ردِ قادیانیت

رسائل

ويت المالين من المالين من المالين من المالين من المالين

من المرازق فال في و بناب المرين و بناب المرين المري

وعضافانات وشوراي والمعادل المفاولة المفاولة

الموسطان المسائل المسا

بنابة مني سل المراق الله ويت يشهران تا والله

بناب راوت مك مايق قاداين

ولايات

جلدالا



اخساب قادیا نینهٔ جلد چین (۵۲)

نام كتاب : مصنفين :

حفرت مولانا فلیل الرطن قابدی ماه لیندی
حفرت مولانا فیر رفتی خان پرودی
حفرت مولانا ایوالقاسم رفتی ولاوری
حفرت مولانا عبد القدیم صدائی
حفرت مولانا عبد القدیم صدائی
عبرات وضی فلیل احمد سابق قاویائی
عبد الرزاقی حمین سابق قاویائی
خباب مرزا محمد حمین سابق قاویائی
جناب مرزامی حمین سابق قاویائی
جناب محمد سالح نورسابق قاویائی
جناب محمد سالح نورسابق قاویائی
جناب محمد سالح نورسابق قاویائی
جناب سیطنورد کن حقیقت پندیار ثی

سفات : ۱۳۲

بست : ۲۵۰ روسید

مطبع : " نامرزین پرلس لا بور

طبحاول: ايريل ١٠١٣م

ناش : عالمي محل الفقائم نوت وضوري باغ دو المبتان

Ph: 061-4783486

#### مِسْمِ اللَّهِ الزُّفْسِ الرَّحْسُو!

# فهرست رسائل مشموله .... احتساب قاديا نيت جلد ٢٥

| ۴           | حعربت مولانا الشوسايا                 | وم مرتب                                        | <b>☆</b> |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 9           | حعرت مولا ناظيل الرحن قادري           | ختم نبوت برمنتندوليل                           | 1        |
| 71          | <i>"</i> " "                          | مرزائی لاریپ غیرسلم بیں                        | r        |
| ra          | . 11 11 11                            | مرد المالهم التحديل كاظف علامون ادماس وكمركذشت | ٣        |
| ۳۳          | 11 11 11                              | نعى قرآنى سے ختم نبوت كامال ثبوت               |          |
| ۳۷          | حغرت مولا نامحرر غنى خان پسروري       | ختم نبوت                                       | ۵        |
| Ai          | حعرت والمالوالقاسم محدث وااوري        | ايمان كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ۲        |
| 184         | حعرت مولانا عبدالكدير صداني           | مرزائيت اورعيرائيت                             | 4        |
| 191         | حطرت مولانا عنايت اللدلا موري         | كيامرزائ كادياني عورت في                       |          |
| 194         | جناب قاضى طليل احمرسابق قادياني       | یں نے مرزائیت کو ل چھوڑی                       | 9        |
| r•a         | عبدالرزاق مهدقا وبإنى                 | مرزائيون كى روحاني شكارگاه                     | 1•       |
| 779         | جناب مرزامح حسين سابق قادياني         | فتندا لكارفتم نبوت                             | ,H       |
| mam         | خواج جمراسا عيل لندنى مجمولا مدى نبوت | وادئ طلسمات يعنى ساحران ربعوكى داستان          |          |
| P+9         | جناب عمد مائح نورسائل قادياني         | ظيف يده مكود فروس عدالت بايراد معدالت كالرد    |          |
| MZ          | جناب سيدانور وحقيقت لينديارني         | خليفديوه كاللاب احتداليان                      | 16       |
| <b>1794</b> | مركزى حقيقت يهند يارني                | مرزاغلام احركي تحريش مرزاعود كانشور            | هد       |
| ryq         | 11 11 11                              | ر بوى دارج كے محودى منصوب                      |          |
| ۵۰۳         | جابراحت ككسمابق قادياني               | المرابع المرابع                                | 14       |
| 110         | H . 11 11                             | مرز امحود اول عن آ 5                           |          |
|             |                                       |                                                |          |

#### هِسْوِاللَّهِ الزَّمْ الرَّحِينِيرُ !

### ءُوض مرتب

۵...... ختم نبوت: مولانا محرر فی خان پسروری مصنف جامع مبحد کلال پسرور ضلع میاکنون کردنشان میاکنون کردنشان میاکنون کردنس میالیس احادیث میاکنون کردنم نبوت کرمنا در میار کردنم نبوت کردنم نبوت کردنم از میار کردنم نبوت کردنم کردنم

حاس بالب اصباب ال جدار من الم المبدل الم الم الما المدان من الم المراب إلى المساب المراب إلى المساب المساب الم المبدل المساب المساب المدان الله المساب المساب المدان المساب المساب المساب المساب المساب المدان المساب المساب المدان المساب المساب المدان المساب المساب المدان المساب المدان المساب المساب المساب المدان المساب المدان المساب المس

۸..... كيا مرزائ قادياني عورت تحى: مولانا عنايت الله لا بورد وارالعلوم الجهره لا بورك مولاناعنايت الله صاحب نيدسالد ۱۹۲۸ كتورسه ۱۹۲۳ كومرتب كيا-

و..... میں نے مرزائیت کیوں چھوڑی: قاضی طیل احمد سیعلیم گاہ چناب مرکے متعلم تھے۔قادیا نیت کے ترک کرنے کے اسپاب اس رسالہ پس بیان کئے۔

ا است مرزا تیوں کی روحانی شکارگاہ: عبدالرزاق مہتد مرزا قادیانی کے زمانہ میں ایک برنسیب قادیانی ہوا۔ اس کا نام بھائی عبدالرخان تھا۔ اس کے بھائی کا نام ' عبدالرزاق مہت' تھا۔ مہد صاحب مرزامحود قادیانی کی خلوتوں اور جلوتوں کا محرم راز اور شریب کارتھا۔ خودمرزامحود کو بھی سے فیض دیتا رہا۔ اس کے پاس مرزامحود کے خاندان کی اخلاق پاختگی کے گواہ یعنی فو تعدمرزاناصر نیض دیتا رہا۔ اس کے پاس مرزامحود کے خاندان کی اخلاق پاختگی کے گواہ یعنی فو تو سے مرزاناصر نیف و بال بھی اس کو دم نہ لینے دیا۔ اس نے مرزاناصر کے متعلق قادیانی قیادت کو ایک درخواست دی ۔ وہاں بھی اس کو دم نہ لینے دیا۔ اس نے مرزاناصر کے متعلق قادیانی قیادت کو ایک درخواست دی ۔ بعد میں اسے بیفلٹ کی دیا۔ یہ آدی آخر تک قادیانی رہا۔ قادیانی کا قادیانی کا خواب یہ بیفلٹ ہے۔ اس کا کھمل نام (پایا کے رہوہ کے قادیانی مرید کا استفاقہ مرزائیوں کی روحانی شکارگاہ) پڑھے اور قادیانی کمیٹی پرقادیانیوں کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی شکارگاہ) پڑھے اور قادیانی کمیٹی پرقادیانیوں کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی شکارگاہ) پڑھے اور قادیانی کمیٹی پرقادیانیوں کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی شکارگاہ) پڑھے اور قادیانی کمیٹی پرقادیانیوں کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی شکارگاہ) پڑھے اور قادیانی کمیٹی کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی شکارگاہ کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی شکارگاہ کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی میکھونوں کی دعوت دیجئے۔ یہ درخواست ۱۲ رومانی میکھونوں کر دیا۔ یہ دیکھونوں کر دیا۔ یہ دیکھونوں کی دعوت دیکھونوں کی دعوت دیکھونوں کی دعوت دیکھونوں کر دیا۔ یہ دیکھونوں کی دعوت دیکھونوں کیا۔

اا ...... فتذا انکارخم نبوت: جناب مرزا محرسین مؤلف کتاب، قادیانی جماعت کے دوسرے گرو مرزامحود کی اولاد کے اتالی بھے۔ ورون خاند کے راز بائے سربست سے واقف ہوئے۔ پھران پر مرزا قادیائی کا پورا کھراندالف خالی کی طرح عیاں ہوگیا۔ یہ قادیاتی سے تائب ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۷۸ء میں یہ کتاب بیخ محمد اشرف تاجر کتب شمیری بازار سے انکو کرائی۔ زیم نعیب! آپ بھی طاحظ کریں۔ است بسد مدرا قادیانی و علی الله واولاده لا تعد ولا تبضی!

السند وادی طلسمات لینی ساحران ربوه کی داستان: خواجه محمد اساعیل اندنی۔ مرزاغلام قادیانی کے دعوی نبوت کی جرأت احقاند اور روش باغیاند کے بعد بہت سے قاویا نبول نے ہی اس ملتون کی دیکھا دیکھی جموثی نبوت کے دھوے کے ان بی ایک خواجہ فحراساعیل تھا۔
جو پہلے قادیان بیں تھا۔ پھر نبوت نا گیا۔ بیخودکوا لنجی خواجہ فحراساعیل (اسے الموحود) کہتا تھا۔ اس
جو پہلے قادیان بی تھا۔ پھر نبوت نا رکھا اور منڈی بہاءالدین بھی دفتر بھی کھولا۔ اس رسالہ
میں بیرمزا قادیانی کومہدی اور خودکوئے موحود دنی قرار دیتا ہے۔ دعت نام کی جنگ، چہال کوموت
کو اپنی پیش کو کیاں قرار دیتا ہے۔ اس نے چناب تھر (ربوہ) کے قاضی نذیر قادیانی دجال کے
جواب بھی بیدرسالہ کھا۔ پڑھیس کہ ایک ملحون قادیانی کا ملحون مرید لندنی، اس کے دوسرے مرید
قاضی ربوہ کو کا شخ کے لئے دانت تیز کئے ہوئے ہے۔ ہماری طرف سے نتیوں (مرزا قادیانی،
اساعیل لندنی، نذیر قاضی) کی مثیرت کے ہوئے ہے۔ ہماری طرف کے بعد کیا کیا گھنٹیں لے رملحون
حالات سے قاد کمن باخر ہو تکیں کہ مرزا ملحون کے دوگی نبوت کے بعد کیا کیا گھنٹیں لے رملحون
دنیا ہی آئے۔

 مرزاغلام احمد کی تحریر میں مرزامحود کی تصویر: مرکزی حقیقت پند پارٹی۔ مرزا قادیانی کی کمابوں کی رد ہے اس کے بیٹے کو پر کھنے کے لئے یہ کما پچہ خود قادیا نوں نے تحریر کر کے مرزامحود کی ہوئی بند کردی اور اس کے مندیس وہ .... رکھ دیا۔

١١ .... ربوي راج كم ودى منصوب: مركزى حقيقت بنديار ألي مرزامودك كي

بعد دیگرے بدکرداری کے دافعات کو دیکھ کرقا دیائی جماعت میں انتشار پیدا ہوا۔ کی آ دقی الیے سے جو مقید قادیائی تھے۔ گرمرزاتعود کے خلاف ہے۔ انہوں نے مقیقت اپند پارٹی کے نام پر کام کرنا شردع کیا۔ اس کی المد ہاک کمیٹی میں ایشیررازی، مبلاح الدین ناصر، چر ہدری عبدالحمید، مکس عزیز الرحان، جمد یوسف ناز، عبدالمجیدا کبر، صالح نورو فیرہ الیے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے رہ تا بھرستاون سال بعدا حساب کی اس جلد میں اسے محفوظ کردے ہیں۔

عا .... ربوه كاندي آمر: جناب داحت مك سابق قادياني

۱۸...... مرزامحود موش میس آؤ: جناب راحت ملک سابق قادیانی

یدونوں رسائل جناب راحت ملک کے ہیں۔جن کا اصل نام ملک عطاء الرحمٰن تعابیہ سجرات کی قادیانی فیلی سے تعلق رکھتے تھے۔ پورا خاعران قادیانی تھا۔ ان کے بھائی ملک حبدالرحمن خادم تفارجوقادياني عقائد ونظريات كالبشتيبان تغارا جربدياكث بكسكامصنف تعارالله رب كى شان قدرت بر المحزال بهد بورا خائدان قاديانى دايك بما كى قاديانى كودېل وفريب ك كرسكهاني والاتفار ودسر سي إمالي كوالله رب العزت موسيو بشير يعني رسوائ عالم مرز المحووك بھینے ادھیزنے کے لئے کھڑا کر دیا۔"مرزامحود ہوش میں آؤ" پیخفر چندصفحاتی پیفلٹ ککھ کرمرزا محود کونته والنے کی کوشش کی مرزامحود کونته والنااور فنزیر پرسواری کرنے سے کیا کم مشکل امرتعا۔ اس پھلٹ سے مرز امحود دولتیاں چلانے لگا۔ ونیائے قادیا نیت جانتی ہے کہ مرز امحود کے منہ كولت بى غلاهت ك و حر تكلف شروع موجات تعد طاهر بكريتن سدوى تكفي كاجواس من ب\_مرزاممود بدز بانى براتر آيا توجناب راحت مك في الى اي رسالد"مرزامحود بوش میں آئ<sup>وں</sup> کی شرح للھنی شروع کر دی۔جس کا نام''ریوہ کا نہ ہی آمر'' ہے۔ان دونوں رسائل میں انہوں نے مرزامحود کے تن ہدن ہے اس کے لہاس کوتارتار کردیا ہے۔ لیکن ان کے کلم نے کہیں بھی الیی روش اعتیار میں کی کہ جس سے اسے فاشی کا مرتکب قرار دیا جاسکے۔ دونوں رسائل کا اس جلد يس ديكار دُيوجانا بهت مُميك بوكيا كه مرزامحودايي ردَيل كي ردَ الت بوقل شي بند بوگل " ريوه كا ندبى آمر" كالمتبر ١٩٥٨ء على دوسراالديش شائع موارجب كدومرا يفلث اس يعى قبل كا ے۔نعف مدی بعد برسائل دوبارہ جسید رہے ہیں۔

| ن کی جلد ہذا (یعنی چھین جلد) میں ذیل کے حضرات کے | قاد يا نييه | ضاب <sup>:</sup> | غرض ا |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |             |                  | _     |

| دسائل  | ۳          | ۷          | مولا ناخلیل الرحمٰن قادری را د لینڈی | 1           |
|--------|------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| دمالہ  | 1          | R          | مولا نامحمر رفق خان پسر دری          | r           |
| دمالہ  | 1,         | R          | حضرت مولانا ابوالقاسم رفيق دلا دري   | ۳           |
| `دسالہ | ı          | 6          | مولا ناعبدالقد برصداني               | ۳           |
| دمالہ  | 1          | , <b>R</b> | مولا تاعنایت الله لاموری             | ۵           |
| دمالہ  | ŧ          | K          | قاضى خليل احمر صديقى سابق قادياني    | ۲           |
| دمالہ  | 1          | . R        | عبدالرزاق مهنة قادياني               | <b>ــِک</b> |
| كتاب   | , <b>f</b> | کی         | جناب مرزا محرحسين سابق قادياني       | ٨           |
| دمالہ  | 1          | R          | خواجهم اساعيل لندنى جهونا مدى نبوت   | 9           |
| دمالہ  | 1          | *          | جناب محمر صالح نور سابق قادياني      | 1•          |
| دمالہ  | 1          | R          | جناب سبطانور، ركن حقيقت پسنديار في   | #           |
| دساكل  | ۲,         | کے         | مركزى حقيقت پسند پارئي قادياني       | 17          |
| رسائل  | ŗ          |            | جناب <i>راحت ملك سابل قا</i> دياني . | 1٣          |
|        | -          |            |                                      |             |

ه محویا۱۳ افراد کے کل ۱۸ رسائل د کتب

اس جلد میں شال اشاعت ہیں۔ حق تعالی شرف قبولیت سے سرفر از فرمائیں۔ آئین! ان رسائل کے کھنے والے تیرہ حضرات میں سے آٹھ دھنرات سے ہیں جن کا قاویا نیت سے تعلق تعاد جوان رسائل کے تحریر کرتے وقت بھی قادیا فی یاسا بق قادیا فی سے امید ہے کہ مزید احتساب قادیا نیت کی دوجلد ہیں بھی شاہد قادیا نیت زدہ حضرات کی قادیا نیت کی تردید پر ہوجا کیں۔ اچھا جو الشدر سالعزت کومنظور ہوگا۔

محتاح ٔ دعاء: فقیرالله وسایا! ۱۵رجهادی الثانی ۱۳۳۵هه، بسطابق ۱۲ را پریل ۲۰۱۳م



#### بسواطها الخانب الكعينو

## ختم نبوت برمتنددليل

آ يت مبارك "خسات النبيين "اورمديث شريف" لا نبي بعدى "كوليل مي منديدة بل من ملي منديدة ولي من منديدة ولي من منديدة ولي من منديدة المرابعة من من منديدة المرابعة المر

المح بخارى شريف جلدسوم باب ١٢٥ حديث فبر١٢٧٣ اور مح مسلم شريف جلداة ل

الإصالشفاعة واخراج الموحدين من النار-

آئیں ہے۔ ( می مسلم شریف میں بیجی ہے کہ لوگ آپ اللہ کو خاتم الانبیاء بھی کہیں ہے ) میں چلوں گا اوراسینے رب سے حاضری کی اجازت جا ہوں گا۔

جھے حاضری کی اجازت دی جائے گی جب میں اپنے پروردگا رکودیکھوں گا تو تجدبے میں گر پڑوں گا اوراللہ تعالی جھے اس تجدے کی حال میں چھوڑ دے گا۔جس قدر جھے چھوڑ تا چاہے گا۔ پھراللہ تعالی جھے فریائے گا کہ اے محمد اللہ مسالہ مرافھا ؤراور کہوستا جائے گا۔ اگودیا جائے گا۔ اور سفارش کرو قبول کروں گا۔

اسدلال ...... مندرجہ بالاخبر میں حشر کے میدان کا ذکر ہے اور لوگوں کے رجوع ہونے کا سلسلہ معترت آ وم علیہ السلام سے لے کر آنخصرت محدرسول الشعافی پر بی ہوجا تا ہے۔ کوئکہ آپ کے بعد کی اور جی کا ذکر بی ٹیس ہے۔ لیڈا آ سے مہار کہ خاتم النبیبین اور حدیث شریف "لانبسی بعدی "کا بی مطلب ہے کہ آنخصرت محدرسول الشقافی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نی کی تم کا بھی ٹیس ہے۔ اگر ہوتا تو اس کا مجھ ذکر کیا جاتا۔ پس تابت ہوا کہ مرز اغلام احمد قادیا تی مصاحب کا حرجو مد ثبوت کا دوجہ صاحب کا حرجو مد ثبوت کا دوجہ صاحب کا حرجو مد ثبوت کا دوجہ مصاحب کا حرجو مد ثبوت کا دوجہ وسے قائل دوران کے بیروکاروں کی بے جاتا دیلات سب کی سب باطل تشہرتی ہیں اور قائل دوجان

مندروجہ بالا چینے کے سلے میں (قادیا نیوں کی طرف سے) صرف آتھ جواہات آئے ہیں۔ گرکوئی قادیائی ہی جواہات میں استدلال کورڈیش کرسکا ہے۔ زیادہ ترکیج موجود پر جواہات دیے ہیں۔ حالا تکہ بات خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کی تھی۔ کی صاحبان نے اپنے چیوا مرزا قادیائی کی سنت اوا کرتے ہوئے تا شائستہ الفاظ بھی کھے ہیں۔ جن کواللہ عزوجل کے سروکر دیا گیا ہے۔ جواب وینے کے قائل جواحتر اضات ہوئے ہیں۔ ان کے جوابات قار کین کرام کی اطلاع بھٹی کے ایک خواجہ ویکے ہیں۔

خط نمبرام .....کیا حدیث شفاعت میں آنخفرت میں گئے سے پہلے سب نبیوں کا ذکر ہے تو کیا آپ ان نبیوں کی نبوت کے بھی محر میں ۔جن کا ذکرنیس کیا گیا۔

جواب ..... اعتراض كوئى وزن نبيل ركها كيونكه الحرآ تخضرت كالله المياسك أنبيا عليهم السلام كا

ذ كرنيس بياتو كوئى مضا نقينيس ب- كيونكرة آن عكيم في بمكوده نام بتادي بي ادر اماراان سب پر پخته ایمان ہے۔ لہذاان کے نام حدیث شریف میں نہ ہونے سے ہارے ایمان پرکوئی زو نہیں برتی ہے۔لیکن مرزا قادیانی کا ذکر تو نہایت ضروری تھا۔اس وجہ سے کہ ادل تو مرزا قادیانی نے برعم خود بیدوعویٰ کیا کہ: 'اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کوصد بادفعہ نی رسول مرسل ادر جری اللہ فی حلل الانبياء كها بين" (أيك غللي كا ازاله ص ا، فزائن ج ١٨ص ٢٠٤،٢٠) اور ودم بيركم آنخضرت مستلق نے ایک بی سحیم سلم شریف کی حدیث میں مرزا قادیانی کو جار مرتبہ نبی الله فرمایا ہے۔ (معلوم ہونا جاہے كەحدىث شريف متعلقه مى عيىلى بن مريم عليدالسلام كے لئے تى الله كما كيا ب) مرزا قادیانی کے ان دونوں دعادی کا رواس آیت مبارکدسے بالکل ادر تعمل طور پر جوجاتا نقصص عليك (المومن آيت ٤٨) "اورب شك بم ني آب سي يملي بهت سورسول بيع جن میں سے بعض تو دہ ہیں کدان کا قصد آپ سے بیان کردیا ہے۔ ادر بعض دہ ہیں جن کا ہم نے آب سے قصہ بیان جین کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ادل و آتخفرت محمقات سے پہلے رسولوں کا ذكر بــ بعد من آية والمرحمى ني رسول مرسل ياجرى الله في حلل الانبياء كا ذكر باطل فيس ب- تو پھر ہی الله عسلی بن مریم علیدالسلام کے الفاظ سے بیتاویل کرنا کرآ تخضرت محدرسول النهالية نيسواع حفرت عيلى بن مريم عليه السلام كيمسى اوركو (مردا قادياني) في الله كها ب-ہالکل بغوبات ہوجاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے ہی مرزا قادیانی کاذکرقر آ ن تحکیم میں نہیں کیا تو بجرآ مخضرت محمدرسول التعلقة كومرزا قادياني كاعلم كيسا بوسكنا قفااورآ بيتلطية مرزا قادياني كونبي اللهكي كبرسكة تحر- كوتك بمعدال آيت مباركة وما ينطق عن الهوى أن هوالا وحي يسوسى "جب مرزا قاديانى كيار يين وى اللي تين آكي في مراس بات كوآ تحضرت محدرسول كيسوااوركيا بوسكا بي؟ جس كانجام دوزخ بس اپنا فعكانا بنانا ب

دوم ..... بیک فرد وج دجال اور نزول عیسی بن مریم علیه السلام کے سلسلہ میں دونوں مجمع مجموعوں میں کم از کام ممیارہ احادیث مختلف راویان سے درج ہیں۔ لیکن صرف حضرت نواس بن سمعان کی ایک بہت طویل البیان صدیث میں تین باتیں ابتیہ دیگر احادیث سے زائد بیان کی تی ہیں۔ آ ..... ''اذا او حبى الله تعالىٰ الىٰ عيسىٰ عليه السلام''جس كى بناء پرمرزا قاويائی نے خود پروی الی نازل ہونے كا جواز قائم كيا۔

٢..... حديث مين الفاظ ني الله عيلى عليه السلام جار دفعه استعال موئ مين برجس كى بناء ير مرزا قادياني كوني مان كاجواز قائم كيا كيا-

سسس حضرت عیلی علیدالسلام کے ساتھیوں کے لئے صحابہ کالفظ استعال ہوا ہے جس کی بناء پر مرزا قادیائی کے ساتھیوں کو جاز قائم کیا گیا۔ کئیٹر التعداد احاد ہے کو چھوٹر کر خبراحاد کو دلیل بنالیا گیا ہے۔ پھراگرید تینوں زائد با تیں آنخضرت محصلات نے بیان فرمائی ہوتیں تو بیکس طرح ممکن ہے کہ اور دیگر رادیاں نے انہیں نیس بدیں دیرین تیجہ لگا ہے کہ حضرت نواس ابن سمعان نے از خوداز راہ احترام بیالفاظ زائد کرد ہے ہیں۔ کیونکہ ان کامقصود حضرت میں بن مربم علید السلام تھے نہ کھرزاغلام احمد قادیائی۔

صدید مندرجہ چینج میں مرزا قادیانی کا ذکراس لئے بھی ضروری اور نہاہت ہی اہم تھا
کہ قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی پر ایمان ندلانا خواہ ان کودیکھا بھی نہ ہو۔ مسلمان کو
دائرہ اسلام سے خارج کردیتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیب ''لا الله الا الله محمد رسول
الله'' بوکہ چودہ سویرس سے پڑھنے والے کے اسلام میں داخل ہونے کی سند مانی جاتی ہے۔ اب
وہ کلمہ بھی اس کو اسلام میں مخم ہر نے نہیں ویتا ہے۔ بالفاظ ویکر محمد رسول الشفائی کے تقدیق ایمان
کے لئے اب تاقع ہوگئی ہے۔ (نعوذ باللہ)

اورقاویانی عقیدے کے مطابق کروڑوں سلمان جومرزا قادیانی پرایمان تیس رکھتے وہ
سب کے سب وائرہ اسلام (اللہ کے دین) سے خارج ہوگئے ہیں۔ کلمہ کے ذکر کے سلسلے میں
یہاں پر خشی ظہیر الدین صاحب کی ایک چشم وید شہادت جو انہوں نے سالا نہ جلسہ قاویان کے
حالات کی بابت لکھ کروفتر پیغام سلم میں ہیجی ہے۔ اس میں سے کلمہ کے متعلق قار کین کی آگائی
کے لئے لکھی جاتی ہے۔ ' چوشی بات جو میں نے جلسہ میں ویکمی تھی وہ اختلاف عقائد تھا اور میں
جیران رہ گیا۔ پعض اجباب نے 'لاالیہ الله احد حدی الله ''کودرست اور سیح قرارو سے
ہوتے اس کو پڑھنے اور بطور اجری عقائد کے خلاصہ کے شلم کرنے کا اقرار کیا۔ بلکہ بعض سے میں

ني يكى سناكر لا الله الا الله محمد رسول الله "محرى كلمه بادراحرى كلم لا اله الا الله الحد حدى الله "بهت ساجهاب يل في ويحد جرعورت مرزا قادياني مح موجود كحري من صاحب شريعت في كبن سي في تحقيد بعضول في تحصورت مح موجود كه البام "و تسخدوا من مقام ابر هيم مصلى "ساس استدلال كوتول كرايا كراب احديول كا قبل أن البام "و تسخدوا من مقام ابر هيم مصلى "ساس استدلال كوتول كرايا كراب احديول كا قبل أن المام المراح المراح المراح كارسول البله الدي التابع وسم مراح كرفعا كراح متاوي علي السلام، كواى طرح كارسول البله الدي التي المتدر بالمام ومسطق المنطق فاتم الانجياء في " (المهدى أبر به انبريم) مؤلد عمر حدين قاديان المورى ما فذر و في مراح المراح كرفعا عديد" (المهدى أبر به انبريم) مؤلد عمر حدين قاديان المراح الم

معلوم مونا چاہے کہ نوت کا سکانہات بی نازک ہے آگر مدی نوت کا دوئی چاہے اس کا شدہ اسے دوالا کا فراور آگر اس کا وقوی جو تاہے و اس کا مانے والا کا فراہے ۔ الی صورت میں آخضرت جو رسول اللہ اللہ کہ خوکر اپنی امت پر نہائت شخص اور ہے دم بریان میں اور جن کی بایت وقی اللی نے کیا ہوا ہے: ' لقد جا حکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم ''اور بقول قاویاتی صاحبان کے جن کی تی حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم ''اور بقول قاویاتی صاحبان کے جن کی تی تراث میرنے مرزا قاویاتی کی نیوس کی المد ہی کردی ہے۔

اس قدراہم سنلکووضا حدد کے ساتھ بیان شکرنے کی کیاورہ وکتی ہے؟ بجراس کے درا تخصرت میں گئے نے مرزا تا دیائی کے مطاق شاق کی بھی بی فرمایا ہے اور شال اس معینا شاق میں کی قدرت میں بی ہے اور لواس بن سمعان والی مدیث ش بیسی بن مریم علیہ السلام سے معینا معرود بین شہ کہ بلاور استعاده مرزا تا ویائی۔ ویکر یہ کہ اللہ تعالیٰ خضرت می رسول اللہ تھا ہے اس بات کا کئی اشارہ نیس کیا کہ ہم نے مرزا غلام اس قدریائی صاحب کو تی رسول مرسل اور جری اللہ فی مطل الانہاء بنایا ہے جن کا ظہور تیر ہو میں صدی جری میں آ ہے تھا کہ بعد ہوگا۔ قبل ان کا ذکر بھی اس حشر کے میدان کے ذکر میں شائل جری میں آ ہے تھا کہ بھری میں آ ہے تھا کہ بھری جا کہ اللہ بھری ہیں آ ہے تھا کہ بھری جا کہ بھری ہیں آ ہے تھا کہ بھری جا کہ بھری ہیں ہو جانے اور امت جری بیا پیشر حصہ تفری حالت کی مرزا تا ویائی کی نویت کی الحد این ہوجائے اور امت جری بیا پیشر حصہ تفری حالت میں مرزا تا ویائی کی نویت کی الحد این ہوجائے اور امت جری بیا پیشر حصہ تفری حالت میں مرزا تا ویائی کی نویت کی الحد این ہوجائے اور امت جری بیا پیشر حصہ تفری حالت میں مرزا تا ویائی کی نویت کی الحد این ہوجائے اور امت جری بیا پیشر حصہ تفری حالت میں مرزا تا ویائی کی نویت کی الحد این ہوجائے اور امت جری بیا ہے۔

( جاننا جائے کہ اللہ عز وجل بھی اینے بندوں پرنہایت کریم اور رحیم ہے اور خاص طور برائے محبوب محدرسول الشکاف کی امت بر) جس کے صاف معند سے ہیں کہ اللہ عزوجل نے شاتو كو كى دى مرزا قاديانى بريازل فرما كى اورندى ان كوهمه احمد، بى ، رسول ، مرسل اورجرى الله في حلل الانبياء كالقاب مياوازا باورمرزا قاديانى كتام دحوى بالخل اورقائل رويس شغاصت کی مدیدے ٹریف ش جمام بیان کے کئے ہیں۔ان کی اُن بنے درج کی جاتی ہے۔ معرسة ومعليه السلام ايوالبشري \_ حفرت نوح عليه السلام أوم فاني كي جات يس حفرت موی علیہ السلام ۔ قوم یہود، آ مخضرت محد رسول الشفیالی کے زمانے میں موچودگی. حفرت فيسلى عليدالسلام رعيساني بمحي موجود تتصر خط نمبرام ..... حديث سے بيد جلا ب كرسب انبياء كنها رضح اورآ مخضرت محررسول الله الله بابت بركهنا كدان كالطاور ويحلك كناه بغث جائيك بير-آب الله كاحت مك بدارك كا اس مديده على قيام نيول كو خطاكار اوركناه كاريتايا كياب جوكد قرآني تعليم كفاف ب خطفمبرى ..... آ بدائد التهارش جومديث بفاري سفق كى بدوه مديث ورست فيس معلوم ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ بیرمد یث کی عیسائی کی طرف سے بنا کر بناری میں درج کردی گئ ب- كيونكد بييسا عول كاعقيد وب كرتمام في كنابكارين بيسلمالون كاعقيد وبيس ب جاب ..... وَمِن مِن قرآ في آيات درج كي جاتى إلى جومد يدور يحث كي إلكل تعديق كرتي بن: کے مرسکے لیس آ دم علیہ السلام نے اسے رب سے چند باتمی کام توجہ ہو کیا اللہ اس برب فك وي عاقب تول كرف والامريان-(القرامين ١٤) اورهم الدة ومطيدالسلام في است رب كالجرراوي بعثا فرواز وباس واس دسية مرموجه والتي اوراه ياليا (طرز المعامل المسام) الا في المدود وول (مراوآ دم وحوا) الدرب الارساع اللم كما الم سفرا في جانول يراور ا كراتو بهم كونه يخط اور بم يرحم ندكر ساقو بم ضرور جاه بحوجا كي كـ (الاتراف، عد١٢)

٢ ..... ٢ من فيملكرديا تير داسط مرئ فيمله (مراد آنخضرت الله ) كمعاف كر در الماديث الما في كرد كراماديث الماحظه تحد كوالله جو آني آيات سي كرد كراماديث الماحظه فرماية جوزي بحث كي الكل تقد بق كرق بير -

ا ...... حضرت ابو ہری قد روایت ہے کدرسول اللہ اللہ فی ایم موی علیہ السلام نے کہا ہم وی آ دم ہوجن کو اللہ تقائی نے اپنے ہاتھ سے بنایا اورا پی روح تم بیں پھوکی اورتم کو تجدہ کرایا فرشتوں سے متم کوا پی جنت میں رہے کودی پھرتم نے اپنی خطاکی وجہ سے لوگوں کو میں پر اتارا۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے کہاتم نے تو رات میں ہیں پڑھا کہ آ دم نے اپنے رب کے فرمانے کے خلاف کیا اور بھٹک گیا۔ (مسلم شریف باب مباحث آ دم دموی علیم السلام ۲۰۹۰،۳۰۸) حضرت ابو ہری فطاف کی اور مولی علیم السلام نے کر سول اللہ اللہ اللہ میں اور مولی علیہ السلام نے کہ رسول اللہ اللہ کی وجہ سے بنت سے لیا۔ در کہاتم دی آ دم ہوجو خطاکی وجہ سے بنت سے لیا۔

مستحم بخاری شریف جلد سوم کتاب الدعوات باب ۱۹۷ باب نی الله کاار شاد که یا الله مجھے معاف کردے جو میں نے پہلے کیا ہے اور جو میں نے آخر میں کیا ہے۔

صدیت نمبرا ۱۳۳۱ محدین بشار عبدالملک بن صباح شعبدایواسیات این ابی موی این والا (ایوموی ) سے وہ آنخشرت ملک سے سے اسے رہا جہل اور گناہ ہونے کی مففرت فرما ادر میری زیادتی کوسب کی سب معاف فرما اور تھے سے زیادہ مجھ کوجائے دالاکوئی ٹیس اے اللہ امففرت فرمادے گناہوں کی چاہوہ عمد آبول یا خطا قادر سب گناہ جوش نے کتے ہیں تو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ میں نے پہلے کتے ہیں اور آخر میں کے ہیں، سب معاف فرما۔

مصح بخاری شریف جلد سوم کتاب التوحید باب ۲۲ سم الله تعالی کا ارشاد بدلوگ الله

حدیث نمبر ۱۳۲۱ .... محمود عبدالرزاق این جری سلیمان احول حضرت این عبال سے ردایت کرتے ہیں۔ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ آن خضرت اللہ جب رات کے جبح پڑھتے تو بید دعا کرتے ہیں۔ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ آن خضرت اللہ جب رات کے جبح پڑھتے اور پیچے اور بیار میں ایس میں ایس الله چارم سے درج کے جاتے ہیں جو کہ تمام حکوک کورف کردیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض ایسے الفاظ جی جن مصومیت کے بھی جن جن سے جی جن سے جن بی گرمانے کہ جس سے جرایک شبر کا تھی بخش جواب دے دیا ہے جس سے داخ ہیں۔ گرمانے کی بعض کے بیار اور اس حقیقت کا ہر ہوجاتی ہے جس سے خطرا کے دو تا ہے اور اصل حقیقت کا ہر ہوجاتی ہے ۔... مخترا اصولی طور پر یہ بہا جا ساسا ہے کہ اس مسئلہ میں جو خلواجہ بیاں کی کو پیش آتی ہیں۔ان کے دواس اب بی افران اسمالے کہ اس مسئلہ میں جو خلواجہ بیاں کی کو پیش آتی ہیں۔ان کے دواس اب

سب سے پہلے یہ بات ذہن شین کر لئی چاہئے کہ انہیا علیم السلام کا پایہ بندوں میں بکہ تمام تلوقات میں خواہ کی قدر بلندہ واوران کا دامن گناہ وعصیان کے گردوخبار سے کتنائی پاک ہوتا ہم اس ذوالجلال والا کرام کے سامنے ان کی حیثیت ایک عبدایک بندہ ایک عاجز تحلوق بی ک ہوتا ہم اس ذوالجلال والا کرام کے سامنے ان کی حیثیت ایک عبدایک بندہ ایک عاجز تحلوق بی ک کے سامنے اس کو اپنے قصور کا معرف ان پی تفکیم کا قصرا پی کوتا ہوں پر جل اورا پی فروگر اشتوں پر جل اورا پی فروگر اشتوں پر عبل اورا پی فروگر اشتوں پر عبدا ہم اس کے حصرت ابراہیم علیا السلام جن کی نیک اور پاکی کی شہادت سے قرآن عبرا ہوا ہے۔ وہ خدا کی عظمت وجلال اور اس کی رحمت وشفقت کے ذکر میں فرماح ہیں: والمدی اطراح اور اس کی رحمت وشفقت کے ذکر میں فرماح ہیں: والمدی اطراح اور آئی کو رک امیدر کھتا ہے۔ نی کا بیاصر اف واقر از اور تجالت جزاء کے دن اپنی بحول چوک کی معافی کی ہوری امیدر کھتا ہے۔ نی کا بیاصر اف واقر از اور تجالت و دیدامت اس کا نقص نہیں بلک اس کی بندگی اور عبود سے کا کمال ہے اور آ قاکوت بہنچتا ہے کہ اس کے فلام اطاعت فرمانی رواری کے جس جرت آگیز رہے تک کی بی کی ہیٹے ہیں۔

دہ ان سے اطاعت کیفی اور وفا شعاری کے اس سے بھی بلند مرتبہ کا مطالبہ کرے کہ اس کے دربار میں ان کے مروق ورقی کی کری اور بھی او فجی ہوتی جائے ۔ بعض آ جو ل بیس اگر کی تغییر کو خدا سے منفرت ما تکنے کی ہدایت کی گئی ہے تو اس کا سبب گناہ کا وجو فیس بلکہ برقدم پرگز شتہ

رحہ اطاعت برقاعت كرلين برحميداور مريداطاعت كامطالبہ بـ تاكده اس كمريد تقرب كاذريد بن سك \_ آخضرت الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاء فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا(اس) ويعن جبالله كدرة على اور كمد في موچكا اوراوكول كوالله كدين من كرده دركرده جات وكم چكاتواي بروردگاركى ياكى بيان كرادراس سدمانى جاه كرده بندب کے حال بر رجوع ہونے والا ہے۔ خور کرو کہ خدائی مدوآ نا مکہ فتح ہونا، بت برسی کی بخ کنی اور لوكول كاسلمان بوجانا كوكى جرم بجس سےكوكى معافى جاب؟اس طرح سوره في يس فرمايا: "أنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتا خرويتم نعمته عليك يهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصرا عزيزاً (٤) "يعن بم في تحكو كىلى فتى دى تاكدالله تېرى اكل تېلى خطا كومعاف كرے اوراپنا احسان تحمد پر پوراكرے اور تحمو كو سيدهى راه پر چلائے اور تھوکومضوط مدودے۔ووبارہ غور کرد کہ مکہ کی فقتے کال نصيب ہونے کوحضور کی معانی سے بجواس کے کیاتعلق ہے کہ اللہ تعالی اینے بندہ کے صن خدمت کو تعول فرما کرا جی خوشنودی کا اظمبارفرماتا ہے۔اس استففارے مقصود نعوذ باللہ بیغبر کی منام کاری کا جوت نہیں بلکہ اس کی میدیت کا ملیکا اظہار ہے۔ (*ال* ۱۲۲)-

الغرض انبیا علیم السلام کا خدا کے حضور میں اپنی کوتان کا اعتر اف ان کی جمٹاری کا مجوت اللہ ان کی جمٹاری کا مجوت میں بلکہ ان کی حمدیت کا ملہ کا اظہار ہے۔ اس طرح اللہ تعالی کا کسی پیٹیمبر کی نسبت بی فرمانا کہ میں نے تھیے معاف کیا نہ اس کی گناہ گاری کا اعلان نہیں۔ بلکہ اپنی پسندیدگی رضاا ورقبول تام کی بیٹارت ہے۔

کی بیٹارت ہے۔
(صدال)

کین ذہب کا اطلاق ان کاموں پر ہمی ہوتا ہے جو در حقیقت عام امت کے لئے ممناه خیس کیک اختیاں ان کاموں پر ہمی ہوتا ہے جو در حقیقت عام امت کے لئے ممناه خیس کیا گیا ۔ ان ان اسلام کے جسندات العقد بدین (س ۱۹۸) ' ان بھا علیم السلام کے استعقاد کے موقع پر ہمیشہ ذہب کا لفظ استعال ہوا ہے ، جرم ، افم یا خطا می کویس ۔ ذہب کا لفظ بحول چک اور خطات سے لے کر حصیان تک کوشائل ہے۔ اس لئے کمی ہمی کو اگر خدا کی طرف سے استعقاد ذہب کی جارے گی تو اس کے لئے صرت حصیان وگئا ہوئی ہمیان انسانی بحول اسانی بحول ہمیان انسانی بحول

چ ک اور فرو گذاشت ہے جس کی اصلاح و عبیاللد تعالی اسے رحم و کرم اور لطف وحمنا سے قرما دیتا ہے۔اس کے لئے استغفار کالفظ استعال ہوتا ہے۔ (ص ۱۱۹) حدیث شریف زیر بحث خراحادثیں ہے کہ کی عیسائی نے اپی طرف سے منا کر میح بخارى شريف ينس نگادى ہے۔ بلكماول توشنق عليه ہادر پھر تواتركى صديك پنجى موكى ہے۔ مريد ا حادیث کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔ تا کہ ثابت ہوجائے کہ واتر کی صریک پیٹی ہوئی ہے۔ (می بخاری شریف جلددوم مدیث نبر۲۷۵) (میج بناری شریف ج احدیث ۵۸۷) ر (مح بنارئ شريف جسامديث ١٢٨) (محج بغارى شريف ج مديث ۱۷۸) (محج بناري شريف ج ١٠ صديث بسرك ٢٠) (مي بنارى شريف جلددوم بإب فناعت كافيوت من المايم ١٣١٠م م ١٣٣٠م من ١٣١٠م من ١٣١٠م حريد برال مرزا قاديانى نے بھی ايك موقع پريول دعا ما كى ہے۔ لے خداوند من گناهم بخش سوئے درگاہ خویش راہم بخش (برابن احمد مس ٤، فزائن ج اس١١) نطانمبره.....اسساولاً اس روایت کی روسے حق شفاعت مرف آنخضرت الله کودیا کیا ہے اور كوكى ني خواه متاخرين عيم واحقدين عاس كل كاحال نيس جواب ..... میچمسلم شریف میں باب شفاعت کا ثبوت اورموحدوں کا جہنم سے نکالا جانا **- م** كے تحت جمله احادیث اس موضوع برورج كي كئي ہيں۔ دوم ..... يك الله عزوجل في آنخ خرت مي الله كي كرآن تكيم مي يون بيان فر ما كي بي "و ما ارسلنك الارحمة للعالمين " ويعن المعيب الملكة بم ع آب وتمام جانو ل ك لئ رجت بنا كربيجاب ، اور شفاعت بعى رحت كي شن ش آتى ب معلوم مونا عاب كراللد عروجل نے ایما کلام کسی اور ٹی علیہ السلام کے لئے میں کیا ہے۔

سوم ..... بیر قرآن کیم میں ارشاوالی ب: "قبل ماایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا (الامراف ۱۵۸)" و لیمن ارشاوالی به از قبل ماایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا (الامراف ۱۵۸)" و لیمن استران الدم و جمل نے کی اور نی علی السلام کو لوگو کی طرف الله کا رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں۔ کہ بیام اللام آخضرت محمد الله سے پہلے لین حقد مین میں جیس دیا۔ معلوم ہونا چا ہے تمام انہا و ملیم السلام آخضرت محمد الله سے پہلے لین حقد مین میں جیس کو تعدوی الله سے درسول بیمیجے کا ذکر کیا ہے۔ ان پر مسن الله بی فرمایا ہے۔ اور آپ محمد کی بعد کا کمیں ذکری نیس ہے۔ البذامتاخ ین کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔

سوال ..... عدم ذكر سعدم في لازم نيس موتا؟

مرزا قادیانی نے ایک کلمینا دیا ہے۔ پالکل اس نج پرخیال کر لیجے کہ اگر مرزا قادیا نی ٹی ہوتے تو ان کا بھی ذکر ضرور ہوتا۔

سوال ..... اس روایت کی ممل سند کسیس\_

جواب ..... حديث زير بحث يس شروع ش راويان كالحمل حوالدورج كرويا كيا تعا اورآ ثريش حديث كاميح اوركمل حوالدوس وياكيا تعاساس كي بعدا وركياس وياسية سو السسلام على من التبع الهدى!



## بِسْواللهِ الطِّلْبِ النَّحْنَةِ مرزا كَى لاريبُ غِيرُسلم بِين

مرزا فلام احد قادیانی نے اپنی حرفومہ ماموریت کا مسلمانوں بی تبلین کر کے امت محدیث بالا تفاق اختثار اور تفرقہ پیدا کردیا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ بدا کید ایسا فیج فعل ان سے مرزد ہوا ہے جس کے بارے بی وہ آخرت بی ضرور بالعزور جواب وہ ہوں گے۔ اس سلسلہ بی مرزا قادیانی کی ایک مرفومہ وی ورج کی جاتی ہے۔ اورای سے فعوس ولائل کے ساتھ یہ بات طابت کی جاتی ہے کہ ان کی مرفومہ ماموریت نہ تو اسلام کے فروغ کے لئے تھی اور نہ ہی مسلمانوں کی اصلاح کے لئے تھی۔ مرزا قادیانی نے ابنا ایک مرفومہ الہام کی اصلاح کے لئے تھی۔ ملک فیرمسلم قوم کے لئے تھی۔ مرزا قادیانی نے ابنا ایک مرفومہ الہام کی مالند و آباؤ ھم"

﴿ دَیکموپراہین احمد بیعاشیدر ماشی نیمراس ۲۱۵ بنزائن ج ادر هیقت الوی س ، بینزائن ج ۱۲۳ س ۲۷) اور اس سے معنی بوں لکھے ہیں '' خدائے کچے قرآن سکھایا لینی اس سے محکم معنی تھے پر ظاہر کے تاکہ لا ان لوگوں کوڈرائے جن کے باپ داداڈرائے نیس مے ''

مرزا قادیانی کی مندرجہ بالامرحومدوی قرآن کیم کی دوآیات سے کوے لے کر بنائی کی بیت است کو سے لیکر بنائی میں بیت ا میں بیت "تسفیل العزیز الرحیم، لتنذر قوماً ما انذر ابا آؤهم فهم غفلون (سوره الحقاد میں استان میں استان میں اور استان میں استان میں اور استان میں اور استان میں اور استان میں میں استان میں

عزوجل نیس بیجا گیا تھا۔ جس کی تعدیق سورہ انقصص کی آیات ۲۹،۳۵ سے بالکل وضاحت کے ساتھ اور دلل طریقے پر ہوجاتی ہے اور کسی شک وشیاور بے جاتا دیل کی کوئی تنجائش باتی نیس رہتی ہے۔

"وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما انهم من ندير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان نصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع ايتك وتكون من المحمد من "اس آيت مبارك بالكل واضح طور پر ثابت ہوگيا ب كرفار كد ياس مرف المحمد منوث كا كے تق اور جيسا كر آن كيم احادث محمد واتر واورا بحاج عابت ب كرآ بي محمد واتر واورا بحاج عابت ب كرآ بي المحمد واتر واورا بحاج عابت ب كرآ بي المشرق من الشرا والله على مندرج بالا مرح مدوى ، الشرا وجل پر افترا وليل عبد اور كيا مرزا قاويا في مندرج بالا مرح مدوى ، الشرا وجل پر افترا وليل عبد اور كيا مرزا قاويا في اس مرح مدوى كائشاف اور وام من شتهرك مفترى نيس فهر عدول السرح مدوى كائشاف اور وام من شتهرك مفترى نيس فهر عدول

پس صاف طاہر ہے کہ مرزاغلام اجمد قادیانی پر کوئی دحی منجانب اللہ عزوجل نازل نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ تمام تران کے دماغ کی گوئے اورائی بنائی ہوئی ہا تیں ہیں۔ پھراگر بالفرض بحال ہے مان بھی لیا جائے کہ بقول مرزا قادیانی ان کی طرف اس مضمون کی دحی آئی تھی تو وہ اپنے متن اور معنی کی رو سے نہتو اسلام کے فروغ کے لئے تھی اور نہ ہی مسلمانوں کی اصلاح کے لئے تھی اور نہ ہو کتی تھی۔ بلکہ وہ کسی الی قوم کے لئے تھی جن کے باپ وادا اس وقت تک ڈرائے نہیں گئے سے راور وہ یقینا کوئی فیرسلم تو ہی ہو کتی تھی۔ کے فکر مسلمانوں کے لئے جو وہ سوہرس پہلے ایک عظیم الثان اور عالی مرتبت ڈرانے والے آئی تھے۔

پس مرزا قادیانی کواپنی اس مرحمدویی کقیل بیس کسی فیرسلم قوم کی طاش کرنا ضروری قلب بیس مرزا قادیانی کے تاثر ات سے قل جیسا کسانہوں نے کیا اوران کے تبعین ابھی تک کررہ بیس مرزا قادیانی کے تاثر ات سے جو کہ انہوں نے (نفرت الحق میں ۲۹،۵۴۹ محس کے انہوں نے (نفرت الحق میں ۲۹،۵۴۹ محس کی ماموری کسی فیرسلم قوم کے لئے ہوئی تھی۔ اس دمی کسی بیس مساف طور پر قابت ہے کہ ان کی ماموری کسی فیرسلم قوم کے لئے ہوئی تھی۔ اس دمی کے تازل ہونے پر جھے بی فکر دامن گیر ہوئی کہ ہر مامور کے لئے مشیت البید کے موافق جماعت کا ہونا ضروری ہے تاکہ دو اس کا ہاتھ بنا کیں۔ اور اس کے مددگار ہوں اور مال کا ہونا ضروری ہے تاکہ دو آتی بیش آتی ہیں۔ خرج ہوا در مشیت البید کے موافق اعداد کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ان کے شرعے محفوظ رہیں۔

جبکہ یہ بات پایہ جوت کو پہنے گئی کہ مرزا قادیائی کی مزعومہ ماموریت بزیم خود غیر مسلموں کے لئے تھی۔ تو جن مسلمانوں نے مرزا غلام اجمد قادیائی کو کی بھی حیثیت سے تبول کیا ہے اوراب بھی کرد ہے ہیں وہ سب کے سب لازی طور پڑھل ارتداد کے مرتکب ہوکر دائر ہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اور اب وہ تمام انعامات جمدید سے یکسر محروم ہوگئے ہیں اور اب وہ تمام انعامات جمدید سے یکسر محروم ہوگئے ہیں اور ان کو نہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور کہلوانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی ان کی کہنے میں اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی ان کہنے اور کہلوانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی ان کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی ان کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی ان کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی ان کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی ان کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی دور انہ کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق باتی رہا ہے اور نہ تی دور انہ کی دور کی میں انہ کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق بی ان کوئی حق باتی دور انہ کا کوئی حق باتی دور انہ کی دور کی میں انہ کی دور کی میں کوئی حق باتی دور کی حق باتی دور کی دور کی میں کی کی کی اسلامی شعارا بنانے کا کوئی حق بی انہ کی دور کی میں کی کی کی انسان میں میں کی کی کی کردور کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی دور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کی کردور کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کردور کی کردور کردور کردور کردور کردور کی کردور کردور



#### وسنواللوالوفن التحتو

مرز اغلام احمد قادیانی کا فلسفہ طاعون اور اس کی سرگر شت اس بولناک مرض کے بارے میں جو ملک میں پھیلتی جاری ہے۔ لوگوں کی مخلف رائیں ہیں۔ ڈاکٹرلوگ جن کے خیالات فقاجسانی قدامیر تک محدود ہیں۔ اس بات پر ذورویے ہیں کہ زمین میں محض قدرتی اسباب سے ایسے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں کہ اول چوہوں پر اپنا بدائر پہنچا تے ہیں۔ اور پھر انسانوں میں یہ سلسلہ موت کا جاری ہوتا ہے اور فرہی خیالات سے اس بیاری کو کے تعلق ٹیس۔ بلکہ جا ہے کہ اپنے کھروں اور نالیوں کو ہراکیک تم کی عفونت سے بچا کیں۔

بیاری کو پچھٹان کیں۔ بلکہ چاہیے کہ اپنے کھروں اور نالیوں کو ہرا کیے ہم کی طونت سے بچائیں۔ اور صاف رکھیں۔ اور فینا کل وغیرہ کے ساتھ پاک کرتے رہیں۔ اور مکانوں کو آگ سے گرم رکھیں۔۔۔۔۔ اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ ٹیکہ کرالیں۔۔۔۔۔ اور بہتر ہے کہ کھلے میدانوں میں رہیں۔۔۔۔ بہر حال بیتمام طریقے جوڈا کٹری طور پرافتیار کئے گئے ہیں نہاتو کافی اور پور نے کی بخش ہیں اور نہ بھن تھے اور بے فائدہ ہیں اور چونکہ طاعون جلد جلد کھکے کھاتی جاتی ہے۔ اس لئے بی

نوع کی مدردی ای ش ہے کہ کی اور طریق کوسو چا جائے جواس جائ سے بچا سکے۔

اور متدووں میں ہے آر برلوگ یہ نکار کا اور کہدرہ ہیں کہ یہ بلائے طاعون وید کے مرکز کر کہدرہ ہیں کہ یہ بلائے طاعون وید کے مرکز کی کوجہ سے بہت متمام فرقوں کوجہ ہے کہ اور ہتا ہے کہ اور ہتدووں میں نبیوں کو فعوف باللہ مفتری قرار دیں ۔ تب اس تدبیر سے طاعون دور ہوجائے کی ۔ اور متدووں میں سے جو ساتات دھرم فرقہ ہے۔ اس فرقہ میں دفع طاعون کے بارے میں جو رائے کا ہرکی گئ ہے وہ

رائے بیہ کریے بلائے طاعون گائے کی وجہ ہے آئی ہے۔ اگر گورنمنٹ بیرقانون پاس کردے کہ اس ملک شن گائے ہرگز ہرگز ذک نہ کی جائے تو بھرو کھنے طاعون کی بحروض نہ ہوجاتی ہے۔

اب اے ناظرین! خورسوچ آو کہ اس قدر متفرق اقوال اور دعاوی ہے کس قول کو و نیا کے آئے صرح اور ہیں اور اس نازک وقت کے آئے صرح اور ہیں اور اس نازک وقت میں جب تک کرو نیا ان مقائد کد کا فیصلہ کرے خود نیا کا فیصلہ ہوجائے گا۔ اس لئے وہ بات تجول کے لئات ہے جو جلد تر بحصوص آئے ہے۔ ''پس اس بیماری کے وقع کے اس کے دو بیغام جو خدائے جھے ویا ہے۔ وہ بھی ہے کہ لوگ جھے سے ول سے سے موجود مان وقع کے لئے وہ بیغام جو خدائے جھے ویا ہے۔ وہ بھی ہے کہ لوگ جھے سے ول سے سے موجود مان لیس۔ (داخ البلاء ص ا۔ ۱۸ مزائن ج ۱۸ ص ۱۳۱۰ اور بی اس کی سرگزشت ملاحظ فی اس کی سرگزشت ملاحظ فی اس کی سرگزشت ملاحظ فی اس کی سرگزشت

جب ۱۸۹۸ء میں طاعون کی وباء ہندوستان میں پیلی تو مرزا غلام احمد قاویا تی (جن کو آئده اس مضمون ش مرزا قاویانی بی لکعاجائے گا۔) نے اس سبری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے حسب عاوت فوراً مشتمر اور شاکع کرویا۔ ' محامتہ البشر کی (فروری ۹۴ ۱۸ و) میں جو کئی سال طاعون پیدا ہونے سے پہلے شاکع کی تھی میں نے بیکھا تھا کہ میں نے طاعون سیلنے کے لئے وعا كى بيــيـ سودوقيول بوكر ملك يل طاعون كيل كى ــــــ (أبهروال ١٩ نشان هيقت الوي م ٢٧٣، فرائن ج٢٢م ٢٣٥) " براين احمد يه١٨٨١م من بهاعث كذيب طاعون بدا بون كيا كي خدا تعالى نے مجھے خبر دی تھی ۔ سو پھیں ۲۵ ربرس بعد پنجاب میں طاعون پھیل گئی۔ (سر دیں میں شان ھیعہ الوق ص ۲۲۳، خزائن ج ۲۲م مردا قادیانی کی صاب دانی که ۱۸۹۳ء سے ۱۸۹۸ و تک مجیس سال ہو مکتے قابل داد ہے۔'' براہین احمد یہ کے آخری اوراق کود یکھا لوّان میں بدالہام درج تھا: '' دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیانے اس کو قبول ندکیا پر خدا اس کو قبول کرے گا اور زور آور معلوں ہے اس کی سجائی ظاہر کرےگا۔اس پر جھے خیال آیا کہ اس وقت دنیا کہاں تھی اور ہمارادعویٰ بھی نہ تھا۔ ليكن اس الهام مي ايك بيشينكوني تنى جواس دقت طاعون برصادق آرى باورز وردار حملول معمراد طاعون ب-" ( الموطات احمد يدحم المقع م ٥٢١٥ مرت محمد عورالي قادياني لا موري) "مندرجد بالا مزعومه الهام کی عبارت قاتل فور ہے۔ قادیانی کے خدانے خبر دی'' دنیا میں ایک نذیر آیا'' نہ کہ دنيايس ايك نذر يجيجا اور يرخدااس كوتبول كرعكا

یعنی ماموریت کی تھی ہے کیونکہ متبول ہوکر ہی ماموریت کا منصب ملتا ہے۔ یہاں پر متبولیت کا وعدہ زمان مستعقبل میں ہے۔ لہذا باموریت متبولیت کے بعد ہی ہوسکتی ہے۔ اس سے پہلے نیس اور مارا دعویٰ بھی نہ تھا حالاتکہ مرزا قادیانی نے اپنی ماموریت کا دعویٰ ۱۸۸۲ء میں کردیا تھا اور جب دعویٰ نہ تھا تو کھنے ہے کس بات کی ہوئی جس کے باعث طاعون پیدا ہوئی ( طاحظہ سجیحے انہتر وال نشان جو کہا دیر کھودیا گیا ہے۔) لہذا مرزا قادیانی کا قول غلط ثابت ہوا۔ یہی مزعوم الہام مرزا قادیانی نے ایک غلطی کا از الدا ۱۹۹ء میں کھھا ہے اور اس کی دوسری قرائت دنیا میں ایک نبی آیا مجرکھی ہے اور مذکرہ میں ایک فوٹ بھی درج کیا گیا ہے۔

ے ..... '' ویا میں ایک نبی آیا مگر و نیانے اسے قبول نہ کیا۔ ایک قر اُت اس البهام میں یہ می کے اسے کے دوسری کے کہ لئے ہدوسری کے کہ لئے ہدوسری قر اُت درج قبیل کی گئے۔'' (کتوب موددی الست ۱۹۹۹ء کی جاتا ہے جدیدج ہیں ۱۹۳۹) (کافذ مجمل کی گئے۔'' (کافذ مجمول البات شوف ورکیا انا شرکید اربید اُربید اُربید

قار کین کرام! الماحظفر مائے کہ 'و نیا بھی ایک نبی آیا'' کا مزعوم الہام مرزا قادیانی کو الم مرکزا قادیانی کو الم می کا الم الم اور جب و یکھا کہ اپنی نبوت بھانے کے لئے زبین بموار ہوگئی ہو قال کے فقتے کی ورب تھا ما افراد '' کردیا ہی ایک سے مامور من اللہ کا شیوہ ہوتا ہے گر آن پاک کی رد ہے تمام انہیا وطبیم السلام اور رسولوں نے مامور میت کے بعد بی بالوف و خطر اعلان کردیا تھا۔ خیریہ تو ایک جملم معرض من مامور میت کے بعد بی با تا ہے۔'' بیمی مزعومہ المهام (حقیقت الوق می فرزائن ج ۲۲ می مرکومہ المهام (حقیقت الوق می فرزائن ج ۲۲ می مرکومہ کیا جاتا ہے۔'' بیمی مزحومہ المهام (حقیقت الوق می فرزائن ج ۲۲ می مرکومہ کیا ہے۔ اور مرزا قادیانی نے طاعون پھیلئے کے بعد بی اس سے مراد طاعون بی الم ہونے کے نو داکون کی کے بود کی گھر رہے کہتا متد البشری میں مرزا قادیانی نے خواطاعون کی خوری گھر المون کی کھیل بران اللہ کے دیا تھون کے لئے خوالات کی کھیل برس لگ گئے۔ بیدتا م امور خور خوالات کے کھیل برس لگ گئے۔ بیدتا م امور خور میں المیں المی کی برس لگ گئے۔ بیدتا م امور خور میں المی کا مد

"جوكاب (سرالخلاف جلائي ۱۸۹۳ مرائن به ۱۸س ۱۹۳) "مين مين نيكما است كلف كي المست المستحد المستحد

دور کراور جھے عموں سے نجات دے۔اے میرے کریم اور میرے دعمی کو کلوے کراور خاک میں بالا دے۔' اور چرکتاب اعجازاحری نوم ۱۹۰ میں میں پیشینگوئی تھی۔'' ......خداتے میہ فیصلہ کیا ہے کہ طعن کا بدلہ طعن ہے۔ پس وی طاعون جوان کو پکڑے گی اور جب فتی ہلاک کرتے والا صدے بدھ کیا تو میں نے آرزو کی کہ اب ہلاک کرتے والی طاعون چاہیے۔' (حاشے بہیشینگوئی حدے بدھ کیا تو میں نے آرزو کی کہ اب ہلاک کرتے والی طاعون چاہیے۔' (حاشے بہیشینگوئی میلان کردی۔' اور بیا فلم اور البرد میں شائع کیا گیا اور چر فدکورہ ہالا دعا کیں جو جمنوں کی خت ویران کردی۔' اور بیا فلم اور البرد میں شائع کیا گیا اور پھر فدکورہ ہالا دعا کیں جو جمنوں کی خت ایڈ اے بعد کی مطابق طاعون کا عذاب ان پر ایڈ اے بعد کی طرح برسااور کی جزارد جمن جو میری تحذیب کرتا اور بدی سے نام لیتا تھا ہلاک ہوگیا۔''

"اس چگرفتند به به مرحیے اولوالعن م لوگوں نے مبرکیا ہے۔" خبر دار ہو یہ فتند خدا کی طرف سے ہے۔ تاکہ دہ ایسی مجبت کرے جو کا لی مجبت ہے۔ اس خدا کی عبت جو نہا ہے عزت والا اور نہا ہے تہ برگ ہے۔ وہ بخش جس کا بھی انقطاع نہیں ۔ لوگوں کر تق اور زی سے چیش آ، اور ان پر رقم کر آو بحو لہ موک کے ہے اور ان کی ہا توں پر مبر کر۔ اور جس نے بچھے اس لئے بھیجا ہے تاکہ سب لوگوں کے لئے رحمت کا سامان پیش کردں۔ مندرجہ بالا ترجیم مرز آ قاویا نی نے فود کھے ہیں۔ غور فرما ہے کہ بدوعا کے متعلق ہالگل صاف طور پر نہی کی گئی ہے۔ بلک و شمنوں کا ذکر کرنے سے بھی منع کردیا گیا ہے۔ حوالہ کے لئے و کھھے (براہین احمد بید حصہ چیارم، پہلی قصل صفحات اس مجمی منع کردیا گیا ہے۔ مالہ کے لئے و کھھے (براہین احمد بید حصہ چیارم، پہلی قصل صفحات اس محمد میں منع کردیا گیا ہے۔ مالہ کے النے دو کھھے (براہین احمد بید حصہ چیارم، پہلی قصل صفحات مرزا قادیائی کے اخروم تک ان میں سے کی ایک پر بھی ممل فیس کیا۔ بلکہ برطاف اور اور اور اور اور اور اور اور کئے۔
مرزا قادیائی کے اخروم تک ان بلس سے کی ایک پر بھی ممل فیس کیا۔ بلکہ برطاف اس کے اپنے
ہر سخت مخالف کے لئے مرنے کی وجا کیں اور پیشینگو کیا الہام مجانب اللہ عزوج مل نازل فیس ہوا۔
کے بین تجد اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مرزا قادیائی پر حقیقا کوئی الہام مجانب اللہ عزوج مل نازل فیس ہوا۔
بلکہ بیسب ان کے اپنے و ماغ کی گونج تھی جس پر انہوں نے ممل کرنے کی کوئی خرورت فیس
محل بی حالا تکہ ان کو خوشخری دی گئی تھی کہ جو بکھر تخالفت ہور ہی ہے۔ وہ عین ان کے اللہ کی خشاء
کے مطابق ہے۔ لہذا اصوالا ان کو تمام مخالفت کونہا ہے تھی بیٹ ٹی سرنا جا جو شنا کہ مرزا
تاکہ مجبت میں اضافہ ہوتا نہ کہ تخالفین کے حق میں بدوعا کیس کرنا چاہیے تھی اور یہ کہنا چاہیے تھی اور یہ کہنا کی واضح
تا کہ مجبت میں اضافہ ہوتا نہ کہ تخالفین کے حق میں بدوعا کیس کرنا چاہیے تھی اور یہ کہنا کی واضح مطور پر بھا بت ہو جاتا ہے اور کی شک وہر کہنی نازل ہوا۔ مندرجہ ذیل واقعات سے بھی پالکل واضح طور پر بھا بت ہو جاتا ہے اور کی شک وہر کی تو کہنے کئی نیس رہتی ہے۔

للاحظه فرماییے: جب طاعون کی وہاء پنجاب میں شروع ہوگئ تو مرزا قادیانی نے فورآ مندرجد ذیل بیان حسب عادت شائع کرایا۔" آج جو چوجنوری ۱۸۹۸ وروز یکشنبہ ہے۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک ہنجاب کے فٹلف مقامات میں سیاہ ریگ کے بودے لگا رہے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے بوجھا کہ یہ کیسے درخت ہیں تو انہوں نے جواب دیا كريدطاعون كردخت إن جوعقريب ملك بي معينة والى ب، اور مجماس س يمل طاعون کے بارے میں الہام بھی ہوا۔ اور وہ بہے: جب تک دلوں کی وہاء معصیت دور نہ ہوتب تک ظاهرى وبالمجى دور تيس موكى ـ " (تبلغ رسالت ج يص ٥، مجوعه اشتبارات ج مص ٥)" جيمياليسوال نثان بہے کہ اس زمانے میں جبد بجو ایک مقام کے پنجاب کے تمام اصلاع میں طاعون کا نام ونشان ند تعار خدا تعالى نے مجھے خروى كرتمام پنجاب ميں طاعون كيل جائے كى اور مرايك مقام طاعون سے آلود موكا اور بہت مرى يزے كى اور بزار بالوك طاعون كا شكار موجاكيں كے اوركى گاؤں ویران ہوجا کیں مے اور مجھے دکھایا گیا کہ ہرایک جگداور ہرایک خلع میں طاعون کے سیاہ درخت لگاے مع بیں۔ چنا نچربی پیشینگوئی کی براراشتہاراوررسالوں کے دریعے سے میں نے اس ملک میں شائع کی پھرتموڑی مدت کے بعدا یک شلع میں طاعون پھوٹ بڑی۔ چنا نچے تین لاکھ کے قریب اب تک جانوں کا نقصان موااور مور ہاہے۔ اور خدا تعالی نے فرمایا اب اس ملک سے مجمى طاعون دورنيس بوگى جب تک پيلوگ تبديلي نه کرليس-''

(حقيقت الوي م ٢٢٠ فرزائن ج٢٢م ٢٣٠)

ضداکی وہ پاک وتی جو میرے پر نازل ہوئی اس کی عبارت بہ ہے ' خدائے بدارادہ فرمایا ہے کداس بلائے طاعون کو ہرگر دورٹیس کرے گاجب تک لوگ ان خیالات کو دور شرکیس جو ان کے دلوں ہیں ہیں۔ یعنی جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو شدان لیس ہت کی طاعون ان کے دلوں ہیں ہیں۔ یعنی جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو شدان لیس ہت مجموکہ قادیان اس کے مخوظ رکھے گا تا کہ م مجموکہ قادیان اس لئے مخوظ رکھی گئی ہے کہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان ہیں تھا۔'' اب دیکھو تین برس سے طاعون کی است ہورہا ہے کہ دہ دولوں پہلو پورے ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف تمام ہنواب ہیں طاعون کی تاری کی واروں طرف دو، دومیل کے فاصلہ پر کیا ہون کا دورہ ہورہا ہے۔ مرقادیان طاعون زدہ ہا ہر طاعون کر دو ہون کا زورہ ہورہا ہے۔ مرقادیان طاعون زدہ ہا ہر سے تاویان ہی آج تک جو خص طاعون زدہ ہا ہر سے تاویان ہی آج دہ ہے دہ ہی ہے کہ دورہ ہی ہے کدور جھے دل سے سے تاویان ہیں کیا گئیں۔''

(وافع البلاءم ٥،٧ فرائن ج٨٥ م ١٥ ١٢٢٦)

خورفرائي كرزاصاحب نموق بي فائده الحاكر طاحون كوف بي يكل موت الدول كورفرائي نقل من فرائي المن فرائي الله المناه الله ليعذبهم انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك المقام ان انا الرحمن دافع الاذى انى لا يخاف نرى المسلمين انى حفيظ انى مع الرسول اقوم والوم من يلوم افطر واصوم غضبت غضبا شديدا الا مراض تشاع والنفوس تضاع الاالذين امنوا ولم يلبسو ايمانهم بظلم اولتك لهم الامن وهم مهتدون انا ناتى الارض ننقصها من اطرافها انى اجهز الجيش فاصبحو فى دارهم جاثمين سنريهم ايا تنافى الافاق وفى انفسهم نصر من الله وفتح مبين انى بايعتك با يعنى ربى انت منى بمنزله اولادى انت منى وانا منك وعسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً الفوق معك والتحت مع اعدا مك فاصبر حتى ياتى بعثك ربك مقاماً محموداً الفوق معك والتحت مع اعدا مك فاصبر حتى ياتى مندي باتى على جهنم زمان ليس فيها احد "مرزا قاديا أن ناسم المراه ياتى على جهنم زمان ليس فيها احد "مرزا قاديا أن اسمول الله بامره ياتى على جهنم زمان ليس فيها احد "مرزا قاديا أن الماكم المناه الله بامره ياتى على جهنم زمان ليس فيها احد "مرزا قاديا أن الماكم الله بالمره ياتى على جهنم زمان ليس فيها احد "مرزا قاديا أن الماكم الله بالمره ياتى على جهنم زمان ليس فيها احد "مرزا قاديا أن الماكم الماكم

ا ۔۔۔۔۔ اوّل بید کہ طاعون دنیا ش اس کئے آئی ہے کہ خدا کے میچ موجود ہے نہ مرف اٹکار کیا ممیا بلکہ اس کو دکھ دیا ممیا۔ اس کے قل کرنے کے منصوبے کئے مسئے۔ اس کا نام کافر اور دجال رکھا كيالي خدانے جاباكدائے رسول كو بغير كوائى محور و س

۲ ...... دوسری پات جواس وقی سے ثابت ہوئی دوبیہ کدید طاعون اس حالت میں فروہوگی جب کدلوگ خدا کے فرستادہ کو تھول کرلیں گے۔اور کم سے کم میر کد شرارت اورایڈ اواور بدز ہانی سے باز آ جا کس گے۔

 کے در بیع خودلوگوں پر نفسیاتی و ہاؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ( خط کشیدہ الفاظ ہمارے دعویٰ کی تعمد میں کرتے ہوں ہے۔ تعمد میں کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام ہا تیں آئندہ چل کر فلط خارجہ ہوئیں۔) تا کہ وہ لوگ جواس طاعون کی وہاء سے خوفزوہ ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہے۔ وہ مرزا قادیاتی کو تی موعود مان لیں اور بلاشہ مرزا قادیاتی کو اپنے اس مشن میں خاطر خواہ کا میائی بھی ہوئی۔ کیونکہ اپنی جان بچانے کے لئے انسان کیا کچوہیں کرتا ہے۔ جیما کہ ان کے مندوجہ ذیل حبارت سے تعمد این ہوتی ہے۔

"بیطاعون ہماری جماعت کو بڑھاتی جاتی ہے اور ہمارے خالفوں کو نا بود کرتی جاتی ہے۔ ہرایک مہینہ میں کم سے کم پارٹی سوآ دی اور ہمار دو ہرار آ دی بذریعہ طاعون ہماری بھاعت میں واقل ہوتا ہے۔ پس ہمارے لئے طاعون رحمت ہے اور ہمارے خالفوں کے لئے زحمت اور عذاب ہے اور اگروس پندرہ سال تک ملک میں ایک طاعون رہی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جماعت کے سرجائے گا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ طاعون ہماری جماعت کو برحاتی ہے اور ہمارے خالفوں کو گھٹاتی ہے۔"

(ترهيقت الوي م ١٣٦٠ ماشيه فرائن ج ٢٢م ٥٦٩،٥٦٨)

(كيانى پاكيزه آرزوہے مرزا قاديانى كى)

 کین شنڈ باوے پر پچھا ٹرئیس ہوا کرتا۔ان دنوں چوکلہ دل پچھلے ہوئے ہیں۔اس لئے احمدیت کساٹیج شن ڈھل جا کیں گے۔طاعون بھی خدا کی طرف سے ایک بھٹی بنائی گئی ہے۔جس میں دل پکھلائے جاسکتے ہیں۔ پس صداقت کے قالیوں میں ان کوڈ ھال لو۔ بیدن تبلیغ کے دن ہیں۔ دونوں ہاتوں کی طرف توجر کرنی جاہئے اوراس سے فائدہ اٹھانا جاہئے۔''

(ميان محوداحدة دياني كاضليه مندرج النف لجلده ص ١٤ مورى ١٩١٨ ماري ١٩١٨ )

'' چنانچهاگراشاعت سلسله کی تاریخ کا بخورمطالعه کیاجائے تو صاف نظر آتا ہے کہ جس سرحت کے ساتھ طاعون کے زمانہ ہیں سلسلہ کی ترقی ہوئی۔ ایسی سرحت اس وقت اور کسی زمانے ہیں نہیں ہوئی۔ نہ طاعون کے دور دورہ سے قبل نہ اس کے بعد۔ چنانچہ میال محود صاحب قاریانی بیان فرماتے تھے کہ جن دنوں ہیں اس بیاری کا پنجاب ہیں زور تھا۔ ان دنوں ہیں بعض اوقات یا کچے یا کچ سوق دمیوں کی بیعت کے خلوط ایک دن ہیں حضرت صاحب کی ضدمت ہیں کہنچتے تھے۔''

(سيرت المهدى حصدوم ص ٢٤ بروايت نمبر ٢٥١ بمولفه صاحبز اده بشيراحه قادياني)

مرجب ان تمام بلند با مک اور ورداروعاوی کے باوجود قادیان میں جوکہ بھول مرزا قادیا فی خدا تعالیٰ '' قادیان کواس کی (طاعون) کی خوفا کہ جائ ہے تحق قار کے گا۔ کیا کہ بیاس کے دسول کا تخت گاہ ہے۔'' (دافع ابلاء من ابنوائن تا ۱۸ می ۱۳۰۰) طاعون کی وباء پھوٹ پری تومزا قادیانی نے دورا منذرجہ ذیل مزحوم البام شاقع کردیا: '' چونکہ اللہ تعالیٰ جاتا تھا کہ ملک میں عام طاعون پڑے گی اورکی کم مقدار کی صدیک قادیان بھی اس ہے تحفوظ ندر ہے گی اس لئے آن ک کو اور سے تیس پرس پہلے فرما دیا کہ جو تحت اس سے تعفوظ ندر ہے گی اس لئے آن ت کے دول سے تیس پرس پہلے فرما دیا کہ جو تحت اس میداور اس کھر میں دافعل ہوگا۔ یعنی اضلام اور اس محدا اور اس کھر میں دافعل ہوگا۔ یعنی اضلام اور اس محدا اور اس کھر تا اور اس محدا استکبدار کر میاؤں گا جو تیرے کھر میں ہوگا۔ کو کہ جو تیر سے کھر میں اور میں سے بھاؤں گا جو تیرے کھر میں ہوگا۔ جو تیر سے کھر میں اور میں سے خصوصیت کر ساتھ بھاؤں گا۔ خدا کے دو صول پر تقدیم کردیا ہے : مانا جا ہے کر دداکی وقت مصوصیت کر ساتھ بھاؤں گا۔ خدا کے دوصول پر تقدیم کردیا ہے :

ا ..... انیک وہ ارادہ جو عام طور پرگاؤں کے متعلق ہے اور وہ ارادہ یہ ہے کہ بیرگاؤں اس شدرت طاعون سے افراتفری اور تباہی ڈالنے والی اور ویران کرنے والی اور تمام گاؤں کو منتقر کرنے والی مومخوظ رہےگا۔ ۲..... دوسرے بدارادہ کہ خدائے کریم خاص طور پراس گھر کی حفاظت کرے گا ادر تمام عذاب سے پیچائے گا جو گا ڈل کے دوسرے لوگوں کو پہنچے گا۔''

(نزول کام ۲۰۰۰-۱۹۰۹، ۱۹۰۹، فزائن ج۸اس ۱۰۰۱،۱۰۰۱)

"آن سے ایک دت پہلے وہ خداجوز من وآسان کا خداہے جس کے علم اور تعرف سے کوئی چیز باہر بیس۔ اس نے جھ پر دق نازل کی ہے کہ بیس ہرائی گخض کو طاعون کی موت سے پچاؤں گا۔ جواس گھر کی چارد ہواری میں ہوگا۔ بشرطیکہ وہ اپنے تمام خالفانڈارادوں سے دست کش ہوکر پورے اخلاص اورا طاعت اورا کھارسے سلسلہ بیعت میں واطل ہو۔"

( کشتی نوح ص میزنائن چ ۱۹ ص ۲)

مرزا قادیانی نے تکھا ہے: ''چ نکہ اللہ تعالی جاتا تھا کہ ملک بیس عام طاعون پڑے گی
اور کسی کم مقدار کی حد تک قادیان بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔'' موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب
مرزا قادیانی کا خدا پہلے سے یہ بات جاتا تھا تو پھر پہلے اس نے کیوں نہیں بتا دیااور''وہ قادر خدا
قادیان کو طاعون کی جاتی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس نے رسول کا تخت گاہ ہے۔'' کی یعین
د ہائی مرزا قادیانی کو کیوں کراتا رہااور مرزا قادیانی نے ان ہی باتوں کو مشتم اور شائع کراکرانٹدی
محلوق کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی کہ قادیانی جماعت میں شامل ہونے سے طاعون کے
عذاب سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔اور اس یعین دہائی سے ہی لوگ قادیانی جماعت میں واطل
مونے کے خدا پر دعدہ خلافی کا افرام خود بھی
کا قلعہ بالکل مسار ہوگا اور ساتھ می ساتھ مرزا قادیانی نے اپنے خدا پر دعدہ خلافی کا افرام خود بھی
خارت کردیا۔ بیا کی لوگ کریہے۔

مرزا قادیانی کے خدائے حالات کے ساتھ ساتھ ان کی اوران کی جماعت کی حفاظت
کا وائرہ بھی تکک کردیا۔ یعنی حفاظت کی ذمد داری قادیان سے ہٹ کر مرزا قادیانی کے گریک محصد وکر دی اور بعد میں وہ ذمہ داری طاعون سے بچائے کے بنائے طاعون کی موت سے بچائے کی رہ گئی۔ اور مرزا قادیانی نے اسپنے موجومہ الہام کا ترجمہ بھی بدل ویا۔ (حقیقت الوق می مہ ہو اتران کی موت سے بچائی نقد م کو بدل دے جوایک قوم پر تا زل کی جب بحث کی وہ قوم اسپنے داوں کے خیالات کونہ بدل ڈالیس۔ وہ اس قادیان کو کی زور قدر بلا کے ابعدا تی بناہ میں لے گا۔ ایعنی مرزا قادیانی کونہ بدل ڈالیس۔ وہ اس قادیان کو کی زور قدر بلا کے ابعدا تی بناہ میں لے گا۔ ایعنی مرزا قادیانی کونہ بدل ڈالیس۔ وہ اس قادیان کو کی کے ساتھ ساتھ اس کے ابعدا تی بناہ میں۔ لیکن اتنا کی کر ساتھ ساتھ اس کے ابعدا تی بناہ میں۔ لیکن اتنا کی کور نے کے ساتھ ساتھ اس کے ابعدا تی بیاں میں اور ان کے معانی میں۔ کی کے ساتھ

بعد بھی طاعون کی وبانے قاویان میں تباہی مجاوی۔

"اس جگه طاعون تخت تیزی پر ہے۔ایک طرف انسان بخار میں جتلا ہوتا ہےاور صرف شاری میں ماتا میں "

چند گھنٹوں میں مرجا تاہے۔''

( کتوب ہنام اواب فرطی خان مندر دیکتوبات احمدین ۵ سااا کتوبات احمد بودین ۲ س ۲۵۸) اب مرزا قاویانی کے پاس سوائے اس کے ادر کوئی بات باتی نہیں رہی تھی کہ دہ اپنے گھر کو طاعونی وباء سے حفاظت کا قلعہ تلوق اللہ کو باور کراویں لفرا ایک بار پھر انہوں نے پلیا کیا اور مشتم کردیا۔ ''آج کے دنوں سے تیس ۲۳ مریرس پہلے فرما دیا کہ جو تحض اس گھریں وافل ہوگا لینی اخلاص اور اعتقاد سے دہ طاعون سے بچایا جائے گا۔''

(نزول أكت من ١٩٠٢،٢٠١١م فرائن ج١٨ من ١٩٠١)

قارئین افور فراسینے کہ بقول مرز اقاویانی جو کچو بھی کہا گیا ہو ہ وصرف مجرکے لئے بیان کیا گیا ہے دہ صرف مجرکے لئے بیان کیا گیا نہ کہ کمر بھی اس میں شائل ہے۔ اور بھرسوتے خاتمہ ہاں تا وعدہ ہا اور مجر بلا مرز اقادیانی نے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی مندوجہ یالا تشریح کو بھی بدل دیا اور مجر کے بجائے اسے کمرکوش اس کے بجائے اسے کمرکوش اس کے بجائے اس کے کھر میں آئے گے توان کو کچھ بھید بٹورنے کا خیال آیا تو فورائید بیان جاری کردیا دی جو کہ آئدہ اس یات کا سخت الدین ہے کہ طاحون ملک میں مجل جس میں وجمی

مهمان رجے ہیں اور بعض صول میں عور تیں ، بخت تکی واقع ہاور آپ لوگ من چے ہیں کہ اللہ عزوج سے ان الوگوں کے لئے جواس کھر کی چارہ بواری کے اندر ہوں گے جانا ہا میں دعدہ فر مایا ہے۔ اور اب وہ کھر جو غلام حیور متوثی کا تھا جس میں ہمارا حصہ ہاس کی نبست ہمارے شریک راضی ہوگئے ہیں کہ ہمارا حصہ ویں اور قیمت پر ہاتی حصہ بھی دے دیں میری وائست میں شریک راضی ہوگئے ہیں کہ ہمارا حصہ ویں اور قیمت پر ہاتی حصہ بھی دے دو ہماری جو یکی خطرہ ہے کہ طاعون کا زماند قریب ہے اور یکر دی اللی کی خوشجری کی روسے اس طوفانی طاعون میں بطور مشتی کے نوعرہ سے حصہ ملے گا۔ اسلئے دیکام بہت جلدی کا ہے۔ خدا پر جمروسہ کرکے جوخالق اور رازق ہے اور اعمال صالح کود یکتا ہے۔ کوشش کرنی چا ہے۔ میں نے پر جمروسہ کرکے جوخالق اور رازق ہے اور اعمال صالح کود یکتا ہے۔ کوشش کرنی چا ہے۔ میں نے بھر وسے کی مار کی گئو کی میں دیکن مردی گئوائش ہے۔ نیمورت کی ۔ اس لئے تو سیح کی مردرت پڑی۔''

قارئين كرام إغورفر مايي كرايك طرف اللدكي مخلوق طاعون كي وبا مست خت مصيبت

یں ہے اور دوسری طرف مرزا قادیانی نے کس پراٹر انداز میں دھی مخلوق سے رفید یوڑنے کا طریق اختیار کیااور وہ مجمی دو ہزارروپید جس کا اندازہ آپ سب بنوبی لگا سکتے ہیں۔

جب مرزا قادیانی کے اپنے گھر میں طاعون کے کیس ہونے گئے تو انہوں نے لکھا:

"ان دنوں خدا تعالی نے جھے خاطب کر کفر مایا" انسی احساف ظ کیل مین فی المداد الا السندین علو المین استکبار احافظات خاصة (تذکر ہیں ۱۹۲۸ طبع ۳) " یعنی میں ہرایک انسان کوطاعون کی موت ہے بچاؤں گا جو تیرے گھر میں ہوگا گروہ لوگ جو تیر ہے اپنے تیسی اون چاکس کریں اور میں تجھے خصوصیت کے ساتھ بچاؤں گا۔ "بالفاظ دیگر مرزا قادیانی نے یہ باور کرانا چاہا کہ تیرے گھر کے لوگ طاعون میں جالم ہوں میں کیسی میں مین میں میں میں میں ابلاء "والا کو تین میں جا ہوں میں جا بت ہوگ ہو وہ یہ ہے کہ خدا تعالی بہر حال جب دعوی یا دیں میں میں میں میں میں کے خوا تعالی بہر حال جب تیک کہ طاعون دنیا میں رہے۔ گومتر برس تک رہے قادیان کواس کی خوفاک تباہی سے محفوظ رکھے گئے کینکہ اس کے دمول کا تحت ہے اور بیر تمام آنامتوں سے کے نشان ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ قادیان مرزا قادیانی کے خدا کے رسول کا تخت گاہ اور تمام امتوں کے لئے نشان ہونے دائے فتم کردی تھی۔ ورندوہ لئے نشان ہونے دائی ہات مرزا صاحب کی حیات میں ہی ان کے خدائے فتم کردی تھی۔ ورندوہ ضرور بالعشر قور تقادیان کو حفوظ رکھتا لیکن ایسانہیں ہوسکا قادیان کی حفاظت تو کچا مرزا قادیانی کے گھریٹس بھی جموثی جا بہت ہوتی جس کا گھریٹس بھی جموثی جا بہت ہوتی جس کا

فبوت مندرجه ذیل اقتباسات سے بالکل واضح طور پرملتا ہے۔

"طاحون کے دنول بی جبکہ قادیان بیں طاعون زور پر تفامیرالز کا شریف احمد بیار اور ایک شریف احمد بیار اور ایک تب محرق کے بیل برا حالات کے دنول بیل کے دولوں کی جبار اور ایک تب محرق کے بیل برائے مار جدانسان کو موت سے کر پر نہیں گر اگر لڑکا ان دنول بیل جو طاحون کا زور ہے، فوت ہوگیا تو تمام دیمن اس تپ کو طاحون تغیرا کیں گے اور خدا تعالی کی اس کیا کہ وقی کی تکفریب کریں کے کہ جواس نے فر مایا ہے" انسی احلاظ کل من فی المداد "لیمن بیاک وقی کی تکفری کی جوائل کے اور بیار کے اور اور اور اور اور کے اعراب کا دوت تھا کہ جب دل کی حالات کے بارے ہی کا وقت تھا کہ جب ولی کی حالت این ہوگی اور دل بیل مول تپ نیس بیاور تی ایک جب

(حقیقت الوی م ۸۳ ماشیه بخزائن ج ۲۲ م ۸۷)

( کتوبات احمدین ۵ م ۱۱۵ منام واب مرطی خان مورور ۱۱ رار بل ۱۹۰۸) ل نے ایل مرحومہ وی کی صدافت قائم رکھنے کے لئے اوّل طاحون زوہ

مرزا قادیانی نے اپنی مزحومہ دقی کی صدافت قائم رکھنے کے لئے اوّل طاعون زدہ لوگوں کو اپنے گھرے ہائی اور طاعون زدہ لوگوں کو اپنے گھرے ہائی جمرخود مدائی جماعت کے ہائے میں ہوں جماعت کے ہائے میں ہوں جماعت کے ہائے میں ہوں اگر جداب قادیان میں طاعون ٹیس ۔''

( كتوب نبر م كتوب احريث ٥ صدادً ل ص ٣٩، مورى ١١ م كام ، كتوبات احريجد يعطد دوم ١٩٣٠)

"اس جگد طاعون بختی پر ہے ایک طرف انسان بخار ش جنال ہوتا ہے اور صرف چند گفتوں شن جنال ہوتا ہے اور صرف چند گفتوں شن مرحا تا ہے۔ ( کتوب عام اوا بھر کل خان ، کتوبات احمد ہے۔ جدیدے ہم مراہ ان کا کہ کر مرزا قادیا نی کے خدانے ایچ دعدہ کا" ماکسان الله لیعذبهم وانست فیهم " کو بھی پورائیس کیا۔ مرزا قادیا نی بھی شنس قادیان میں موجودر ہے اور ان کے خدا کے عذاب ( طاعون ) نے قادیان پر مر پور حملہ کیا اور جاس کیا دی۔ نیا کے فکر ہے۔

اب طاھون کی بیاری کے دوران مرزا قادیانی کاذاتی حال بھی بیان کردیا جائے تا کہ قار کین کرام کوخا طرخواہ معلومات حاصل ہوجا کیں۔

"ان ولو ل خدا تعالی نے جھے تاطب کر کے فربایا" اور بیس تھے خصوصت کے ساتھ بچاؤں گا۔" سواس نے جھے تاطب کر کے فربایا کہ اور جو تحض تیرے کمرکی چارو یواری کے اندر بوگو وہ سب طاعون سے بحفوظ رہنے کا جونشان بعو وہ سب طاعون سے بحفوظ رہنے کا جونشان بھے دیا گیا ہے بیس اس سے کیوکر انکار کرسکتا ہوں اور بیس یقین رکھتا ہوں کہ بدول ٹیکہ جھے اس بیاری سے بچایا گیا ہے۔ سواس نے جھے تاطب کر کے فربایا کہ قوطاعون سے بچایا جائے گا۔ اس قدریقین وہائی کا وریقین کے بعد مرزاقا ویائی نے مندرجہ ذیل تھا تھی اقد ام کئے۔

(سيرت المبدى حداة لص ٥٠ دوايت نمبر٥٦)

'' جب ہندوستان میں پیشینگوئی کے مطابق طاعون کا مرض پھیلا اور پنجاب میں بھی اس کے کیس دہونے گئے تو حضرت مسج موعود نے اس کے لئے ایک دوائی تیار کی۔اس کا نام تریال اللهی رکھا۔'' (منتی بھر سادق قادیائی کا تریمندرجا الفعنل جسم سر سازی ارام بیل ۱۹۲۱ء) '' و بائی ایام میں حضرت سے موعوداس قدرا حتیا طاکیا کرتے تھے کہ اگر کسی کارڈ کو بھی جو و باء دالے شہرے تا چھوتے تو ہاتھ ضرور دھولیتے۔''

(ربویهٔ ف ربلیجواکست ۱۹۲۸ء، منتو آباز اخبارالفشل قادیان چ۲۵ س۱۹۳۰، ۱۸ اثری ۱۹۳۳) \* د میں میا بتا ہوں کہ کمی قدر دوائے طاعون آ ہے کے لئے رواند کردں یا''

( کمتوب۲۲م جولائی ۱۸۹۲مهام واکثر رشیدالدین مندرجه الفنسل پر ۱۹۳۳م ۱۹۳۰م ۱۹۳۰م ۱۹۳۰م ۱۹۳۰م) "اس جگه طاعون سخت تیزی پر ہے۔ ۔۔۔۔۔۔کررییر کہ آتے وقت ایک بوالکس فیعائل کا جوسولہ یا بیس رویے کا آتا ہے ساتھ لے آئیں۔''

( کتوب بنام نواب محرطی خان کتوبات احمد بیصد پنجم، چیادم س۱۱۱، ۱۲۱۱، کتوبات احمد بدین دوم س۱۵۸) اگر آتے وقت لا مورسے ڈس انقیات کے لئے مچھور پسکیو راور کسی قدر دفینا کل اور مچھھ گلاب ادر سرکہ سالم کمیس آتو کہتر ہوگا۔''

( کھوب مام محرطی خان، ۱۷ مار بل ۱۹۰۴ء کھوبات احربیصد پنجم س ۱۱۱ کھوبات احرجدیدج مس ۲۷۷) قار مین کرام! اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود جب مرزا قادیانی کے محریش طاعون کے کیس ہونے گئے تو پہلے تو مرزا قادیانی نے مریعنوں کو کھرسے باہر نکالنا شروع کیا اور پھر جب بعد بش جانبی کچی تو خود بھی معدا پٹی جماعت کے کھرسے لکل کر باغ میں چلے سمئے تا کہ اگر کوئی موت واقع ہوتو کھرکے ہاہر ہواوران کے مزعومہ الہام کی تکذیب ندہو۔

مرزا قادیانی نے بقول خودطاعون سیلنے کی دعا ما کی تھی جو تبول ہوکر طاعون سیل گی ۔ اور معرف اور سے پیلی جس سے انسان صرف چند کھنے بعد مرجا تا تھا۔ یہاں تک کہ مرزا قادیانی کا مرحمہ تحت گاہ بھی اس کی لیسٹ شن آ گیا اور پھران کا کھر بھی نیس فی سکا جس کا حال اور پکھا جا چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کی وبانے صرف قادیان میں بلکہ مرزا قادیانی کے کھر میں جس کو انہوں نے 'د طوفان طاعون سے کشی 'کو کو کو باور کرایا تھا۔ میں بھی افراتفری چادی جس کی دیہ سے مرزا قادیانی کو معدا پی جماعت اپنے گھر کو خیر باو کہ کر باغ میں بناہ لین پڑی۔ مرید برآس مرزا قادیانی کو معدا پی جماعت سے بھرجائے گئے۔ ' (ترجمیت الوق س) احدی جماعت سے بعرجائے گا۔' (ترجمیت الوق س) سامات کے ملک میں دی قوتمام ملک احدی جماعت سے بعرجائے گا۔' (ترجمیت الوق س) سامات کے ملک میں دی طاعون شخت تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں جمال ہوتا ہے اور صرف چند گھنٹوں میں مرجا تا طاعون شخت تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں جمال ہوتا ہے اور صرف چند گھنٹوں میں مرجا تا طاعون شخت تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں جمال ہوتا ہے اور صرف چند گھنٹوں میں مرجا تا طاعون شخت تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں جو رہود''

( كتوب بنام واب محمطي خان مندر يمكوبات احديدة ٥ بهن ١١١٠ مراريل ١٩٠١، يكتوبات احمد بدي ٢٥٨)

مرزا قادیانی مندرجہ بالا خط لکھتے وقت بو کھلا ہٹ ش اپنے خدا کے ارادے کو بالکل بحول مجے اور جس طاعون کو اپنے لئے رحت بچھتے تھے اور فالفین کے لئے زحمت ای کوخو وانہوں نے ابتلاء میں تہدیل کردیا۔کہال کئی وہ رحت کی بات۔

پھر مرزا قادیانی نے بیمی دعویٰ کیا تھا کہ''بیطاعون ان کے لئے ایک رحت ہے جو ان کی بھاعت کو ہو حاتی جاتی ہے اور''جس قدر طاعون کے ذریعہ سے ہماری ترتی تین چارسال یں ہوئی ہے۔ وہ دوسری صورت میں بھاس سال میں بھی غیر ممکن تھی۔ پس مبارک وہ خداہے جس نے دنیا میں طاعون کو بھیجا تا کہ اس کے ذریعے سے ہم پڑھیں اور پھولیں اور ہمارے دشمن شیست ونا بود ہوں۔'' (ترجیقت الوق سساماشے، ٹرزائن جسم ۵۰۰)

ان تمام باتوں کے باوجودم زا قادیانی نے طاعون کو اہتا ہ ہتا کر اوراس کے دورہونے کی خواہش کا اظہار کر کے خودا ہے تمام بلندو ہا تک دعاوی کو بکرم باطل قابت کردیا ہے۔ بلکہ تمام قلعہ ہی خودسمار کردیا ہے۔ بلکہ تمام قلعہ ہی خودسمار کردیا ہے۔ بلکہ تمام الرک ہ ۱۹۰۰ ہمورید کا سرخ الاس کے دعاوی کو بات کتوب المحرین ہی سہ ۱۹۰۳ ہمورید الرک ہ ۱۹۰۰ ہمورید کی سے جس کے سافہ معنی بید ہیں کہ متدرجہ بالا مرحوسہ البامات کی روحت قادیان میں اب طاعون ٹیس ہے ، فرا قادیان کی تمام باشمور لکوا کر فرا وہ دوسعت دی جائے وہ بنجاب کہ مرزا قادیانی کو با خلاص اور سے دل سے خواکا کا مور اور رسول مان لیا ہے۔ جب بی طاعون کی وہا و قادیان کو با خلاص اور سے دل سے داد کا کا مور اور رسول مان لیا ہے۔ جب بی طاعون کی وہا و قادیانی کو با خلاص اور سے حل سے داد کا کا مور اور رسول مان لیا ہے۔ جب بی طاعون کی وہا و قادیان ہوگئی ہے۔ ''ہم نے طاعون کے واقعات کے بالکل خلاف ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کہ کو گوئی ہوگئی ہے۔ ''ہم نے طاعون کے طابع ن کے مدور ہوگئی ہوگئی ہوگئی تادید نی ناشید نی اور ایخ سور کو کو سے سیول کو بار کو کی اور کا توں اور کی کو کو تا گفتی نادید نی ناشید نی اور ناکر دنی باک کریں اور اپنے وال کو بالوں اور ہا تھوں کو ناگئی نادید نی ناشید نی اور ناکر دنی میں وائل ہوگئی ہے۔ دور فرمائی کی راف کو کی مونیاں اور ہوگئی اور زبا میں اور ہوگئی اور زبا میں اور ہوگئی اور زبائی ہوگئی۔'' دور کی کی اور کی میں اور کی کی در از ہوگئی۔'' دور کی کی اور کی میں اور کی کی گوگئی۔'' دور کی کی اور کی کوگئی۔'' دور کوگئی۔'' دور کی کی در نور کی کی کی کی کوگئی۔'' دور کی کی کوگئی۔'' دور کی کی کوگئی۔'' دور کی کی کوگئی۔'' دور کوگئی۔'' دور کوگئی۔' دور کوگئی۔'' دور کوگئی۔' دور کوگئی۔'

مقدید بالاتمام مغمون سے بہات بالک واضح طور پر قابت ہوتی ہے کہ مرزا قادیائی مورس اللہ فی سے کہ مرزا قادیائی مورس اللہ فی سے کہ مرزا قادیائی سورس اللہ فی سے ایک سورس اللہ فی سے ایک سورس اللہ فی سے کہ مورس اللہ فی سے کہ مورس کی دید سے میں مورس کی مورس کی مورس کی دید سے دو کی مورس کی اللہ سے کام لیتے تھے۔ نیز یہ بھی لیتین سے مان لیما جا سے کہ طاحون کی و بار میست این دی کے مطابق جمیل اور تم ہوئی جیسا کہ مرزا قادیائی سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور و بار میسا کہ مرزا قادیائی سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور برب تک دنیا قائم سے موتار سے گا۔ بلکہ ایسا لیقین کر نامنعیف الاحقادی اور قیم کرتی کو طابر کرتا ہے۔ 'فساعة بسروا بسا اولی الا بست اروم سا علیفا الاالبلاخ والسلام علی من اتبع الهدی ''

عاييز الخيل الرحن قاوري، ٩ عره حسنين مريث، في فيار ، راوليندى ١٩٨٨ وير ١٩٨٨ و!



#### بسواللوالزفن الزينو

# نص قرآنی سے ختم نبوت کا مال ثبوت

"الحمد لله الذي بعث الينا اشرف الرسل واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد أن محمد أعبده ورسوله سَلَمُ مُلَمَّ خاتم النّبيين لا نبى بعدى"

اما بعد! عرض ہے کہ ۸ رجون ۱۹۸۱ء کو تمام مرزائیوں کو ایک چیلنے بعنوان ''مرزائی لاریب غیر سلم ہیں۔' بھیجا گیا تھا۔جس کا آج کے بیتی اڑھائی سال گزرنے کے بعد بھی کی الاریب غیر سلم ہیں۔' بھیجا گیا تھا۔جس کا آج کے بیتی اڑھائی سال گزرنے کے بعد بھی کی ایک مرزائی نے اس کی رد بیل کوئی جواب بھیجا ہے اورا یک دوسرا چیلنے بعنوان '' فلسفہ طاعون اور مرزا فلام احمد قادیائی '' بتاریخ ۲۸ رمارچ ۱۹۸۸ء بھیجا تھا۔ ان دونوں مضابین بیس مرزائیوں نے کھمل خاموثی افتتیار کر رکھی ہے جس کے صاف متی ہید ہیں کہ سب کے سب لا جواب ہو گئے ہیں اور چیلنے فامنوں ورڈ سل کے بعد ''سلسلہ نبوت کا خاتمہ اور انقطاع وی بغضل تعالی اور بعفیل ہادی آکر مصرے جم مصطفی میں ہیں درج کی جاتی ہے جس سے مرزا فلام احمد کرمنہ باتی ہوت ' پرایک نہایت تی شوس دلیل ذیل بیں درج کی جاتی ہے جس سے مرزا فلام احمد کی اور ہوا ہوجاتے ہیں۔

ایس سعدادت بزور بساز ونیست تسانسه بخشد خداقے بخشنده قرآن تکیم پرسبکاایمان ہے کہ جو پھاس میں نازل ہوا ہے وہ من وکن سی اور محفوظ

ب- "ذالك الكتاب لاريب فيه "اورانشاءالله العريدنس قرآنى ين عابت كردياجا عاكا كرة تخضرت محدرسول التمالية فاتم النبيين الوحيت سے بين كرة بمالية كے بعدكونى نى يا رسول نیانیس مبعوث ہوگا۔ غیرتشریعی نبی ای نبی ظلی نبی یا نبی کے ظل اور بروز کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔اس کے خلاف جس کسی نے بھی اس حتم کا دعویٰ کیا ہے۔وہ سر اسرقر آن تحلیم کی محذیب کی بجس كاخميازه اس كوخرور بمكتنارو سكارسورة القروكي آيت ١٣١ردرج ذيل كي جاتى بجس كَ غِيرِ مِهِ آخِرَتَ بِمِي كُلَى جَانَتِ عِنْ قُولُوا آمننا بِالله وما اندَل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسي وعيسي وما اوتى النّبييون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون "(بي خطاب مسلمانوں سے ہے۔ ) ﴿ كهدوكه بم ايمان لائے الله پراوراوراس پر جو بمارى طرف اترا اورجوا تارا ممیاا براجیم واسلنیل واسحات و بیعتوب اوران کی اولاد پراور جوعطاء کئے محتے۔ یاتی انہیاء علیم السلام اسین رب کے پاس سے ہم ان میں سے کس پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم فرمانیردارول میں سے ہیں۔ ﴾

یہ آ عدمبارکہ خاتم النّبیین اور لا نبی بعدی کے مفہوم کواس قد روضاحت کے ساتھ بیان کردی ہے کہ کی تاویل کی مخوائش ہاتی نہیں رہتی ۔ قابل خور ہات یہ ہے کہ اوپ کی آ عدم بیان کردی ہے کہ امیام کے ساتھ بیان کردی معزمت موکی علیہ السلام، حضرت میں علیہ السلام اور ہاتی دیگر انبیا کے کرام علیم السلام کے لئے لفظ اوتی استعال کیا حمیا ہے جو کہ ماضی کا تفاضا کرتا ہے اور ماضی کے زیاد ہی کی

چاہتا ہے۔ زمانہ سنتنبل پراس کا اطلاق ہوئی نیس سکتا ہے جس کے بالکل صاف معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کوتمام انبیاے سابقین علیهم المصلوة والتسلیم جو کرآ تخضرت محدرسول الشکافیة سیار نے جس کر رکھے ہیں ان سب پرایمان لانے کانفین کی تئے ہے۔

ناجر ..... خليل الرحلن قادري ١٦٠ رنومبر ١٩٨٨ و!

ے تائب ہوکر پھر سے حقیقی اور سے اسلام شی واغل ہوجا کیں تا کہ عاقبت بخیر ہو۔ ورندخسران

بى خران ــــــ بكرخران عليم ــ والسلام علىٰ من اتبع الهدى!



www.besturdubooks.wordpress.com

#### بسنواللوالزفزنب الزجنو

## ختم نبوت

''الحمدلله و حده والصلوة والسلام على من لا نبّى بعده'' يميلے مجھے و <u>کھمے'</u>!

ہ با اللہ علی میں اللہ علیم احباب کی تاکید کو مذظر رکھتے ہوئے عاجز و کمترین نے ختم نبوت پر بید رسالہ تحریر کردیا ہے۔ احادیث کی حلاق بیس جومصائب عاجز نے اٹھائے اور دور ونزدیک کے سفروں کی کالیف برداشت کی۔وہ عاجز خوب جانتا ہے۔

بندہ چونکہ عالم مولوی نہیں۔ بلکہ خادم العلماء ہونے کے علاوہ مہاج بھی ہے اور کتب احادیث کافن آج کل سب پر روٹن ہے۔ اصل تین اور میچ صفحات کا دیکھنا ضروری تھا۔ اس لئے ساری ہی با تین تکلیف دہ ٹابت ہوئیں۔ پھر بھی ہمت سے کام لے کراپی طاقت سے زیادہ بوجھ اشحاکر بدرسالہ تو حاضر کر دیاہے گر۔

عرض ہے کررسالہ بذا میں اگر کوئی خامی یا علی خلطی ناظرین سے کی بھی صاحب کونظر آئے وہ جھے مجور آمعذور خیال فربا کرمعاف فرباتے ہوئے درست فربانے کی کوشش فربا کیں اور بندہ کواطلاع فربا کیں تاکہ آگندہ احتیاط کی جائے۔

دىمبر ١٩٥٠ء، بمطابق ذيقعد ١٩٥٩ء الص ابوالشفيق عفي عنه، مقام پسر درسيالكوث

## **چا**کیس مهمراحادیث نبوی یاد کرنے کی نضیلت

"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله الذي لم يتخذولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن كه ولى من الذل وكبره تكبيراً وصلى الله تعالى على خير مبعوثه محمداً سيدا الاولين والأخرين وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين"

السد معرت عبدالله بن عباس مستعرت عبدالله بن عرض السد معرت عبدالله بن مستودهم الله بن عمر من عبدالله بن مستودهم مستودهم من معرف المستعدمة المستعدمة المستعدمة المستعدمة والمستعدمة المستعدمة والمستعدمة المستعدمة المستع

نكر: "من حفظ على امتى اربعين حديثاً من كتب عنى اربعين حديثاً من العلماء بعثه البعين حديثاً اعطماه الله شواب الشهداء بعثه الله يوم القيمة من العلماء بعثه الله فقيها وكنت له شافعاً وشهيداء وقيل كه ادخل الجنة من اى ابواب الجنة شئت ومن ترك اربعين حديثاً بعد موته فهو رفيقى في الجنة "(جوهم يركامت هم عي اليس احاديث الورث يرامت على عياليس احاديث المودكاس و هم عياليس احاديث المودكاس و الشرق الي قواب برا برهيدول كدكا الحائمات الربول الدتالي قيامت شماما وكي بعاصت الشرق الي المائلة عناصت كرفي عادر الول اوركواه كها جائكا السرق المعالي والا اوركواه كها جائكا السرق على المورمدة جاربي) الي موت كه بعديس وه او الاجرار جورا و واحد المورمدة جاربي) الي موت كه بعديس وه احداد جورا ورست جنت على ) كا

ا.....کنز العمال ج1 ص ۵۷ بحواله، ۲....این حبان، ۳.....وارقطنی ، ۴.....یه یی ، ۵.....ا بویعلی ، ۲.....ا بوقعیم ، ۷.....این عسا کر ، ۹.....این نجار، ۱۰....این عدی \_ ۳..... سر می ا

قصر نبوت کی تحمیل ..... کہلی حدیث

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله سُلَّة مثلى ومثل الانبياء كمثل المسلامية وصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبية فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم به البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين.

روایت ہالہ ہریرہ سے کہ فر مایا رسول التھ اللہ نے مثال میری اور مثال (ویکرکل)
انبیاء کی مانٹر کل کے ہے کہ انجی ہے بنیاد (و بوار) اس محل کی ، چھوڑی گی اس میں جگرا کیا این این اس میں جگرا کیا این میں کہ تجب کرتے تھے
کی پس پھرنے گئے ساتھ (گرد) اس کے ویکھنے والے (اس حال میں) کہ تجب کرتے تھے
خوبی اس دیوار کی سے محرا کیک جگہ ایک این این کی ، پس ہوا میں (نی) کہ بندکی میں نے جگہ
(اس) این کی ، ختم کی گئی میرے ساتھ و بوار اور ختم کئے گئے ساتھ میرے رسول اور دوسری
روایت میں ہے کہ پس میں بول دو این کا اور شی ہول ختم کرنے والا تمام انبیا وکا ۔ (بناری، سلم،
نائی، مکنو تا جاب فینائل سید الرسلین مطبح جمیدی کانور ص ۲۰ من فرقوی رائع ماس ۱۳۷۰، مکنو تا میں اللہ،
ندگی کتب خانہ کراجی الفشل الا قل)

رسول خدانظ ف ایک لاک چیس بزار تی،جن ش تشریعی ، فیرتشریعی مینی سب

ے سب ہی اور رسول شال کر کے تصراور بنیان کے ساتھ تمل دی ہے۔ پس بنیان مصربہ بروااور جو اس بنیان میں ایک اینٹ کی کئی تھی۔ آپ نے پورا کر دیا اور وہ تصرفحل و بنیان کا ان میمل ہوگیا۔ اب اس تصرفیوت میں کئی حم کی نبوت کی اینٹ کی مخوائش باتی ندری ۔ کیونکہ رسول المنسک کے بعد سال بوری بوت بعد ظلی ، وہروزی وقویق ، غیر تحریحی وغیرہ نبی تا تیا مت کوئی فیس آسکتے اور جو قص وحوی نبوت کرے گا۔ اور وہ جمونا اور وہ عمونا اور وہ عمونا اور وہ تیا تیا تیا ہے گا۔

ختم نبوت باعث نُفنَیات ہے ..... دوسری حدیث

"عن أبي هريرة أن رسول الله سُلالة المنات على الانبياء بست اعطيت على الانبياء بست العطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الارض مسجداً وطهوراً وارسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبييون"

حضرت الديرية كيت بين كدب فك رسول ضدا الله في أو بايا كر جحواتام انبياء بر چه با قول مين فضيات دي گئي ب- ايك قو جامع كلمات جحد و ديع كي بين، دوم خالفين بر برا رعب با اور تمام محصل مير به ليخ حلال ي في بين، اور تمام زين مير به ليخ بحده گاه قرار دي گئي به اور تمام محسور مي اور بيج اكياب تمام خلقت كاطرف اور تم كند كي ساته هير به تمام الا تي - (دواه سلم، محسور فروي مي معلوم جيدي كانيور باب نفال سيد الرسين فرانوي من ١٣٠٩، محسورة من ١١١٥، قد ي كت خاند المسل الاذل)

تفريح

اس مديث فركوره بالاس مندرج رو من قائل فورين -أرسلت الى الفلق كافة بيجا كياش تام عوق فارف وختم بن النبييون اورفت كردي كي محر برتام بوتي

ان برود جلوں نے ہی کریم علیہ التی والعسلم نے ابات کردیا کہ بھے ہے ہیلے تمام انتیا میں نے کوئی می ہی تمام دنیا کی طرف کی مور میں آیا۔ مرف محصرات تمام دنیا کا ہی ماکر جمع پر تمام بیوں کی نیوت کا خاتر کردیا گیا ہے۔ اور بی خاص وجہ ہے کہ محصر تمام انتیا می محصولات عنایہ قربائی می ہے۔ اگر آپ محصلہ کو تمام نیوں کا فتح کرنے والا ند مانا جائے تو آپ محصلہ کی فعیلت کا الکارلازم آتا ہے جمآ ہے تھے کی شان کے بالکن طاف ہے اور کلرو دو ای تی ہے۔ علم خداص آ بعلي كاخام البين مونا .... تيسرى مديث

"عَنِ الْعَرِبَاضَ بِنِ سَارِيةً عِن رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ انه قال انى عند الله مكتوب خاتَم النبيين وان أدم لمنجدل في طينته "

(رواه احربمككوة ، باب فضائل سيد الرطين فصل الثاني)

روایت بے حضرت مرباض بن ساریٹ کر افہوں نے کہا کرفر مایا رسول الشاقی نے محقیق شان میں ہے کہا کرفر مایا رسول الشاقی نے محقیق شان میں ہے کہ الشقائی کے نزویک میں کھیا ہوا تھا۔ فتم کرنے والا نبیوں کا اور محقیق آدم علیه السام کو ندھے ہوئے تھا تی می کسی کھیا ہوا تھا۔ کہا کہ مدید بھی کا

عن اسن عبداس قبال الله تعالى لمحمد تنابلة وما ارسلنك الأكافة للمناس فلرسلة وما ارسلنك الأكافة للمناس فلرسلة الى المجن والأنس ورايت بيرطرت المن عمرت المن عمرت المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظم

( محكود المعنى الرسلين ) كارف من الدور في كتب خانه باب فعال سدالرسلين ) اى طرح جامع ترقدي بن مي مي بهت بهت بحرصوط المحلفة خوفر ما حديد كدر جام اس وقت مجى خام النيدين في مراب التي من لكما بوا تما جيك معليه السلام كانتا بعا بوا في اوراس مي روح مجى ترجيو في من من من مركز كمات فركوره بالاست قرقد مرجيد قدر بيم معزله، چكوالويداور مرزائية وغيره في ترويد بوريق بيريك كمات فركوره بالاست قرقد مرجيد قدر بيم معزله، چكوالويداور مرزائية

آبُ قَالَدُ أُورَهَامُ النّبينَ بِن ..... چُوَّى عديث

"ُعْنَنَ جَابِرٌ أَنَ النَّبِي مُنْهُ اللَّهِ قَالَ أَنَا قَافُدالمرسلَيْنَ وَلَافُخُر وَانَا خَاتِم

النّبيين ولافخر وانا اول شافع ومشفع ولافخر"

(رواہ الدارمی مشکوۃ، مشکوۃ الفصل الثانی ص ۱۰ باب فضائل سید المرسلین) روایت ہے معرت جایڑے کر تھیں نے الفیائے نے فرمایا کر پیس پیشواہوں تمام رسولوں کا اور بیکوئی فخر کی بات نیس ہے اور میں ہی خاتم النیسین ہوں اور جھے فرنیس اور میں ہی پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت (پہلے) تبول ہوگی اور بیکوئی فخری بات نیس (پکلے

سبفنل الى ہے) تشریح

ا ..... قاقد العرسلين عن الى تمام رمولول كالميني اور يتي لكان والا مول.

۲ ..... خاتم النّبيين من بى تمام نيول كاخم كرف والا مول.

سه سانع و مشفع مین ای تمام جهان کی قیامت میں سفارش کروں گااور وہ قبول ہوگی۔ اب کررغور کیجیے:

ا ..... جب تمام انمياء كامام وبيثوا ماري في الله مناوي كويل

۲۰۰۰۰۰۰ اورضائے قدوس نے آپ اللہ کا درجد الکے تمام بیوں سے زالا رکھا کہ تمذیر خاتم التبیین حتایت فرما کر تمام دیا کی امامت و مرواری بیش دی اور قیامت کی دوزخ کی آگر کرنے والے تمام نیک مسلمانوں کو جو بسبب گناہوں کے گرفتار ہوں گے، سفارش فرما کر جنت میں وافل کرانے کی فسرورت ہی کیا ہے۔ بس معلوم ہوا کرانے کی فسرورت ہی کیا ہے۔ بس معلوم ہوا ایش این ہے۔ بس معلوم ہوا این ہے۔ بی ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا

آپ عبداللداورخام النبيين بين ..... يانجوين حديث

"عن عرباض ابن سارية قال قال رسول الله مَهَ الله عبدالله وخاتم الله مَهَ الله عبدالله وخاتم النه مَهَ الله عبدالله وخاتم النبية في عبدالله وخاتم النبية في المرابع الم

. (دیکمودرمنورج ۵م بسیسی وحاکم اورحاکم نے مح کیااس کی

تغرت

ا ..... أنى عبدالله. محقق من الكابنده مول \_

۲ ..... وخاقم النّبيين اور (بحثك) ش بى نيون كافتح كرنے والا بون.

اوّل ..... "انسی عبدالله "بیس شرکین کی کھی تردیدفر مائی گئے ہے کہ پس اللہ کا بندہ ہوں۔ خود اللہ یااس کا بندہ ہوں۔ خود اللہ یااس کا بسر میں ہوں۔ جھے تھم ہوا ہے کہ ساری دنیا کے اعلان کردوں کہ "انسسا انسا بسسر مثل کم "پیدائش انسان کے لحاظ سے بیس جمی آنہاری ہی طرح پیدا ہوا ہوں۔ کھا تا اور پیتا ہوں، رخی فیم سبتا ہوں۔ بھوک و پیاس تھے بھی گئی ہے اور دیگر دنیادی ضروریات بیس بھی تمہاری طرح پوری کرتا ہوں۔

نىچ

مندرجہ بالاعبارت کو منظر رکھ کرسوچے اور انصاف ہے کام لیجئے کہ جولوگ نی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو بشرمیں بانے بلکہ ''ضعوذ باللہ ''ضاجیبا خیال کرتے ہیں۔ان کی تردیہ کننے کھلے الفاظ میں ہور ہی ہے۔ حالا تکہ خود (وہ) التحیات میں ''عبدہ ورسول ہے ''اور کلمہ شہاوت میں ''محمد اعبدہ ورسولہ ''پڑھتے ہیں۔ان عمل کے اعموں سے کوئی ہو چھے کہ کمی کوئی ٹوری سی کھائی عتی ہے؟ شم مادر میں رہ کرانیا تی جم سے غذا حاصل کر کے وقت مقررہ بر پیدا ہو عتی ہے؟

جناب من!

ا ...... اگر آپ آگ انسان نہ ہوتے تو جناب آگا کا شکم مبارک چاک نہ کیا جاتا۔ اور خواہشات اور دیگر لواز مات انسانی سے پاک صاف کر کے فرشتے کے ذریعے ایمان دو حکمت سے لیر مزند کما جاتا۔

۲..... اللہ کے خاص الخاص بندے تھے۔آپ تمام انبیاء سے افضل اور بہتر ہیں اور ساری کا کنات ہے بھی۔ یہ اللہ کافضل ہے۔ جو محمد کے کوئنایت فرمایا گیا۔

ودم ...... لفظ خاتم النبیین نے ثابت کردیا کہ ش عبداللہ کا بیٹا عبداللہ ہوں پھر بھی تمام انہیاء کی شریعت کا نچوڑ لے کر اور سارے نبیوں کے آخر تو حید وسنت کا مشرق سے مغرب تک شال سے جنوب تک مسرف میں ہی تقتیم کے لئے مقرر ہوا ہوں۔ زمین وآسان ہٹس وقروفیرہ کی موجودگی میں کسی کی بھی تاہم نہیں جونبوت جمہ میں ہوؤا کہ مارے اور کا میاب ہو۔

اسم محمرا ورختم نبوت

روایت کیاس مدیث وطرائی اوراحداوراین سعید نے۔

تغرت

اس مدیث شریف میں آپ کا سائے گرامی سات بیان ہوئے ہیں۔جن سے پانچ نام حتم نبوت پر خاص ولالٹ کرتے ہیں۔ ملاحظ قرابے۔

ا المقفى المقفى المقفى المقفى المعلوم بواكمب المراق في الماري من معلوم بواكمب وكي أن المحادث في ندا تعديد المارية

۲ .... والمصاهد ....اورتمام ظلوق كاحشرير عنى دين كيموجود كي يس موكا جس سے معلوم مواكداب كوئى نياد ين معوم كار

س.... والسعاحی .....اور بی آنام جمولے مطل و فدا ہب کومٹا کر تفروشرک بدهت دم کران کو ملیا میٹ کر کے صرف پر چم محمد کا ابرائے کے لئے تنی بیٹایا کیا ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ کے سوااورکوئی ماتی نہ موسکے گا۔

میست و الدخساند .....اوریس بی تمام انبیاء کاپ این اوقات بی نبوت حاصل کر چلے جانے کے بعد آخری نی بن کرآیا ہوں جس سے معلوم ہوا کہ اب کوئی اور نبی شا سکتے گا۔

ه ..... والعاقب الورش ب عليها قروالا في مول يعن آب يجيكولى ما المنافع الما يعلي الما يعلي كولى الما يعلي كولى ا

افسوس.....

کردشمنان رمول کس فذر دلیر ہیں کہ ایسی صاف روش دلیل کی موجود گی ہیں بھی کسی اور کو بھی نی تشلیم کرئے ہیں۔اورانجام آ خرت سے بنا فل وائد سے ہیں۔ در اور کا بھی ایسی سے اور انجام آ

خاتم المهاجرين وخاتم النبيين ..... ساتوي حديث

"عن سهيل ابن الساعدي قال استأذن العباس من النبي عُلَيْتُ في

الهجرة فكتب اليه يا عما أقم مكانا وانت به فأن الله قد ختم بك الهجرة كما خُتم بي النبييون"

حضرت میں استبیدوں حضرت میں استعمال میں اس

بير حديث ..... ايوهيم ، ايويعلي ، ابن عساكر ، ابن نجار ، كز العمال ج٢ ص ١٥٨

م می ہی ہے۔

فی کہ ہے کہ دن پہلے معرت میال نے (جو صور اللہ کے بھاتھ) ہجرت کرنے اور مرب اللہ کے بھاتھ ۔) ہجرت کرنے اور مرب خریف جائے گی خواہش کا ہری۔ اور آجازت جائی و حضور نے جواہا فر مایا کہ اے میرے پیارے اور ہور گی ہے۔ جس طرح مجھے پر نبوت ختم ہو جائی ہے۔ جس الرح مجھے پر نبوت ختم ہو جائی ہی ہے۔ جس اکہ النظیم اور جب مکہ شریف کو جائی ہی تھی گئے کرلیں گے۔ تو کی نباج ختم ہو جا کیں گے۔ جسا کہ خود جناب نے فر مایا کہ 'لا عجرة بعد الفتح اسلام النے ''فر شیکہ بیرصد من ہر بہاج کے لئے ہیں ہے۔ مرف کی مباج کے لئے ہیں ہے۔ مرف کی مباج کے لئے ہیں کے اور داتی حضور کی بات کی ہوئی۔ فی کم کے کہ کر کی اور در قبال میں کی۔ اس فیر مما لک ہے مسلمان نے کہ سے ہجرت نہیں کی۔ اور در قبال میں کی۔ اور در قبال میں کی۔ اس فیر مما لک ہے مسلمان نے کہ سے ہم واب فیر مما لک ہے۔ اس فیر مراس فیر مما لک ہے۔ اس فیر میں کی۔ اور در جاتے ہیں۔

أيك مغالطهاوراس كاازاله

یہاں پرمرزائی دھوکا دیے ہیں کر صنوبی نے آج فرایا ہے کہ کوئی مہاجر تیرے بعد اے پہانہ ہوگا دو پھر کا لاندہی بعدی یا اے پہانہ ہوگا۔ اور پھر کا لاندہی بعدی یا ختم بی النّبیدون "بیسے الفاظ کے بعد تی کا آسکنا مکن ہے۔ یان کا دھوکا اور فریب ہے جو صل کو جاسے کہ ان کے ایسے دھوکے سے بچے اور ان کی مجت وجل سے پر بیز کرے اور ان کا المریق دیا ہے۔ لائے در پڑھا کرے ور در کر اور ور کا المریقہ ہے۔

آخرى في اورآخرى معجد ..... أ تفوي حديث

" عن عائشة قالت قال رسول الله سي انا خاتم الإنبياء ومسجدى

خاتم مساجد الانبياء "روايت به الى عاكثر على كم الرمول فدليك في كري آخرى في المراد ميري مود نيوي كام مساجد الانبياء بد

( كنزالعمال ج٢١٠/٠٤ بنماز، اين بخار، ديلي)

تثريح

مائی عاتشهمد بقت جناب محدرمول الشکالی کا بیان سمجماری بین کرمرداردو جهال الکتافی استخداری بین کرمرداردو جهال الکتافی افغال می بیون فرمایا ہوں۔
نے بون فرمایا ہے کہ جس طرح میں تمام نبیوں کے آخر میں آیا ہوں۔ ادر آخری نبی کہایا ہوں۔
ای طرح میری معجد جو بید بینطیب شن موجود ہے آخری معجد ہے۔ جس طرح میرے بعد کوئی بیا
نی نبین میں میں اس طرح میری معجد کے بعد کوئی بھی روسے زشن پر معجد نبوی نہ ہوسکے گی۔ جب
نی بی تاہیں کو معجد نبوی کی بی ہو۔

(مرزانی حضرات کر بیان میں مندڈال کر بغور موجیش اور دھا کریں کہ جندا ہوا ہے کرے۔(آ مین ) آخری نبی کے دس تام ...... نویس حدیث

"عن ابى الفضيل وكان قال رسول الله تَنْهُ ان لى عند ربى عشرة اسماه محمد واحمد والقاسم والفاتع والخاتم الماحي والعاقب وحاشر ويسين وطه "عفرت الوافقيل" عدوايت بهرفرايار رول المعلقة في محمد عن مرب العرب كرويك ويام بين محمد احمد الوافقاسم، قاتم، فاتم، فاتم،

تفرتح

اس صدیث میں جواساء گرامی حضوصلی کے ندکور ہوئے ہیں۔ان کا خلاص مختفر آاو پر بیان ہو چکا ہے اور پھی آئندہ بیان ہوگا۔انشاءاللہ بہر حال پانچ نام قتم نبوت کو علائیہ طاہر کررہے ہیں۔جو حضوص کے فتو داللہ تعالی نے عطافر مائے ہیں۔

آپ ہی مقفی اور خاتم ہیں ..... دسویں حدیث

"عن ابن عباس قال قال رسول الله مَهُ الله المعد وانا محمد وانا محمد وانا حاس والله مَهُ الله مَا مُن الله مَهُ الله مَهُ الله مَهُ الله مَهُ الله مَهُ الله مَا مُن الله مَهُ الله مَا الله مَهُ الله مَا مُن الله مَا الله مَا مُن الله

(دیکھیے کنز العمال ج ۲ ص ۱۱۱۲ بن عسا کراور خطیب بغدادی)

تشريح

اس صدیث میں بھی دونام قابل ہیں۔

ا ..... انساال سال سسبی ما شربول جس کے دین کی موجودگی بی بی قیامت آئے گی اور لوگ قبروں سے اٹھائے جا کیں ہے۔

متیہ ..... جب آپ سب سے آخری نی ہوئے تو لامحالہ آپ کے بعد کئی نی کے من رکھ فہد

> ا کے میں حوال میں ہے۔ نبر مساللہ یہ میں تھے

آپ میلانگه بی فاتنح میں ..... کیار هویں حدیث

"عن ابى قتادة مرسلا (قال) رسول الله تَنْتُلَا انما انا خاتم وفاتح والله تَنْتُلا انما انا خاتم وفاتح واعطيت جوامع الكلم وفواتجه "حقرت الوقادة على التوالية التواكم المالية التواكم المالية المالية التواكم المالية ال

ردایت کیااس مدیث کو به قلی نے شعب الایمان میں اور (کنز اسمال ج ۲ ص ۱۰) میں اس مدیث میں بھی صنور کا خاتم النبیین ہونا سورج کی طرح چک رہا ہے۔ ویکھیے ''وانسا انا خاتم''

ا ..... واندا انا خاتم .... با فل شرخاتم الانبيامهون فرما كرنابت كرديا كراب نبيول كا سلد ثم بوچكا به اورم ف جحد بي دريات نبوت كرة خري شاور بين \_

۲..... نسسات سسی قاتع ہوں فرما کر دابت کر دیا کہ تمام کفرو گرائی جوروظم پر قابو پانے کے لئے توق وصد اقت کی ششیر عطا فرما کر فدائے واحد نے جابر و ظالم ، استیوں ، اور مغرور سروں کو تھم کرنے کے لئے صرف محمد ہاتھ ہی کو آخریش فاتح بنا کر بھجا ہے۔ جب تک فاتح کی صوحت دنیا میں موجود ہواور اس کا بادشاہ اس منتو حہ حکومت کی گھرائی کر رہا ہو۔ تو پھر کسی سر پھرے کی جال بیس کہ اس کے علاقہ میں قدم رکھے اور اسیخ کو فاتح بھی کہ لائے۔

اعطیت ..... مجھے جامع کلے عطافر ہائے مجھے ہیں۔ فر ہاکر بدثابت کرو ہا کہ تمام نبوں کی شریعت کا تحور جھے قرآن وحدیث میں عنایت قرمادیا کمیا ہے۔ میں تمام فراہب کی کی بوری كرت اوريكرى موتى جالول كوسد حارف كي التي آيامول من سب كي اصطلاح كرت والا مول مرمري املاح كوني نه كرسطوكا - كيونك في مير عرب في تعلي يعين الفاظ من قرما ديا ﴾- "اليوم اكم أن لكم دينكم وإتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام (אופד ושפום לעופש?) واب بارے محرا آج کے دن ہوا کیا میں فرمبارے لئے تہاراوین اور بوری کی مس فتهار عاورا في المت د ك یمی وہ شان ویزر کی ہے جوسوائي فيمراحم كاوركسي كونعيب ندموني اوريجي فتم نبوت كم لئ يافته جوت اور كم دليل ب-"فافهم وتدبر آب عاقب بطي بين ..... بارهوي حديث عن جبيس بن مطعم قالَ سمعت ان النبي َسُلالِّا يقول ان لي اسماء انيا محمد وانا احمدوانا الماحي الذي يمحوا الله بي الكفر وانا الحاشر الذي

يحشر الخاس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي "رواعت ب معرب جيرين علم سه كها كريس في ساب رسول التعلق سه كريمر ب لي كويام بي (اوروہ یہ ہیں کہ) میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماحی ہوں وہ جس کے ساتھ مٹائے گا الله فعالي الركاف اور جائز مول، وه وحل محد من وقد مب برلوك الفات جائي ما اور من ما قب الله فعالي المركز والماء و وركز ساد في ولد من ولد مب يروك الماسة بي من من الماسة المركز الله العالم ١٥٥ وقد ي كتب خاند) وقد العمل الأول والصولا في كتب خاند)

دیا ہے۔ نمایت صاف الغاظ میں سرکار مرید ہوا۔ دیا ہے کہ بہت صاف الخاظ کے سرکار مرید کے

أنا الماحي مسين الى مول من بى وناسير كروبدعت كفروملالت اوربرهم ا مول او نيست و الدو كركي حدوست وروجمت اور انساف كا يرجم كوراني المول كوتك خداتعالى في محص يمح الله بي الكفر"كالقب عطافر مايا -

٢ ..... انسا السحاشر ..... يس حاشر مول فرما كرخودى كلام كي تغيير فرمادى مي كديميرى نبوت ابتدائ نبوت سے انتهائے ونيا تك قائم رہے كي حتى كرزين سے دنيا كا حشر جب موكا تو نبوت ميرى عى موكى اوردين بيرانى موكا .

اس الما العاقب سم ما قب بول فراكر الرواي كراوركوني يجي آن والا في الم في المس من الما العاقب الما الفاظ من فراح بير و في الما الفاظ من فراح بير و العاقب الذي ليس بعده نبي "اورعاقب وه بوتائم في كراح في في نهو عارت في والمدين في الماري في في نهو عارت في والدين في الماري في الم

"عن ابى موسى الاشعرى قال كان رسول الله تَكُلُّلُ يستعى لنا خفسه اسماء وقبال انسا محمد واحمد والعقفى والحاشر ونبى التوبة ونبى السرحمة "ردات ب عررت الامول الشورك الشرك المسلمة السرحمة "ردات ب عررت الامول الشرك الشرك المسلمة المسلمة

تا اعتباً م دنیاساری بی طوق کے لئے رحمت و شفقت کا طبیروارینا کر جیجاہے۔ لبزا کسی کی کیا مجال کدرست جھنگائے سے طم نبوت حاصل کرنے کی ہے کا رویے جا کوشش کرےاور کا میاب ہو۔

### آپ كے متعلق فرشتے كابيان ..... چودهوي حديث

"عن يونس ابن جليس قال قال رسول الله عَلَيَّةُ اتانى ملك بطشت من ذهب فشق بطنى فاخرج حشورة من جوفى فغسلهاثم ذراً عليه زروة ثم قال وانت محمد رسول الله المقفِّى والحاشر" (ضاص ١٥٥٥) ٢٥

روایت ہے حضرت پولس بن جلیس ہے کہا فر مایارسول الفظی نے کہا یا ہمرے پاس ایک فرشتہ ساتھ طباق کے جوسونے کا تھا کہ چاک کیا اس نے میرے پیٹ کو، کہل کالا اس نے ایک اوتحرا میرے پیٹ سے کہل دھویا اس کو کھراس پر پکھے تچٹرک دیا گھراس (فرشتہ) نے کہا اور تو محمداوررسول ہے انٹدکا چکھے آنے والا اور حاشر۔

#### تشرت

اس حدیث کی تشریح کی خاص ضرورت معلوم نیس ہوتی۔ کیونکہ الفاظ فہ کورہ کی تشریح اوپر بار ہو چھ ہے۔ مرف قائل خوریہ چیزے کہ فرشتہ آیا اور آ کر حضو ملاق کے شکم مبارک کو چاک کیا چھرخواہشات انسانی اور خم و فسرکو تکال کر آ ب زمزم سے دھویا۔ اور نور توحید مجرکری دیا۔ جاتے وقت محم خداو تدی سنا کر پیارے محمد تلک کو خوش کرنے کی خاطر تا ن نبوت بہرائے ہوئے کو گی مسال کیا م جمد ہا اور آپ رسول ہیں اللہ تعالی کے جس کے پیچے کوئی رسول نہ ہوگا ہے تھا وہ بیان دہوگا ہے تھا وہ بیان جو شریع ہے تا کہ حشر تیرے بی قد موں پر ہوگا ہے تھا وہ بیان جو شریع ہے تا در دنیا کا حشر تیرے بی قد موں پر ہوگا ہے تھا وہ بیان جو شرشیرے بیات ادب سے کر گیا۔

### آپ کوجہاد کے لئے بھیجا گیاہے ..... پندرهویں صدیث

"عن مجاهدٌ عن النبي سُهُ قال انا محمد وانا احمد وانا رسول الرحمة وانا رسول الملحمة وانا المقفى والحاشر بعثت بالجهاد ولم بعث بالزراع"

روایت ہے معرت مجاہزات وہ روایت کرتے ہیں معرت میں میں ہے۔ ہوں اور انچہ ہوں اور میں رسول الرحمت ہوں اور میں رسول ہوں جہاد کا اور میں ہی سب کے آخر آنے والا ہوں اور میں حاشر ہوں اور میں مرسل ہوں ساتھ جہاد کے اور ٹیس جمیعا کمیا ساتھ زراعت کے۔ اس صدیث میں صفوط اللہ نے اپنے چیمنام اور دوعظیم الشان مفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ناموں کی تشریح اوپر بیان ہو چکی ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالی بیان ہوگی ۔ محرمندرجہ ذیل الفاظ قائل خور دخوش ہیں۔

اس " "انسا رسول الملحمة "من رسول جهاد بول فرما كرفيط رق فرماد ياكه من بهادرى التي كامياني خيال كرتا بول اور من بهادرى التي كامياني خيال كرتا بول اور من بهادرول بول الفراط كالمنائيس بحد كول جايرا ورفا لم حاكم مير الدام كونيس بدل سكال من الهام التي كطور سه في كرتا بول بي خاند ساز نبوت نبيس جو ذكيل وكافر حكومت ك خود ساخت يوك مرح المين المهام التي وكافر حكومت ك خود ساخت يوك مرح المين المهام بندكر دول بيسم مرا غلم المجرف من فرق كي فرات بي المهام بيرك وكافر عيساني محسوب في الميان كردات الميان الميانات كي اشاحت سيالو بركري في فرضيك خدائي المهامات بمي اوركى صورت من مي بين بيرس بوت المهامات بمي الورك كورات كالمحال بواراست اورشيان ب

ا ..... "بعث بالجهاد" بميجا كيابول بس اته جهادك ، فرياكر كتناصاف اور مرت في المساف المرس الله جهادك ، فرياكر كتناصاف اور مرت في المد في المدفر الله و المدكم بشاخ الميل من المدكم بياد و المدكم بين و المدكم بياد كي اور المياك كالم الميل ال

آ پیمایی پرٹیوت ورسمالت کا درواز ہیئد ہے ..... سولیو پر حدیث ''عن انس قال قال رسول الله شکیلہ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔'' الس بن مالک کیے بین کرفر مایا رسول الله کا نے بے دکک رسالت اور نبوت منقطع ہو بھی پس ندکوئی رسول میرے بعد اور ندکوئی بی میرے بیٹھے ہوگا۔ تھر سے

ال صدیت بین می مندرجد فی افتره قابل فورید و استول بعدی و لا دیس ول بعدی و لا دیس ول بعدی و لا دیس استول بر ساوار بعد و در من الله الله الله فام لے در وال بوگا جو اور می کا الله الله فام لے در فرما ویا کہ اب میرے ہی ہوئے کے بعد نہ کوئی رسول ہوگا جو اسامت بر بعت ہو۔ جن کو بذر بعد وی کوئی کا بالله بالله بالله بالله بالله و مندول کے ماتحت می ہوتا ہے و صفول کے استحد میں موتا ہے و سامت و مندول کے استحد میں موتا ہے و سامت و درواز درسالت و نبوت بند ہو دیا ہے۔ اب اگر کوئی قرویا کردہ انتر میں فیر تر می کا باروزی نبوت کی کا بی کر سامت و نبوت بند ہو دیا ہے۔ اس کا علائ و کر بی کے یا کل خالے میں کرمانا جا ہے۔

سارے جہاں کا ایک بی نی سست سرحوی مدیث

"عَنْ أَبِي سَعْيَدٌ قَالُ قَالُ رَسِولُ اللهَ عَنْ الْهَا الناس ان ربكم واحد وابلكم وواحد ودينكم واحد ونبيكم واحد وابلكم وواحد ودينكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي" (كراممال)

حضرت السعيد ب روايت ب كها كه فرماً حضرت رسول الشك في الداولوا حضي تمهارا برورد كارايك ب اورتمهارا باب ايك ب اورتمهارا دين ايك ب اورتمهارا بن ايك

ج کل ۽ کامرے بيا تو مح

يَّالَ عَيُّ الفَّاظَ مُدُودَة فَلَ وَبَعُودَ لَمَا حَقَرُهَا يُنَ ...
اس مِنْ الفَّاظَ مُدُودَة فَلَ وَبَعُودَ لَمَا حَقَرُهَا يُنَ ...
اس ان ديكم واحد .... ولك نها ما يودو كارعتى بالهار في امرت اليت جـ ...
سس وابا كُمْ واحد .... اورتها دابات في الهار المام مي ايك جـ ...
سس ودينكم واحد .... اورتها دابات المام جان كـ لا تام تك مرف ايك جـ ...
هـ ونبيكم واحد .... اورتها دابات المام جان كـ لا تام تك مرف ايك جـ ...

ا ..... معلوم ہونا جا ہے کہ بیتے رب میں کی موجود کی میں کی فیر کو خالق اور پرورد کار خیال کرتے والا کا فرمشرک وائرہ ،اسلام ہے خارج اور واجب القتل ہے۔

۲ ...... حقیقی بات کی موجود کی میں کوئی احق کی تحرکو باپ یاباب کے برابر یاباپ کے ماتحت خال کرتے ہوئے اللہ کے ا خیال کرتے ہوئے اپنی بزرگ والدہ محتر سکو مجبود کرتے کہ دو اس کی مجبی اسی طرح بیوی کہلائے تو دو مجبی پاکل دو ہوا نہ سے اور غیر فض جو قرضی باپ بنایا کمیا ہے۔ اگر دی حرکت تعلق باپ والی اس کی دالدہ سے کرتا ہے تو دہ مجمی واجب المتعل دسکتے ارہے۔

سا ..... بیگی معلوم ہوا کردین محمدی صرف ایک تنی وین ہے۔ دوسراوین افضل پا برابرااللہ اور رسول کو ہرکز قبول نیاد گا۔

سسس جب و بن آیک ہو آئ می کا ہے جو مین کے کرآیا تھا۔ اور وہی آکیلا می تا تیا مت واجب الاجرام ہے۔ ان کی شریعت ہی ہیشہ رہ کی جس طرح خدا کی موجودگی میں دوسرا خدا خیس ہوسکا۔ اور باپ کی موجودگی میں دوسرا باپ فیس ہوسکا۔ اندا ہید ہیش سے لئے مہر اگا دی سمجنی کم شرف میں تی تی ہوں یا ہوں یا ہی میر کے حکورتی بھی تی میس ہوگا۔

مُ سب سوال ك جاوك .... العارموس مديث

"يَّسَالَيَهُا الْمَثْسَالِسُ الْمَهُ لا نَهِنَى مِعْدَى ولا امَةً بَعْدَكُمْ وَانتَمْ تَسَكَلُونَ عَنَى " (رَوَاهَ آمَى) آَسِلُوكُوا بِيُكَ مِرْتَ يَتَجَيُّ لُولَى فَيْ لِينَ بَدَاوَرَ بَهَارَ فَيَ الْمَدَّلِينَ اورَمْ سِيْ جُمِّتَ يَا يُعْتَمُ مِا وَكُرِي تَعْرُّرُونَا

ال مدیت پاک بین آمام جان کو علائے طور ہے م ہور ہاہے کہ کان لگا کرسٹو۔ اور بالک شک نہ جانو کی اسٹو۔ اور بالک شک نہ جانو کو گئی ہیں گئی ہیں ہور ہاہے کہ کان لگا کرسٹو۔ اور فیس نہ بالک شک نہ جانو ہوں کہ اسٹو تھا دون کہ اب مرف بین ہی آثام جہاں کے جہاں کے لئے بی بالر میجا کہا ہوں۔ اگر چا ہوں تو بالا مقداد مداور کا بی بارے ہی جھیت الیہ اللہ الیکم جمیعا "کمد دے (اے برے بارے ہی) جھیت میں رسول ہوں۔ الد تعالی کا م سب کی طرف کی ایک ہورے اور جہاں کو مسید مندرجہ بالا معمون میں رسول ہوں۔ اگر تعالی کا م سب کی طرف کی ایک میں کہا تھا تھا تھا ہوں کہا ہوں کو کہا ہوں کہا ہوں کو کو کا ہوں کو کہا ہوں کہا ہوں کا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا

#### آپ كاالودا ئ خطبه ..... انيسوي مديث

"عن ابى امامة قال قال رسول الله تَهَلِّه في خطبة يوم حجة الوداع يايها الناس انه لا نبى بعدى ولا امة بعدكم الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوزكوة اموالكم طيبة بها انفسكم واطيعوا ولاة اموركم تدخلو جنة ربكم" (منداهم من المركم تدخلو جنة ربكم"

روایت ہے صفرت ابوا ماہ ہے کہا فرمایار سول خدا ملکا گئے نے در میان خطبے دن آخری ج کے کہ اے لوگوا بے ذکک نہیں کوئی نبی میرے پیچے اور ٹہیں کوئی امت تمبارے پیچے پس عبادت کروا پنے رب کی ، نماز پڑھو پانچ وقت کی اور روزے رکھور مضان شریف کے اور دوز کو ہ کوا پنے مال کی خوثی ہے اور اطاعت کروا پنے (نیک) امیروں کی ، واخل ہو جاؤ کے جنت میں اپنے رب کی۔

اس حدیث کومندرجہ ذیل طریق سے دوبارہ بغورمطالعہ فرمائیں۔

تشريح

ا..... ياايها المغاس ....ا حتمام جال كسب لوكور

٢ ..... انه لا نبى بعدى .... بلا فك يس م كولى بحى في مير عيد

سا ولا امة بعدكم ....اورندى كوكى امت بعدتمهار يوكى \_

٣٠٠٠٠٠ الا فاعبدوا ربكم ..... بوشيار بوكرات رب عى كى يوجا كرو

٥ ..... وصلوا خمسكم .....اور بجوقة فما زخشوع ومنوع س بلانا فرير مع ربور

٧ ..... وصومواشهركم ..... أوردمضان كروز عد كمنة ويو بلاعذر شرع بركز نديجو وو

ے ..... ادوا زکوۃ اموالکم .....اورائے مال کی زکوۃ (اچھی طرح سے )اواکرو۔

٨ ..... طيبة بها انفسكم .....فراخ ولى الى خوشى كماتهد

(تاكر)جنت مي واقل مونے كالل موجاؤ\_

دیکما آپ نے کہ حضور اکرم الاولین والآخرین کس مفائی ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف ہے آئی ہوئی هیجت کس قدر کھلے الفاظ میں بیان فر مارہ جیں کہ اے لوگو! میں آخری نی ہوں اور تم آخری است ہو۔ میں تہارا حصد ہوں ہے میر احصد ہو۔ آج میں تہیں صاف الفاظ میں بنا تا ہوں کہ تم رہتی دنیا تک بی جو لوکر میرے چھے کوئی بھی نی ندہ وگا۔ اب تم کوچا ہے کہ جس خدا تعالی نے جھے تی بنا کر بیجا ہے۔ اس کی پوچا کرتے رہنا اور پانچ وقت کی نماز اوا کرتا اور

رمضان کے روز برکھنا اور زکو ہ سی طریقہ سے اداکرنا کیوکد بیسب فرض ہیں۔ان بی سے ایک کا تارک بھی کا فراور دائر واسلام سے خارج ہے۔نہ ش اس کا نبی اور شدہ میری است ہے۔ بیہ ہے فرمان رسول، جوم ض کیا گیا۔

جولوگ نیک مجد کراس برائی سے مرتکب ہوتے ہیں وہ بھی شرعا کافر وشرک ہیں۔ کوکل مدیث ش آ چکا ہے 'فاعبدوا ربکم ''صرف اسٹ رب کی عمادت کرو۔ آ ب کے بعد کوئی نی اور امت نہیں ..... بیسویں صدیث

"عن ضحاك ابن نوفلٌ قال قال رسول اللهُ مَثَلَالًا عليه وسلم لا نبى العدى ولا امة بعد امتى"

معرت خاک ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ زمایا معرت رسول مدائی نے کہیں ہوگا کوئی ہی میر بے بعد اور کوئی است میری است کے بعد۔ آ خری نمی کی آخری وصیت ..... اکیسویں حدیث

"عن عبدالله بن عمر بن العاص يقول خرج علينا رسول الله تَلَكِّالله يوماً كالمعود ع فقال انا النبى الامن ثلاثاً ولا نبى بعدى" (احمائن كيرج مين) وما كالمعود ع فقال انا النبى الامن ثلاثاً ولا نبى بعدى" (احمائن كيرج مين) ومن عمرت ميدالله تن جم المعرب كما يك تين المركز الما يك تين الما يك تين المركز ا

اس مدید بے معلوم ہوا کر حضوں کے کواس خم نبوت کے سئلہ کا بہت ہی خیال تھا۔ جو ہر مخل و ہر تقریر شی بار بار د ہرایا جا تا تھا۔ یہاں بھی بھی کی بیان فرماتے ہیں کہ میرے بیچے کی وقت بھی کی کی کئی کی کئی ہیں کہ استے جس کے خیال اپنے ول میں ہر گزنہ پیدا ہونے و بعا۔ میری ہی نبوت مائے د بنا۔ میں ای ہوں گرفدائے واحد نے جھے تمام شری علوم سے خرداد کردیا ہے۔ میرے بعد آنے والے نبی جونے ہوں کے جونیوت کا دھوئ کریں ہے وہ کا فرکھا کرجنی رسید ہوں کے۔ والے نبی جموئے ہوں کے جونیوت کا دھوئ کریں ہے وہ کا فرکھا کرجنی رسید ہوں کے۔ آئے و نبیا کے آخری اور قیامت میں سیلے نبی جیں ..... با کیسویں حدیث

"عن عمروا بن قيش أن رسول اللهُ تُلَكِّتُهُ قال نَحْنُ الاَحْرون ونَحَنُ السابقون يوم القيامة" حفرت عمرہ بن قیل سے روایت ہے بیشک رسول خدات نے فرمایا کہ ہم سب آخری ہیں (دنیا) میں اور ہم سب سے اقل ہوں کے قیامت کے دن۔ تشریح کی است کے دن۔ تشریح

حضور نے اس حدیث میں فدکورہ بالاتمام احادیث کی تقعد لی فر ماکر نہایت وضاحت

ہیان فر مایا ہے کہ میں اور میری امت سب ہے آخر میں ہوئے ہیں۔ ہمارا ہی دور ہوگا کہ
قیامت آجائے گی اور مجرہم تمام کہلی احتول کے ساتھ قیرول ہے اٹھائے جا کیں گے اور ہم اور
تمام اغیاء اور دیگرا تیں ایک ہی میدان میں جع کردیے جا کیں گے۔ مجرتم ام طوق مصائب ہے
گیراکرکی شفاعت کرنے والے کی طاق میں ہوگی اور ہرامت اپنے اپنے اغیاء کی طرف وست
گیرا کرکی شفاعت کرنے والے کی جاتی میں ہوگی اور ہرامت اپنے اپنے اغیاء کی طرف وست
گیرا کرکسی شفاعت کرنے والے کی جاتی میں ہوگی اور ہرامت اپنے انہیاء کی طرف وست
گیا وراث کرکسی ہے کہ کرکہ "آخری نبی کے پاس جاؤ" میرے ہی پاس بھی دیں
پاس بھیج دیل ہو گیا اور فیصلہ چکا کر ہر حفی کو اس کے ٹھکانے میں بھیج دے گا۔ مگر میں جی پہلے
پہلے بھی حکم ہوگا کہ تو اے میرے بیارے میں جات میں داخل ہوں گے۔ وہنت میں داخل ہوں گے۔
بہلے جی تم ادخل ہو۔ البذا ہم سب سے پہلے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔

حدیث بالاے صاف فاہر ہے کہ ابتدائے نبوت محدی سے تاائبتا حساب و کتاب نبوت کا تاج محصلت کوئ پہنایا گیا ہے۔ لبذاکوئی بھی اب ہی کہلانے کاحق دارٹیس۔ آ ہے آخری نبی اور ہم آخری امت بیس ..... جیکسویں حدیث

"عن ابى امامة الباهليّ عن النبى (قال) انا اخر الانبياء وانتم اخر الامسم "(دواواين عبر) معرّستاه مها الله عن الامسم "وروايت عبركماك في المسلم المراحل المرسم آخرى المرسم إلى المرسم آخرى المرسم المرسم آخرى المرسم المرسم المرسم آخرى المرسم ا

نشرت

اس صدیث معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی نی آتا ہے تو اس کی امت بھی علیمہ ہوتی ہے۔ جوائی کا حت بھی علیمہ ہوتی ہے۔ جوائی کا حصد ہوتی ہے۔ جوائی کا حصد ہوتی ہے۔ جوائی کا حصد ہوتی ہے۔ جوائی کا ارشاد مبارک ہوں ہے کہ جرے بعد کوئی نی تیس تو میری امت جوسب امتوں سے علیمہ اور آخری ہے اس کے بعد بھی کوئی امت جیس۔

نتيجه

جس طرح الله تعالى نے اپنے بيارے محصلة كوآخرى في بتايا ہے بس اس طرح ابتدائے كو آخرى في بتايا ہے بس اس طرح ابتدائے كابعد ابتدائے كابعد كيے بوت كيے بوتكى ہے؟ كو كى بى نہ بوگا تو امت كيے بوتكى ہے؟

اوّل ني آدم تصاور آخري محمد بين ..... چوبيسوي حديث

"عن ابسى ذر قسال رسول الله تنات سا ابسا ذر اوّل الانبيداء آدم و آخرهم محمد "معرت الووْر الله تنات م كرفر ما يارسول الشفيك في كما سابوور (سب سے) يبلغ ي آم مقاور سب سے آخرى في شر محمول -

(ابن حبان في تاريحه في النة العاشرة من ١٩٨٠ كنز العمال ج٢ بس١١)

تشريح

سلسله نبوت حضرت آ دم عليه السلام سے چل كر حضرت محصلية پرختم ہوگيا۔ اى تتم كے بيانات مذكورہ بالاعبارات بيس مرقوم بيں جو بالكل حق اور بچ ہے۔ اور ہمارا ايمان ہے كما حادیث مذكورہ بيس جسك دالا كافر، مرتد، زعریق جبنم ہے۔ امہ مرحومہ كوخدا جبنم ہے۔ امہ مرحومہ كوخدا جبنم ہے۔ امہ مرحومہ كوخدا جبنم ہے بناہ دے۔ آ بين ۔

مبدنبوی میری ہی مبدے ..... پیپیویں حدیث

"عن عبدالله بس ابراهیم ابن قارظ اشهد انی سمعت ابا هریرة این قارظ اشهد انی سمعت ابا هریرة و یقول قبال رسول الله شکات فساند، " روایت مے معزت عبدالله بن ابراہیم بن قارظ سے کہ کوائل دیتا ہوں پی حمیق پی نے شا معزت ابو ہریرہ سے کہ کہتے سے کرفرایا رسول اللہ اللہ نے کہ بے وکک پی تمام انبیاء کا آخری نی ہوں اور میری مجد (مجدنوی) آخری مجدے۔
(مسلم جامی ۱۳۹۹)

تشرتح

اس مدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چیے ہمارے نبی آخری نبی جیں۔اس طرح ان کے نام سے معید نبوی بھی صرف مدینہ منورہ بیس آخری معید ہے۔ان کے بعد کوئی نبی ہوگا ادر نہ کوئی معید نبوی کہلا سکے گی۔ آپ ك بعد خلفا و بول ع ..... چمبيوي مديث

تغرت

تی اسرائیل میں ہرئی کا ظیفہ تی ہی ہوا کرتا تھا۔اب حضوط کے بعد چونکہ نبوت کا ورواز و بند ہے اس کے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلفا و بول کے۔اور پہ کارت ہول کے۔ حضوط کے نے ان خلفا و کے لئے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ:

''لایسزال الله یسغسوس خی هسذا السدیسن غسوسساً یستنعسلهم خی طاعته ''﴿ بِنِی الله بِیشار اس دین بحری بی ایسیدورشت لگا تاریب کا جن سے اپنی اطاحت کے کام ئے۔ ﴾

انیں ظفاء کے لئے صورت فیل نے دما بھی فر مائی جودرج ذیل ہے۔

وما فمرك....." السلهم ارحم خلفائي وقلنا يا رسول الله من خلفاه ك؟ (قال) الذين من بعدى الذين يروون احاديثي وسنني ويعلمونها الناس "

و کھیے" جسامے حسفیر لسلامه السیوطی بستوالیہ احتفال الجمهود " ﴿ اسالله الومری منازی ہا ﴿ جمارِ منازی ہِ منازی ہا کہ منازی ہو کہ المحدد " ﴿ الله الله منازی م

معلقا دون کوٹ ہیں؟ ) و سفورے سرمایا ) و دلوں ہو میر سنتیں بیان کریں گے اور دوسروں کوسکھا تھی گے۔ کھ

حضو**ت ک** کاشر بیت وہی جو پہلے چھوڑ گئے ہیں، قائم ودائم رہے گی اور کو کی ہمی اسے نہ بدل سے گا۔

میرے کئے نبوت ہاور تمہارے کئے خلافت ہے ..... ستائیسویں حدیث ''عن ابن عباس قال قال رسول الله شَكُّا له النبوة ولكم الخلافة'' (و يميئة ابن مساكراور كنز العمال ج٢ص ١٨٠)

حعرت عبدالله ابن عباس سے روایت ہے۔ کہا کہ فرمایا جناب رسول خدا علیہ الحیة والثاءنے (صرف)ميرى كے نوت جاورتبارے كے خلافت بـ

تثريح

اس مدیث نے دونوک فیصلہ کردیا کہ نبوت صرف اور صرف میرے لئے ہے۔ میرے بعد اور کی کے لئے ہر گزنہیں ہے۔ہم سب تیا مت تک میری امت ہواور تم کومیرے بعد خلافت دابارت نعیب ہوگی۔ (جن کے لئے اوپر دعابیان ہوئی ہے) قوم کا امیریا نمی کا خلفہ ہونے کا وہی مخص حق وار ہوسکا ہے جو طال خور، نیک چلن، راست باز اور صاوق ہو۔ کذاب، دحوكه بإز , فمك اورفريجي كسي صورت بيس بحي قوم كاامير اورنبي كاخليفة نبيس بن سكا\_ا سے زيانة حال ك لوكوا مجمواور مقل سے كام لوكہ جب ايے بدباطن باامير شرعانبيل بن سكتے توان كونبوت كس طرح ل عتی ہے؟

#### فرمان خدااور فحتم نبوت ..... الحائيسوين حديث

"عن على قال ورجعت وجعاً فاتيت النبي النبي علي فاقامني مقامه وقام يحملن والقي على ظرف توبه قال مرت يا ابن ابي طالب فلا بأس عليك مِلتَـأَات بِاللَّهُ لِي شِيئاً الا سَأَلَت الله شيئاً الا اعطانيه غير انه تمل لي انه لا (طبرافی وکتر اممال) نبی بعدی فقمت کانی ما اشتکیت"

حفرت بلي روايت كرت بي كدايك مرجد جمع بخت ورو بوالي من حفود كياس آياتو صنوسة في محدواى مكريكواكيا، ادر آب نمازك لي كور بوت ادر مجمہ براپیز کیڑے کا کناڑ ڈال دیا۔فرمایا اے ملی اب تجمہ پر بتاری ٹیس ہے۔ جوتو اللہ سے میرے لئے وعا کرے گاوی وعا میں بھی تیرے لئے کروں گااور میری وعا الله ضرور قبول کرے گا۔اس کے سواکہ مجھے کہ دیا گیا ہے کہ بلاشر میرے بعد کوئی تیں۔ چرش ایسا تکورست ہوا كه كوياييارى ندفقا۔

اس حدیث میں سرکار مدینہ کرم الاولین ولا خرین فائلے نے بیجی بتایا ہے کہ میری ہر تم کی دعااے علی تیرے حق میں قبول ہوجائے گی۔ مراے بیارے علی اگر باد جودسارے عالم کا مردار ہونے کے اور خدا کا برگزیدہ محبوب ہونے رہمی تیرے لئے منصب نبوت کی دعا ما مگوں تو میں کے کہتا ہوں کدمیری بیدعا ہرگز قبول نبہوگی۔ کیونکد (قبل لی )میرے دب نے میرے لئے کہ دیا ہے کہا ہے میرے پیارے نبی محمر تیرے بعد کوئی نبی ٹیس آئے گا۔ اس لئے نیوۃ کےعلاوہ مجى تيرك ليح معطينة اي رب سائع كاضرورديا جائ كار انشاء الله تعالى ) نوٹ ..... حضومت فرماتے ہیں کفرمان الجی بھی ہی ہے کہ 'لا نببی بعدی''

اكراب بمى ندمجيس دوتو بمران سے خداسمجے

نبوت كاكوئي حصه باقى نهيس ..... افتيبوي حديث

''عـن أبي هريرةٌ مرفوعاً أنه ليس يبقىٰ بعدى من النبوة الا الرؤيا (الوداؤد منسائي)

حصرت ابو ہر برہ روایتا بیان فرماتے ہیں کہ حضوصات نے فرمایا کہ بینک میرے بعد نبوت كاكونى حصر باقى نبيس يمرنيك خواب

تفريح

مستلقة فرمايا كرنوت كاكونى حصه باقى تبيس ربا- بال نيك بوراب جس كوالله عاب كا دكهاد مع الدجونوت كا ٣٠ اوال حصد ب- اس سديد بركز ندخيال موكه نبوت كا كيم سلسلہ تو حدیث سے ثابت ہو ہی میا۔ نہیں برگر نہیں جس طرح انسان کو لوٹیاں کرے اور ٣٦/ اوال حصر تعتيم كرك بحراس كوانسان كينه والا باكل بداى طرح صرف فيك (فائده مند) خواب و کھے کرتی بن میضنے والا بھی یاگل ہے۔ اور یاگل کوکال انسان خیال کرنے والا بھی ياكل ب\_ جسكاعلاج بربيزيا بمرتقندكوالله تعالى طاقت بخشاتوجواب

شان صدیقی اوروصیت آخری ..... تیسویں حدیث

"عن عبدالله بن عبساس ان النبي شَكَّ كشف الستارة ورأسه معتصبوب في مرصنه اللذي مات فيه والناس صفوف خلف ابي بكر فقال يا ايهـا الـنـاس لـم يبـق مـن مبشـرات النبوة الا الروياء الصالحة يراها المسلما اوترى له''

بوس کے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کررسول خدا اللہ نے دروازہ کا پردہ کھولا اور آپ کا سرمبارک بندھا ہوا تھا۔ اس مرض میں جس میں کردفات پائی آپ نے اور لوگ صفیں باعم صفتے تھے (نماز کے لئے) ابو بکڑے بیچے پس حضوظ کے نے فرمایا کدا ہے لوگو! بے شک نہیں باقی رہا کوئی جز نبوت سے مگر نیک خواب جو سلمان و کیھتے ہیں یااس کے لئے کوئی اور دیکھے۔ تھریم

اس مديث من مندرجه ذيل فقرع قابل خوريي-

ا..... ''وراسه معصوب فی مرضه الذی مات فیه ''﴿ اورسرمپارک آپکابندها ہوا تھا۔اسمرض کی حالت پس جس بس کدآ پکا انقال ہوا۔ ﴾

۲..... ''والسنساس صفون خلف أبی بکر'''﴿ اورنماز کے لئے لوگ مفیل باند ہے کوڑے تتمانو پکڑے پیچے۔ کھ

س..... "فقال أيها النعاس انه لم يبق من مبشراة النبوة الا الروياه السسالمة "في من من مبشراة النبوة الا الروياه السسالمة "في من من من من المراية المراي

اول ..... حضرت الویکر صدیق ہی آپ کے بعد ساری امت سے بہتر انسان تھے۔ جن کی بید شان ہے کہ ان کی سے شان ہے کہ ان کی سے شان ہے کہ ان کو خضور نے عام جماعت کا مسجد مدیند اور مسجد نبی کا شارہ نمازی ہی جس الم بنا در حضرت علی اور تمام الل بیت نے حضرت ابو بکر کے چیچے تقریباً افخارہ نمازی اوا کیس - اگر نبی کا انتخاب کردہ امام کی کو پسند ند آئے اور کوئی اس کو برا کیے بایرا کینے والوں کا ساتھ و سے تو بیتینا و و نمی کا دشمن ہے ۔

نیز (کنزامرال ج۲م ۲۸) میں حضرت ابو بکر کی فضیلت کے متعلق خود حضرت علی الرتضی کرم الله و جدسے بول منقول ہے۔

" عن على قال قال رسول الله مَانَ الله مَانَ جبر ثيل فقلت من يهاجر معى؟ قال ابوبكر وهو يلى امر امتك من بعدك هو افضل امتك من بعدك رواه الديلمى " وحرر على من من كرسول المعلقة فرمايا كرير بعدك رواه الديلمى " وحرت على من من عرب ما تعاون اجريل آ كرير كما كرير عما تعاون اجريل آ كريل في كما كرير عما تعاون اجريل آ كريل في كما كرير

الایکراور وہ امت میں پہلے خلیفہ ہول کے وہی آپ اللہ کے بعد آپ ملک کی امت میں سب سے بہتر ایس ۔ ﴾

لوف ..... ال صدید میں رد ہم رزائی اور شیعوں کا کہ وہ مرزا ظام احمد قادیانی کو امت میں سب سب بہتر اسے ہیں اور مرزا قادیاتی کو نیت کا مالک کیے ہیں۔ اگر صفور کے بود کی افغل کو نیوت کا مالک کیے ہیں۔ اگر صفور کے بود کی افغل کو نیوت کا مالک کیے ہیں۔ اگر صفور تق بدر جہا بہتر ہیں۔ اور شیعہ بھی محترت ابو بکر صدیق کو قابن کرتے ہیں اور نیس جائے کہ محترت کا فقو وا ملان فر استے ہیں کہ جہائیک کی گوائی ہے کہ افد تعالی نے سب سے اس اور بہتر ساری امت میں صرف محترت ابو بکر ما کہ کو اور کیا ہے؟

ابو بکر صدیق کو بی بتایا ہے اور مطلق نے سب سے اس کھران کی قو بین کرنا محرات میں میں اور کیا ہے؟

دوم ..... جنموں کے نے آخری مرض میں بھی بھار بھار کر فرما دیا کہ اے لوگو! میری بات میں کو فی فی کست شرک نا اور خوب مجھولیا کہ میرے بعد نیوت کا لوگ بھی محسواہ نیک خواب کے جو مسلمان دیکھتے ہیں یا کوئی اور دیکتا ہے مسلمان کے لئے باتی نہیں رہا اور نیوت کے جمیالیس مسلمان دیکھتے ہیں یا کوئی اور دیکتا ہے مسلمان کے لئے باتی نہیں رہا اور نیوت کے جمیالیس مسلمان دیکھتے ہیں یا کوئی اور دیکتا ہے مسلمان کی طواب ہے۔ اور نیز حضور نے مسلمان کی نیوس میں سے ایک حصرت کی اور نیوت کے جمیالیس مسلمان دیکھتے ہیں یا کوئی اور دیکتا ہے مسلمان کی نیوس میں اور نیوت کے جمیالیس مسلمان کی تواب ہے۔ اور نیز حضور نے مسلمان کی محمد میں ہیں ہے۔ اور نیز حضور نے مسلمان کی بیات میں کوئی تواب ہے۔ اور نیز حضور نے میں اس میں کہ تواب ہے۔ اور نیز حضور نے میں۔ دیا اور کیا ہے کہ کوئی میں کوئی تواب کیا تواب کی دی کوئی ہیں۔ دیا کہ کوئی ہیں۔ دیا کہ کوئی ہی کوئی ہیں۔ دیا کہ کوئی ہیں کوئی ہیں۔ دیا کہ کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی ہیں۔ دیا کہ کوئی ہیں کوئی ہیا کوئی ہیں کوئی ہیں

قيامت تك ني نهوگا ..... اكتيبوي حديث

"عن أنس قال رسول الله عَيْهُ .... أنا والساعة كهاتين"

( مفارى مفلوة بابقرب الباحة المعل الاقل مدم بقد كى كتب خاند )

خادم رسول معرت الس مجت ين كدرسول الفيالة في فرمايا كر يسجا كيا بول عن اور

تیامت مانندان (دوالگیوں) کے۔ تھوسیح

اقل ..... بید کد منظے کی افکی اور فا کی افکی کے درمیان جس طرح کوئی بیز وافل نیس۔ حضرت منطقہ نے قربایا ی طرح میر ادر قیامت کے درمیان می کوئی نی تیس ہد دوم ..... بید جس طرح فا کی افکی عبادت کی افکی سے بڑی ہوئی ہے گی ہیں مرح میرامبوث بونا قیامت سے بوطانوا ہے کہ ش آئے آیا ہول قیامت سے اور قیامت بیجے سے جل آئی ہونا قیامت سے بوطانوا ہے کہ ش آئے آیا ہول قیامت سے اور قیامت بیجے سے جل آئی

شان مرتضوی ..... بتیسوی حدیث

تشرتع

اس مدیث می محدرت ملی مرتفی کی تحریف بزرگ، زبد دِتْق کی، قدرو موارت بیان بودی سے کداے میرے بیارے بھائی اور داباد سفواور فوق بو کرتم کواللہ تعالی نے میرا ظیفرای طرح بنایا ہے۔ جس طرح بنایا ہے۔ جس طرح بنایا ہے۔ جس طرح بنایا تھا۔ گرتم میں اور امان سے بحائی ہودی ملیا اسلام کا ظیفر حضرت بارون کی بنایا تھا۔ گرتم میں اور امان سے بحائی معرب بارون طیبالسلام کی شریعت کی بیروی کرتے تھے۔ اور پھر خود بھی صاحب نبوت ہے کہ وک منظور تھا۔ کی افران سے بحائی موسکتا تھا۔ خدا کو ای طرح منظور تھا۔ گرا اے بیارے ملی اور اس کے ایک اور اس کے ایک اور اس کے اور کا منظور تھا۔ گرا اے بیارے ملی اور اس کے بیارے میں بورکتا تھا۔ خدا کو اس طور منظور تھا۔ گرا اے بیارے ملی اور ایک اور کا منظور تھا۔ گرا اے بیارے ملی اور ایک اور کا منظور تھا۔ گرا اے بیارے ملی اور ایک اور کا دیا کہ دیا ہے کہ اور کا دیا کہ دیا

نوٹ..... بیانفاظ حضور نے کیوں بیان فرمائے؟ اس بات کا جواب مدیرے میساریش لماحظہ فرماکیں۔

## بيان على ..... تينتيسوي مديث

"عـن على أن النبي عُبُّهُ قال خلقتك ان تكون خلِّفتك قلّت التخلف عـنك يا رسول الله قال الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى" (مشمِّرافَيْ الاسك

حضرت کل سے دوایت ہے کہ ٹی کر پہنگائی نے فرمایا کداے کا آجی بھیے اپنی جگہ چھوڈ کر جہاد کہ جاتا ہوں۔ تا کہ تو میری جگہ ( میرے بعد ) طلیفہ بور ( حضرت ملی قربا ہے ہیں ) جس نے کہا کیا جس آپ کا خلیفہ بوں اسے اللہ کے رسول؟ ( حضوت کی نے فرمایا کیا تو راضی ٹیس تو میرے لئے ( ایسا ہو ) چیے موئ کے لئے ہارون شے کر بے ذکہ میرے بعد کو کی ٹی ٹیس۔

تشرتح

جب ہی وہ طور وغیرہ پرتشریف لے جاتے سے تو ہارون علیہ السلام ان کی گدی پر روتی افروز ہوتے سے قب ہوں علیہ السلام ان کی گدی پر روتی افروز ہوتے سے قب تو ہیں ای طرح میری گدی پر پینے جائے سے اور وہ بیہ کہ روم موئی کے بعد گدی پر بیٹے والے ہارون تو نبی اور خلیفہ سے اور تو میری گدی پر بیٹے والا امتی خلیفہ ہے۔ میرے بعد تو کوئی نبی بی بی اور پیر دعویٰ کرنے والے اس تقریر مجدی کی کس طرح برے طریقہ سے تخالفت کر ہے ہیں اور پیر دعویٰ کرنے والے اس تقریر مجدی کی کس طرح برے طریقہ سے تالفت کر رہے ہیں اور پیر دعویٰ کے کہ ہم مجدد، مبدی ، امام وسیح ہیں۔ حالا تکہ مجدی افعال وکر دار، رفتار وگفتار کی خالفت کرنے والے کا ٹھکانہ از روئے قرآن وصد یہ دور خ میں۔ اپنی تعالی میں میں ہے۔ اپنی تعالی تو میں میں میں۔ حالات کی حدیث ہم سب کو بچائے۔ اور محفوظ رکھ آئیں۔ شمن آئیں۔

قرمان *مرتضوی ...... چوگیبو پی مدی*ت "عن علیؓ قال بین کتفیه خاتم النّبوة وهو خاتم النّبیین"

بر حدیث ہاری تفرح کی مقاح نہیں ہے۔ اس میں خود مفرت علی نے صاف الفاظ

میں فرمادیا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان پشت مبارک پرمہر نبوت تھی ادر کیوں نہ ہو جب کہ وہ خاتم النبیین تھے۔(اتن بڑی شہادت کے بعد بھی آگر کوئی نہ سمجے تو پھراہے کی اسلامی حکومت کا جوتا ہی سمجما سکتا ہے)

ندکورہ بالا حدیث طویل ہے جس میں حضور کا حلیہ شریف حضرت علی نے بیان فر مایا ہے۔ اور فدکورہ الفاظ حدیث کے آخر میں بیان فر مایا ہے۔ کہ جیسے حضور ٹرکے دجود مبارک میں شک نہیں۔ ایسے بی آپ کے آخری نبی ہونے میں جمی شک نہیں۔ البندا میر ایفین و فد ہب بھی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ الفاظ فدکورہ کی مخالفت حضرت علی اور حضرت علی اللہ میں انجام خراب نہ ہو۔ اور اللہ سے ڈرد کہیں انجام خراب نہ ہو۔ اور اللہ سے ڈرد کہیں انجام خراب نہ ہو۔ اور اللہ سے ڈرد کہیں انجام خراب نہ ہو۔ اور اللہ سے اللہ میں انجام خراب نہ ہو۔ اور اللہ سے اللہ میں انجام خراب نہ ہو۔ اور اللہ سے اللہ میں انجام خراب نہ ہو۔ اللہ سے اللہ میں انجام خراب نہ ہو۔ اللہ میں ا

شان فاروقی ..... پینتیسویں حدیث

"عن عقبة بن عامرٌ قال قال النبى مَنْ لك لك بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب " (ترندى مناقب المناقب النبى مَنْ الله الله عمر بن الخطاب " (ترندى مناقب المن عمر بن الخطاب من من المنطقة في الما يمار المناقب المناقب

تغريح

اس مدیث سے حضرت عرشی کس قدر فضیلت اور بزرگی ثابت ہے کہ است محمدید شن نبوت کا سلسلہ ہی بند ہے۔ اگر نبوت جاری ہوئی تو وہ نبوت سرزا غلام احمد قاویانی یا اس کے چیلوں کو نہ لمتی۔ بلکہ وہ حضور اور حضرت ابو بکڑ کے بعد تمام مخلوق پر فضیلت رکھنے والے بہاور جرشل حضرت عم محکولیتی کیونکہ حضو و ملکا لئے نے ابو بکروعم می فضیلت کا جاروا تک عالم میں وُ لکا سجایا ہے۔ مندرجہ ذیل صدیت طاحظہ ہو۔

### حديث شريف

"عن زبيل مرفوعاً خير امتى بعدى ابوبكر وعمر " ﴿ عفرت زير كم مَّ بن كر عفوظ الله في أخر ما يا كرمير بعدامت من سب بهتر ابوبر وعمر من \_ في

بھول مرزائیاں اگر کسی افضل ، بہتر ، بزرگ ، عابد ، زاہد ، تقی ، پر بیز کار کوحضور کی نبوت کے بعد نبوت کمتی توان دو بزرگوں میں سے کسی کولتی ۔

سنے امضہور واقعہ ہے کہ حضرت عرقو مدت کے ورق پڑھ رہے تھے۔حضور ان کو پڑھتے ہوئے و کھ کراز حد طعبہ ہوئے اور حضرت الو کرچھی اس مجلس موجود تھے بلکہ خود حضرت الو کر 

## حبوثے انبیاء کی اعدادوشار ..... چھتنیویں حدیث

''عـن ثوبانٌ قال قال رسول اللهَ سَيْطًا انه سيكون في امتى كذابون ثلاثون. كلهم يزعم انه نبي الله وأنا خاتم النّبيين لا نبي بعدى''

(ایدوادو برزی پیکلوی کتاب العن النسل ان فی ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ مقد کی کتب خانده غیره) حضرت او پال سے روایت کیا که رسول الله تنظیف نے فر مایا کھیٹن میرے بعد میری بی امت بی تیم جمو نے ہول سے برایک ان میں سے کمان کرے گا کہ وہ تی ہے۔ حالا کلہ ش خاتم الا مجاری سیرے بعد کوئی کی آئیمی۔ تنظیم میں سے میں سے بعد کوئی کی آئیمی۔ تنظیم میں سے میں سے بعد کوئی کی آئیمی۔

اس مدیده بی صفود کی بیشیگوئی چرصور نے اللہ تعالی سے فیر لے کہ بیان فر مائی سے فیر لے کہ بیان فر مائی سے موروج کی طرح کا بیرودی ہے کہ میر سے انتقال کے بعد ہی جد سے دخست ہوجانے کے بعد یعی جدیدہ اور مرافعہ ہو مورف ایری بی بید ہوں گرام بھی بید ہوں کے جدید ہو گائی ہے کہ اور کی گائی ہے کہ میری نورت میں کو گئی کہ اس کے سیری بی حرب ہوا کہ دالے کی ہے گئے ہی کوشش کریں گے۔ میری بی حرب پر اور کی گئے گئی کوشش کریں گے۔ میری بی حرب پر اور کہ اللہ اللہ کی اس کے اس کرداد ہیں۔ نمک حرام اور چیل ساز ہیں۔ ان سے خود بھا ور دیس اور چیل ساز ہیں۔ ان سے خود بھا ور دیس دارہ ہیں۔ ان سے خود بھا ور دیس طاقت میری امرے کو بھاؤ۔

قيامت اورجمو في ني ..... سينتيسوي صديث

تشريح

اس مدیث نے توصاف بیان فرمادیا ہے کہ جب تک کم از کم میں رجھوٹے مدمی نبوت ظاہر نہ ہوں۔ قیامت ہی نہ آئے گی۔ کویا کہ ایسے ظالم ہد بخت انسانوں کا ہونا اور قیامت کی پیشینگوئی کا بچ ہونا ضروری ہے۔

اورسنع ! .... ارتبسوي مديث

"عن عبيد الله بن عمير الليثي قال قال رسول الله عُمَّلَة لا تقوم الساعة حتى يغرج ثلاثون كذاباً كلهم يزعم انه نمى قبل يوم القيامة"

(این انی سید مدید نبر۳۷۸۷۳)

را الله الله بن عمر ليتى سے روايت ہے كه رسول الله الله في في مرايل كه فت قائم ہوگى آئي كَيَّ ) قيامت يهال تك كه طاہر مول كے تيمي جموشے، ہرايك ان كا ( بجي ) دموئى كرے گا كه به ولك دو ني ہے قيامت كه دن سے پہلے۔ تشور تك

صدیث بذاکی تشریح مدیث نمبری ۱۳ رش بیان ۱۹ دیگل ہے۔ اس آخری فقرہ '' قبسسل یسوم السفیسمة ''کورنفررکوکرفورفر اسپیے کرحضوت کھی نے اپنی پیشین کوئی کس فقر رمغبوطی اور یقین سے بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے خرودیس آ دبی جھوٹے مدی نبوت پیدا ۱۹ ول کے۔

ابت مواكدم زاغلام احريسية كل جوف مدى نوت كامونا حطرت محدي توت كامونا حطرت محديث كل نوت اوريشينكو كى كانوت اوريشينكو كى كانوت

جووول سے بچو ..... انتالیسویں صدیث

"عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي تُنَالِّ يقول ان بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم" (ردام على المراسم ال

جایرین سرق سے روایت ہے کہا میں نے نی اللہ سے سنائے کہ بے فیک (میرے) اور قیامت کے درمیان جموٹے بہت ہول کے۔(اے مسلمانو!) تم ان سے بچ۔ تشریح

ہم لکھ آئے ہیں و پیسے مدید نمبرار میں رسول خدات نے فرمایا: میں تصرنیوت کی آخری ایند ہوں اور تمام نبیوں کا سلسلہ جھ ہی پڑتم کرویا گیا ہے اور حدیث نمبرا میں بھی صاف ختم نبوت کو پی نفسیلت کا باعث بیان فرمایا اور صاف اعلان فرمایا کہ 'ار سسلست السی المخلق کسافة و ختم بی النبیون '' بینی میں تمام جن و بشر کا رسول بنا کر بیمجا کیا ہوں۔ اور بھی پہی تمام انبیاء کی نبوت کا فاقد کردیا گیا ہے۔ لہذا اب جو کوئی بھی نبوت کا فوق کے رجائے (وہ جمونا مداری، دموکہ باز، وجال اور جعلساز ہے ) اس لئے عرض کرتا ہوں کدا ہے مسلمانو! ایسے لوگوں سے بحادث فوج میت حاصل کرو۔

آخری نبی کا آخری فرمان ..... چالیسویں حدیث

"عن الحسن مرسلاً قال قال رسول شَهِ الله انا رسول من ادرك حياً ( كراممال ١٥٠٥). ويولد بعدى "

حسن بھری (تا بھی) ہے مرسلار وایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فر مایا کہ بیس ہی اس مختم کا رسول ہوں جواب زندہ ہے اوراس مختص کا بھی جومیر ہے بعد پیدا ہو۔ جمع ہے۔

اس مدید کامضمون تو روزروش کی طرح واضح اور کلا ہوا ہے۔ ہمارے آخری کی طرح واضح اور کلا ہوا ہے۔ ہمارے آخری نی گئی تھا گئی ہوئے نے اس رسالہ کی آخری مدید میں کس خوبی سے بیان فر مایا ہے کہ میں ہی اپنی زندگی والے انسانوں اور جنوں کارسول ہوں اور میں ہی اپنے رضست ہوجانے کے بعد پیدا ہونے والی تسلوں کا قیامت تک رسول ہوں ۔ رسول ہونا کے ایم سے تک رسول ہونا مات تک نیوت مان کا بخوبی روفر مایا گیا ہے۔ اور صاف ٹابت ہوگیا ہے۔ اس قیامت تک نیوت ورسالت کا ورواز ہ بند ہو چکا ہے اور ہیشروین محربی کا ای ڈ لکا بخارے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صرف میں کا اور ڈ لکا بخارے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صرف میں میں مان کی جماعت میں شائل کرکے فاتر بیٹر فرمائے۔ آشن ۔

ناظرين كرام! آپ نے ازاد ل تا آخر رسالہ بندائي حضوط علقے كے فرايين كے مطابق

حضور کا خاتم النبیین ہونا اور جمو ئے دھو کے باز ،مکار ، قادیانی نبوت کا ظاہر ہونا تو پڑھ ہی لیا ہے۔ اب ان جمو نے ممکار، دھو کے ہازوں کے لئے جودعیوفر مائی ہے دہ بھی ملاحظہ فریا ہے۔ ارشادنبوی ب:"الكذاب ليس بامتى (مكتوة) الين جموث بولنے والا ميراامتى خیس ارشاد محدی بالکل صاف ہے کہ جوٹائتی ہی نہیں جوائتی ہی ند بودہ نبی کیے ہوسکتا ہے؟ فران محرى ب: "بن كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار (عارى مكلوٰة كتاب أحلم)''لعِنى جوجان بوجه كرجمه يرجموث ما ندھے،تو وہ اپنا ٹھكاند دوزخ ميں يتالے۔ جب اکثر احادیث اور آیات قر آنی سے صاف ظاہر ہے کہ سلسلہ نبوت فتم ہوچکا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی احکام شرع سے توڑ محور کرایے لئے نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسے مدعی نبوت کا قول یافعل سے ساتھ دی تو حدیث نہ کورہ کی روسے خیال سیجئے کہاس کا ٹھکا نا کہاں ہے۔ ٣..... ` فرمان مصطفوى ب: "المكرو الخديعة والخيانة في النار (العوادر) " يعن كمر كرف والا اوروهوكاوية والأ ( محض ) دوزخى ب\_ يهال مكار ب مرادشر ع ك خلاف تركيبيل کرنے اور سوچنے والا اور وحو کے بازے مراد غربی مسائل میں ہیر چھر کرے لوگوں کوفریب دين والا بـاب خيال فرماي جب نوت فتم مويكل اورسيع ولأل عدابت مويكا كرنوت محمری کی موجودگی میں کوئی بھی نبی ندہو سکے گا۔ تو پھر جو بھی حضو مالگانے کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا۔ دہ سوائے مکر، دھو کہ ادر فریب کے کیسے اپنی نبوت لوگوں کومنوائے گا۔ بیان بالا کی روشنی میں صاف طاہر بور ہاہے کہ اب نئی نبوت کا ڈھول سٹنے والا مکار، دھوکے باز، شرارتی اور ووزخی ہے۔ خداجمیں جموئے نی سے بیائے۔

تصوريكا دوسرارخ

نوف ..... تعجب ہے كمرزا قاديانى في بادجود فكورة بالا أبيقر آنى بونے كے جان يوجه كر

ايك جموث اورايك عج

تا تدفیرا ..... حضرت الدیری کا آیک واقد شیور ب کدان کے پیرے بش کی صاحب نے چیدی کرنے کے کوشش کی اور بھرے کے الدی طرح ہوا۔ آ شری پار حضرت الدیری آنے کے محدی کرنے کے معدی کرنے کے معدور کے الدی کا اور آ رج تحجیل ہرکز میں معدور کے الدی کا اور آ رج تحجیل ہرکز میں بھر الدی کا در آ رج تحجیل ہرکز میں ہوگئے کا در آ رکوئی کرنے کا میں آپ کو ایسا الحق بنا در الدی کوئی کرے کا تو میں آپ کو ایسا الحق بنا در الدی کوئی کرے کا تو کا میاب ندادی الدی کا اور الدی کی کرے کا تو کا میاب ندادی کا اور الدی کوئی کرے کا تو کا میاب ندادی ہوئی آ دو الدی کا در الدی کی کرے گا تو میں میں واقد ذکورہ عرض کیا تو معدور کا الدی کا کہ کیا۔ گا۔ الدی کا کہ کیا۔ کا الدی کا کہ کیا۔

ای طرح .....مرزافلام اجرقاد یائی نے جان برار ہا جموٹ اوسلے ہیں۔ وہاں بحض باتیں کا میں کہدی ہیں میں ان کے سے اتفاق ہے۔ ابدا ابلور نموذان کا ایک جموث اور محر ایک کی میان کرتے ہیں۔ بلور ملاحظ فرمائیں۔

مرزا قلام اجرقاد پائی ..... ای کتاب (ایام اصلح فوائن ج ۱۳ س۱۳ س) م جینی علیه السلام
ک و قامعه کا به کار جود و دیت جود کر کر سے جی کدن قرآن ج ۱۳ سروی بی من کا این مریم ک
د دوباره آی آ که کا او کیس می و کرفیس بیکن فتم فیریت بکمال تصری و کر ہواور پرانے یا نے نی ک
قر بی کر سائے ہے شرار مدی ہے۔ نصور یک می شرقرآن می بیقر بی موجود ہاور مدیدہ الانہ یہ
جددی کا شریع کی گالی عام ہے۔ اُس کس قدر جراحی اور ولیری اور کمتا فی ہے کہ خیالات رکیا کی
جددی کر سے انسوس مرید قرآن کو مواجود ویا جائے اور خاتم الانهاء کے اور ایک کو ایا تا بان لیا
جائے ۔ اور ایوان کے جودی فیری موجود میں وقعی تی کا رسالہ دی نیوت کا جاری کر دیا جائے کو کہ
جائے ۔ اور ایوان نوری وائی ہے اس کی دی باؤگی کی کھرسلہ دی نیوت کا جاری کر دیا جائے کو کہ
جس شی شان نوری وائی ہے اس کی دی باؤگی تی کھرسلہ دی نیوت کا جاری کر دیا جائے کو کہ

نوف ..... مرزا کادیانی کی الال بات جیسی ملیدالسلام کی وفات کے مطاق تریہ ہے وہ ان کی بے علی یا ضدی ان کی بے علی یا ضدید کے سراسر خلاف ہے۔ لیکن فتح بوت کے معلی یا ضدید کا تھیں ہے۔ لیکن ان حصل جو کھی ہے۔ لیکن ان کا بیٹ کو اراکس اور معلق جو کھی ہے۔ لیکن اظاف کو اراکس اور ایک ہار کا اور ان کا بیٹ کار کریں اور ایک بار کھر ہا دیاتی ہار کا کہ بار کھر ہا ہے۔ ایک بار کھر ہاں کہ ہار کے ہیں۔

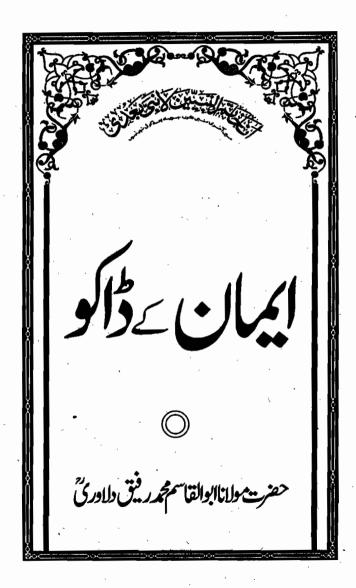

### فهرست

| منختبر | نا مشمون                           | نمبرثار |
|--------|------------------------------------|---------|
| ۸۳     | دياچ                               | 1       |
| ۸۳     | مقدمه                              | r       |
| ΥA     | اسوونسى مدى نوت                    | ٣       |
| ٨٧     | مسيلمه كذاب                        | •       |
| 91     | عنارين الوعبيد لقفي                | ۵       |
| 9.6    | هارث <i>كذ</i> اب دهشقی            | ٠ .     |
| - f•r  | مغيره بن سعير نجلي                 | 4       |
| 1.10   | بیان بن سمعان میمی                 | ٨       |
| 198    | الونسورعي                          | 9       |
| , I-L  | بها فرید نیشا بوری                 | 1+      |
| 1-0    | اسحاق اخرس مغربي                   | 11      |
| 1+9    | استادسیس خراسانی                   | 1r      |
| H+     | عيم فعع قراساني                    | ipu     |
| 110    | بابكثرى                            | 16      |
| 170    | على بن محمداد ارا تى               | 10      |
| 1177   | خسین بن ذکره بیقرمطی               | , JY    |
| 150    | على بن فضل يمنى                    | 14      |
| HAJ.   | محربن على هلغماني                  | 18      |
| 162    | عیدانعزیز باسندی                   | 19      |
| 1173   | سيد تحد چوري                       | r•      |
| 171    | ما تی محرفراسانی                   | rı      |
| PFI    | باين پد جالندهري                   | rr      |
| 14.    | احدابن عبدالله                     | rr      |
| 121    | مرزاعی بحدیاب شیرازی               | m       |
| 144    | لما محمطي بار فروشي                | , ra    |
| 149    | زرين تاج معروف برقرة أحين          | ry -    |
| IAI    | مرزاحسين علي نوري معروف بدبهاءالله | 1/2     |
| IAF    | فاقد                               | rA.     |

#### وسنواللوالزفان الزجينو

ديباچيه

تقدس کے جموئے دعویداردوتھ کے لوگ گذرہے ہیں۔ایک وہ جنہوں نے الوہیت، نبوت، مسیحیت یا مہدویت وغیروتھ کا کوئی دعویٰ کیا اور جلد یا بدیر فر مانروایان اسلام کی گرفت میں آ کراپنے کیفرکردار کو پہنچے۔دوسرے وہ جنہوں نے کسی ایک سرز مین میں اپنے دجل کا جال چسلایا جواسلای فرمانرواؤں کی دسترس سے باہرتھی۔

اس کتاب میں صرف ان لوگوں کے حالات زندگی معرض تسوید میں آئے ہیں جنہوں نے کہ اللہ اور جنہوں نے ہیں جنہوں نے کہ اللہ اور جنہوں نے کہ اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے اللہ اور اللہ کے اللہ اور اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کہ جودکوا چی تنے سیاست سے مستاحل کر کے آئیس زندگی کی روائی ہے تجات بخشی ۔

غلام احمد قاویانی کا تعلق مو ترالذکر جماعت ہے ہاں گئے اس کے حالات یہاں درج نہیں ہوئے۔ چونکہ وہ ہندوستان کی اگریزی حکومت کی بناہ شی تھا۔ کوئی اسلای حکومت اس پرقابور ہونے میں خان والئی افغانستان کواکید کتوب بھیج کرقبول مرزائیت کی دعوت دی تھی اور امیر مرحوم نے اس کے جواب شی لکھا تھا کہتم بذات فود یہاں آ کر ہمیں تبیغ کر وراگر تمہار دعوی اسلای تعلیمات کے معیار پر پورااترے گا تو ندصرف شی بلکہ افغانستان کی ساری رعایا بھی تبہارے حلقہ ارادت میں واقل ہوجائے گی۔ گرچونکہ قلام احمد کا بل جانے کے انجام سے واقف تھا۔ اس کے وہاں جانے کی اسے جرات ندہوئی۔ فلام احمد کا بل جانے کے خود ساخت نی سے جو سلمان حکم انوں کی گرفت سے محفوظ رہے۔ اس تالیف میں دو مدعیان خود مالی ، پندرہ مدعیان نوب ، چار مدعیان میسویت ، چار مدعیان میسویت ، ایک مدی المت اور معہدوی اورا براہیم بزلہ مہدوی معیان میسویت ، چار مدعیان میسویت میں سے دو بھی نجیک مہدوی اورا براہیم بزلہ مہدوی معیان میسویت کا تذکرہ حاتی مجموز اسانی کے واقعات کے محمن شی اس کئے حوالہ قرطاس ہوا کہ بید دونوں دوسرے مدعیوں کی طرح موت کے کھاٹ اتارے گئے ہے۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے برفنس کو معلوم ہوجائے گا کہ افوائے طاتی کو الاجونا مدی۔ ابوالقاسم رفیق دلاوری ، لاہوری!

## مقدم

فتم نبوت كاعقيده

نبيول اور رسولول كى بعثت كاسلسله حضرت خاتم الانبيا متطلق كى ذات كرا مى يرمنقطع ہوگیا۔ بیدہ عقیدہ ہے جس پرسط ارضی کے ثال سے لے کرجنوب تک اور شرق سے لے کرمنرب تک ہر ملک، ہر زماند، ہر رنگ، ہرنسل اور ہر ند ہب و سلک کے کلمہ کوتریاجی وہ صدیوں سے ہرا ہر متنق بلے آتے ہیں۔ یمی وہ اصل الاصول ہے جس کی بنیادوں پرائیان کی پوری قو م عمارت كمرى ب-اى كى بقاء يرالمت موحدين كى وحدت والتخام كالدارب اكر خدائخ استداس عتيده يس تزلزل داقع بولواس كااژ محض معتقدات ايمانيدي پرفيس پزے كا بكدية تدنى ،معاشى ،سياى ، اور بین الاقوامی براهمبارے مسلمانوں کے لئے خت ہلاکت آخریں تابت ہوگا۔

مدعى نبوت كاارتداد

سلف اور خلف کے تمام علائے امت اس پر بھی شغل چلے آئے ہیں کہ ختم نبوت کا مکر دائر واسلام سے خارج ہے اور جوکوئی وجوائے ٹیوت کرے وہ مرتد اور واجب المتل ہے۔ یمی وجہ ب كديما لك اسلاميد بن قرن اول سركرة ح تك تمام دهيان بوت برابرموت كما ا تارے جاتے رہے۔ بشر طیکہ کوئی اسلامی تکومت ان پر قابدیا کی۔ البت اگر کوئی مثنی قابدیائے ے پہلے تا عب ہو کیا تو پھراس سے تعرض نہیں کیا گیا۔

( کوئی مخص اس غلابنی میں شدرہے کہ بیکام برخنص افزادی طور پر بھی کرسکتا ہے جس طرح حدود کا کام محومت وقت کا کام ہے۔ ای طرح قل مرقد کا حق بھی صرف محومت کا کام ب-انفرادى طوري ايسمعاطات كوقطعا باتحديث فيس ليا جاسكا)

نزول سيح عليدالسلام

حعرت سے بن مریم علیالسلام کی حیات اور قرب قیامت کوآسان سے ان کے نازل ہونے کا عقیدہ بھی اسلامی مسلمات میں داخل ہے۔ بیعقیدہ قریباً جالیس مجے مدیثوں سے وابت ب اوراس كامكر دائره اسلام سے فارج ب- معرت مح طيدالسلام قرب تيامت كو نازل ہول کے تو عہدہ نبوت پر سرفراز رہنے کے باوجودشر بیت محمدی پرعمل بیرا ہوں مے اور ان کی حیثیت امت کے محدداعظم کی ہوگ ۔ پس بیامت محدی کی گنتی بری فضیلت ہے کہ اس وین ک

نائد وتقدرین کے لئے ایک اولوالعزم رسول بعیجاجائے گا۔

ظهورمبدى عليهالسلام

میح حدیث سے تابت ہے کہ زول سے علیہ السلام سے مجھ مدت ویشتر حضرت جحدین عبد اللہ معروف میں عبد اللہ معروف کے عبد اللہ معروف اللہ معرف میں اللہ معرف میں اللہ معرف اللہ میں خابوں کے اور تعوی کے دو میں معرف ان کے ذریکیں ہوجائے گا۔ وہ سات سال تک برس تکومت رہیں گے۔ نصاری سے ان کی بزی لڑائیاں ہوں گی۔ جن میں خدائے موقی ان کومظفر و معور کرے گا۔ ان نتوحات کے بعد مهدی علیہ السلام اپنے لا کالفکر سمیت و میں قیام فرما ہوں کے تو ایک دن جب نماز عصر پڑھنے کے لئے مقیں ورست کر رہے ہوں کے اور است کر رہے ہوں کے اور است کر درہے ہوں کے اور اسک کر است کر درہے ہوں کے اور دوفر شنوں کے بازدوں پر موس کے اور دوفر شنوں کے بازدوں پر ماتھدر کے ہوئے آسان سے اتریں کے۔

نمازی صغیر دی کھر حضرت میچ علید السلام بغرض ادائے نماز الل ایمان میں آشال موں کے مہدی علید الل ایمان میں آشال موں کے مہدی علید السلام ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے کہ آپ ہی نماز میں گئی نماز میں تو ہی نماز میں تو ہمدی علید السلام امام ہوں کے رکین اس کے بعد تمام نمازوں میں معزت می علید السلام ہی بعید معدد کے علید السلام ہی بعید الفاح ہی بعید السلام ہی بعید الفاح ہی بعد تمام نمازوں میں معزت می علید السلام ہی بعید ہی بعد تمام ہی بعید السلام ہی بعید ہی بعید تمام ہی بعید ہی بعید ہی بعد تمام ہی بعید ہی بعید ہی بعد تمام ہی بعید ہی

فتل دجال اور مذن سيحي

کے دنوں کے بعد سے علیہ السلام دجال اکبر یعنی ایک کانے یہودی سردار کوجس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہوگا اور نوگوں کو بجیب وغریب مجزے دکھا کر محراہ کر رہا ہوگا ، آل کریں گے۔ چنکہ سے علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں ہے۔ اس لئے یہودی ، نصاری اور تمام دوسرے ادیان کے پیردان پرائیان لاکردائرہ اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔ تمام ملتیں مث جائیں گی اور سرف ایک دین اسلام دوائرہ اسلام میں داخل ہوجائیں گا در سرف ایک در اسلام دیا میں باتی رہ جائے گا۔ تمام دعوتی اور سرف کے در اسلام مدیدہ منورہ جائیں گے اور وہال شادی کریں گے اور ان کے اولا وہوگ ۔

میکھ مدت کے بعد جب سے علیہ السلام کا بیانہ حیات لبریز ہوجائے گا تو مدید منورہ کی زمین ایک اور تی بیانی اسلام کا بیانہ خوش شوق کی میلا دے گی اور آپ الضل

ریں ایس اور اور اس مقابلہ کے مقبر و مبارک میں ونن کئے جائیں گے۔ الا نمیاء والرسل مقابلہ کے مقبر و مبارک میں ونن کئے جائیں گے۔

اس رسالہ میں ان مشاہیر کے کچھ جز دی حالات حوالہٌ قرطاس کئے جاتے ہیں جنہوں نے خدائی، پیغیبری، میسیحیت یا مہدویت کے دعوی کے ساتھ خروج کر کے خلق خدا کو گمراہ کیا اور آخر کا را پٹی اپٹی اسلامی حکومت کے ہاتھوں کیفرکر دا رکو پینچے۔ وہاللہ التو فیق!

### ا..... اسودعنسی مدعی نبوت

اسود نے حضور سید کون و مکان علیہ التی والسلام کے آخری ایام سعادت ہیں یمن کے اندر دعوائے نبوت کیا۔ انال جران اور قبیلہ فرج نے اس کی متابعت افتیار کی۔ اسود کا قبیلہ عنس تقیلہ کرتے ہی کی ایک شاخ تھا۔ جب اسود کی جمیت بوھی تو اس نے تعوای دوں میں پہلے نجران پراور پھر یمن کے اکثر دوسرے حصوں پر جند کرلیا۔ انجام کاریمن کے دارافکومت صنعاء کا فران پراور پھر یمن با ذائ نے اس کا مقابلہ کیا۔ لیکن مغلوب ہو کر جرعہ شہاوت کے اطلاع ہوئی تو آپ تعلق نے مسلمانان یمن کو لکھ کر بہجا کیا۔ جب آخضرت میں کو لکھ کر بہجا کے در حسل میں کو لکھ کر بہجا کہ جرح طرح بن پڑے اسودی فتذ کا استیصال کر ہیں۔

الل ایمان اس فر مان سے بڑتے ہی ول ہوئے اور یمن کے مختلف علاقوں ہیں ور پردہ حربی تیاریاں ہوئے آئیں۔ لیکن واراککومت صنعاء کے مسلمان اسود کے مقابلہ میں اپنی حربی کروری محسوس کر دری محسوس کے انہوں نے مصلحت وصوابد بداس میں ویکھی کہ عسری ابتاع کے بجد ان کی دور دیگئی جو انتقاد شہادت کے بعد ان کی بیوی آزاد کو جرا گھر میں ڈال لیا تھا اور آزاد کے م زاد بھائی حضرت فیروز دیگئی جو شاہم مسلمانوں نے آزاد کو ایک دور دیگئی جو شاہم مسلمانوں نے آزاد کو اپنا راز دار بنایا اور اس کے مشورہ کے بعوجب ایک رات چند مسلمان نقب لگا کر اسود سے کل میں کھس کئے۔ فیروز دیگئی نے جوا کیا تو آن الجھ جوان سے اچا ک

اسود کی گرون اور منڈی جا بکڑی اور بدی پھرتی ہے مروز کر اس کی گرون تو ڑوی اور اسے آ تا فا تا بستر پر ہلاک کردیا۔

اسود کی برات سردید.

اسود کی بلاکت کے بعد ایل ایمان نے اس کے پرووک اور ہوا خواہوں کو مغلوب کر چی وہ ی روز میں یمن کی حکومت بحال کر لی۔ شہرین باذات کی جگہ حضرت معافی بن جبل انساری صنعاء کے حاکم قرار پائے۔ سیدو وجہاں اللہ نے نے جی وقت وہ تعرعدم شی پہنچا، اس می کو تجر انساد قال رات اور قلال وقت مارا جائے گا۔ چنا نچہ جس وقت وہ تعرعدم شی پہنچا، اس می کو تجر صادق اللہ نے اسحاب سے فرمایا کہ آئ رات اسود مارا گیا۔ سحاب عرض بیرا ہوئے۔ یارسول اللہ ایس کے ہاتھ سے بواک ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بایرکت خاندان سے تحق رکھتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کانام کیا ہے؟ تو آپ مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بایرکت خاندان سے تحق رکھتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کانام کیا ہے؟ تو آپ مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بایرکت خاندان سے تحق ردنے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے ، اسلامی فرما نروائی کے بحال ہونے کن خبر لے کر مدینہ الرسول پہنچا تو اس وقت حضرت سرورعا کم وعالمیان علیہ السلاق و والسلام رجت اللی کے آغوش میں استراحت فرما بچے تھے اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق آئی ہے صدیق آئی کے مند خلافت کو اپنے مبارک قدموں سے زیمنت بخشی تھی۔ چنا نچہ حضرت صدیق آئی گرائی کام وہ وہ حال مارونی کی گیا کی کام وہ وہ اسودی گئی کی میں مدیق اسے کہلے عالم استعادم کرنے کے لئے راقم السطور کی کتاب ' انٹریت کیس می مدیالا ان میں مدید کی کار استعادم کرنے کے لئے راقم السطور کی کتاب ' انٹریت کیس میں مدیلا ان کی طرف رائے۔ جب حرفر فرائے۔

### ۲..... مسیلمه کذاب

جب فرین آوم حضرت احریجی می اسات کا غلظه اقصائے عالم میں بلند ہوا تو اللہ بنوصنیفہ نے قبول اسلام کے بعدا کیہ وفد نے منورہ بھیجا۔ مسلمہ بھی اس وفد میں شریک تھا۔ وفد کے دوسرے ارکان کی طرح مسلمہ نے بھی آپ اللہ کے باتھ پر بیعت کی۔ مسلمہ ذاتی و جاہت اور قابلیت کے لحاظ سے اپنے قبیلہ میں ممتاز اور طلاقت لسانی اور فیصاحت وانشا پروازی میں اقر ان وامائل میں ضرب النص تھا۔ اس لئے اس نے بعیت کر نے بعد بارگاہ نبوت میں میں اقر ان وامائل میں ضرب النص تھا۔ اس لئے اس نے بعیت کر نے بعد بارگاہ نبوت میں ورخواست آپ اللہ پرشاق ورخواست آپ اللہ پرشاق میں۔ بیدورخواست آپ اللہ پرشاق میر فرار اس اسے پری تھی۔ آپ اللہ کے فرایا ویکھو میں۔ اس وقت مجور کی ایک فہری آپ اللہ کے سامنے پری تھی۔ آپ اللہ کے فرایا ویکھو مسلمہ ااگرتم خلافت کے بارہ بیشاخ فرانجی مجھے طلب کروتو میں تہاری خواہش پوری نہیں مسلمہ ااگرتم خلافت کے بارہ بیشاخ فرانجی مجھے طلب کروتو میں تہاری خواہش پوری نہیں

کروں گا۔مسیلم متنی تھا کہ آنخضرت میں اسے اپنی نیوت میں شریک بنالیں لیکن آپ میں اُلے کے اس فن پڑوہا نہ جواب نے اس کے فل امید کو ہالک فٹک کروہا۔

جب مسیلمه ادھرسے ماہی ہوا تو پوفت مراجعت اس کے دل میں خود نبی بننے کے خیالات موجز ن ہونے ہوں ہیں بننے کے خیالات موجز ن ہوئے اوراپ قبیلہ میں بننی کرلوگوں سے کہنے لگا کہ جناب مجد رسول اللہ (علیہ الصلوٰة والسلام) نے اپنی نبوت میں اسے بھی شریک کرلیا ہے اورا پنی من مگرت وہی والہام کے افسانے سنا ساکرلوگوں کوراہ حق سے منحرف کرنے لگا۔ نتیجہ میہ ہوا کہ بعض زودا عقادلوگ سرور افیام سیلمہ کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔

جب سیلی اخواکوشیوں کی اطلاع آستان نیوت میں پنچی تو حضور سید الرسلین مالیاتی نے فیلہ بنو حفیفہ کے استان نیوت میں پنچی تو حضور سید الرسلین مالیاتی نے استان بنو میں اور خوش سے بیامہ روانہ فرمایا کہ مسیلہ کو سیلہ کو سیلہ کو سیلہ کو سیلہ کو سیلہ کو سیلہ کو روانہ فرمایت کی استان کی سیلہ کو راہ داست پر لائے الناس کا اثر قبول کرلیا اور سرور کا کنات مالی کے ساتھ مسیلہ کی بھی نیوت کا افراد کر کے اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ (علیہ العسلوة مسیلہ کی بھی نیوت کا افراد کر کے اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ (علیہ العسلوة والسلام) فرماتے تھے کہ سیلہ نیوت میں میراشر کیا ہے۔ بنو حفیفہ نے اس کی شہادت پروثوق کر کے مسیلہ کی نبوت سلیم کر لی اور سارا قبیلہ اس کے دام اراوت میں بھی کر مرتد ہوگیا۔

کے مدت کے بعد مسیلہ نے کال جدارت دیبا کی کے ساتھ صفرت فرالانہا میں اللہ کا کہ مدت کے بعد مسیلہ نے کال جدارت دیبا کی کے ساتھ صفرت فر الانہا میں اللہ کے عام ایک خط روانہ کیا جس میں کھا تھا۔ ''مسیلہ رسول اللہ کی طرف سے محد رسول اللہ کا مرب کی سرز مین نصف ہماری نام ۔ معلوم ہوا کہ امر نبوت میں میں آپ کا شریک کار ہوں۔ مرب کی سرز مین نصف ہماری رہی ہے۔'' اللہ خوضیف کر رہی ہے۔'' اور میک موضوف کی اور مصفول کے ہاتھ مد مین منورہ روانہ کیا۔ آپ میں اللہ نے ان ووقا صدول اور میک موسول کے ہاتھ مد مین منورہ روانہ کیا۔ آپ میں اللہ نے ان ووقا صدول

ے پوچھا کہ سیلمہ کے بارہ ش تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دہی کہتے ہیں جو ہمارے بخیرکا ارشاد ہے۔ بین کرآ پ تالگ نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قمل جائز ہوتا تو ش تم دونوں کی گردن مار نے کا تھم دیتا۔ اس روز ہے دنیا ش بیاصول سلم اور زبان زوخاص دعام ہوگیا کہ قاصد کا قمل جائز بین ۔ آپ تالگ کے اس ارشادگرای ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح جو لئے کہ کا رہ نواز دنی ہوتے ہیں۔ جو لئے نی مائے دالے بھی گردن زونی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدموجودات تالگ نے اس چشی کا یہ جواب تکھوایا۔ ''من جائب محد رسول اللہ بنام مسلمہ کا اس جس کی چردی کرے۔ اس کے بعدمعلوم ہو کہ ذشن اللہ مسلمہ کذاب۔ سلام اس فیض پر ہوجو ہوا ہت کی چردی کرے۔ اس کے بعدمعلوم ہو کہ ذشن اللہ کی ہے۔ اس کے بعدمعلوم ہو کہ ذشن اللہ کی ہے۔ اس کے بعدم علوم ہو کہ ذشن اللہ کی ہے۔ اس کے بعدم علوم ہو کہ ذشن اللہ کی ہے۔ اس کے بعدم علوم ہو کہ ذشن اللہ کی ہے۔ اس کے بعدم علوم ہو کہ ذشن اللہ کی ہے۔ اس کی ہو کہ کے ہے۔ ''

اس کے چند ہی روز بعد آفیب رسالت رحمت الی کے شنق میں مستور ہو گیا اور
امیر المؤمنین حضرت ابد برصد بن نے عنان خلافت ہاتھ میں لی۔ حضرت صدیق اکبڑنے مسیلہ
کی سرکو بی کے لئے پہلے حضرت تکرمہ بن ابی جہل کی سرکردگی میں پچوفوج بیامہ کی طرف روانہ
فرمائی اور اس کے حتا قب شرحیل بن حنہ کو پچوسیاہ دے کر بغرض کمک روانہ فرمایی ۔ حضرت تکرمہ
نے حالات پر قابد پائے اور ماحول کا کافی مطالعہ کے بغیر نہایت جگت کے ساتھ شرحیل کی آ مہ سے
پہلے بی الرائی چھیز دی۔ تیجہ بیہ واکہ کرمہ کو ہزیت ہوئی۔ مسیلہ اور اس کے بیرو رفتے کے شادیا نے
بہلے بی الرائی چھیز دی۔ تیجہ بیہ واکہ کرمہ کو ہزیت ہوئی۔ مسیلہ اور اس کے بیرو رفتے کے شادیا نے

اب امیرالمونین حفرت صدیق اکرت سیف الشفالدین دلید توایک فکر کرال کے ساتھ سیلہ کے مقابلہ شن حفرت صدیق اکرت سیف الشفالدین دلید توایک فکر کرال کے ساتھ المید کی ساتھ اللہ کا حکم دیا اور وہ دار فحلا فت ہے باوویرت کی ہے کام لے کر حفرت سیف اللہ کی آ مہ ہے ہیا ہی سیلہ کی حربی قوت کا اعمال و کے بغیر مرقدین بنو منیف ہے مقابلہ شروع کرویا۔ جس میں انہیں بھی ناکا کی کا مذرد کھنا پڑا۔ جب حضرت خالہ فوسلمانوں کی مقابلہ شروع کرویا۔ جس میں انہیں بھی ناکا کی کا مذرد کھنا پڑا۔ جب حضرت خالہ فوسلمانوں کی محرر بزیمت کا علم ہوا تو شرصیل کوخت طامت کی اور فرمایا ہماری آ مرکا انتظار کے بغیر کوں پیش دی کا تبدید ہے ہی فردل تر ہوگئی ہے اور اس کے حصل بندھ کے ہیں۔

جب مسلمہ کومعلوم ہوا کہ اسلام کے نامور پر سالا رضالہ بن ولیداس کی سرکو بی کے لئے آئیج تواس نے بھی اپنے میں دول کوعقر ہاء کے مقام پر لاجھ کیا۔ سیلمہ کی طرف سے نجاعہ بن

مرارہ ایک جداگاندوستہ فوج لے کرمسلمانوں کے مقابلہ پرآیا۔مسیلمہ تک چنچنے میں ایک دن کا راستہ باتی تھا کہ حضرت خالد نے شرحیل بن حسنہ کو مقدمہ آجیش کا سردار مقرر کرئے پیش قدی کا تھے دیا۔انفاق سے رات کے وقت مجانے ہے نہ بھیٹر ہوگئی۔مسلمانوں نے نہایت بے جگری سے مرتدین پر ہلہ بول دیا اور بجائے کے ساتھیوں کو مارتے مارتے ان کھلیان کردیا۔مجانے قید کر لیا گیا۔ اس کے رفقاء میں سے اس کے سواکوئی نہ بچا۔

اب حضرت خالہ اور دیم المرقدین مسلمہ میں معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ اس محاربہ میں مسلمہ کے ہمراہ چالیس ہزار فوج تنی اور اسلامی لشکر صرف تیرہ ہزار شار میں آبیا تھا۔ حضرت خالہ نے پہلے اتمام جمت کے لئے مسلمہ اور اس کے پیروؤں کو از سرتو دین اسلام تبول کرنے کی دوست و کر دیا ۔ دوسرے محابہ کرائم نے بھی پند و موعظت بجیری قد ہریں چلائمیں کی مردگان راہ کے والمهانہ یقین واحتقاد کی گرجوثی میں پکھ فرٹ نہ آیا۔ اس معرکہ میں امیرالموثین حضرت فاروق اعظم کے بھائی زیدین خطاب معضرت عمر کر عالی قدرصا جزادہ عمدالرحن بن الی پرجھی شرکہ میں امیرالموثین حضرت ابو پرصدی سے کے حالی قدرصا جزادہ عمدالرحن بن الی پرجھی شرکہ ہے۔

یلانی بدی خوفاک تھی۔ بیاسلام اور کفری ایسی زبردست آ ویزش تھی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو ایسے شدید معرکہ آ رائی کے بعد سیم فق پہلے مسلمانوں کے رایت اقبال پر چل مسلمہ مارا کمیا۔ ایس جزار مرقدین قعر ہلاکت میں پڑے اور حسب بیان این خلدون ایک جزارای مسلمان شہید ہوئے۔ معرت خالانے مرقدین کے سردار مجاجہ سے مونے ، چا عدی، اسلحہ اور آ دھے یا چوتھائی قیدیوں کی شرط پرمصالحت کرئی۔

است میں آیک قاصدام المؤسنین حطرت الویکر صد این کار فران لے کر بمام این کا کر اس این کا کم اس این کا کم خداہ کے موجود کا میں کا کم خداہ کے موجود کا میں کا میں ایک کا صداح المؤسنین حطرت الویکر صد الحق کا کو گئی ہے جون دوسب بجرم ارد اول کے جا تیں اور ان کی مورشی اور نیچ لویڈی غلام بنائے جا تیں اور اسلام کے سواان سے کوئی چر قبول ندگی جائے۔''وان یہ قت المهم کمل قت لة وان یسبسی النسلہ واللذوادی و لا یقبل من احد غیر الاسلام ''(البدایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتهایدوالتها

مرة ول كالل وعيال كولوغرى غلام بنا ليح ك بعد بنوضيف كتمام منقولدا وغير منقولدا طاك مسلمانول ك حيط تقرف اور خل شرق جات بنوضيف كجوامير لوغرى غلام بنائ كا أنكى مسلمانول ك حيط تقرت اور خل منظر على مرتفي كالمور فرز مرحى من من في من سالك من كالمحرد قد كالمور فرز مرحى من من الله عملات من آكال المورد من البي طالب بجارية منهم وهي ام ابنه محمد الذي يقال له محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه " (البرايد النهايين ٢٥ ميم)

لندن کے ایک جلہ میں جو کائل میں مرز الی مرتد لعت اللہ کے سنگ ار ہونے کے خلاف مرز امحود کے بیان کیا کہ '' مطرت ابو بکڑ کے زمانہ میں مواق مرز امحود نے بیان کیا کہ '' مطرت ابو بکڑ کے زمانہ میں جولوگ مرتد ہوئے ان کوکسی نے قل نہیں کیا مرف اس وقت ان سے جنگ کی جب تک کہ انہوں نے حکومت سے بعاوت جاری رکھی۔'' (افضل قادیان مورود ۲۵ مراکز بر ۱۹۲۳ء)

مگریہ خیال سراسر فلط ہے۔ کونکہ قانون شربیت میں جن لوگوں کے خلاف خروج و بغاوت کے جرم میں لشکر کٹی کی جاتی ہے ان کے اسپروں کولونڈی غلام نہیں بنایا جاتا۔ خواہ وہ مسلمان ہوں یا ندہوں مگر پیروان مسلمہ کے خلاف جوفوج کٹی گئ اس میں امیرالمومنین کا تھم صرت کینچے سے پہلے بھی جزوی طور پران کے اہل وعیال کولونڈی غلام بنایا گیا۔

اور طاہر ہے کہ سیلہ نے رسول خداتی کی نبوت کا الکارٹیس کیا تھا۔غلام احمد قادیا نی کی طرح دو ہی آپ کی شرح دو ہی آپ کی خیا کی طرح دو ہی آپ کو نبی تسلیم کرتا تھا۔ لیکن ساتھ غلام احمد قادیا نی کی طرح اپنی نبوت کا بھی عد گی قاری گراس کے باد جو دکا فراد رکھت اسلام سے خارج قرار دیا گیا اور پیمی مسلم ہے کہ سیلم کا قبیلہ بنو حیفہ بھی رقال بن عفوہ کے بیان پروٹو ق کر کے نیک نیتی کے ساتھ مسلمہ پرائیان لایا تھا۔ گر اس کے باد جو وصحابہ کرام رضوان الڈیلیم نے ان کومعذور نہ مجھا بلکہ ان کومر قد قرار دے کران کے خلاف فوج تھی کی۔

# ٣..... مختارين ابوعبيد ثقفي

عنارا کیے جلیل القدر محالی حضرت ابوعبیدا بن مسعود تحقیق کافر زعرتھا۔ کین خوارج کے معنی کے جسے چڑھ کر خارجی ہوگیا۔ وہ اہل بیت سے خت عناد رکھنا تھا۔ کین سیدنا حضرت حسین کی شہادت کے داقعہ ہاکلہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ سلمان کر بلاکے قیامت خیز داقعات سے سخت سیندریش ہورہے ہیں اور استمالت قلوب کا ہیں بہترین موقع ہے ادر اس نے یہ مجی اعدازہ

لگایا کہ الل بیت کا بغض اس کے ہام ترتی پر کاپنچے میں تخت حاکل ہے تو اس نے خار ہی نہ ہب تچیوز کر حب الل بیت کا دم مجرنا شروع کر دیا۔

۱۲ ہے میں جب بزید بن معاویہ مراتو الل کوف نے بزید کے عالی عمر و بن تریث کوکوف کی حکومت ہے برطرف کر کے حضرت عبداللہ بن زیبر سے بجعت کر لی جنہوں نے بزید کے بعد مجاز اورعمرات کی عنان فر بان روائی اپنے ہاتھ میں لی تھی مرگ بزید کے چوجمیت بعد مختار کوف پنچا اورائل کو فرکو قاتلیں حسین سے جگ آئی ہوئے کی دموت و بی اور بولا میں (حضرت حسین کے سوتیلے بھائی) محمد بن حنیف کی طرف سے وزیر اورائین ہوکر تبارے پاس آیا ہوں۔ مختار کوف کے کو کو اور دومرے الل بیت اطہار کا ذکر کرکے کے گل کو چوں اور مجدوں میں جاتا اور حضرت حسین اور دومرے الل بیت اطہار کا ذکر کرکے کے شوے بہان کی گراروں آدی اس کے جمنڈ ہے تیے بیان اور جوئے طائی شروع ہوا۔ یہاں تک کہ بڑرادوں آدی اس کے جمنڈ ہے تیے بیان دینے کی اور جوئے طائی شروع ہوا۔ یہاں تک کہ بڑرادوں آدی اس کے جمنڈ ہے تیے بیان دینے کی اور جوئے علائی شروع ہوا۔ یہاں تک کہ بڑرادوں آدی اس کے جمنڈ ہے بیان دینے کی اور جوئے علائی شروع ہوا۔ یہاں تک کہ بڑرادوں آدی اس کے جمنڈ ہے بیان دینے کی اور دینے کی اور جوئے۔

اب عن ما پی حکومت قائم کرنے کے منصوب سوچنے لگا۔ چنا نچا مادہ کیا کہ کوف پر تبضہ کر کے حکومت کی دائے ہوئے ہیں۔

کا عزم معم کر لیا۔ حبداللہ بن مطبع کو جو صفرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم کوفی قابتا یا گیا کہ عنام معر کر لیا۔ حبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم کوفی قابتا یا گیا کہ عنام خوج دوج کر کے کوف پر بعضہ کی قیادت میں فوج اور پولیس کے آدی ہیں کر شہر کی نا کہ بندی کروی۔ اس انتظام کا بیہ مقصد تھا کہ عنام پر بدی فوج اور فوزہ ہوکر فروہ نے باز رہیں۔ اس سے پہلے علی رنے مضافات کوف کے ایک مقام پر بدی خاموثی کے ساتھ حربی تیاریاں عمل کر فی تھیں اور وہ رزم و بریکار کے لئے بھیرر ہا تھا۔ اس لئے ناکہ خاموثی کے ساتھ حربی تیاریاں عمل کر فی تھیں اور وہ رزم و بریکار کے لئے بھیرر ہا تھا۔ اس لئے ناکہ بندی کا اس پر پچھاڑ شہوا۔

عنارش معبود ولطوع فحرتک فوج کی ترتیب و آرانظی ش معروف رہا۔ یہ اطلاع پاکر مرکاری جمعیت بھی مقابط ہے ہاکہ اور ہوئی۔ مرکاری جمعیت بھی مقابط ہی ہاکہ اور وہ کی اور تو کی اور تو کی اور تو کا اور تو کی اور تاریخ کا اور تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی اور تاریخ کی اور تاریخ کی تاریخ کی

اس کے بعد ابن مطبع قصر امارت سے لکل کر ایوموی کے مکان میں جا چھیا۔ ابن مطبع کے آدمیوں نے دروازہ کھول دیا۔ جن اقصر میں وافل ہوا اور مطبع کے آدمیوں نے اس سے بیعت کرلی۔ میچ کوشر فائے کوفد اس سے مبعد اور تصر کے درواز سے پر ملاتی ہوئے اور کیا ب وسنت اور اللی بیت کے خون کی انقام جوئی کی شرط پر بیعت کی۔ مخار نے کوفد کے بیت المال میں نوے لاکھ کی رقم پائی۔ جس میں ایک بیزا حصر اس نے اپنی فوج میں کتنیم کرویا۔ ان ایام میں کوفد مرکزی کی رقم پائی۔ جس میں ایک بیزا حصر اس نے اپنی فوج میں کتنیم کرویا۔ ان ایام میں کوفد مرکزی حیثیت رکھا تا تعال دورود دورت کی میں جو گیا جو این زیم کے ذیر کی میں ہے۔ بیدو وقت تھا کی دلاے کی جو گر باتی تمام علاقوں پر قابض ہوگیا جو این زیم کے ذیر کیس تھے۔ بیدو وقت تھا جب اس نے اپنی آن محمول سے دکھوں اور نظر آبا کہ اسلامی دنیا کا کیک معلل بور تھرات کے ایک اسلامی دنیا کا کیک معلل بدھ سال کے ما صفر مرزیاز جمکائے ہوئے ہے۔

عتال كاتقرر

اب اس نے کوئی ریس ابراہیم بن اشتر کے پچا عبداللہ بن مارٹ کو آرمینا کی مکومت تخویض کی۔ هبدالرحٰن بن سعید کوموصل کا گورنر بنایا۔ آخی بن سعود کو بدائن کی سرزشن دی۔ اس طرح دوسرے علاقے بھی متناز سرداروں کے زیر فرمال کر کے اپنی اپنی حکومتوں پر روانہ کر ویا۔ اس اثناء شی بخا کومطوم ہو چکا تھا کہ ابن مطبح الدموی کے مکان میں چھپا ہے۔ بین کروہ خاموش ہوگیا۔ کیکن مفرر کے وقت ابن مطبح کے پاس ایک لاکھ ورہم کی رقم گرال بھی دی اور کہلا بھیجا کہ اس کوا پی مشروریات پر خرج کر ہو ۔ بھی معلوم ہے کہ جہال تم اقامت کریں ہوا دریہ بھی جا تا ہوں کہ ہے دری اور بہا ہوں کہ ہے دری اور کہلا بھیجا کہ اس کوا پی مشروریات پر خرج کی معلوم ہے کہ جہال تم اقامت کریں ہوا دریہ بھی جاتا ہوں کہ ہے دری اور کہا ہے۔ دشن کے ساتھ حسن سلوک کی ہے کہ ہے دری اور کی انہ کی ایک قابل تعریف نظیر ہے۔

قاتلين حسين يسانقام

محت ابل بيت بننے كى غرض وغايت

او پر لکھا ہے کہ مخار کو ابتداء میں اہل بیت نبوت ہے کوئی عبت و امدردی نہ تھی۔ بلکہ خارجی المحد ہے ہوں کہ اللہ بیت نبوت ہے کوئی عبت و امدردی نہ تھی۔ اللہ بیت خارجی المحد ہیں ہوئے کے باعث اہل بیت کا دشمن اللہ بیت کا جزائی ہوا۔ پس پر ید بول کا قلع قبع جواس سے صورت پنہ یہ بوااس کی نہ میں حب جاہ وریاست کا جذب کام کر دبا تھا۔ چنا نچہ ایک مرحبہ کی نے اس سے کہا اے اباا تھی اتم کس طرح اللہ بیت کی عبت کا دم مجر نے لگے جمہیں تو ان صفرات سے کوئی دور کا مجی واسطہ نہ تھا؟ کہنے لگا کہ: "جب میں نے دیکھا کہ مروان نے شام پر تسلط جمالیا۔ کوئی دور کا مجی واسطہ نہ تھا؟ کہنے لگا کہ: "جب میں نے دیکھا کہ مروان نے شام پر تسلط جمالیا۔ خراسان دبالیا ہے تو میں می عرب سے ہی نہیں تھا کہ جب چاپ پیشر بتا اور حصول ممکنت کے فراسان دبالیا ہے تو میں می عرب سے ہی نہیں تھا کہ جب چاپ پیشر بتا اور حصول ممکنت کے فراسان دبالیا ہے تو میں می عرب سے ہی نہیں تھا کہ جب چاپ پیشر بتا اور حصول ممکنت کے فراسان دبالیا ہے تو میں نے جدو جبد کی اور ان بلاد پر عمل دوئی کر کے ان کا جم پا بیہ تو گیا۔ (الدعا قدرار نے این جریفری)

مخنار کادعوائے نبوت

جب می رئے قاتلین الل بیت کے بہن میں کا بازارگرم کردکھا تھاادراس حم کی بہت افزاخر سی فضائے عالم میں گوخ رق تھیں کہ می ار فر اخر میں فضائے عالم میں گوخ رق تھیں کہ می ان الل بیت کے مجلے بہ چھری رکھ کر عمان الل بیت کے مجلے بہ چھری رکھ کہ عمان الل بیت کے رخم با اور خلاق قشیعہ نے اطراف واکناف ملک سے سٹ کر کوف کا رخ کیا اور می رکھا ہے تھیں افتیار کر کے مملق وچا پادی کے اور ان اور میں کہ اور کا رہے تھا تھیں بہت کہ اور کا رہے تھا تا رہ میں خوار کو اسان تعلی پر چھا تا رہی خوشا مدیوں نے تو اسے کہاں تک کہنا شروع کیا کہ اتنا بدا کا رفتی و خطیر جواعلی حضرت کی ذات قدی صفات سے ظہور میں کہاں تک کہنا شروع کیا کہ اتنا بدا کا رفتی میں میں الوق حالیں۔

آ ہے ہے بی یادمی کے بغیرہ کی ہے میں الوق حالیں۔

اس حملق دخوشا مد کالازی نتیجه جو بوسک تھاوئی طاہر ہوا۔ مختار کے دل دو ماغ پر اما نیت وچدار کے جراثیم پیدا ہوئے جو دن بدن بزھتے مجھے اورانجام کاراس نے بساط جرائت پر قدم رکھ کر نیوت کا دعوی کر دیا۔ نیوت کا دعوی کر دیا۔

اس دن سے اس نے مکا جات و مراسلات شما اپنے آپ کومخار رسول اللہ لکھنا شروع کردیا۔ دموائے ثبوت کے ساتھ بیم بھی کہا کرنا تھا کہ خدائے برتر کی ذات نے بھے میں طول کیا ہے اور چریل امین ہروفت میرے پاس آتے ہیں۔ مخار نے احف بن قیس نا می ایک رئیس کو بید خط کھنا تھا۔ السلام علیم ابنوم منراور بنور بید کا پراہو۔ احف اتم اپنی تو م کواس طرح ووزخ کی طرف کے جارے ہوکہ بال سکتا۔ جمعے معلوم ہوا ہے کہ تم کے جارے ہوکہ ہوا ہے کہ تم کے جارے ہوکہ ہوا ہے کہ تم کے خوارے کو جمعے کہ اس کے اگر جمعے کا اور جمع کا ایس ہوا گیا تھا۔ بس ان بیس سے اکثر سے فائل ویر تنہیں ہوں۔ اس لئے اگر جمعے کا اور سمجھا گیا تو کچومضا نقد ہیں ( تاریخ این جری طبری) ایک وقعہ کی نے معز سے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ بختار زول وی کا مدی ہے۔ انہوں نے فرایا بختار کی کہ کہ اس ایس وی ہے۔ انہوں نے فرایا بختار کی کہت ہوں میں وی ہے۔ "ان الشید طن لیوحون الی اولیا تھم " (شیطان اس خوستوں پروی نازل کیا کرتے ہیں) معتاری کا کو جبر صادق کی پیشین کو کی

ای طرح مدی بن خالد سے مروی ہے کہ حضرت خیر البشر سی استان ارشاد فرما یا کہ شن میں میں میں تین د جالوں سے بیخ کی تاکید کرتا ہوں۔ میں نے گذارش کی یارسول الشمان آآ پ نے تو جمیں کا کید کرتا ہوں۔ میں نے گذارش کی یارسول الشمان آآ پ نے جمیں کا د جال اور کذاب الکذا بین مسیلہ کے معلق اطلاع دی تھی۔ اب بیتیسرا د جال کون ہوگا جو ہوگا جو سیار جھیں گے۔ حالا تکدوہ ایک ایسا د جال ہوگا جو ایسا ہوگا جو سیار جھیں گے۔ حالاتکہ وہ ایک ایسا د جال کو میں واسط نہ ہوگا۔ آل جھیان کی واسط نہ ہوگا۔ ( جا کم ، طرائی ، ابن خورید ) میں کام بھی تھا۔ جو اس نے وہی الی کی حیثیت سے بیش کیا جو معزات من میں میں میں کا جو معزات میں انفرق بین انفرق میں در بھری کو وہ کھی کر نے رچوع فرما تیں۔

ایراهیم بن اشتر کونی مخار کا دست راست تفاع خار کوجس قدر حرورج نعیب بواده سب ابراهیم بن اشترکی شجاعت الوالعزی ادر حسن تدبیری کار بین منت تفار ابراهیم برمیدان شل مخار جب مصعب کی فرح نے نظی ادر تری کے دونوں راستے عبور کر کے چش قدی شردی کی قو می ارسے عبور کر کے چش قدی شردی کی قو می ارسے کی تو می ارسے کی بند بند حوا کر دریائے فرات کا پائی موادن دریا ہی سی پڑھ کیا۔ اس کا تجہ سے مواکہ بھری فوج جو کشتیں پر سوار ہو کر چھا آ دی تھی ان کی کشتیں کچڑ شرک می سیالت دکھے کر بھر بھی نے کشتیاں چھوڈ دیں اور پا بیادہ چش قدی شروع کر دی۔ جب محارک اس کی معدب بھی حرار اور کی مداح سے مقام پر مور چہ بندی کی۔ است میں مصعب بھی حرار والی کے است میں مصعب بھی حرار والی کی است میں مصعب بھی حرار والی کے معام سے موالی سے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے است میں مصحب بھی حرار والی کی اس کے معام کی موالی کی دیا ہے کہ میں مصحب بھی حرار والی کی دیا ہے کہ معام کی موالی کی دیا ہے کہ میں مصحب بھی حرار والی کی دیا ہے کہ میں مصحب بھی حرار والی کی دیا ہے کہ میں میں میں کی دیا ہے کہ میں مصحب بھی میں میں میں کی دیا ہے کہ میں میں کی دیا ہے کہ میں میں میں کی دیا ہے کہ میں میں کی دیا ہے کہ کیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی کی دیا ہے کہ کی کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی کی دیا ہے کہ کی کی دیا ہے کہ کی کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی

اب آئش حرب شعلدن ہوئی۔ اس الرائی ش عن رکی فرج کو بہت زیادہ نقصان افحانا پر ااوروہ مقابلہ کی تاب ندلا رسخت بدحالی کے ساتھ ہماگ کمڑی ہوئی۔ جتنی دیر تک فوج برسر مقابلہ رہی مختار نہایت برجگری سے لڑتا رہا۔ آخر فوج کی بڑیت ہو وہ بھی پہپائی پر مجبور ہوا اور کو فرج کی کرتھر امارت میں مخصن ہوگیا۔ دوسرے دن مختار کی فریت خوردہ فوج بھی کو فرج کی گل۔ عن رکی فوج کا ایک افسراس سے کہنے لگا کہ آپ نے دی آسانی سے اطلاع یا کرہم سے فرج دلا مر

کا وعدہ نیس کیا تھا اور پنیس کہا تھا کہ ہم دشمن کو مار بھا کیں گے۔ عدارنے کہا کیا تم نے کتاب الله من بدآ يت فيس يزمى ـ "ويمحوا الله ما يشاه ويثبت وعنده أم الكتب "(حلّ تعالى جس عم كوچا بتا بي محوكر ويتاب اورجس كوچا بتاب بحال ركھتا ب اوراى كے قبعة كقدرت مں لوح محفوظ ہے)

قصرامارت كامحاصره اورمحصورين كي بدحالي

مخاراہے بیں ہزار پروحروراء لے کیا تھا۔ان میں سے ایک بڑی تعداد ماری گئی۔ کچھ کوفہ والی آ کراپے اپنے گھروں میں رو پوتی ہو گئے اور آٹھ بڑار وام افرادہ مختار کے پاس قصر من حاداخل موئے مصعب نے كوفية كرفقركا كاصره كرايا عاصره قريبا جارمبينة تك جارى رہا-مخار مرر دزایے رسالے کے ساتھ قصر میں سے برآ مدہ وتا اور محاصرین سے دودو ہاتھ کرکے والیس جاتا محصورین کی عالت دن بدن نازک ہونے گئی۔ بید مکھ کروہ الل شربھی جواس خودساختہ نی کے خالف تنے دلیر ہو گئے۔ نتیجہ میہوا کہ جب بھی مخار کے سوار محاصرین برحملہ کرنے کو قصر سے لطتے، مكانوں كى چيوں سے إن براينش، بقر، كير اور غلظ بانى ۋالا جاتا \_ محاصرين في سامان رسدى آيد بالكل مسدود كرر كمي تقى \_اسليمحصورين كي حالت يخت زبول موكمي \_

مختار کی ہلا کت

جب محاصرہ کی مختی نا قابل برداشت ہوگئی تو میں رنے اپنے دام افرا دوں سے سمنے لگایاد ر کو کہ عاصرہ جس قدر طویل ہوگاتہاری طاقت جواب دیتی جائے گی۔اس لئے بہتر ہے کہ باہر کطے میدان میں واد شجاعت ویں اور الرئے الرئے عزت سے جانیں دے دیں اور اگرتم بهاور ک سے اواق میں اب بھی فتح کی طرف سے مایون نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے باہر آگل کرمقابلہ کرنے ے الکار کردیا۔ البندا تھارہ آ دمیوں نے رفاقت ادر جانبازی پر آ ماد کی ظاہر کی۔ اب محار خوشبوادر عطرا لگا کر با ہر نکا اور افعارہ آ دمیوں تکی رفاقت میں مقابلہ شروع کر دیا تھوڑی دیر میں تمام سأتھی طعمة اجل ہو مجئے ۔ آخر عثار خود بھی ان مفتولوں کے ڈھیر پر ڈھیر ہورہا۔

اب بعری فوج نے عنار ہوں کو یا بحولاں ہا ہر نکالا ادر مصعب نے سب کے آل کا تھم دیا۔ چنانچ سب کے سب نہنگ شمشیر کے والے کئے گئے معتولوں کی تعداد چھ بزارتھی مصعب كر حكم سے وارك وول الحد كات لئے مكة اور مجدك ماس كيلول سے فوك كر تشجير كے لئے نسب کردیے مجے مصعب نے مخار کی ہوئ عمرہ بنت نعمان سے پوچھا کہ مخار کے دعوائے نبوت كے متعلق تبهاراكيا خيال ہے۔اس نے كهاوه خداكا نبي تعا۔اس جواب پرمصعب نے اسے قيدخاند هل بھیج دیا اور اس کے متعلق اپنے بھائی جنا ب عمداللہ بن زیر کو کھے بھیجا کہ بختار کی بوی کہتی ہے کہ وہ نی تھا۔ اس سے کیاسلوک کیا جائے۔

حعرت عبداللہ بن زیر "نے جوام المؤمنین صرت عائش کے خواہر زادہ متع کو بھیجا کہ اگر اس کا بھی عقیدہ ہے اقد موست کے گھاٹ اتاروی جائے۔ چنا نچردات کی تاریکی بیس اسے جیرہ اورکوفہ کے درمیان سلے گئے۔ پولیس کے ایک آوی نے جس کا نام مطر تھا بگوار کے تین ہاتھ درسید کئے۔ عمرہ نے حرب کے دستور کے جو جب اسپتہ اعزہ کو پکارا عمرہ کے بھائی ابان بن نعمان نے بیشریادی تو فوراً مطری طرف جی نااور زور ہے اس کے تھی رسید کیا۔ مطراس کو پکار کرمصدب کے بیشریادی کی دست انکی درمشات درمشات انکی درمشات انکی درمشات درمشات

## س سارث كذاب دمشقى

حارث بن عبدالرحمان دهشتی ایک قرشی کا غلام تھا۔ حصول آزادی کے بعد یاد اللی کی طرف مائل ہوا اور بعض اللی اللہ کی دیکھا دیکھی رات دن عبادت اللی بیں معروف رہنے لگا۔ سرّ رمی سے زیادہ غذانہ کھا تا کم سوتا بم ہول اور اس قدر پوشش پر اکتفا کرتا جوستر پوشی کے لئے ضروری تھی۔ اگر بیز ہدوورع ، ریاضتیں اور مجاہدے کی مرشد کا اللہ کے زیر ہدائے عمل میں لائے جاتے تو اسے قال سے حال تک پہنچا و بیتے اور معرفت اللی کا نور کشور دل کو بھر گا و بتا کیلن چونکہ فلام احمد قادیا تی کی طرح بر مرشد تھا۔ شیطان اس کار جمان کیا۔

شياطين كاطريق اغوا

شیاطین کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلوں میں بے مرشدریاضت کشوں کے پاس آ کر انواع واقسام کے ہزیاغ دکھاتے ہیں۔ کس سے کہتے ہیں کہ تو ہی مہدی موجود ہے۔ کس کے کان پھو گئے ہیں کہ آنے والا کے تو ہی ہے۔ کس کونیوت ورسالت کا منصب بخش جاتے ہیں۔ کس کوطال وحرام کی شرقی پایند ہوں سے مشکی کر جاتے ہیں۔ بہم مشد عابد بوطلی بھیرت میں کال فیس ہوتا۔ اس نورانی شکل کوشیطان نہیں جمتا۔ بلکہ اپنی مرشد عابد بوطلی بھیرت میں کال فیس ہوتا۔ اس نورانی شکل کوشیطان نہیں کمتا۔ بلکہ اپنی مرشد عابد بوطلی بھیرت میں کال فیس ہوتا۔ اس نورانی شکل کوشیطان نہیں محمتا۔ بلکہ اپنی مرشد عابد بوطلی بر مرفرا دفر ما یا ہے۔ اس فرات برتر نے اسے نبوت یا میسیست یا مهدورت کے منصب جم کانی کا شرف بیشا ہے۔ اس فرات برتر نے اسے نبوت یا میسیست یا مهدورت کے منصب جم کانی کا شرف بیشا ہے۔ اس فرات برتر نے اسے نبوت یا میسیست یا مهدورت کے منصب جم کانی کا شرف بیشا ہے۔

حارث يرجنو دابليس كي نكاه التفات

جب جنودالميس نے حارث كوا في قاه القات سے سرفراز كر كے اس پر الهام والقاء

كورواز كو كور التو اس كوا ہے اسے جلوے دكھائى و ہے گئے جو پہلے بھى مشاہدہ ہے ہيں كر رہ سے ہيں گررے ہے اس كر بركى ميحالاس شخ طريقت كا كل سعادت لمد الكن تيں تھا۔ جس كی طرف رجوع كرتا اوروہ اسے الميسى افواكوشيوں پر تنزير كر مرم امر طالات سے بہا تا۔ اس نے اپنے باپ كو جوموضع حولہ ميں رہتا تھا كھے بيجا كہ جلاء كر ميرى جراء كورك بي جي بين كي نسبت بھے خدشہ بحك كيس شياطين كي تنليس نہ ہو۔ يہ بڑھ كرا محق الى اپنے باپ نے اس كوروك بلاكت سے فكالنے كى بجائے الثا اس كے سامنے صلالت وظلمت كا جال بچھا ديا اور كھے بيجا بينا! تو اس كام كوب خطر كركز رجس كے لئے تمين محم ہوتا ہے كي كورت تو الى اپنے كام پاك بھا ہے كہ دروغ كو ہے اور نہ كام پاك مي مقال اور تو دروغ كو ہے اور نہ دو ایسے محض بہنا ذات ہوتے ہیں جو دروغ كو بدكر دار ہو۔ (۲۲۱:۲۲) اور تو نہ دروغ كو ہے اور نہ بدكر دار ۔ اس لئے كس کے اس الے کی اس نہ سے گئے دے۔

الیمن حارث کے باپ کا بیاستدلال تعلقا جہالت پریٹی تھا۔ کیونکہ اس سے اگل آیت کے طانے سے طاہر ہوتا ہے کہ بیاآیت ان دروغ گو و بدکر دار کا ہنوں کے باب میں نازل ہوئی متی ۔ جنہوں نے خیب دانی کے دجاوی کے ساتھ نقدس کی دکا نیس کھول رکمی تھیں۔ آیت کے منہوم میں قطعاً میہ چیز داخل تیس کہ شیاطین کا ہنوں کے سوا دوسروں کو اپنی وتی والقاء سے تیس نواز ہے۔

حارث کے استدراجی تصرفات

چونکہ حارث بڑا عابدر پاضت کش تھا اور لاس کئی کا بھیوہ افقیار کے اپنے ایر مکوتی صفات پیدا کر لئے تھے۔ اس سے عاوت متمرہ کے خلاف بعض مجراحقول افعال صاور ہوتے تھے۔ گریدافعال چوکش کش کئی کا شرہ تھے۔ ان کو تعلق ہاللہ ہے کوئی واسطہ نہ تھا۔ مہر بشن ایک پھر پر افعال ہو تھی گریا تھیں اور ہواڑے بیس تاریخ کی اور میں ہے اور جاڑے بیس تاریخ کی اور میں ہے اور جاڑے بیس تاریخ کی بھر میں موضع در مرال (مسلم دھتی ) سے فر ہے تاریخ وکھا کی ۔ چنا نچہ حاضرین برای افعین و کیمین کرنیا ہے جسین وجیل فر ہے بھورے انسان کھے وکھا کو اور بارے ہیں۔

مدده وقت تعاجب كمشياطين برروزكى ندكى نورى فكل من فابر موكر مارث كويقين

دلار ہے تھے کہ تو خداکا نبی ہے۔ ایک دن شہرکا ایک رئیس قاسم نای اس کے پاس آیا اور پوچھاتم کس بات کے دی ہو؟ کہنے لگا بی نبی اللہ ہوں۔ قاسم نے کہا اے خدا کے دیمن! تو جمونا ہے۔ نبوت تو خاتم الانبیا و حضرت محم مصطفی تقالیہ کی ذات گرای پرختم ہوگئی۔ اب کوئی محص منصب نبوت پر سرفراز نہیں ہوسکا۔ دمش جہاں حارث کذاب مدی نبوت تھا۔ خلفائ بنوامیہ کا دارالخلافہ تھا اور ان ایام بی خلیفہ عبدالملک و مثل کے تخت سلطنت پر مشمکن تھا۔ قاسم نے جمیث قصر خلافت بیں جا کر خلیفہ عبدالملک کو بتایا کہ یہاں ایک فیض نبوت کا دعویدار ہے۔ خلیفہ نے تھم دیا کہ اس کو گرفتار کر سے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن حارث اس سے پیشتر دمش سے بھاگ کر بہت المقدس چلا گیا تھا اور دہاں خاموثی اور راز واری کے ساتھ لوگوں کو اپنی نبوت کی

بیت المقدس میں وارد قا۔ جب بعری نے جی بیت المقدس میں وارث کے پاس لے محے جو بیت المقدس میں او وارد قا۔ جب بعری نے تو حید اللی کے متعلق حارث کی گئت آخر بیناں نیس تو اس کا گردیدہ ہوگیا۔ لیکن جب حارث نے تایا کہ میں نی مبعوث ہوا ہوں تو بعری نے کہا کہ میں تہارا دعورت نی آخرالز مان مالی کے کہا کہ میں تہارا دعورت نی آخرالز مان مالی کے کہا تھیں کہ میں توجہ اور خور کرد میری نبوت کے بیب دلاک ہیں۔ بعد بند ہوچکا ہے۔ حارث نے کہا تھیں تھیں تھیں تھیں اور وہاں سے وہا آیا اور وہاں سے وہا تی اور وہاں سے وہا تی اور وہاں سے وہاں سے جا اور فور کرد میری نبوت کے میں مولان میں مارٹ کے دوات نبوت کی وہاں سے جا آیا اور وہاں سے وہات کے دوات کے دوات کی دوات کہا کہ کہا ہوں کہ

خلیفه عبدالملک نے پوچھاوہ کہاں ہے؟ بھری نے بتایا کہ وہ بیت المقدس میں فلال
جگہ چھیا ہے۔ خلیف نے چالیس فرغانی سابی اس کے ماتھ کرویے۔ بیوگ بیت المقدس پیچواور
اس کو گرفار کرلیا اور ذکیر گردن میں ڈال کراس کے دونوں ہاتھ گردن ہے ہائد معاور لے چلے۔
چپ درہ بیت المقدس میں پیچو قو حارث نے قرآن کی بیآ یت پڑھی۔ ''قبل ان خسلات فانعا
اضل علیٰ نفسی و ان اهدیت فہما یو حی الیٰ دبی '' (اے رسول آپ کہ و بیج کہ
اگر میں (بغرض محال) کراہ راست کو چھوڑو دول آویوی فرامو فی مجھی پروہال ہوگی اوراگر داوہ ایت پر
متنقیم رہول تو یہ اس کلام پاک کی بدولت ہے جس کو میرا رب مجھ پر نازل فرمار ہا ہے۔) اس
آب کا پڑھنا تھا کہ کھے اور ہاتھ کی زئیر ٹوٹ کر زمین پرجاگری۔ بید کھ کر بیادول کو پھے بھی
اچنیانہ ہوا اور انہوں نے زئیر الفاکر دوبارہ اس کے ہاتھ کھے سے باعد معماور لے چلے۔
جب دوس درے درے بریکچے تو حارث نے کرروہی آبت بڑھی اور زئیجر دوبارہ کہ کر

زمین پرآ رہی۔ پیادوں نے از سرنو زنجر کو اٹھایا اور سہ بارہ جکڑ کروشق لے چلے۔ پیادوں کے مفتل بند ہونے اوراس کو پورے اظمینان سے مزرسہ کر دجگڑ لینے کی وجہ بیتی کہ بعری ہردفعہ پیادوں سے کہدویتا تھا کہ بیٹو نبیدہ پڑاشعبدہ ہازہے۔ آخر وشق بی کی کراس کو خلیفہ عبدالملک کے سامنے چیش کیا۔ خلیفہ نے بوچھا کیا واقعی تم مدالی نبوت ہو۔ حارث نے کہا: ہاں۔ لیکن میرا بدوموئ کی موجب کہتا ہوں۔

خلیفہ نے ایک تو ی ہیکل محافظ کو تھم دیا کہ اس کو ٹیزہ مار کر ہلاک کر دو۔ ٹیزہ مارا گیا۔ لیکن پچھاٹر انداز ندہوا۔ ید کھیکر حارث کے پیرد کہنے گئے کہ انبیاءاللہ کے جم پر ہتھیا را اڑٹیل کرتے ۔ خلیفہ نے محافظ ہے کہا شایرتم نے بھم اللہ پڑھکر ٹیز ہٹیل مارا؟ اب کی مرتبداس نے بھم اللہ پڑھکر دارکیا تو ہ و بری طرح زخم کھا کرگر اادر جان دے دی۔ یہ ۴۹ ھاکا داقعہ ہے۔

(دائرة المعارف ج ٢٥ ص١٣٠ ، الدعاة ص١٦٥٢)

شیخ الاسلام امام این تیمید کی کتاب ''الفرقان بین ادلیاءالرحلن وادلیاءالھیطان'' س کھھا ہے کہ حارث کی چھکڑیاں اتار نے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا اور اس نے گھوڑوں کے جوسوار دکھا نے بتھے دہ ملا تکرمیس بلکہ جنات تتھے۔

قاضى عياض كابيان

قاضی عیاض الشفاء فی حقوق دارالمصطفی " پس کصتے ہیں کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حارث کول کرا کے سولی پر لکوا دیا۔ خلفاء دسلاطین اسلام نے ہرز ماند پس معیان نبوت کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے درعلائے معاصرین ان کے اس عمل خیر کی تا سید حجمین کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ بیچھوٹے معیان نبوت مفتری علی اللہ ہیں۔ خدائے برتر پر بہتان با عمد ہیں کہ اس نے ان کو منصب نبوت سے نواز ا ہے۔ بیلوگ حضرت خیرالا نام اللہ ہیں کہ معیان نبوت کے خرے ہوئے کہ معیان نبوت کے خرے ہوئے دائلہ میں دائرہ ملے دالہ بھی دائرہ ملت سے خارج ہے۔ کیونکہ وہ مدعیان نبوت کے نفر اور تک فرے افتد پر شوش ہوئے دالہ بھی دائرہ ملت سے خارج ہے۔ کیونکہ وہ مدعیان نبوت کے نفر اور تک فرے افتد پر شوش ہوئے۔ اللہ پر شوش ہے۔ ان درجے مارجے میں معرف ہوئے۔ اللہ پر شوش ہے۔

مرزامحود نے جلسۂ لندن میں جو کائل میں فیت اللہ مرزائی مرتد کے رجم کے خلاف مرزامحود کی کوششوں سے منعقد ہوا، بیان کیا کہ:'' مصرت ابو کر گئے زماند میں جولوگ مرتد ہوئے ان کو کسی نے قمل ندکیا تھا۔ صرف اس دقت تک ان سے جنگ کی گئی جب تک انہوں نے حکومت (النشل قاديان مورى ٢٥ را كتوبر ١٩٢٣ م)

ہے بعناوت جاری رکھی۔''

محریہ بیان سراسر جہالت وکوری اور ابلہ فریق ہے۔ حارث کذاب نے حکومت کے خلاف بعناوت میں حصرتین لیا تھا۔ ہاوجود اس کے خلیفہ وقت نے اس کو محض وجوائے نبوت کے جرم میں اپنے سامنے کی کرا کے اس دینی فتنکا سد باب کردیا۔

## ۵..... مغیره بن سعید عجل

مفیرہ بن سعید مجل پہلے امامت کا اور پھر نبوت کا مدی ہوا۔ کہا کرتا تھا کہ بی اہم اعظم جانتا ہوں اوراس کی مدد سے مرددل کو زندہ اور لٹکروں کو منبز م کرسکتا ہوں۔ جب خالد بن عہداللہ قسر کی کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے حاکم عراق تھا مغیرہ کے دموائے نبوت کا علم ہوا تو 19احد میں اس کی گرفتاری کا تھم دیا۔ اس کے چید مربید بھی چلائے آئے۔ خالد نے مغیرہ سے وریادت کیا کہ کیا تو نے نبوت کا دموئی کیا ہے۔ اس نے اثبات میں جو اب دا ہے اس کے مربیدوں سے بع چھا کہ کیاتم لوگ اس کو نبی یعتین کرتے ہو۔ انہوں نے بھی اس کا افر ارکیا۔

خالد نے مغیرہ کودھواتے نبوت کی دہ بڑی سے بڑی سزادی جواس کے قبلہ و ماخ میں سا سکی۔ اس کے لئے سرکنڈ دل کے کیفے اور نفظ مکھوایا۔ خالد نے مغیرہ کو علم دیا کہ ایک حمضے کو افھالے۔مغیرہ اس سے رکا اور چکھایا۔خالد نے علم دیا کہ اس کو مارو ماما مار پڑنے کی مغیرہ نے محمراکر ایک مخما افھالیا۔اب اس کواس کیفے سے با عدد دیا حمیاراب اس پر اور کیفے پر روض نفظ ڈال کراس کو آگ۔ مکھادی کی اور مغیرہ تھوڑی دیر ش جل کر را کھاڈ جر بوگیا۔

(الغرق بين الغرق مطيوعه معرص ١٧٧٧)

مرزائيول كے لئے سامان عبرت

معلوم بیس اس کے مربیدوں کو بھی بھی وحشیا ندسزا دی گئی یا کسی اور طریقہ سے ان کی جات کی اسلای عملداری جس ہوتا تو کیا گیا ۔ اگر مرز اغلام احمد قادیا فی انگریز کے قل عاطفت کی بجائے کسی اسلای عملداری جس ہوتا تو اس کا اوراس کو جی بات والوں کا بھی جی حضو ہوتا جو صارے کر ابداور مغیرہ کا ہوا۔

## ۲.... بیان بن سمعان تخیمی

بیان کواس کے اس دوے کی وجہ سے بیان کہتے تھے کہ فیصے قرآن کا سی میان ، سمجھایا گیا ہے اور آیات قرآنی کا وہ مطلب و مفہوم ٹیس جوعوام بیجتے ہیں۔عوام سے اس کی مراد علائے اسلام تھے۔اس متم کا دعویٰ کچھ بیان پرموقوف ٹیس تھا۔ بلکہ ہرجھوٹا مدی خودمصیب وحق برست بنرآ اور عالمین شریعت کو فطاکا ربتا یا کرتا ہے۔

او پر کھا گیا کہ خالد بن عبداللہ قسری عالی کوفہ نے مغیرہ عجی کونڈر آ تش کردیا تھا۔ بیان بھی بھی ای دفت کر قارکر کے کوفہ لایا گیا تھا۔ جب مغیرہ جل کرخاک سیاہ ہوگیا تو خالد نے بیان کو بھی تھے دیا کہ بھی ایک کرنڈوں کا ایک کشا تھا مے بے دیکہ وہ دیکے چکا تھا کہ مغیرہ کو کشا نہ اٹھا نے پر مار پڑی تھی نے ورائیک کرایک کشا بھی ایک میں نے لیا۔ خالد نے کہا تھیں دوئی ہے کہ آ اپنے اسم اعظم کے ساتھ لفکروں کو بڑیمت دیے ہو۔ اب بیکا م کروکہ مجھے اور میرے عملہ کو جو تیرے در بیٹے تل ہیں ہم کہ کہ جو اس کہ بی جلا کہ بڑیمت دے کرا بیٹ آ پ کو بچالو میر جھوٹا تھا۔ لب کشائی نہ کرسکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی جلا کر دیا تھا۔ اس کو ایک جھان کردیا گیا۔ اس کو بھی جلا کر بیت دے کرا بیٹ آ پ کو بچالو میر جھوٹا تھا۔ لب کشائی نہ کرسکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی جلا کر بیت ان کردیا گیا۔

## ے..... ابومنصور عجل

ابتداء میں حضرت امام جعفرصادق کا معتقد اور افی غلومی سے تھا۔ جب امام ہمائے نے اسے مارقاند مقالد جب امام ہمائے نے اسے مارق کردیا تو اس نے وجوائے امامت کی فعال کی۔ چنا نچ افراج کے چندروز بعدید کہنا شروع کیا کہ میں امام محد باقر کا خلیفہ و جانشین ہوں۔ ان کا درجہ امامت میری طرف خفل بتا تا تھا۔ اس کا بیان تھا امام محد باقر کی حملت کے بعد آسمان پر بلایا گیا اور معبود برخ نے میرے مر پر ہاتھ مجمع کر فر مایا

كديمياً الوكول كے پاس ميراپيغام پنجادے۔

الومفوراس امركا بھی قائل تھا كەنبوت حضرت فاتم الانبيا بھلات كى ذات كراى پرختم نہيں ہوئى۔ بلك رسول اور نبی قیامت تک مبعوث ہوتے رہیں ہے۔ ابوشفور كى يہ بھی تعلیم تھى كہ جوكوئى امام تك بي في جاس ہواں سے لئے شریعت كى چوكى امام تك بي جاس سے قام تكليفات شرعيا تھے جاتے ہیں اوراس كے لئے شریعت كى پابندى لازم نہيں وہتى۔ اس كابيان تھا كہ جرائيل امين نے پيغام رسانی ميں خطاكى يہ بھيجا تو آئيس حضرت على كے پاس تھا كيكن وہ فلطى سے محمصط في الله كو پيغام الى پہنچا گئے۔ (غدية الطالبين) اس فرق كى كى شاعر نے كہا ہے۔

جریل که آمد زبر خالق بے چوں ورپیش محمد شد و مقصود علی بود کہا کرتا تھا کہ قیامت اور جنت دووزخ کچوبھی نہیں۔ بیھن ملاؤں کے ڈھکوسلے میں۔ جب پوسف بن عرفقفی کوجو ظیفہ شام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا والی تھا اپومنصور کی تعلیمات کفر مید کاملم ہوا اور و یکھا کہ اس کی وجہ سے ہزار ہابندگان خدا تیاہ ہورہے ہیں تو اس کو گرفتارکر کے کوفہ میں سولی چڑھا دیا۔ (افرق بین افرق، الملل وانحل ہم ستانی)

### ٨.... بهافريد نيشا يورى

ابوسلم خراسانی کے عہد دولت میں جو خوافت الل خباس کا بانی تھا، بہا فریدنام ایک مخض سراوندنای ایک قصبہ میں جو خطع نیشا پورش آئے خابر ہوا، نیوت دوی کا دی تھا۔ دوائے نبوت کے تھوڑی مدت بعد چین گیا اور وہاں سات سال تک مقیم رہا۔ مراجعت کے وقت دوسرے چینی تھا نف کے علاوہ سررنگ کی ایک نہایت ہاریک تیم بھی ساتھ لایا۔ اس تیم کا کپڑ ااس قدر باریک تھا کرتیمس آ دی کی تھی میں آ جاتی تھی۔ چونکہ اس زبانہ تک لوگ زیادہ ہاریک کپڑوں سے ردشتاس نہ ہوئے تھے۔ بہافریدنے اس تیم سے مجود کا کام لین جایا۔

چین سے والی آ کررات کو طن پہنچا۔ کی سے ملاقات کے بغیررات کی تاریکی میں سیدھ جی سے مدد کا رخ کی اور مندر پر چڑھ کر بیٹے رہا۔ جب من کے وقت بچاریوں کی آ مدور فت شروع ہوئی تو آ ہت آ ہت لوگوں کے سامنے شیچار تا شروع کیا۔ لوگ بید کھ کر جرت زوہ ہوئے کہ سات سال تک عا نب رہنے کے بعداب بیاندی کی طرف سے کیوکر آ رہا ہے۔ لوگوں کو منبخب و کھ کر کہنے لگا جرت کی کوئی ہات نہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ خداوند عالم نے جھے آسان پر بلایا تھا۔ میں برابرسات سال تک آسانوں کی سیروسیا حت میں معروف رہا۔

وہاں جھے جنت کی خوب سیر کرائی۔ میں نے دوزخ کا بھی معائد کیا۔ آخررب کردگار نے جھے شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور پیلیس پہنا کرز مین پراتر نے کاعظم دیا۔ چنانچہ میں انھی آسانوں سے نازل ہور ہاہوں۔

اس وقت مندر کے پاس بی ایک کسان الل چلار ہا تھا۔ اس نے کہا بی نے خودا سے
آسان کی طرف سے اتر نے دیکھا ہے۔ پچار یوں نے بھی اس کے اتر نے کی شہادت دی۔
بہافر پر کہنے لگا کہ خلعت جو جھے آسانوں سے نازل ہوا، زیب تن ہے۔ خور سے دیکھو کہ کیل و نیا
بیس بھی ایسا باریک اور نفیس کیڑا تیار ہوسکتا ہے؟ لوگ اس قیص کو و کھے کر تو جمرت تھے۔ الخرض
آسانی زول اور عالم بالا کے ججو مطعمت پر یقین کرکے ہزار ہالوگ اس کے پیرو ہوگے۔ اس کے
دین کا حکام بڑے معتمد خیز تھے۔

بهافريدكافل

بہافرید دت تک انوائے طلق میں بلا مواحت معروف رہا۔ آخر جب ابوسلم خراسانی نیشا پور آیا تو مسلم خراسانی نیشا پور آیا تو مسلم خراسانی نیشا پور آیا تو مسلمانوں اور مجوسیوں کا ایک مشترک وفداس کے پاس پہنچا اور شکایت کہ کہ بہافرید کواس نے دین اسلام اور دین جوس میں رخنہ اندازیاں کر رکھی جیں۔ ابوسلم نے عبداللہ بن شعبہ کواس کی کہ اس کی گرفزاری کا تھم ہوا ہے وہ رائیشا پورے راہ فرارا مختیار کی عبداللہ بن شعبہ نے تھا قب کر کے اسے کوہ بادغیس پر جالیا اور گرفزار کر کے ابوسلم کے ساتھ ابوسلم کے دیکھتے ہی اس پہنچر خونو ارکا اور کیا اور سرفلم کر کے اس کی ابوسلم کے دیکھتے ہی اس پہنچر خونو ارکا وارکیا اور سرفلم کر کے اس کی نوت کا خاتمہ کر دیا۔

ایوسلم نے عم دیا کہ اس کے مم کردگان راہ ہیرو یمی گرفتار کرلئے جائیں۔وہ بہافرید کی گرفتار کرلئے جائیں۔وہ بہافرید کی گرفتار کی سے بہلے ہی وفد کے جانے کی خبرین کر بھاگ چلے ہے۔ اس لئے بہت تھوڑے افراد ابوسلم کی فوج کے ہاتھ آئے۔ اس کے ویرو بہافرید کی کہلاتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بہافرید ایک مشتقبل زبانہ بیں آسان سے تازل ایک مشتقبل زبانہ بیں آسان سے تازل ہوکراسے اعداء سے انتقام لے گا۔

(18 وارالباتیون الترون الترون التارون التارون الترون الترون التارون الت

و..... أسطِق اخرس مغربي

ا کی مکرب کا رہنے والا تھا۔اہل حرب کی اصطلاح شد مغرب شالی افریقہ سے اس حصہ کا نام ہے جومراکش، تیونس، الجوائروغیرہ عما لک پر حشمل ہے۔ ابنی ۱۹۵۵ھ شام نبال شی خاہر ہوا۔ ان ایام بیس ممالک اسلامیہ پر خلیف سفاح مہای حکر ان تھا۔ الل سیر نے اس کی دکان آرائی کی جو کیفیت لکھی ہے اس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ پہلے اس نے صحف آسانی، قرآن، تورات، انجیل اور زیور کی تعلیم حاصل کی۔ پھر جیچ علوم رسید کی تحکیل کے بعد ذیات ورازی مختلف زیاتیں سیکھتا رہا۔ مختلف منم کی سناعیوں اور شعیدہ یازیوں میں مہارت پیدا کی اور ہر طرح سے با کمال اور بالغ انتظر ہوکرام فیان آیا۔

دس سال تك كونكا مناريا

اسنهان بینی کرایک عربی عدسه میں قیام کیا اور دس سال تک کی دت ایک نگل وتاریک کوشت ایک نگل وتاریک کوشش ایک نگل وتاریک کوشش کی نشر کی کر جرخض اسے کو لگایتین کرتارہا۔ اس مت میں کو کئی وہم و گمال بھی شہوا کر پیش کو ت کو یائی سے بہرور سے باید خض طلعت و جراور بگائے دودگارہے۔ اس بناو پر بیاخرس بین کو تکے کے لقب سے بہرور سے باید کا برائے کہ مشہورہ و گیا۔ دس سال تک جمیشہ اشاروں کتابوں سے اظہار مدعا کرتا رہا۔ جرخض سے اس کا رابط کے موجود تا تم تھا۔ کوئی چوٹا برا ایسانہ موگا جواس کے ساتھ اشاروں ، کتابوں سے تعوز ابہت ندات کر کے تا تو کہ بہرور کیا۔ وہ کے تات کر لیت ہو۔

اتی مبرا زمارت گذار لینے کے احد آخر وہ وقت آگیا جبدوہ اپنی مبر سکوت آوڑ نے
اور کشور قلب پراٹی قابلیت اور نظل و کویائی کا سکہ شاہے۔ اس نے نہایت راز واری کے ساتھ
ایک نہایت نیس م کا رون نیار کیا۔ اس رون بی بی منت می کراگر کوئی فنس اے چرے پرل
ایک نہایت نیس م کا رون نیار کیا۔ اس رون بی بی منت می کراگر کوئی فنس اے چرے پرل
مشکل ہو۔ ای طرح اس نے خاص م کی وور گھار صبی می تیار کرلیں۔ اس کے احدایک رات
جب کہ ام اس کو خاص ہے کی وور گھار صبی کی تیار کرلیں۔ اس کے احدایک رات
جب کہ ام اس کی کو قواب ہے اس نے وہ رون اس بی چھے ہے پہلے اور صبی جا اور صبی تی ہو اس نے دی ہے۔ اس خروں اس نے اس اس اس کے اور دس کی اور کی کی کا دور سے کہا م کی ہو اس اس کے اور اس کی رون کی اور اس کے اس اس کی رون کی اور اس کی رون کی اس اس کے اس اس کے اس اس کی رون کی کی میں میں کر اس کے ۔

اس کا اس دور سے چین افرون کی کہ کہ دور سے میں کا کو سے یہ سے اس دور اس کی کی میں میں کر اس کے۔

زی افحالی اور سے چین افرون کی کی کھر در سے کا کا میک کی میں میں کر اس کے۔

زی افحالی اور سے چین اس کر در کی کی کھر میں کہا کہ کو سے یہ سے باری کی کی میں میں کر اس کے۔

زی افحالی اور کی کی کھر کر اس کی کھر کر افحالی کی کی میں میں کی کی کھر کی کی کھر کر اس کے۔

جب درسر کے مطلعین اور طلیہ نے ویکھا کہ گولگایا واز بلحرقر اُسے کرریا ہے اور قوت کویا کی کے ساتھ اسے الی وہدی اضاحت اور قمی بھر بھا کہ اُل بھی پھٹھا کیا ہے اور اس پر مشرادیہ کداس کا چرہ ایساود فشال ہے کہ فاق فیل طیر کی قو اوکس تحت جرت ذوہ ہوئے۔ اس کا برطرف جے جہ ہونے لگا اور همرش الحق کیا گیا۔ اوک واسے کی تاریکی مش جمل ورجی آل رہے تھے۔ وال احتادوں نے ایک ہٹامہ برپا کردکھا تھا۔ دن نگلنے پرشمر کے قامنی صاحب چندروسائے شمرکو ساتھ نے کراس بزدگ ہستی کا جمال مبارک و کیلنے کے لئے مدرسہ ش آئے۔ قامنی صاحب نے نہایت نیاز مندانہ لجہ بیں التماس کی کرحضور والا سارا شمراس قدرت خداد تدی پر متحبر ہے۔ اگر حقیقت حال کا چرہ سے نقاب فرمایا جائے تو بدی تو ارش ہوگی۔

اسطی جواس دانت کا پہلے سے منتظر تھا نہایت ریا کاراند لہدیں بولا کہ آج سے کوئی چالیس دن پہلے بیفان اللی سے پہلے اور نظر آنے گئے تھے۔ دن بدن القائے رہائی سرچشہ میرے باطن میں موجزن ہوا۔ حق کہ آج رات خداے قد دس نے اپنے فضل مخصوص سے اس ماجز پرملم وحمل کی وہ وہ راین کھول دیں کہ جھ سے پہلے لا کھول رہر دان منزل اس کے تصور سے بھی محروم رہے تھے اور وہ وہ اسرار دھا گئے منکشف فرمائے کہ جن کا زبان پرلا ناند ہے ملم یقت میں معنوع ہے۔

یہ من کرفر شنوں نے کہا تھر ( اللہ اس کے کہا میر سے دوستو اس کے کہا میر سے دوستو اس کے بیا میں اس کو تا تا ہوں۔ اللہ بیل و حرق انعال میں ذوبا جا تا ہوں۔ فرشتے کہنے کئے خدائے فقد وس نے تعمین اس قوم کے لئے نی مبود فر مایا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاری تعالی نے سیدنا تھر مصطفی تھا تھا کہ کو خاص الذیبا عقر اددیا ادر آپ کی ذات افدس پر نبوت کا سلسلہ بھیشہ کے لئے بند کر دیا۔ اب میری نبوت کیا محق رصی ہے؟ کہنے لئے درست ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ معرف کو اس کے اور تعمین کے درست کے معرف کو اس کے اور تعمین کے درست کے بعد تعمین میں اس معلی میں کہ در کئی ہوتا ہے۔ کر مرز اندی اس نے انسان میں نبوت کے بعد تعمین میں اس معلی خیر نبوت کا کہیں دجو دوسی۔ از ایا ہے۔ کہ مرز اندی اور اندی ال ساف میا تین میں اس معلی خیر نبوت کا کہیں دجو دوسی۔

### اسحاق کے مجزات باہرہ

اس کے بعد الحق نے حاضرین ہے بیان کیا کہ جب طائکہ نے جھے ظلی نبوت کا منصب تفویض فرمایا تو بیسے طلی نبوت کا دعویٰ منصب تفویض فرمایا تو بیس نے اس سے معذرت کی اور کہا دوستو! میر کے لئے تو نبوت کا دعویٰ بہت میں شکلات بیس گھر اہوا ہے۔ کیونکہ بعیر چھی اس ان کیا تیں ان سب فرشھتے کہنے گئے تہار سے جھر سے بیس چھی آ سانی کیا ہیں افال سب کا علم دیا گیا۔ حزید براس کی زبانیں اور متعددت ما الخط تعمیں عطاء کئے۔ اس کے بعد فرشتے کہنے کا علم دیا گیا۔ حزید براس کی زبانیں اور متعددت ما الخط تعمیں عطاء کئے۔ اس کے بعد فرشتے کہنے کھر آئیں پڑھائی وہ بھی سادی۔ تو رات، زبور اور دوسرے آسانی صحیفے پڑھنے کو کہا تو وہ بھی برائیل پڑھائی دوست ہو گئے اور میں جھٹ نماز اور ذکر الی میں بائد صادف ہوگیا۔

بائد ھالوادر غضب الی سے ڈراک) یہ کہ کرفر شتے رفصت ہو گئے اور میں جھٹ نماز اور ذکر الی میں معمود ف ہوگیا۔

### زوداعقادول كى بلاكت آفرين خوش اعتقادى

عوام کی عادت ہے کہ جونی نفس امارہ کے کسی بجاری نے اپنے دجالی تقلس کی ڈفلی بجائی شروع کی اس پرلوگ پرواندوارگرنے گئے۔ اس کی تقریرین کرعوام کا پائے ایمان ڈکھا گیا اور سینکلزوں بزاروں حرمال نعیب نقذ ایمان اس کی نظر کو بیٹے اور جن ہدایت یا فتہ لوگوں کا دل نورایمان سے روشن تفاوہ بیزار ہوکر چلے گئے۔ حالمین شریعت نے کم کردگان راہ کو بہیرا سمجھایا کہ افرس دجال کذاب اور رفزن دین وایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندول کی خوش اعتقادی میں بھی خرق ندآیا۔ بلکہ جوں جوں علی نے امت آئیس راہ راست پرلانے کی کوشش فرماتے تھے تو ان کا جون خوش اعتقادی اور زیادہ ترتی کرتا تھا۔

### عساكرخلافت سيمعركة رائيال

تھوڑی مدت میں الحق کی قوت اور جمیت یہاں تک ترتی کرگئی کہ اس کے ول میں ملک گیری کی حوس پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے فلیفد البہ معظم معظم کے عمال کو مقبور و مفلوب کر کے بھر وہ مان اور ان کے والح پر قبضہ کرلیا۔ بید معلوم کر کے فلیفہ منصور نے لشکر کشی کا تھم دیا۔ حسا کر خلافت بلغار کرتی ہوئی پہنچیں اور رزم و پہکاری کا سلسلہ شروع کیا۔ بڑے بڑے معرک ہوئے۔ آخر سیاہ خلافت مظفر و منصور ہوئی اور آخی اراکیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پیرواب تک عمان

مس یائے جاتے ہیں۔

(كتاب الاذكياه لا بن جوزى وكتاب الخاروكشف الاسرارللعظ مصد الرصن بن الديكر الدهقي المعروف بالجويريّ)

#### •ا..... استارسیس خراسانی

جن ایام بس اسلامی سیاسیات کی باگ و دخلیفداید جعفر مشهور عباس کے باتھ بیس تھی استاد بیس نای ایک مدگی نبوت کے بعد عامة الناس اس کھیر ہوا۔ دوئی نبوت کے بعد عامة الناس اس کھر دوئی نبوت کے بعد عامة الناس کی سروت سے اس کے دام تزویر بیس کھنے کہ چند ہی سال بیس اس کے بیرووں کی اتعداد تین لاکھ تک بی بیش کی ۔ اتن بیوی بعد ابولی اوروہ خراسان کے اکثر علاقے دبا بیشا۔ بید کھے کر مر دروز کے عال اجھم نے ایک فکر مرتب کیا اور استاد سیس سے جا جھڑا۔ گراس کی قوت بہت برھی ہوئی تھی۔ اس نے اہم کے فکر کا بیشتر حصہ بالکل عارت کردیا اور خود اجم بھی مدیدان جا استان کی نذر ہوگیا۔

اجم کے مارے جانے کے بعد خلیفہ نے اور بھی سپر سالار فوجیں وے کردوانہ کے گر یا تو وہ مارے گئے یا سرکوب ہوکروائی آئے۔ جب استادیس نے خلیفہ کے آخری سپر سالار کو پہلا کیا ہے تو اس وقت خلیفہ منصور بردان کے مقام پر خیر ازن تھا۔ حسا کر خلافت کی پیم بزیعوں اور پامالیوں پر خلیفہ تحت پر بیٹان ہوا۔ آخر خازم بن خزیر بنا ہی ایک نہایت جنگ آزمودہ فوجی سروار کو اس غرض سے ولی عہد سلطنت مہدی کے پاس نیٹا پور جیجا کہ اس کی صوابدید کے بموجب استادیس کے مقابلہ پر جائے۔ مہدی نے اسے تمام خیب وفراز سجھا کر چالیس بزار کی جعیت سے روانہ کیا۔خازم کی اعانت کے لئے اور بھی آزمودہ کارافسرروانہ کئے گئے۔ بکارین مسلم حقیل ایک ادر مشہور سپر سالار بھی حازم کے ماتحت روانہ کیا گیا۔

آخر دونوں لفکر آئے سائے ہوئے۔ کی دن تک قل وخوزین کا بازار کرم رہا۔
حسا کرخلافت نے طاخوتیوں کو مار مارکر ن کے پر نچے اڑادیے اور اتنی تکوار چلائی کہ میدان
جنگ میں ہرطرف مرتدین کی لاشوں کے انبارلگ گئے۔ ان محاربات میں سیس کے قریباً سرہ ہزار
آدی کام آئے اور چودہ ہزار قید کر لئے گئے۔ سیس بقیدال بیٹ میں ہزار فوج کو پہاڑی طرف لے
بھاگا اور دہاں اس طرح جاچہا جس طرح خرگوش شکاریوں کے خوف سے کھیتوں میں جاچہتا
ہے۔ خازم نے جاکر پہاڑکا محاصرہ کرلیا۔ استے میں شاہزادہ مہدی نے ابولون کی قیادت میں
بہت کی کمک جیجے دی۔ ابولون اپنی فوج لے کراس وقت کا نیجا جب سات ادبیس محصورہ و چکا تھا۔

سيس كأقمل

سیس نے فاصرہ کی شدت سے بھی آ کر تھیارڈال دیے اور اپنے تیکی بالاثر طافان مے سپر وکردیا۔ استادیس اپنے بیٹو سیت گرفارہ گیا۔ سیس آو موت کے کھاٹ اتارا کیا۔ معلوم فہیں اس کے بیٹوں کا کیا حشر ہوا۔ خازم نے فی الفورمبدی کے پاس اثر دھوت کا کھی بیجا۔ جو نمی سی بہجت افزاہ فہرمبدی کے پاس کی اس نے اسپنے باپ خلیفہ منصور کے پاس کی دھرت کا تہنیت ما مدیکھا۔ یا در سے کہی مہدی خلیفہ بارون رشید کا باپ تھا۔ جو منصور کی رطبت پر خلیفہ السلمین ہوا۔ کہتے ہیں کہ استادراس کا بیٹا قالب ہوا۔ کہتے ہیں کہ استادیس خلیفہ مامون کا نا نا یعنی مراجل مادر ماموں کا باپ تھا اور اس کا بیٹا قالب جس نے فضل بن بہل بر کی کوئی کیا تھا خلیفہ مامون (بن بارون رشید) کا ماموں تھا۔

( تارخ این طلدون ، تاریخ این جربرطبری ، تاریخ کاش این اثیر )

# اا..... محكيم تقع خراساني

تحکیم مقع کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثر مؤرفین نے مطاء تعما ہے اور بعض نے مشام کا بات میں است اور بعض نے بھام یا باتھ کا دن میں جس کو '' کا دہ کسن دات '' کہتے تھے، ایک فریب دھونی کے کھر پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت کی کو کیا خبر محملی دائی کہ میں دائیں کے میں است ماصل کے خبات دوام کا خلصت حاصل کے نام کے انہا سے میں ماسل کے خبات دوام کا خلصت حاصل کرے انہا ہے تا ہے ایک بیشے چوز کرا خلوف کے جب دوام کا خلصت حاصل کے سے ایک ایک بیشے چوز کرا ملی فضل کی طرف متوجہ ہوا۔

مقع نے اپنی تمام بیاسروسا ماندوں کے باوجود ملوم نظریہ میں وہ ودید ماصل کیا کہ اوا ت خراسان میں کوئی فخص اس کی ہمسری کا دھوئی ٹیس کرسکا تھا۔ خصوصاً علم بلا خت، حکمت وفلند، شعبدہ وثیل، طلسمات و محرا ور نیر نجات میں سرآ حدروز گار تھا۔ اس نے اپنی جودت طبع سے بجیب وفریب ایجاد کیں اور صنا کتے و بدائع کے ذریعہ سے بہت جلد آسان شجرت پر چیکنے لگا۔ لیکن اس ک خلقت میں ایک ایدا جیب تھا جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں گوند فرق پر تا تھا۔ وہ یہ کرنہ اس کی ایک کریب العظر، بہت قامت، حقیراور کم رفض تھا اور اس پر طروبہ کہ داصرا تھین تھا۔ یعنی اس کی ایک آسے کھی کا فی تھی۔ وکھی کرد لول میں اس کی طرف سے وحشدہ دفرت بیدا ہوتی تھی۔

مقع اس میب کے چمپانے کے لئے ایک چکدارمعنوی چرہ اپنے منہ پر پڑھائے رکھتا تھااور بغیراس نقاب کے کی کوا پی شل جیس وکھا تا تھا۔اس قد بیر سنداس لے لوگوں کی افر سے کو کرو بدگی سے بدل دیااورای نقاب کی وجہ سے لوگوں جس مقع (نقاب پوٹس)مشہور ہوگیا۔ چرو چمپائے رکھنے کی اصلی بنا ہو بیتی ۔لیکن جب کوئی فنص اس سے نقاب بیٹی کی وجہ دریا ہت کرتا تو کہد دیتا کہ بیس نے اپنی شکل وصورت اس لئے تہدیل کر دکھی ہے کہ لوگ میری روئیت منیا پاش کی تاب بیس لاسکتے اوراگر بیس اپناچہرہ کھول دول تو میر افورو تیا و مانیہا کوجلا کرفا کستر کردے۔ وعویٰ خدائی

چوندو فی تعلیم سے بالک بہرہ قاادر ملوم تظری ش کمال حاصل تھا۔ اس لئے اس کے اس کے موات کی بنیادی فلسفیوں سے خیالات پرٹی تھیں۔ اس کا بدترین فرہی اصول مسئد تناخ تھا۔ جس کی بناہ پر الوہیت کا دھوئ کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ میرے پیکر ش فا ہر ہوا ہے۔ لیکن مقتع نے خدائی مسئد صرف اسپنے لئے خالی ندر تھی۔ بلکہ تمام انہا علیم السلام کو مظہر خداو تدی قرار دیا اور کہا کہ خدائی مسئد میں دیے تھی کہ ملائکہ کی صورت شی جلوہ کر ہوا اور کہی دیے تھی کہ ملائکہ کی سامور کے اس کے معبد کی مامور ان کے مجد کے کہ مامور ان کے مجد کے کہ مامور کی دور نہ کے کہ مور خداب دو مرود والدی ہوجا تا۔

لین برزع بالکل باطل ہے۔ کیونکہ بناء پر تھیں آ دم علیہ السلام فی الحقیت میوونین سے بلک محف جہدت محدہ مقع کہتا تھا کہ آ دم علیہ السلام کے بعد حق مقع کہتا تھا کہ آ دم علیہ السلام کے بعد حق صورت میں طاہر ہوتی رہ علیہ السلام کے جسد میں طول کیا۔ پھر کیے بعد دیگر نے دات خداد عمی تمام انجیاء کی صورت میں جاوہ اوراب رب رہان استجام کا رخدائ پر ترصا حب الدولة ابوسلم خراسانی کی صورت میں جلوہ کر ہوااوراب رب المحرت اس مان مان مان اور المان میں مان مان مان کا اوراب رب بھر پر لازم ہے کہ جھے مجدہ کر سے ادر میری پرسش کیا کرے۔ تاکولا تا بدی کا مستحق ہو۔ جرار ہا مطالت پہند حرال نفیس اس کے دعوائے الوہیت کو مجے جان کر اس کے مدام نورون کی بناء پر موت کے۔ پرفض ابوسلم خراسانی کو جے خلیفہ ابوج معفر منصور عہامی نے اس کی فدار بول کی بناء پر موت کے کھا ہے۔ پرفض ابوسلم خراسانی کو جے خلیفہ ابوج معفر منصور عہامی نے اس کی فدار بول کی بناء پر موت کے کھا ہے۔ پرفض ابوسلم خراسانی کو جے خلیفہ ابوج معفر منصور عہامی نے اس کی فدار بول کی بناء پر موت کے کھا ہے۔ پرفض ابوسلم خراسانی کو جے خلیفہ ابوج معفر منصور عہامی نے اس کی فدار بول کی بناء پر موت کے کھا ہے۔ پرفض ابوسلم خراسانی کو جے خلیفہ ابوج معفر منصور عہامی نے اس کی فدار بول کی بناء پر موت کے کھا ہے۔ پرفض ابود کی کھا ہے۔ پرفت کے دورون کے کھا ہے۔ پرفت کے دورون کی کھا ہے۔ پرفت کی خلال کیا خاتھا۔

بیات اس کی زیمد اوان کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو طاحظہ ہو۔ اس نے تمام محرمات کومیات کرویا۔ اس کے بیرو بے تکلف پرائی مورتوں سے ناچار ترتیخ حاصل کرتے تھے۔ اس کے فدیس بش مردار اور خزیر حلال تھا۔ مقع نے امہام کا رصوم وسلو کا اور تمام دوسری مہادتی پر طرف کرویں۔ اس کے بیرو مجد بی بنواتے اور ان بش مؤذن تو کررکھتے ہیں۔ کیں کو کی مخص وہاں فمار نہیں پڑھتا۔ لیکن یہاں تک بھان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بحولا بھٹا پرد کی مسلمان ان کی مجد بش چلا جائے تو مجد کا مؤذن اور مقع کے دوسرے سیاہ دل بیروموقع لئے پر اس کے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اس کی تھٹی کومستور کر دیتے ہیں۔لیکن چونکہ سلم تھرانوں کی طرف سے ان پر بدی بدی سختیاں ہوئیں۔اس لئے اب وہ ایسا کرنے کی جرائٹ نہیں کرتے۔ مقتع کا جوس استعمار اور فلعوں کی تھیر

جب مقتع کا حلقہ مریدین بہت وسیع ہوگیا تو اس نے سابی اقتدار حاصل کرنے کی تد پیریں شروع کیں۔ چٹانچہ اس غرض کے لئے اس نے دوز پر دست قلع تحیر کرائے۔ ایک کو روثین کہتے تھے اور دوسرے کا نام سیام تھا۔ قلعہ سیام پہاڑ میں واقع تھا اور مضبوطی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس کی فصیل کا اعمازہ اس ہو ہوگئا ہے کہ سوسے زیادہ بڑی انتین جو اس زیاد میں قلعوں کی تعمیر کے لئے تیار کی جاتی تھیں و بواروں کی عرض میں گئی تھیں۔ اس کے علادہ قلعہ کے اروگر داکی نہیا ہے مالی تھا کہ اس کے علادہ قلعہ کے اروگر داکی نہاہت عربین خندتی تھی اور قلعہ کی قوت عماق سے مالی تھا۔ کہ سال کا سمان رسد اور اسلی جنگ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہر وقت مہیا رہتا تھا۔ مقتع نے اور بھی چھوٹے سمان رسد اور اسلی جنگ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہر وقت مہیا رہتا تھا۔ مقتع نے اور بھی چھوٹے حمیل رہتا تھا۔ مقتع نے اور بھی چھوٹے حمیل رہتا تھا۔ مقتع نے اور بھی جھوٹے حمیل کے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہر وقت مہیا رہتا تھا۔ مقتع نے اور بھی جھوٹے حمیل کے ایک بھوٹے کی بعد کے ایک بھی تھا۔

تغیر قلعہ جات کے بعد مقع نے ان میں مضبوطی ہے قدم جمائے اور نہایت بیبا کی سے خراسان کے علق مالا قول میں اہل ایمان کے خلاف وجا چکڑی جادی۔ ان ایام میں بغارا اور صغد میں یا غیوں اور دوسر ہے شور یہ ہروں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی۔ جن کو بیغہ سے مقع کے وان لوگوں کو شعم کی خانہ ساز خدائی ہے تو کوئی سروکار شقار کین این مصال کے پیش نظر مقع کے بیاتی مصال کے بیش نظر مقع کے بیاتی مقدار کی مقع کو بوی تقویت بیٹی جو بنوزہ دائرہ اسلام میں وافل نہیں ہوئے ہے۔ ملاوہ ترکوں ہے بھی مقع کو بوی تقویت بیٹی جو بنوزہ دائرہ اسلام میں وافل نہیں ہوئے ہے۔ ملکہ اسلام کے بدترین دہم نے اور اس کی اتجادی جماعتوں کا بیہ معمول ہو گیا کہ وتاراح کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب مقع اور اس کی اتجادی جماعتوں کا بیہ معمول ہو گیا کہ جہاں موقع کیا بیار موقع کے بیار موقع کے۔

بیحالات دیکی مفلی مهدی عباس نے ایونعمان جدیداورلید بن اهر کوف و و کریروان معتبع کی سرکو بی کے لئے بھیجا لیکن اسلاک فشکر کو بڑیت ہوئی ایسے کا بھائی بن اهر اوران کا براورزاد حسان اس معرکہ بین کام آئے۔ جب فلیفہ مہدی کواس بڑیت ونا کا می کاعلم ہوا تو اس نے ان کی کمک پر ہوشیار سیدسالار جبر ایل بن بیکی کو دائی کیا اور باغیان بغاراو صفد کے مقابلہ بیس اس کے بھائی یزید بن یکی کو مامور فر مایار جارم بیند تک در موریکار کا بازار کرم رہا۔ بالا فرفنکر فلافت مظفر و معمور ہوا اوراس نے بوک شمشیر کالقد بر قبضہ کرلیار مقع کے سات سوی و ایک شمشیر کالقد بے بریمت خورده احتیار بیس سے جوزیمہ بی جود قاد

هر جريل من بيديمي ان كي جان فديموري مداهداء كا نعا قب كرتا اور بفكور ول وارتا كان يكل ك طرح قلعدسيام برجاكركا اوراس والت تك ان كالينجا شيجورُ اوسب تك ووقلودي دجا چید اب طیفه ف آیک اورسد سالار معافرین مسلم کوستر فرار فوج اور چند آزموده کار فوجی مرداروں کے ساتھ مفت کی سرکونی کے لئے رواندفر الد معال کے مقدمہ ایجیش کا اضراعل سعید بن عمر والريشي تعاراس ك بعدايك اوره ورسيدسالار عليدين مسلم على أيك بدي جميدت كساته جيش موجدين شرا شال موا - ان دونول في القال راسة ستدخواديس سك مقام يرتقع كالكر برمل كيا مقع كى جعيد يبل فى تط بي أوت كى اوراس ك بشك آ ورخت بدار تمى سد ماك لكادريكوول كميدريد بزيسة فوردوفئ فاستقلم من فق ك ياس جادمايا يدد كور منت نفورا قلد بندى كى اورتنام مورچول كومنبوط كيا-معاد بن مسلم ف الفور عاصره وال وياريكن إس ك بعد خود معاذبن مسلم اورسيد بن عمرومريثي بش كشيد كم موكل. سعید نے طلیفدمبدی کے باس معال کی شاہدت کھو تھی اور یہ می ورخواست کی کدا کر ع تھے تھا مقت ے مقابلہ یر مامور قرمایا جائے تو بیں اس کا فورا گل فیع کرسکتا ہوں۔ طلیفہ معدی نے اس ک ورخواست معقوركر لى - يناني سعيد بن عروم يل با مفاركسك معادمتن كم مقابله بمستعد موا-لیکن معاذی نے بھریمی برننس سے کام لیا اوراملائی عرب وناموس کا فاظ کرے اسپ جنے کوسعید كى درويسى وياسكاش مارسيمسلم دينما معاذى مثال سيدين أموز موراسلاى مفاديرة التاب كوقربان كرسية كي عاوست كوليس \_

ملتان مصوس برار کمالوں کی روا تھی

اب سعید نے خلیفہ مہدی کو کھھا کہ بہت جتن کئے ۔لیکن قلعہ تک رسائی نہیں ہوگی۔
اب اس کے سوا کوئی چارہ کارنہیں کہ کی طرح خندت کو پاٹ دیا جائے۔ ان ایام میں شعدہ
ہندوستان میں سندھ اور پنجاب کا جنو بی حصہ خلافت بغداد کے زیم کی خلیان تھا۔خلیفہ نے اپنے حال
سندھ کو کھھا کہ گائے تیل اور پہنس کی جس قدر کھالیں فراہم ہو کیں جلدان کے بچوانے کا انظام کیا
جائے۔ شایداس زبانہ میں یا اسلامی قلم و میں بوریاں نہ لتی ہوں گی۔ ورندریت بحرف کے لئے
کھالوں سے زیادہ کارآ مرتھیں فربان خلافت کے ہموجب ملتان سے دس ہزار کھالیں بھیج دی
گئیں ۔سعید نے ان کھالوں میں رہت بھروا بحروا کران کو خندت میں ڈلوانا شروع کیا۔ تیجہ بیہوا
کہتوڑی تی مدت میں خندتی ہے گئی اور محاصرین قلعہ کی دیواروں کے پاس بھی گئے۔

اب حصارتشکن آلات ہے کام لیا جانے لگا اور ساتھ بی قلعہ پر صلے شروع کر دیۓ گئے مقتع کے پیروی نے بیرحالت دیکھی تو عالم پاس بش گھرا کرفٹی طور پرسعید ہے امان طلب کی۔سعید نے امان دے دی۔ چنانچ تمیں ہزار آ وی قلعہ سے باہرنگل آئے۔اب مقتع کے پاس صرف دو ہزار جنگ آور ہاتی رہ گئے۔

مقتع كي خدائي كاخاتمه

جب سعید نے عاصرے میں زیادہ تنی کی تو مقع نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اپنی الل وعیال کوجھ کیا اور ابقول بعض مورضین جام زہر پلا پلا کرسب کونڈ راجل کر ویا اور انجام کا رخود بھی جام زہر پلا پلا کرسب کونڈ راجل کر ویا اور انجام کا رخود بھی جام زہر پی لیا ۔ مرت وقت اپنی مقیدت مندول سے کہنے لگا کہ بعد از مرگ جھے آگ میں جل وینا تا کہ میری لاش دشن کے ہاتھ میں نہ جائے ۔ لشکر اسلام نے قلعہ میں واغل ہو کر مقع کا سرکاٹ لیا اور طلیفہ کے پاس بھیجے ویا ۔ بعض کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چو پائے اور مال واسباب تھا پہلے اس کے جلانے کا تھم دیا چھرساتھیوں سے کہا کہ جس کی کو اس بات کی تو اہش ہو کہ میر سے ساتھ اس آگ میں کو دیڑے۔ سب خوش اعتقادول نے تھم کی بھیل کی اور آگ میں کو در کرخاک سیاہ ہوگئے۔

جب اسلامی گشکر قلعہ میں واقل ہوا تو کسی انسان یا چار پایہ کا تام ونشان نہ پایا۔ بید اسلامی گشکر قلعہ میں واقل ہوا تو کسی انسان یا چار پایہ کا تام ونشان نہ پایا۔ بید زیرہ وہ گئے اس کے فقد ان سے اور زیرہ فقط کر بیٹھے کہ شع آسمان پر چلا گیاہے۔ مشع کے وہ معتقد جولڑا نیول میں اس سے علیحدہ ہوگئے متھاس کے فقد ان کی خبر من کر بہت تاسف کرتے تھے کہ تشع جوئی الحقیقت خدا تھا انسان کے بیر من کر بہت تاسف کرتے تھے کہ تشع جوئی الحقیقت خدا تھا انسان کے بیر من کر بہت تاسف کرتے تھے کہ تشع جوئی الحقیقت خدا تھا انسان کی جم کے اس کا ساتھ ندیا۔ ور نہ ہم بھی اس کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے۔

مقع کی آتش فتنه چوده سال تک شعله زن ره کر۱۹۳ ه پیش معطنی مولی -( این خلدون، تاریخ این خلکان، کتاب الفرق بین الفرق، تاریخ کال اور بعض دیگر کتب )

### ۱۲..... با یک خرمی

ہا بک کا باپ جے عبداللہ کہتے تھے مدائن کا ایک تلی تھا۔ اس نے آ در ہا تجان کی سرحد پرایک گاؤں میں جو بلال اباذ کے نام ہے موسوم تھا سکونت افتیار کر ایتھی۔وہ عالم شباب میں ایلی پنے پر تیل کابرتن رکھ کررستاق کے دیہات میں تیل بھا کرتا تھا۔ لیکن ہا بک کی پیدائش کے چند بی روز بعداس كاباب كوهسلمان كوكميااوردين ماراكميا-بابك كى مال داميرك كاكام كرف كى-

آ ذر با عجان کے پہاڑوں میں ایک قصبہ بذکے نام سے مشہور تعا۔ اس سلسلہ کوہ میں دورکیس برسرافقدار تھے، جن میں باہم رقابت تھی۔ ایک کوابوعمران کہتے تھے اور دوسرے کا نام جاديدان تعاكوه بذكي مكيت كم متعلق ان ميس جمكر حقفي بريار ج شف دونو ل كي يكي تمناتهي كاس مرزين كوابية حريف كے خارد جودے باك كركے بلاشركت فيرے رياست كا مالك مو جائے۔ایام گرمایں دونوں رئیس ہرسال متصادم دیرسر پرکاررہتے۔لیکن موسم سرماکے شروع میں جب برف پڑنے لگی تو مجوراع بدہ جوئی سے دست بردار موجاتے۔

أيك مال جاديدان دو بزار بكريول كاريوز ليكر بذب شيرزنجان كي طرف رداند وا جوقزوین کی مرحد پر ہے۔ وہاں بکریاں فروخت کر کے بذکی طرف مراجعت کی۔ دائے میں جب موضع بلال اباذ پہنچا تو شدید برف باری شروع ہوگئی۔جس کے باعث انقطاع سفر ناگزیر تھا۔ جادیدان نےموضع بلال اباذ کے آ دمی سے کہا کہ کوئی ایسا مکان بتا کہ جہال میں چندروز قیام کر سكوں و وصحص اسے باكب كى مال سے باس لے كيا ۔ باكب اوراس كى مال نے اس كى بيوى خاطر مدارات کی۔جادیدان جینے دن وہاں رہا، ہا بک نے اپنی خدمت گذاری سے اس کو بہت خوش کیا۔ جاتے وقت جادیوان ہا بک کی مال سے کہنے لگا کہ اگرتم اپنایٹا میر کی ملازمت میں وے دوتو یں پہاس درہم ماہانتخواہ دوں گا ادربیرقم ہرمہینہ تبھارے پاس کھنے جایا کرےگی۔ ہا بک کی مال رضامند ہوگی اور با بک جاویدان کے ساتھ کوہ بذیس جلا گیا۔

تعور نے ولوں میں جاویدان اور ابوعران میں چرسلسلة رزم ديريار شروع موا۔ ابوعران ماراحمیا اور جادیدان نے اس کے تمام الماک پر قبضہ کرایا۔ یا بک ایک جوان رحما تھا۔ جاويدان كى جورواس برفريفة موكى اور دونول من فاسقانه تعلقات قائم موكع - تعور عرص سی جادیدان مرکیا اوراس سے ویشتر کدکی کواس سکھرنے کی اطلاع ہو۔اس کی پولی راسے کے دفت یا بھان م ہو۔اس کی پولی راسے کے دفت یا بک سے کہتے گئی کہ جادیدان مرکیا ہے اور میری خوا بھی ہے کہتے ہیں پر سوکوم سے کر کے تم سے یا قاصدہ شادی کر لوں۔ یا بک کینے لگا ہمی تبیار سے شو برکا ایک اوٹی خادم تاریخ کوارا مناسب کو کی کو گؤر کوارا متا ابعث پر کس طرح رضا مند ہوں کے اور تبیاری قوم ہمرے ساتھ تھیادے مقد تا اس کو کی کوارا کو کی کو کوارا کو کی کو کی کا سے اور میں بیان سے کہ ہیں لوگوں کو اسپت کرے کی ؟ خورت نے کہا ہیں نے ایک جیلہ جو یہ کیا ہے اور میں بیان سے کہ ہیں لوگوں کو اسپت

با بک سف ہے ہے جھا تم سف کیا حیارترا اٹا سے؟ ہوئی میں تمام قوم کو بھٹا کر سکہ ان سفتہ کیوں گی کر سکہ ان سفتہ کیوں گی کہ جاو ہدان سفہ اپنی وفاعت سے پہلے کہا تھا کہ آئن رامت میں سفر مرف کا تصویر کیا ہے۔
کین جمری دورج تن سے مفار ھے کر سنے تی یا بک سکے بدن میں وافل ہو جائے گی اور اس کی روسے سے جھا ہے گئے اور اس کی اور اس کی قوم کا ادر اور گا ۔ وہ جا ہری کو بالک کر کے قوم کا ادر اور اور اور کا روسے سنے گا۔ بیمن کر ہا بک کا ادر کہا جا اس کو اس می تی تھی ہے گئے اس سنے گا۔ بیمن کر ہا بک کا ساخرول خوتی سنے چھک کی اور کہا جا اس کوئی اس می تھر بر روسے دوسے سے وہ بدان کے اس مند مرسف سنے پہلے کے اس سند مرسف سنے ہا کہ کہ کا اور کہا جا اس کو جوال کی مثال ہو جوال کی مثال ہو ہوال کی مثال ہو ہو ہوال کی مثال ہوں سنے اس کے مرسف سنے اس سے جھلے گئے مسب سے اس کو جوال کی مثال ہوں سند جھا تھے مسب کے مطعمت کر دیا۔
سند جھری کی اور خود دیں سنے با بک ساست با قاعدہ لکا حق کا رائے۔
شمر منا کی اور خود دیں سنے با بک ساست با قاعدہ لکا حق کا رائے۔

مجموبها ورخت فرسه الكيزهي - تا جم جاديدان كي توم كي علاوه ويلم اورائل بهدان واصفهان ني بحي التي السمت است وابسته كردي -

غلافت اسلاميك فلاف علم بغاوت وخودسري

جب ہا بک کے چرووک کی تعداد تین لاکھ تک کی تو او اس نے ۱۰۷ھ بیل خالفت اسلامیہ کے خلاف بھی خلافت اسلامیہ کے خلاف او تعداد کے تحت خلافت پر محتمل تھا۔ بین سال تک تو مامون کو اسلامیہ کی خلاف کے خلاف کی خلافت پر محتمل تھا۔ بین سال تک تو مامون کو اسلامی داخلی المحضول نے ہا بک کی طرف متوجہ ہوئے کا موقعہ ند و باراس کے بعد ۱۰۱۷ ہو بیس ظیفہ مامون نے بیٹی بن جمد عال آرمینیا وآؤر ہا بچان کو تھا کہ با پر اس مجم کو سرانجام دینے و کا کر با پر اس مجم کو سرانجام دینے تا صرر ہا۔ ۱۹۹ ھو بیس خلیفہ نے علی بن صدقہ معروف بدزر این کو آرمینیا اور آؤر ہا بچان کی سے قاصر رہا۔ ۱۹۰ ھو بیس خلیفہ نے ملی بین صدقہ معروف بدزر این کو آرمینیا اور آؤر ہا بچان کی حکومت بردی اور ساتھ بی جگ ہا کہ کو ایر کر لانے پر تھین کیا۔ لیک زبر بی بیک کو آید میں جنید کو ایک بیا تا کو ایر کر لانے پر تھین کیا۔ لیکن ابن جنید ہا بک کو آید کو کرا

با بك كى ايك اوركامياني

۱۱۲ ہ بیں مامون نے جہ بن جید طوی کوموسلی حکومت پر فائز کر کے با بک پر جملہ آور

ہونے کا تھم دیا۔ جو طوی نے یا بک پر چڑ ھائی کی اور اس کو منوز کر کے دائس کوہ تک جا پہنچا۔

ہا بک نے دائس کوہ بیں مقابلہ کیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ کیا۔ طوی نے جوش کا میانی بیں اس کا

تھا تھے کیا۔ جب کو ٹی تھی کوس تھ بڑھ کیا تو ہا کیوں نے کمین کاہ سے فکل کروفھنڈ طوی پر حملہ کیا

اور ہا ہم بھی اور یہ کرم ھاطوی پر فوٹ پڑا ۔ طوی کا انگر تھر اگر ہما گھ کر ابوا۔ ہا بکیوں کی آبکہ

جھیسے نے جو طوی کو جاروں طرف تھر لیا۔ جہ نے نہایت فارت قدی سے مقابلہ کیا۔ لیکن ڈی

بوکر گرا اور ترک کروم او فرویا۔ جب ہی ٹو بر ہار کاہ خلافت میں کھی آتہ خلیفہ کو تھے صدمہ بوا۔ خلیفہ

ہوکر گرا اور ترک کروم او فرویا۔ جب ہو ٹر ہار کاہ خلافت میں کھی آتہ خلیفہ کو تھے صدمہ بوا۔ خلیفہ

ہوکر گرا اور ترک کروم او فرویا۔ جب ہے تھر ہار کاہ فلا فرت میں کھی آتہ خلیفہ کو تھے صدمہ بوا۔ خلیفہ فیا کی کر کھی اور اس کے فوج اس کے بعد کوئی اور میں ہا کہ کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انگر کی سے بیا ہی کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انگر کی اس کے بعد کوئی اور میں ہا کہ کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انہ کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انہ کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انہ کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انہ کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انہ کی سرکوئی سے لئے یہ تھی سکا اور میں انہ کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور میں انہ کی سے بھی کی سرکوئی کے لئے یہ تھی سکا اور سے کہ بھی کوئی اور میں انہ کی سکر کوئی سکے لئے یہ تھی سکا اور سکر کوئی سکے لئے یہ تھی سکا اور سکر کوئی سکے بھی کوئی اور میں اور کی سکر کی سکر کوئی سکر کی سکر کی کی سکر کوئی سکر کی گوئی سکر کوئی سکر کوئی سکر کی سکر کوئی سکر کی سکر کوئی سکر

بالبك كي ميل وو بزيمتين

باكب في عمر بذكوا بنا فجا و مامن بناركها فغاراس في اكثر شاى تلعول كوجوارد يك اور

آ ذربا مجان کے درمیان واقع تھے۔ وہران وسمار کر دیا تھا۔ جب ظیفہ معتصم ۲۱۸ ہ میں اپنے محالی مامون کا جاتھیں ہوا تو اس نے ابوسعید محمد بن بوسف کو با بک کی مہم پر مامور کیا۔ چنا نچہ ابوسعید نے ان قلعہ جات کو جنمیں با بک نے مسار کر دیا تھا از سر تو تعیر کرایا اور آئیس فوج ، آلات جرب اور غلہ کی بری مقدار سے مضبوط و متحکم کیا۔ اس اثناء میں با بک کے کس سرید نے ان بلاد پر جینون مارا۔ ابوسعید نے اس کا تعاقب کیا اور نہایت اولوالعزی سے لوٹ کرتمام مال والی لیا۔ بیشار با بکیوں کو گل اور اکثر کو آل کو راکھ واست کے ساتھ خلیفہ معتصم کے پاس جیج و ہے ۔ یہ بہلی بزیمت تھی جو با بکیوں کو عسا کر خلافت سے تعییب ہوئی۔ خلیفہ معتصم کے پاس جیج و ہے ۔ یہ بہلی بزیمت تھی جو با بکیوں کو عسا کر خلافت سے تعییب ہوئی۔

دوسری بزیت محربن احید کورلید سے ہوئی جوبا بک کامعین دمدگارتھا۔ محربن احید اور با بجان کے ایک تابید کار بیت کار بیا اور افوائ کورسری بنجایا کرتا تھا۔ اتفاق سے باک کی پہلی بزیت کے بعد با بک کا ایک سپر سالا رقصمت نای اس قلعہ کی طرف سے ہوکر گذرا۔ این بحید نے اس کی دوحت کی اور اس کوعزت واحر ام سے ساتھ تخبر ایا۔ لیکن رات کے دقت حالت غفلت میں اس کوگر قار کر پے خلیفہ مقصم کے پاس بھیج و یا اور عصمت کے تمام رفقاء کو قتل کر ڈالا۔ خلیفہ نے عصمت سے با بک کے بلاد اور قلعوں کے اسرار وفقایا وریافت کے۔ قتل کر ڈالا۔ خلیفہ نے عصمت سے با بک کے بلاد اور قلعوں کے اسرار وفقایا وریافت کے۔ عصمت نے تمام اسرار اور جنگی مواقع فلا ہر کرویئے۔ تاہم خلیفہ نے اسے رہا نہ کیا اور ایک فوجی سردار افشین حیور کو جال کی عملداری مرحمت فرما کریا بک کے مقابلہ میں بھیجا۔ افشین نے میدان کی کارزار میں بھیجا۔ افشین نے میدان کے میدان سے تعوث کی مسافت پر چوکیاں بھی کیں اور راستوں کو خطرات سے پاک کرنے کے خیال سے تعوث کی مسافت پر چوکیاں بھی کیں اور کار آ زمودہ اور تج بکار فوجی افروں کو گھت اور دکھے بھال پر تعوی کیا۔

بابك كيهيم كاميابيال

اس کے بعد ظیفہ نے بنا کیر کوفرج کیراور مال واسباب کے ساتھ افشین کی مک پر روانہ کیا۔ یہ سیات بیا کی بھی ہے۔ دوانہ کیا۔ یہ بین کی بر پر چنون مار نے تصدیح جلا۔ جاسوسوں نے افشین تک بینچر کہنچا وی۔ افشین نے بنا کولکھ جیجا کہتم قافلہ کے ساتھ نہر تک آ داور قافلہ کی روائل کے بعد پھر ارویتل کو مراجعت کرو۔ بنانے اس ہدایت پڑس کیا۔ لیکن پھر با بک بینٹر با کر کہ بناکا قافلہ قلمہ نہرکی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ اپنے چیدہ چیدہ جیدہ ساتھوں کے ہمراہ لکل کھڑا ہوا۔ جس ون بناسے مطنے کا وعدہ قدافشین اس روز چیکے سے لکل کر ارویتل کو چلا گیا اور بناکو بچفا ظامت تمام ابوسعید کے مورد بھی ہیں۔ اس وز چیکے سے لکل کر ارویتل کو چلا گیا اور بناکو بچفا ظامت تمام ابوسعید کے مورد بھی ہیں۔ اس واقعالے بین ایک بھراہ تھا۔ بنا

ے تو با بک کی نم جھیٹر نہ ہوئی البتہ والتی قلعہ نہر سے مقابلہ ہوا۔ با بک نے ان لشکر یوں کو جو قافلہ کے ساتھ متعے در تیخ کر کے تمام مال واسباب لوٹ لیا۔

پراٹنائے راہ میں باب افغین کو تی سرداروں میں سے بیٹم نامی ایک افسرے دو

پار ہوگیا۔ اس کو بھی زک دی۔ بیٹم ایک قلعہ میں جا چھپا۔ با بک نے دہاں بیٹی کر قلعہ کا محاصرہ کر

لیا۔ کین اس اثناء میں افھین اپنا لفکر لئے ہوئے آپنچا اور دفعۃ با بکیوں پر حملہ کردیا۔ اس نا گہائی

حملہ سے با بکیوں کے اوسان خطا ہوگئے اور دہ نہایت بے سردسانائی سے باگ کھڑے ہوئے۔

با کی لفکر کا بیشتر حصد اس معرکہ میں کام آبا۔ با بک بقیۃ السیف کے ہمراہ بھاگ کر ہوقان پہنچا۔

لیکن دہاں سے بلیٹ کر ایس چال چالکہ افھین کے لفکر کا راستہ کا طب ویا۔ رسداور خلی کا آتا موقو ف

ہوگیا۔ اب افھین کالفکر رسد نہ آئے تو ان عام داہ میں با بکیوں نے اس کولوٹ لیا۔ بینجر پاکر بعنا اپنا تمام

کی لیکن جب دہاں سے آئی تو انتاء راہ میں با بکیوں نے اس کولوٹ لیا۔ بینجر پاکر بعنا اپنا تمام

مال داسباب کمی طرح با بک کے ہاتھوں سے بچا کر افھین کے لفکر گاہ میں لایا اور لفکر یوں میں

تقسیم کردیا۔

عسا کرخلافت کی ہزیمتیں <sub>ہ</sub>

اب افضین نے مطمئن ہوکراپ سپرسالاروں کو با بک پر حصار اللہ کی غرض سے بوسے کا عمر ویا۔ چنا نچ قلعہ بنے ہے جو سیل کے فاصلہ پر بیٹی کر مورپے قائم کئے اور بغانے قرید بنہ میں وافل ہوکراڑ ائی چیئر وی اور خت کشت دخون کے بعد اپنی فوج کا برا حصداس معرکہ کی نذر کر کرچر بن جید سپرسالار کے مورپے میں وائی آیا۔ اب بغانے افضین سے احداو طلب کی۔ افھین نے اپنے بھائی فضل ، ابو بوش ، احمد بن فلیل اور جناح الاحور کو بغا کی کمک پردوانہ کیا اور تھم ویا کہ فلال روز اور فلال وقت معہود پراس ست سے فلال روز اور فلال وقت معہود پراس ست سے حملہ آور ہوں گا۔ سوء اتفاق سے وہ لوگ برسات اور شدت سرماکی وجہ سے بوم مقرر پر حملہ نہ کر سکے اور افھین نے بڑھ کراس کے اور افھین نے بڑھ کراس

ووسرے دن بنا وغیرہ کثرت بارال اور شدت سرما سے تنگ آ کر کسی قائد کی رہبری سے ایک پہاڑی پر جو افشین کے فشکر گاہ کے قریب تھی چڑھ گئے ۔ بیہاں بھی انہیں اسی سردی اور بابش سے سابقہ پڑا۔ مزید برال برف بھی پڑگئی۔ ہاتھ پا ڈل جواب و سے بیٹے۔ وودن اسی حالت میں گذرے۔ ادھر ہا بک نے موقع پاکرافھین پڑھنجون مارااورا۔ لؤکر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ دوسری طرف بعدا کی فوج نے فلدورسد کے تعز جانے کی وجہ سے تروغل جہانا شروع کیا۔ بعدا نے ججور ہوکر قلعہ بذکے عزم سے اور ٹیز بغرض دریا ہت حال افھین وہاں سے کوچ کیا۔ دورلکل آنے بی افھین کا حال معلوم ہوا۔

اب بغابا بک کے خوف سے گھرای پہاڑی کی طرف ہو اور کشر مت فوج اور تھی راہ کی دور را راستدافقیار کیا۔ با بک کے خوف سے گھرای پہاڑی کی طرف ہو اور کشر مت فوج اور تھی راہ کی دور سرا راستدافقیار کیا۔ با بک کے جسس سیا ہوں سنے لو اگر ار راستہ کو طے کیا۔ اس اثناء جس راستہ کی سیاہ چاور عالم کا نئامت پر محیط ہوگئی۔ بغانے مال واسباب کی حفاظمت کے خیال سے وامن کوہ میں فریر سے والی کا مقاطمت کے خیال سے وامن کوہ میں فریر سے والی میں میں سب موسکتے۔ با بک نے جہا ہے مار اور تمام مال واسباب لوٹ لیا۔ بغا بحالمت تاہ خندتی اولی میں واقع تھی۔

بغداد سے مزیدافواج کی رواقی

جب ظیفہ متعمم کو عسا کر ظافت کی متوا تر بڑیہوں اور تاکا میوں کا علم ہوا تو اس نے جعفر خیاط کی سرکردگی میں ایک فوج گراں افھین کی کمک پر دواندگی اور تس لا کہ درم مصارف جنگ کے لئے ہیں ہو اس کی قوت بہت بڑھ جنگ کے لئے ہیں ہوئی اور اس کی قوت بہت بڑھ میں گئے۔ چنا می فیصل رقتے کے اوائل ہیں ہا بک سے معرکہ آرا وہوئے کی فرش سے آ بستہ آ بستہ العبہ بلا کی طرف بوجینے لگا۔ رات کے وقت سپاہوں کو پہرہ پر معین کرتا اور رات ہی کے وقت گشت کی طرف بوجینے لگا۔ رات کے وقت سپاہوں کو پہرہ پر معین کرتا اور رات ہی کے وقت گشت کرنے ہوں گئے جہاں تین کے اور اس کے وقت گشت کی طرف بوجینے جا لگا بل ایسے مقام کی اور ایک رات کے وقت میں ۔ ان تینوں پیاڑ ہوں کے بی جیں ایک وقت میں ایک کی جہاں گئے ہیں ایک وقت میں ایک رائے کہ کا گھر کری کی اور ایک رائے کردے کرکے کرنے تی تمام راہوں کو پھروں سے جین ویا۔ ان بھی بھاؤ ہوں کے کہا تھر بور کے کہا گھر بھی پڑا اقدا۔

الشين كاطريق جثك

الفین روز اندنور کروسکے تماری اواکر کے نقارہ دیوا تا الفکری اس نقارہ کی آواز سن کر تیارہ وجائے ۔ پھر مقابلہ شروع ہوتا۔ جب تک معروف آل رہتا فقارہ و کا اربیا اور جنگ کورو کھا مطفور ہوتا نقارہ بیز کر دیا جا تا اور جب قبش قدی کا اراد و ہوتا تو در کا کو دیرا کے لفکر مقین کہا جاتا جو اس قدرتی قلید کی محافظ ہفت کرتا۔ اوھر یا بک نے ہا انتظام کرر کھا تھا کہ جب الحقین مغلبہ اور جو تا تھ چھر یا ہوں کو اس کھائی کے بیچ کسین گاہ بیں بھا دیتا اور اس کی عاورت تھی کہ ہیں معدود کو چند آ دمیوں کوسا تھ لاتا اور ہاتی فوج کمین گاہ میں رہتی ۔ افھین نے ہر چند تجسس کیا گربیدراز نیڈ کمل سکا۔

افعین عمواً جعفر خیاط، احمد بن ظیل اور ایوسعید کوئین ٹین دستہ فرج کے ساتھ کے بعد دیگر سے میدان کارزادیش بھیجا اور خودا کی باشد مقام سے دیگر سے میدان کارزادیش بھیجا اور خودا کی باشد مقام سے با کہا قلحہ اور کل سراجعت کرتا۔ اس کے والیس بوتے بی اس کی فوجیس بھی کے بعد دیگر سے میدان جنگ سے تر تبیب واروا پس آ جا تیں۔ با کہ اس طولانی جنگ سے تر تبیب واروا پس آ جا تیں۔ با کہ اس طولانی جنگ سے تر تبیب واروا پس آ جا تیں۔

رضا كارمجابرين كى ثنجاعت

آیک روز حسب معمول لکر اسلام داپس ہوا۔ اقلاق سے جعفر خیاط یکھے رہ گیا۔ با بک کالکٹر میدان خالی ہجر کر قلعہ بذہ کال پڑا۔ جعفر خیاط نے بڑھ کر حملہ کردیا اور ہا واز ہائد اپنی للکٹر میدان خالی ہجر کر قلعہ بذہ کے گل پڑا۔ جعفر خیاط نے بڑھ کر حملہ کردیا اور ہا واز ہائد اپنی للکٹر یوں کو پکا را۔ جعفر کی فوج ہے ہی اور لڑائی دوہارہ چھڑ گئی۔ جعفر کی فوج ہیں شامل ہو سے تھے۔ ان رضا کا روی نے افھین کی مرضی پائے بغیر از خوداس شدری کی جملہ کیا گئے والے یہ سجور ہے کہ ان رضا کا روی نے افھین کی مرضی پائے بغیر ازخوداس شدری کی جملہ کیا گئے والے یہ بخدر ان رضا کا روی کے اور طلب کی۔ افھین نے کہا بھیجا کہتم ایدادی فوج کا ان تظار نہ کرو۔ جہاں پائے میکن کو اور ہا ہے۔

پائسو تیرا نداز دوں کی ایداد طلب کی۔ افھین نے کہا بھیجا کہتم ایدادی فوج کا ان تظار نہ کرو۔ جہاں کی سے ممکن ہوا ہو ہے۔

پائسو تیرا نداز دوں کی ایداد طلب کی۔ افھین نے کہا بھیجا کہتم ایدادی فوج کا انظار نہ کرو۔ جہاں اس عوم سیاس جو کمین گاہ اس بھی ہو کمین گاہ سے کہ دو سیاس جو کمین گاہ میں جو کہا گئی گئے۔ با کمی کے دو سیاس جو کمین گاہ اور کہین گاہ کا حوال کھل مجمل ہوا کہا تھا۔ بند مورید کے کی طرف والی آ کمیا۔

بیر بی خطر میں در اور کہا کہا کہا ہے۔ کمین گاہ سے کہا کہا تھا۔ بند مورید کی طرف والی آ کمیا۔ دور بر بی خطر میں در بر برخط

قائداعظم بعرضا كارجابدي هكايت

لجعفر فما المغرب اوا کر کے افعین کے پاس آیا۔ افعین نے عدول بھی اور خلاف مرضی جنگ جس اقدام کرنے سے اظہار ناراضی کیا۔ چعفر اسپتے الا کما عظم کے امداد ند بھیتے ہے اظہار طال کرنے لگا۔ لیکن دونوں نے معتول وجوہ چاش کے اور صفائی ہوگئی۔ اب رضا کاروں نے حاضر خدمت ہو کر تلامہ رسدومصارف کی شکا بھین نے جواب ویا کہ جو شخص قلت مصارف اور کرسکی کی تکلیف پر مبر کر سکے وہ امارے ساتھ ورہے۔ ورند اپنا راستہ لے۔ امیر المؤسنین کے لیکر ش باضلہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کی ٹیس۔ رضا کار مجابدین بر کہتے ہوئے والی ہوئے کہ ہم تو قلعہ بذکوبات کی بات میں فتح کر لینے مگرامیر عسرناحق التواہ ڈال کرہم لوگوں کو آب جہادے محروم کرتا ہے۔ اگر ہم کواب بھی حملہ کا تھم دیت ہم دشن کو اپنی تکوار کے جو ہر دکھادیں۔ جاسوسوں نے بیات افشین کو جاساتی اس نے مجابدوں کو طلب کر کے تسلی دی اور علی الصباح جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا خود بھی اس وقت حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا خود بھی اس وقت جملہ کرنے کا وعدہ کیا۔

قائداعظم افشین نے ان لوگوں کو ہال واسباب، پانی، خوراک اور آلات حرب خاطر خواہ دے کرخوب قوی پشت کیا۔ زخیوں کو میدان جنگ سے اٹھالانے کے لئے نچروں پڑھملیں رکھوادیں اور چھنکو ای موریچ کی طرف پڑھئے کا تھم دیا جہاں تک کل چیش قدی کی تھی۔ قلعہ کی فصیلیس تو ٹرنے کے لئے سفر مینا کی روانگی

دوسرے دن افشین نے تیرا نمازوں، نفاطوں اور تائی گرائی جنگ آز اوّں کو تخب کر کے ایک فتخب کر کے ایک فتخب کر کے ایک فکر مرتب کیا اور رضا کا رجابدوں کو اپنے ساتھ ہونے میدان جنگ جس آیا۔ ہا بکیوں نے قلعہ سے تیر ہاری شروع کی۔ جعفر کی فوج اپنے کو ہا بک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ بذکی نصیلوں تک بچھ کئی ۔ اب جعفر کمال مروا کی واستقلال سے درواز وَ بَدِ پِیْنِی کُرُلْنے لگا۔ یہاں تک کے دو پہر ڈھل کئی ۔ افسین نے حسب ضرورت ان لوگوں کے لئے کھا تا اور پانی روائد کیا اور سنر بینا کو بھی قلعہ بذکی فصیلوں کے تو کہ کہ کی تو ایک کہ لالوں اور پھاوڑ وں کے ساتھ بھیجا۔ یہ دیکھ کر بابک تھی بٹا بابک کا فکر رضا کا رول کو قلعہ کی فصیل سے بیچے بٹا دیا۔ اس کے بعد حالت بیہوگئی کہ بھی تو با بک کا فکر رضا کا رول کو قلعہ کی فصیل سے بیپا کر دیتا تھا اور بھی رضا کا رول کو قلعہ کی فصیل سے بیپا کر دیتا تھا اور بھی رضا کا روب کو قلعہ کی فصیل سے بیپا کر دیتا تھا اور بھی رضا کا روبا کی بیوں کو دار اور قلعہ کی فصیل سے بیپا کر دیتا تھا اور بھی رضا کا روبا کی بیوں کو دار اور کو قلعہ کی فصیل سے بیپا کر دیتا تھا اور بھی رضا کا روبا کی بیوں کو دار دار کی در بی بھی دیتا ہوں کو تھی کو در بابکا کو در بھی ہو تا ہوں کو تا تھا کہ دیا۔ اور بھی کو در بیا کو در بیا کی در بیا کو در بیا تھا کی در بابکا کو در بیا تھا در بیا کی در در بھی تو بابک کا فیکر در نا کی در بیا کی در بیا کی در بیا تھا در بیا کی در بیا کی در در بھی تو بابک کا فیکر در بیا کی در بیا کی در بیا کی در بیا کی در بیا تھا کی در بیا کی در بیا تھا در بیا کی در بیا تھا کی در بیا کی در بیا کی در بیا تھا کی در بیا تھا

قلعه بذبركشكراسلام كأقبضه

ووسر بون پر از انی شروع ہوئی۔ ہا بک نے عنوان جنگ بجز اہوا و کھے کر افھین کے پاس پیغام بھیجا کہ بچھے جنگ سے صرف اتنی مہلت وو کہ بیں اپنے الل وعمال کو کسی دوسر بے مقام پیغام بھیجا کہ بچھے جنگ سے صرف اتنی مہلت وو کہ بیں اپنے الل وعمال کو کسی دوسر بے مقارفی بیا شہات بیں کوئی جواب جہیں دیا تھا کہ اسٹے بیس فیم کر بیا ہی کہ مساکر اسلام نے قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے اور خدا کے فضل سے اس کے بلند میزاروں پر خلیفۃ السلمین کا جمنڈ انصب ہو گیا ہے۔ افھین سجدہ شکر بجالا کر قلعہ بین واقعی ہوا ہوا ہے۔

### با بک کی ماں اور بھائی کی گرفتاری

با بك نے اپنے الل وعمال كو دوسرے مقام پر نتقل كر ديا تھا۔ بھا محتے وقت جس قدر مال داسباب اشاسكا اشالے كيا۔ أشين نے حكام آرمينياكو باكب كفرار كا حال لكه كراس كى گرفاری کے نہایت تاکیدی احکام بھیج۔ات شی جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ ہا بک اس وفت فلال وادی میں ہے۔ فشین نے فی الفور چندآ دی اس کی گرفآری پر متعین کے۔اتنے میں با بكاس دادى تاياب بها أول عبدالله ادرمواديدادرائي مال كوساته لربوم آرميلا لكل كفرا ہوا۔ انفاق سےان مانظین میں سے اس پر کسی کی نظر پڑگئی جو گرفتاری کے لئے متعین کئے گئے تھے۔ عافظ في اسين سردارابوالسفاح كواطلاع دى كربا بك بعاكا جارباب -ابوالسفاح في تعاقب كالحكم ویا۔ انہوں نے ایک چشمہ بر جاکرائے محیرلیا۔ بابک خودتو تیز رفیار محورث برسوار ہوکر بھاگ کیا۔ کین اس کی ماں اور اس کا بھائی معاویہ گرفنار کر کے اُھٹین کے باس بھیج ویئے گئے۔

با بک کی گرفتاری

اب إلى بحبال آرمينا من جاكرروبيش موار جاسوس اس ك تعاقب من تھے۔ اشے میں با بکہ کازاوراہ ختم ہو کمیا۔اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک حض کو پچھوز رنفقر دے کر کھانالانے کو مجیجا۔ اتفاق ہے پولیس کے اضراعلی مہل بین ساباط نے اس کو دیکے لیا۔ حیال ڈ حال ے تا ڈیمیا کہ بابک کا آ دی ہے۔ مہل بن ساباط اس فض کو لئے ہوئے با بک کے یاس آیا۔ با بك كاچره يوليس كود كيصة بن فق موكيا يهل بن ساباط اس كودم يى و يركر قلع مس لي آياور چیکے سے افشین کواس کی اطلاع بھیج دی۔ افشین نے دونوجی افسروں کو با بک کی گرفتاری پر مامور کیا۔ انہوں نے جاکر اس کو گرفار کرلیااور افشین کے پاس لے آئے۔ افشین نے اس حسن خدمت کے صلہ میں افسر پولیس کو ایک لا کھورم نقذا ورایک جوائر نگار پیٹی انعام دی۔

اس کے بعد عیسیٰ بن بواسف وائی بلقان نے عبداللہ براور با بک کوجو کھے دنو ل سے اس کے پاس پناہ کریں متے افعین کی طلی پراس کے پاس بھیج دیا۔ افھین نے دونوں بھائیوں کوایک ساته شرویا اور با بک کی گرفتاری کی اطلاع بارگاه خلافت میں بھیج دی مطیفہ نے شوال ۲۲۲ ھیں افشین کے نام حم بھیجا کہاہے دونوں قیدیوں کو لے کر بغداد آؤ۔ افشين كاغيرمعموليءزت افزائي

مرزندے لے کرمامرہ تک ہرمنزل پرخلیفہ معتقم کے تھم سے افھین کا انتہائی عزت

واحترام سے استقبال کیا جا تا تھا اور طلیفہ کا خاص کا صد طلعت قاض و اور ایک راس عربی محور الے موسے الفین سے متا تھا۔ جب الفین سامرہ سے قریب کا تھا تو خلیفہ بتھم کا بینا واقع پالدارا کین سلطنت کو لئے ہوئے بیز طی استقبال سامرہ سے ہاہر آ یا اور کمال تو تیر سے قعر مطیر و شریع طمرایا۔ الفین نے اس میں طم مرایا۔ الفین نے اس میں تاج و است الفین کے سر برتاج رکھا کیا۔ اس میں المحدد المحدد میں المحدد المحدد میں المحدد میں المحدد میں المحدد المحدد میں المحدد المحدد المحدد المحدد میں المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد میں المحدد الم

لل کے وقت با بک کا استقلال

ا نجی ایام بی جب کہ با بک تھر ملیرہ بیں مقید تھا۔ خلیفہ متصم کل بین آ بااور با بک و سرے وی تک بالو میں بنظر خور دیکی جب کہ بالد و مرے دن خلیفہ در بار عام بیں روتن افر دنہ ہوا۔
لوگوں کو حسب مراتب در بار عام سے تعرم طیرہ تک بھا با اور تھے دیا کہ با بک کو ہاتھی پر سوار کر کے در بار بیں جا مرکز میں۔ کی تحض نے با بک ہے کہا تم اپنی وندگی بیں ایسی ایسی بدکر دار بوں کے مرکز بیس جا بھی مرکز میں۔ کی انسان سے سرز و ندہوئی ہوں گی۔ اب ان کا خیا ندہ بی بار شاہد کا میں میں مرسی تا سے وقت آ کیا ہے۔ لیکن اب کی جمرے کام این جا ہیں جا بیک نے کہا تو محتریب میرے تا سے واستقلال کو دیکھی گا۔

طلیف نے اس کا ایک ہا تھ اللہ کرنے کا تھم دیا۔ جس کی فررا تھیل ہوئی۔ ہا بک نے حجمت کے ہوئے ہا تھ کے کون سے اپنا چرہ دیگ لیا۔ کسی نے ہو جھا چرہ سرخ کرنے کی کیا دجہ بہت کا ایسا نہ ہو کہ خوات کے لئے ہوئے کے کہا دیا گئے ہوئے کہ کا ایسا نہ ہو کہ اس کے احداس کی طرف سے اضطراب دیا ہے گئے کی کوئی اولی خدمید کی گئی ہر نہ ہوئی۔

محاربات بالك كم مالى وجانى القصانات

افھین ؟ فرق مہم جل بزیار حصاریا کی ظاراور معیار فی سفروقیام سے علاوہ جس روز میدان جگ جی جا تا تقادس بزار درہم ہور سر فرف جل لا تا تقیاد رجس دن اسپیامور سے جس رہتا تھا پانٹی بزار فرج کرتا تھا۔ ہا کی کا فیٹر فرس سال تھے میں رہا۔ ان معرکوں جس دولا کھ میکن بزار پانٹی سو اور دوسری روایت کے بھو جہ ہو ایک فائل کھ کائن بزار مسلمان جرے مجاورت سے سیراب ہوئے سماست بزار بھی موسلم فوا تھی اور نہا ہا کیوں کے بنی تھا ہے۔ ان سب تید ہوں کو بغداد لاکرائیک وسی ادارہ اس مغیرایا میں ان جس کی کا کوئی والی وارث آتا ت اس سيميشها وست في جاتي اور بعد ثبوت ولا ينت وورا شته اس سيم واسله كرديا جا تا . ( تاريخ أين فلون كان القرق بين القرق )

# ١١٠٠٠٠٠ على بن عمدازاراتي

علی بی بھر موشع درویفی مضافا مقدوست ہیں پیدا ہوا۔ فرد بہا خواری کے فراد اوراد الد اوادا لد سے تعلق رکھنا تھا۔ ابھاء ہیں دجہ معالی بیٹی کر ہلیفہ مفتحر عہائی سے بعض عافیہ لیھوں کی مدر ت واقع میف ہیں تھید سے لکھ کر باتھ العام حاصل کر اپنا تھا۔ ۱۳۶۹ ہیں بھرا الی عازل ہوتا ہیں۔ دمحاسفہ بوسٹ کر سے افواسف ملک شن مصروف ہوا۔ کہنا تھا کہ بھے پہمی گلام الی عازل ہوتا ہیں۔ اس سف ابغا آبیہ محیفہ کا مالی بعاد کھا تھا۔ جس کی بھی مودول سے قام جوال ، کہف اور می وفیرہ سف کہنا تھا کہ خداست براز نے بیری امامت و فیون کی الی نطاع الی خام بری بی بوحدود عرست خارج بیں سے الی المامت و براز نے بیری امامت و فیون کی الی نطاع الی خام ہی الی مودود عرست خارج ہیں۔ اس کھی الی خودود عرست خارج بیں سے الی المامت میں بولی وخابی کری الی موادود کریا ہے۔

صعى غلامول كواسية جنندے سيان عمر كرے كى عجيب جال

اس الله ام سنة وقى فلامول سكة الال المك بنا يوكي والا يمارة الاليدايدة الما يدرد ودوكر سكة الميد وودوكر سكة المنطقة والمراكة والمنطقة والمراكة المنطقة والمنطقة و

آ قا وَں کو جنہیں جبثی غلاموں نے قید کر رکھا تھا رہا کر دیا۔ ذگی غلام ملک کی ہر طرف سے جو ق جو ق اس کے جعنڈے نے تئے آ کراپنے کو غلامی ہے آ زاد کراتے جارہے تھے۔ بیٹنص ہر وقت اپلی ولولہ انگیز تقریروں سے حبیثیوں کو ابھارتا اور انہیں ملک وبال پر قبضہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ حبیبیوں کی ایک کیٹر تعداداس کے جنٹرے تئے مرنے بارنے کو ہروقت تیارتھی۔

الل شهر نے آئندہ خدشات کے پیش نظر پاہم اتفاق کر کے اس کا نشے کو لکال دیتا چاہا اور بدی جمعیت کے ساتھ اس پر پڑھ آئے۔ لیکن بزیت اٹھائی اوران کے پیکٹلزوں آ دی کام آئے۔ اہل بھرہ نے ان حالات سے خلیفہ کو مطلع کیا۔ در بار خلافت نے بعولان نا می ایک ترک افسر فوج کے ساتھ اہل بھرہ کی مک پر بھیجا لیکن اس نے فکست کھائی علی نے کام یا بی کے ساتھ اس کے فکر گاہ کو لوٹا۔ اہل بھرہ کی اکثریت دکھیوں کے خوف سے شہر خالی کر کے اطراف وجوانب بلاد میں بھاگ گئی۔ اس طوفان بلا کے فروکر نے کو در بار خلافت سے سکے بعد دیگرے دو اور سے سالار بھیجے گئے۔ گرود نول بزیمت کھا کر اور مال واسباب چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زگل مال ودولت سے بالا مال ہو گئے۔ اس وقت علی کا رایت اقبال کامیا نبی کی فضایش اہرار ہاتھا۔

على كےفتوحات

علی نے ۲۵۲ ہے میں بزور تیج المہ میں کھس کروہاں کے عالی عبید اللہ بن جیداوراس کی مختری فرج کو در تیج کیا اور شہر کو آگ دی۔ ایلہ جل کرخاک سیاہ ہوگیا۔ اب ابواز تک سارا علاقہ علی کے چھا اقتدار میں تھا۔ اس کے بعد علی نے ابواز کو جالوٹا اور وہاں کے عال ابراہیم بن مد کر گرفزار کر لیا ۔ ۲۵ ہے من خلیفہ معتد نے ایک شہور سیدسالار سعید بن صالح کو دیکیوں کی سرکو لی پر متعین کیا۔ سعید نے علی کے مشتقر پر پہنچ کران پر تملہ کیا اور انہیں میدان جگ سے بھگا دیا۔ لیکن جب وہ وہ وہ یا رہا تی تھی کر کے برسر مقابلہ ہوئے تو سعید کواس معرکہ میں ناکا می بوئی اور اس کے اکثر ساتھی کام آگے اور وہ خامر وار الخلاف سامر الرشعل بغداد کو الی آگیا۔

اب فلیف معتد نے جعفر بن منہور خیاط کو جو با بک کالا اتیوں میں نام پاچکا تھا زنگیوں
کی کوشائی پر متعین فر بایا جعفر نے جا کر پہلے تو تحشیوں کی آ مدورفت روک دی۔ جس سے زنگیوں
کی رسد بند ہوگئی۔ اس کے بعد زنگیوں سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ گر کشست کھا کر بحرین چلا
آیا۔ جس وقت سے جعفر زنگیوں سے فکست کھا کر بحرین آیا تھا ان کے مقابلہ پر جانے سے جی
چرا تا اور کشتیوں کی اصلاح ، خندتوں کی کھدائی اور مورچہ بندی پر اکتفاکر رہا تھا۔ اب علی نے اپنے
ایک سپرسالا رابن ریان کو جعفر پر محاصرہ ڈالنے کی فرض سے بھرہ پر از سرفو چڑھائی کرنے کو بھیجا۔

اس نے نصف شوال ۱۵۵ ھیں بھرہ کو ہرور تیخ فتح کیا اور دہاں کے ہاشتدوں کونہایت سفا کی سے آت نصف شوال کے دائیں ہے ا سے آل وغارت کرکے والیس آیا۔ اس پر بھی اس کے بے رحم دل کو تسکین نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ آت وغارت کرتا ہوابھرہ گیا۔ اہل بھرونے امان طلب کی۔ این ریان نے امان دے کرتمام اکا برشمر کوجع ہونے کا تھم دیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو کے توسب کوجر عمرک بلادیا۔

جب بعرہ کی جانی ویربادی کی خبریں ،سامرہ (بغداد) پینچیں تو ظیفہ معتدنے ایک سیدسالا رحجد کو جومولد کے لقب سے مضہور تھا ایک فشکر جرار کے ساتھ بعرہ کی جانب روانہ کیا۔اہل بعرہ نے رورو کر حیصیوں کے ظلم وجور کی داستانیں سنائیں۔مولد نے اہل بعرہ کو اورا پے فشکر کو مرتب کر کے ذگیوں پر دھاوا کیا۔ علی نے اپنے فوتی افسریکی بن جھر کومولد کے مقابلہ پر بھیجا۔وی روز تک لڑائی ہوتی رہی گرکوئی متیجہ نہ لکلا علی نے ابولید اصفہائی کو یجی کی کمک پر بھیجا اور حالت خفلت میں جو نون مارا۔رات بحراور پھر می خفلت میں جنون مارا۔رات بحراور پھر می سے شام کی لڑائی ہوتی رہی ۔مغرب کے وقت مولد نے فکست کھائی۔زیکیوں نے اس کے لشکر کا تھا قب کیا۔

گاہ کولوٹ لیا۔ دیکیوں نے جامدہ تک میں مقرب کے دقت مولد نے فکست کھائی۔ دیکیوں نے اس کے لشکر کی کا کہ کولوٹ لیا۔ دیکیوں نے جامدہ تھی سے متاب کیا۔

شاہزادہ ابوالعباس کی روا تکی

اس کے بعد مسلس پوسال تک بیرحالت رہی کہ دارالخلافہ بغداد سے سہرسالا رفوجیس دے کر بیسج جاتے تھے۔ لیکن وہ و تگیوں کی تاب مقاومت ندلاتے اور تمام مال واسباب اعداء کی نذر کر کے بھاگ آتے رہے۔ آخر خلیفہ نے سالہا سال کی بزیموں سے ملول ہوکر اپنے بھینج ابوالعہاس معتقد بن موفق کو (جوآئیدہ چل کر خلیفہ معتقد کے بعد سرپر خلافت پر حشمتن ہوکر معتقد باللہ کلقب سے مشہور ہوا) دیکیوں کی مہم پر دوانہ کیا۔ ابوالعہاس رکھ الی کی ۲۲۱ ھ جی دی بزار پالدہ وسوار فوج کی جمیعت سے دیکیوں کی طمرف روانہ ہوا۔ بی نے اس مہم کے لئے بہ شار فوجیل فرانہ کی تھیں۔ علی نے من کر کھا تھا کہ ابوالعہاس ایک نوجوان شاہزادہ ہے جے معرکد آرائی جن مطلق دخل نہیں۔ اس لئے علی نے میں خیال پانتہ کر لیا کہ اقرال تو ابوالعہاس ہماری کا مت سیاہ سے مطلق دخل نہیں۔ اس لئے علی نے میہ خیال پانتہ کر لیا کہ اقرال تو ابوالعہاس ہماری کا مت سیاہ سے موجوب ہوکر بر سرمقابلہ ندآئے گا اور اگر اس کی جزائے ہی کی تو پہلے تملہ جس اس کے دانت ایسے کھئے کردیئے جا تھیں می کو بیسے تملہ جس اس کے دانت ایسے کھئے کردیئے جا تھیں می کو دیسے تھا کہ سرمرا کی ہوئے۔

اسلامی کفتگر کی چہلی فتح

ابوالعباس نے ایک قصبہ میں جس کا نام کے تھا پہنچ کر فریق خالف کی خریں لانے کے لئے جاسوس ووڑ اے انہوں نے آ کراطلاع دی کردگیوں کا لئکر بھی آ پہنچاہے۔ ان کا پہلاحصہ

ابوالعهاس كى دوسرى فلوعظيم

اس کے بعد ایوانعہاں نے واسط سے ایک کئی ہوٹ کر ہزا کہ کیا۔ اب ووثوں فریق از سراوا کی اٹی سپاہ کی اصلاح اور شرور یا ہے ہوب کی ترجیب شی معروف ہوستے۔ ایک ہلار کے بعد زنجیوں کا ایک سپر سالار سلیمان بن جاشے اسپہ فلکر کو بٹن صوب بی منظم کر کے عمل طرف سنے حملہ کرنے کی فرض سے ایوانو ہاس کی طرف بند ھا اور فرج کے چند دستوں کو تشخیر ہر ہروار کر کے بداہ دریا حملہ کرسنے کا بھی دیا۔ بیریمانی کی طرف بند ھا اور فرج کے چند دستوں کو تشخیر کے والد اور کیا۔ بنگا مد کا در ارکرم ہوا۔ دو پہر تک آ مول حرب شعطہ لن دہ ہی ۔ خلیج کے والد زنگی بدت وار بینے اور نہاے ا افرائنری اور سے ترجی کے ساتھ بلو ف جان بھا کے سکھا در اس کے بعد ان عمل مام بھکر درگی ۔ معنیاں کرفار کر کی محمود سے کھا ہا تا رہے اور اور قد کرنے شی معنول ہوا۔ درجیوں کی تمام بھگی معنیاں کرفار کر کی محمود سے کھا ہا تا رہے اور اور قد کرنے شی معنول ہوا۔ درجیوں کی تمام بھگی

باپ كابينے كى كمك پر آنا

ان دوکامیایوں کے بعد عسار خلافت کے لئے فقو حات کا درواز و کھل گیا۔ اس کے بعد دیکیوں کو بہت کا اور ہزیمیں ہو کیں ۔ جن کی تصیل ہو فی طوالت تلم اعماز کی جاتی ہے۔ جب زگیوں کے خاند ساز نبی کو اپن ما کا میوں کا ملم ہوا تو اس نے ایپ دونوں سیسالاروں سلیمان بن جا مٹے اور این ایان کو حقر آن و منتقر ہو کر لڑنے نہر ملامت کی اور دونوں کو مجمو کی قوت سے ابوالعباس کا حالمہ کرنے کا حجم دیا۔ اس و منتقر ہو کر لڑنے نہر ملامت کی اور دونوں کو مجمو کی قوت سے ابوالعباس کے فامرت الی ایک کے بل پر نوعر کی اور باتی اور باتی ہے باوجو دنہایت نمایاں کا میابیاں حاصل کی تھیں۔ جب ابوالعباس کے والدادر خلیق المسلمین کے بھائی موثق کو عسار خلافت کے نوحات کا حال معلوم ہوا ابوالعباس پر حملہ آور ابوالعباس پر حملہ آور ہوا جا جہتے ہوا ہوا ہو جب بیسٹا کہ سلیمان اور ابن ابیان بھیا ہوکر اس کے بیٹے ابوالعباس پر حملہ آور ساتھ بلاداد سے کوری کیا۔ جب واسط میں ہوا تھ بدنداد سے کوری کیا۔ جب واسط میں ہوا تو ایپ ہوئیار فرز تھ ابوالعباس سے ملاء موثق نے ساتھ بلاداد سے کوری کیا۔ جب واسط میں ہوا تو ایپ ہوئیار فرز تھ ابوالعباس سے ملاء موثق نے مرقبات سے مرفراز فر مایا۔

وخمن کافل عام، ہزاروں زگل اسیر

دوسر دن موقی نے نبر شداد پر جا کر قیام کیا۔ تیسر دن ایوالعیاس نے حاصر کے تصد سے مدید کی طرف بو حا اور امرد تھے

الگانی ۱۲ کا دوووں باپ بیٹا نے دوطرف سے مدید پر دحاوا کیا۔ ذکیوں کو موقی کی آ مد کی خبر نہ سے دویا کی طرف سے حالت خلات بی جرمث با ندھ کر ایوالعیاس کے مقابلہ پر بھی ہوئے۔

آل جنگ شعلہ زن ہوئی۔ وفعظ موفی نے دریا کی طرف سے تعلم کر دیا جیشی جو نبی اس اچا کی اور فیر موشق تعلم کر دیا جیشی جو نبی اس اچا کی اور فیر موشق تعلم کر دیا جیشی جو نبی اس اچا کی اور فیر موشق تعلم کر دیا جیشی ہوئی اس اچا کی اس کے ساتھ شہر شکم سی پڑھے۔ موقع ب کا خوب قل عام ہوااور جرادوں قید ہوئے قریباً ویڑھ جزار کے ساتھ شہر شکم سی پڑھے۔ موقع ب کا گئیں ۔ سیاحساب رسد وظلہ ہاتھ آ یا۔ دیکیوں کا سیر سالار شعرانی ایک بی جزیرت خودو فی کو کے کرجگل میں جا جہا۔

شېرمنعوره برنشکراسلاي کې پلغار

اس کے بعد ایک ذکی افسر نے دات کے دفت ابدالعہاس کے پاس آ کرامان کی ددخواست کی۔ابدالعہاس نے امان وے کرزگی بہرسالا دسلیمان بن جامع کا حال دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ ابن جامع اس وقت شہر منصورہ ہیں ہے۔ ابوالعباس نے جاکراپنے والدکواس سے مطلع کیا۔ موفق نے فورا منصورہ کی طرف برصنے کا تھم صادر کیا اور خود بھی اس کے بعد ہی کوج کر دیا۔ منصورہ کے قریب بھٹے کر دومیل کے فاصلہ پرمور چہ بندی کی۔ دوسرے دن زنگیوں سے مقابلہ ہوا۔ دن بحرالز ائی ہوتی رہی آ۔ خرمخرب کا وقت آ کیا۔ موفق اپنے کیمپ (لشکرگاہ) کو والی آیا اور خودسا خد نبی کی فوج نے منصورہ کو مراجعت کی۔ موفق نے آخر شب بھی بیدار ہوکراپنے لشکرکو مرتب کیا اور جنگی کشتیوں کو دریا کی راہ سے منصورہ کی طرف بوج کے انتخاب میں سیدہ صبح منصورہ موفق نے آخر شب بھی سلطانہ، کی جناب بھی حضور قلب سے دھاکر تاریل جو کہی افتی پر سرخی نمایاں ہوئی۔ دھاوا کا تھم دے دیا۔ منصورہ کی شخیر

عسا کرخلافت کا ایک دسته ابوالعهاس کے ذیر قیادت شیر غزال کی طرح و کا رتا ہوا شہر پناہ کے قریب بنج گیا۔ کو روسے در اور سے اور کی ہوئی دہی۔ آخر ذکلیوں کے پیرا کھڑ کے عسا کرخلافت نے تعاقب کیا۔ ذکلیوں نے اپنی خندقوں کے پاس بنج کر پھر الزائی شروع کر دی۔ است میں جنگی کر پھر الزائی شروع کر دی۔ است منظم کے ایک ماہ صحیح پر قبضہ کر لیا۔ اس اثناء میں ابوالعباس کا دستہ فوج خندق پر لکڑی کا مختصر سابل بنا کر جور کر کمیا۔ ذکلیوں نے گھر اکر شہر میں واغل ہونے کی کوشش کی کمرنا کا مرب سے مختصر سابل بنا کر جور کر کمیا۔ ذکلیوں نے گھر اکر شہر میں واغل ہونے کی کوشش کی کمرنا کا مرب سے خضر سابل بنا کر جور کر کمیا۔ در کمیا کی در اور اللّی اور جرار ہاتیہ کے گئے۔ ابن جامع بقیة السف کو فرض ذکلی ہیں گیا۔ کی کہا گئی۔ لیکھر کر ایکھر کر ایکھر کر ایکھر کر اور کی خال میں اور جو کی کو جن میں اور مرقبہ کی کر قار ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور مرقبہ بن میں متعدد الزائیاں ہو کئی۔ جن میں گئل دی کے اس کے بعد مسلمانوں اور مرقبہ بن میں متعدد الزائیاں ہو کئیں۔ جن میں گئل دی کا مورب پر سائل در بھان بن صالح اور بہت دوسرے دی گا امان کے طالب ہوئے۔ دیر دیرے ذکلیوں کا نا مورب پر سائل در بھان بن صالح اور بہت دوسرے ذکلی امان کے طالب ہوئے۔

شهرمختاره كامحاصره

اب مسلمانوں نے شرفتارہ کا عاصرہ کیا۔ موفق نے رات کے دقت نقشہ جنگ اور فعیلوں کی کیفیت کا معائد کرنے کے لئے شہر کے اردگر دپھر لگایا۔ فسیلیں نہایت منتکم تھیں۔ چاروں طرف چوڑی چوڑی خترقیں شہر کوایے آخوش عاطفت میں لئے ہوئے تھیں۔ علی العبار ایوالعہاں کو دریا کی راہ سے تشتیوں کے ساتھ ہو جنے کا تھم دیا اور خود فوج مرتب کر کے ختلی کی راہ سے مخارہ پر دھادا کیا۔ ابوالعیاس نے نہایت چا بک وئی سے اپنی جنگی کشتیوں کوشمر پناہ سے جاملایا۔ قریب تھا کہ خنگی پر اتر پڑتا۔ زنگیوں نے دیکے لیا۔ شوروغل مچاتے ہوئے دوڑ پڑے اور مخبیقوں سے سنگ ہاری شروع کردی۔ یہ رنگ دیکے کرموفق نے اپنے فرزندکووالی آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعیاس کی کشتیوں کے ساتھ چلی آئیوں کی دو کشتیاں بھی ملاحوں کے ساتھ چلی آئیوں کی دو کشتیاں بھی ملاحوں کے ساتھ چلی آئیوں کی۔ ان لوگوں نے ابان کی ورخواست کی۔

موفق نے نصرف انہیں امان دی بلکہ انعام داکرام ہے بھی تواز اادر مربون منت کیا۔
اس حسن سلوک کا بیا ثر ہوا کہ طالبان امان کی آ مدشر دع ہوگئی۔ علی نے بیدنگ دکھی کرفوراً دہاند دریا
پر چندآ دمیوں کو مامور کیا۔ تا کہ اس کی جنگی کشتیاں تریف کے سایہ عاطفت میں جا کرطالب امان
نہ ہوں۔ ۵ارشعبان ۲۹۷ ھاکو بچاس ہزار اسلامی لفکر کا سیلاب دریا خنگی کی طرف سے مختارہ کی
طرف بڑھا۔ اس مغرکہ میں زگلیوں کی تعداد کے
طرف بڑھا۔ اس مغرکہ میں زگلیوں کی تعداد کے
باوجوداس خوبی سے شہرکا محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھئے کردیئے۔

شهرمونقيدى تاسيس وتشييد

موفق میں رہ کو حالت محاصرہ میں چھوڈ کر وہاں سے قریب ایک مقام پر نیمہ زن ہوا۔ وہاں موفقیہ نامی ایک شہر آباد کرنے کا تھم دیا۔ شہر کا بنیادی چھرائے ہاتھ سے رکھا۔ فوجی چھا دفی اور جنگی سختیاں بنانے کا تھم دیا۔ تھوڑے وٹوں میں فوجیوں، سرداروں اور موام کے بے شار مکان ہو گئے۔ جامع منجد بن گئی اور دارالا مارہ کی تھیر بھی بھیل کو بھی گئے۔ آبادی کے لئے تمام ممالک محروسہ میں تجارکے نام شخصی فرمان بجوادیے۔ آنا فانا پر شم کے سامان اور ما بھی جی دکا نیس کھل کئیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی کا دوسراسا مان بھٹرت مہیا ہونے لگا۔ موفق ایک مہید تک ای انتظام میں مصروف رہا۔

لفكراسلام برحالت نمازيس حمله كرنے كى سازش

علی نے طول محاصرہ اور طوالت قیام بلاقیال سے مصطرب و پریشان ہوکر ابن اہان سپہ سالار کو حالت غلبت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا اور ہوایت کر دی کہ رات کی اور کی میں بغیر روثنی کے دریاعبور کرواور نہایت تیزی سے چار پانچ کوس کا چکر کاٹ کرمسی صادق محمود اربونے پر ایسے وقت میں کہ موفق کی فوج اوائے ٹماز میں معمود ف ہو ہی پہت سے حملہ کر وویتم جو نہی جملہ کر وویتم ہو نہیں ہی معا مقابلہ پر پہنچ جاؤں گا۔ اس قرار داد کے بموجب ابن ابان آور دارت سے پہلے اپنی فوج سمیت دریاعبور کر کھیا۔ جاسوسوں نے موفق کواس کی اطلاع دی۔ آوجی رات سے پہلے اپنی فوج سمیت دریاعبور کر کھیا۔ جاسوسوں نے موفق کواس کی اطلاع دی۔

مونی نے فی الفوراسیة لائی فرز کو این ایان کی مدافعت و معرک آرائی پردواند کیا۔ ایوالعباس نے بسیر جنگی جہاز اور پندرہ جنگی کھتال دریا کی مخاطب پر مامور کیں تاکدان ابان بحالت بزیرت بیر جنگی جہاز اور پندرہ جنگی کھتال دریا کی جدیت سے اس راستہ پر جاکر کمین گاہ میں جہب و فراردریا عبور شکر دالوالعباس نے تعلہ را جس طرف سے این ابان آن نے والا تھا۔ جو ٹی این ابان اس راہ سے گز راابوالعباس نے تعلہ کر دیا۔ اعداء اس اچا تک و فیرمتو تی تعلم سے ب اوسان ہوکر ہما کے۔ عہای سوارول نے مواری سے تعلم میں مواری سے نے مالم میں مواری سے بیام کر سے ذکھوں کو اپنی شمشیرز تی کا خوب بختہ محتی بنایا۔ ذکی بدحای کے عالم میں دریا کی طرف ہما گے۔ بحق مورکی راہ میں حال ہوئی۔ اکثر زگی کام آئے۔ بہتیرے دریا میں دریا کی طرف ہما دریا تا کہ مورکی راہ میں حال ہوئی۔ اکثر زگی کام آئے۔ بہتیرے دریا میں دریا کی طرف ہما دریا دریا کی طرف ہما دو کی دریا دریا کی طرف ہما دریا کی طرف ہما دریا دریا کی طرف ہما دریا دریا کی طرف ہما دو کو اس کو کی دریا کی طرف ہما دو کی دریا کی طرف ہما دریا کی طرف ہما دریا کی طرف ہما دو کی دریا کی طرف ہما دریا کی طرف ہما دو کی دریا کی طرف ہما دو کی دریا کی طرف ہما دریا کی سے دیا دو کی دریا دریا کی طرف ہما دریا دریا کی دریا کی دریا کی دریا دریا کی دریا دریا کی دریا ک

خاندسازني كالجعوث يعوث كررونا

طلوع آفاب سے پہلے افتام جگ کے بعد ابوالعباس نے میدان جگ ہی شی نماز میں ہونے اپنے باپ کی خدمت میں میں نماز میں جا بھا احتاء ادا کی۔ پھر قید بول اور معتولوں کے سروں کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موفق نے اسے فرط محبت سے مطل کیا۔ وعائیں وہیں۔ لڑائی کے حالات سے اور دو پھر کے قریب تھم دیا کہ قید بول اور معتولوں کے سرول کو مشتول میں بارکر سے تنجی کے محل سے کہ خرص سے لے جا کہ علی اور اس کے پیرووں کو ہنوز اس واقعہ کی سرائے کے سامنے دھلانے کی خوش سے لیے جا کہ علی اور اس کے پیرووں کو ہنوز اس واقعہ کی کوئی اطلاح بیس تھی ۔ حرص میں ان سیاہ بخت جا جا کہ موفق نے بیا چھار گ جمایا ہے۔ ترقی موال سے اس کے کوفونز دہ کرنے کی کوشش میں ان سیاہ بخت جا جا کہ موفق ہیں۔ انسانوں کے مرفیس کے موفر باتل اسے اس کے بیاس جا کر امان کے خواہاں ہوئے اور یہ تمام سرمصوی ہیں۔ انسانوں کے مرفیس کے موفر باتل

جاسوسوں نے جا کرگر دہ مرقدین کا بیمٹولیموٹی کے گؤٹ گذارکیا۔ موفی نے تھم دیا کہ ان سرول کو مجنیقوں (جنگی کو پینوں) جس دکھ کو محصوروں کے پاس پیچنک دو۔ جب ایسا کیا گیا تو محصورین جس ایک ہنگامہ قیامت پر پاہوگیا۔ جود کھتا جاتا نے لگتا۔ علی بیٹی بھی سروں کود کیمنے کو آیا۔ منبط ندکر سکا اور بھوٹ بھوٹ کردونے لگا۔

بڑے بڑے زنگی سور ماؤل کی درخواست امان

استے میں دیگیوں کی رسد آنی ہند ہوگی اور شہر کا فلہ بھی قریب الاعتمام ہوا۔ ملی کے بدے ہوں ما اور نامان کی بدے بو برے بدے سور ما اور نامی سردار فاقد کشی اور شدت محاصرہ سے تنگ آ کر شہرست لکا اور امان کی ورخواست کی ملی نے اپنی روز افزوں اینٹری کا احساس کر کے اپنے دوافسروں کو دس ہزار فوج کی جمیت شہری غربی جانب سے نکل رقین طرف سے عسا کر خلافت پر تعلیہ ورہونے اور رسدی آ مد بھرکر نے کا عم دیا۔ جاسوسوں نے جمٹ بینچرموئی تک کا بھائی۔ جب زگیوں نے دریا سے ختکی پر اتر نے کا تصدی یا قطیفہ کے لئی نے جمٹ بینچر کی جا کہ حملہ کر دیا۔ بزار دو گل ہوئے رسکڑوں نے والمن دریا میں جا بیرا کیا اور باتی باعدہ کر فتار ہو گئے۔ دگیوں کی جارسو کشتیاں کرفنار کر لی کئیں۔ اس معرکہ سے ذگیوں کی روی ہی تو ت بھرکہ موثن کے پاس بناہ کر نیوں کی تعداد ہو با فجو قا بوحق جاتی تھی۔ اس لئے عاصرین کی قوت ترتی پذیرادر محصورین کی جمیت کی تعداد ہو با فجو قا بوحتی جاتی تھی۔ اس لئے عاصرین کی قوت ترتی پذیرادر محصورین کی جمیت روی دوال تھی۔

### نبرا تراک کے عبور کرنے کی کامیاب کوشش

نه تیرول کی برسات کاخوف ندستگباری کی پروا

علی نے اسلای الشکر کواس طرف ہوست و کی کہ سٹک باری کا عم ویا مجمعتیں نہایت ہیں۔ سیک باری کا عم ویا مجمعتیں نہایت ہیں کے سیر کا سے سینے آلیس سالی حالت میں نہر کا عبور کرنا ، اور پھر عمور کی بہتا تو و شمن کے جال ستال وزہر گداز تربی کوئی آسان کام نہ تھا۔ جب اسلای الشکر نہر کے قریب پہنچا تو و شمن کے جال ستال وزہر گداز تربی مظرکود کھے کرآ کے بدھنے سے درک کیا موثل نے لاکار کرکیا میرے شہروا کیا ہے تیسی جن سے سے مظرکود کھے کرآ گے بدھنے سے درک کیا موجا سی گی؟ سیاہ بخت بیش میں اس کی بھر پھینک ، ہے ہیں تہرار میں موجا سی گی؟ سیاہ بھر بھینک ہوجا کی گی راہ شاری ہو جا سی گی؟ میں مقبلہ میں ان کی بھر بھی حقیقت نہیں ہے۔ سے بھے بھین ہے کہ تھا ایک بدی روشی جو چشم زون میں الشکر کی اس طرف سے دوسر سے سرے سے دو آئی ۔

جال شاران ملت بے تا مل بات کی بات میں نہرعبور کر مجے نہ نتیروں کی برسات کا خوف کیا ، نہ محکماری کی کچھ برواہ کی ۔

فصيل شهر يردولت عباسيه كالجفريرا

اب موفق کالککرشمر پناه کی دیوار کے بیچ تاتی کراسے منہدم کرنے اور بیڑھیاں لگاکر
اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے اگا۔ بہاور سپاہی فسیل شہر پر چڑھ گئے اور لڑ بھڑ کراس پر جنعہ کرہی
لیا۔ وولت عباسیہ کاعلم نصب کرویا گیا۔ بہاور سپاہی فسیل شہر پر چڑھ گئے اور لڑ بھڑ کراس پر جنعہ کرہی ایک جم غفیر مارا گیا۔ دوسری طرف ابوالعباس زگی سپہ سالار ابن ابان سے مصروف پریکار تھا۔
ابوالعباس نے اس کو پہلے تعلیہ ش بھست وی اور بڑاروں زگی تہ ترخ ہوئے۔ ابن ابان بڑ بیت کھا
کر بھا گا اور فورا شہر پناہ کا ورواز ہ بند کرلیا۔ ابوالعباس کا فتح مند لشکر شہر مختارہ کی دیواروں تک بختی میا
اوراس میں ایک روزن کرکے بردور تنے تھی پڑا۔ سلیمان بن جامع سیوسپر ہوکر مقابلہ پڑا گیا۔
ویر تک تھمسان کارن رہا۔ آ مرا ابوالعباس اپنی فوج لے کرواپس آ گیا اور دیکیوں نے فورا اس

شهریناه میں دوسرے متعدد دیگاف

محردوسری طرف موفق کی فوج نے شہریناہ کی و بواروں میں متحدود کاف کرلئے اور شہر پناہ کی خندق پرائیں۔ بڑا می بل بھی بنالیا۔ جس سے تمام تشکرشاہی بسبولت بجو کرلیا۔ یدد کیوکر زگیوں میں بھکدڑ کی گئے۔ شاہی فوج بعض و آل اور بعض کوگر قار کرتی ہوریا بن جمعان تک چی گئی اور اس بھلے کو اس مقام پر دگی خوب جان تو دکراڑ نے کی آت کو کا دکست کھا کر ایسے محمرات کو اکا دی۔ اس مقام پر دگی خوب جان تو دکراڑ میں آیا ورائے تشکر کو جوش کر ایسے محمرات کا در ارشی آیا ورائے تشکر کو جوش و دلا و لاکراڑ انے لگا می کر تھے ہو جاتے تھے۔ ہر جبی گئے کر ڈ پر بھا کے کور جی تھا۔ آخ جاتے کی راہ خاص الحاص افسر بھی بھا ک کھڑے ہوئے۔ است میں رائ کی خاتے فوج کے تعلق کی راہ میں جاتے ہو گئی داہ دیں جاتے ہیں رائے گئی اور موفق اپنی فوج کے تعلق کی راہ میں جاتے ہیں۔

دوپلوں کا انہدام فوج کی علی کے خزائن ودفاتر تک پیش قدمی

اب موفق نے انبدام شہر پناہ کی طرف عنان اوجہ کال طور پر منعطف کی اور داستہ سے قراح کے میں استہ سے قراح کے میں ا کرنے میں بھی سرتو وکوشش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی افتکر یوں کے ساتھ شہر پناہ کی ویوار منہدم کرنے میں شہر کیک میں میں جوش میں آ کر بھی شمشیر بکف میدان جنگ میں جا کا پھتا تھا۔ آخر کی روز کی جنگ اور شیا ندروز کی جا تکامیوں کے بعد نہر سلی کی جانب شہر پناہ کا بہت ہوا حصد منہدم ہوگیا۔شہر
کی شالی جانب دو پل سے جن پراس وقت تک محاصرین کا قبضہ نہ ہوا تھا۔ محصورین عمو آانمی پلوں
سے عبور کر سے شائی لفکر پراچا تک آپڑ سے سے اور نقصان کشر پہنچا کروا پس چلے جائے سے سمونی
نے ان پلوں کی حالت سے مطلع ہوکرا بیسے وقت میں جب کد تکیوں سے محمسان کی اور ان ہوری ہی۔
ایک دستہ فوج مردوروں کی معیت میں ان کے تو رُنے کو بھیج دیا۔ زنگیوں نے مراحمت کی مگر تاکام
ر بے شاہی لفکر نے اس کودو پیر تک منہدم کردیا۔ اس کے بعد موفق کی ہمرکاب فوج آئی اور جانب
سے شہر پناہ کی دیوار کو تو کر شہر میں محس پڑی اور آئی وفارت کرتی ہوئی این شمعان کے مکان تک بڑھ
مرکا میاب نہ ہوئے۔ اس

موفق كامجروح مونااور جنك كاسهماه التواء

مگرسوء اتفاق سے ۲۹۵ رجمادی الاقل ۲۹۹ ھے کو ایک معرکہ میں موفق کے سینہ پراکیہ اسے کی ایک ایک کی ایک معرکہ میں موفق کے سینہ پراکیہ اسے تیرآ لگا۔ چوکد زخم بہت گہرا تھا صاحب فراش ہوگیا۔ لڑائی ملتوی ہوگی آخر تین مہینہ کے بعد زخم پہل پہل پہل نظر آنے گئی لفکریوں نے دل خوش ادر چہرے بشاش ہو جمئے لیکن وکلیوں نے اس حمت النواء میں شہر پناہ کی منہدم دیواروں کو پھر درست کرلیا اور حفاظت کے لئے جا بجا فوجیس متعین کر دیں۔ موفق نے صعول صحت کے بعد پھر درحاوا کیا اور شہر پناہ کے تو رہے کا تھم صادر فریا۔ اسلامی فوجیس سیلاب کی طرح شہر پناہ کی دیواروں سے نہرسلنی کے قریب جا کر کھر کھانے فریاں۔ بنگ کا بازارگرم موگیا۔ زگی لفکر غازیان اسلام کی حدافعت پر کمریت تھا اور مسلمان سے کہ جان رکھیل کر سے تھا اور مسلمان سے کہ جان رکھیل کر سے تھا اور مسلمان سے کہ جان رکھیل کر سے پر کمریت تھا اور مسلمان سے کہ جان رکھیل کر سے پر کمریت تھا اور مسلمان سے کہ حان رکھیل کر سے پر کمریت تھا اور مسلمان سے کہ جان رکھیل کر سے پر نے تھے۔

بحری بیزے کی شاندار کارگزاری

اس اناه میں مونق نے جنگی ہیڑ ہے کوشنی نہراین نصیب کی جانب سے مملہ کرنے کا تھم دیا۔ امیر البحر نے تھم پاتے تی اپنے ہیڑ ہے کواس تیزی سے دہاں پہنچا دیا کہ زگیوں کواس کی فہر تک نہ ہو کی۔ وہ دوسری طرف بے فہری میں اپنی حربی طاقت سے نہر سلم کے قریب عساکر اسلامیہ سے معروف پریکار ہے۔ ادھر بحری فوج نے زگیوں کے ایک کل سرائے کوجلا دیا۔ جو پچھ پایا لوٹ لیا اور سکان کل کوگر فار کرلیا۔ عساکر خلافت فروب کے وقت مظفر و منصور میدان کارزار سے فرودگاہ بردالی آئے۔ ا کے دن نماز میج ادا کر کے دھادا کیا۔ اسلامی مقدمۃ الجیش الکا سے محل تک قلّ وغارت کرتا ہوا گئے دن نماز میج ادا کر کے دھادا کیا۔ اسلامی ان بان زقی سے سالار نے نہروں میں جو محل سرائے کے چاروں طرف مجمعی پانی جاری کرنے اور خلیفۃ اسلمین کے فشکر کے بالمقائل متعدد خند قیس کھودنے کا محم دیا۔
تاکہ اسلامی فشکر الکلا کے محل تک نہ حقیق یا کے ۔ موفق نے حریف کی اس کارروائی ہے مطلع ہوکر ایک دستہ فوج کوخندتی اور نہر کے پائے پر متعین کیا اور ایک دی فوج کو علی کے مل پر تملی وربونے کا کھم دیا۔

كشتيول كي جمول برمانع احراق ادوبيكاضاد

مونی کی فوایش کی حرک پیڑہ در گی احیان دھا کد کو ندرا کش کروے لیکن مشکل بید مشکل بید کئی کہ جونی بھی کہ جونی بھی کہ بحرک پیڑہ در گی احیان اوپ سے اس کی کہ جونی بھی کہ جونی بھی کہ جونی بھی کہ جونی کو گئی ہے بھی بھی کہ جونی کہ گئی ہے بھی کہ اوپ کا تھا۔ موقع نے کشتیوں کی چھوں کو کلائی کے موروں کی ایک سے پاٹ کر انہیں مانع احراق اوو بیدے رقعے کا محم دیا۔ نفاطین اور ما می بھی آوروں کی ایک جماعت کو اس کام پر جھین کی جوزات بھر اجرا تھا م بھی معروف رہنے کی وجہ سے زمونی اس کی جماعت کو اس کار میں کا ان کی جھیڑ دی گئی۔ موفق نے دگیوں کی جمیعیت کو پراگذہ و منتظر کرنے کی کوشش میں ابوانویاس کو تھی ویا کہ بھی میں ایک اوپ کے مکانات کوشش میں ابوانویاس کو تھی ویا کہ جون کی جہز دی کو میا تھی سے کردگی بہ سالاروں کے مکانات کی را گئی کہ داوی کی چھوٹ کر ایک وواؤں کا حداد کردگی بھی مالا دول کے مکانات کی را گئی کہ داوی کی چھوٹ کرائے کا مطابقا اثر دکرتی تھی۔ کردیا گیا تھی کہ دواؤں کا حداد کردیا گیا تھی کہ دواؤں کا تھی کہ دیا گیا تھی کہ دواؤں کا حداد کردیا گیا تھی کہ دواؤں کا حداد کردیا گیا تھی کہ دواؤں کا معاد کردیا گیا تھی کردیا گیا تھی کہ حداد کر گیا تھی کہ دواؤں کا حداد کردیا گیا تھی کہ دواؤں کا معاد کردیا گیا تھی کہ دواؤں کی کھی کردیا گیا تھی کردیا گیا تھیا تھی کردیا گیا تھی

زعى مما تدك سر بغلك كل غذرة تش

اسلاقی پیر از گائی کی جانب د جلہ کی طرف سے بیز حار ذکیوں نے اس پر آئش ہاری شروع کی گرب نتجد ہی ۔ بیٹی بیر انہا ہت تیزی اور چا بکد تی ہے آئش ہاری کرتا ہوا علی سے کا کر سے بیٹی بیر انہا ہت تیزی اور چا بکد تی ہے آئش ہاری کرتا ہوا علی سے کا چہ چہ الگا۔ اب نقاطوں نے روٹن نفت کی بچکاریاں بجر بحر کر کل پر پینگئی شروع کیں ۔ چنا نچہ اس ترکیب سے قصر کی بیرونی عمارت جا کر خاک سیاہ کردی گئی۔ تمام زقی کیس کی سرائے کے اعد سے جا چہے۔ د جلسے کتا دے ہے میں قدر مکا نامیت تھے اسلامی بیزے نے سب کو آگ دگا دی بوے بینے مالی شام مال وائس ب کوچش میں میں رہے تھے۔ آگ نے تمام مال وائس ب کوچش رون بیل نیست و تا بود کردیا اور جو بچھاس مام آئٹ زئی نے فی رہا اسلامی فوج نے بیج کو لوٹ لیا۔ قریش اور ساوات کی بے شار خوا تین ذکھیوں کے قبضے واگر ارکرائی گئیں۔ زئی سرواروں کے سے بھر انگر کی گئی ۔ زئی سرواروں کے سے بھر بغلگ کل جل کر تو دہ خاک ہوگے۔

محصورین کی بدحالی ،انسان انسانوں کو کھانے لگے

علی اپنے اور اپنے سرواروں کے مکانات جل جانے کے بعد حصیب کی شرقی جانب چلا گیا۔ تا جراور دکا تدار ہی اور کی خرق جانب چلا گیا۔ تا جراور دکا تدار تھی اور کر کو اٹھر کے درسد کی آ مد بالکل مسدود ہوگئی۔ شہر کے تمام ڈ خائر تمام ہو گئے اور شعف واضحلال کے آٹار تمایاں ہوئے ۔ محصورین نے پہلے تو گھوڑوں اور گدھوں کا صفایا کیا۔ پھر انسانوں نے انسانوں کو کھانا شروع کیا۔ گر بایں جمع کی جین استقلال میں ذرا حکون نہ ہوئی۔

موفق نے مخارہ کی شجر پناہ کو نہر کی تک جلا کر خاکستر کردیا۔ است میں علی کے ممتاز فوتی افسرائیک جھوٹے سے قلعہ میں تفاظت کا سامان کئے بناہ گزین تھے۔ جب کوئی موفق کالشکر مصروف جدال ہوتا تو بیدوائمیں ہائمیں ہائمیں سے لگل کرحمل آ در ہوتے اور بخت نقصان پہنچاتے تھے۔ موفق نے اس قلعہ کو بھی فتح کر لیا اور مسلمان عور توں اور بچوں کے جم غیر نے قید کی مصیبت سے نماریں اگی۔

شهر بر قبضه اورعلی شنبی کافل

کار موم ما دو اور این انده سلم این این این انده سلم این انده سلم این انده سلم تید بول اور باتی بانده سلم تید بول اور باتی انده سلم تید بول اور باتی اور این ابان گرفخار بو گئے بیلی چند فوتی اشروال کوساتھ لے کر نہر سفیانی کی طرف بھاگ گیا۔ موفق نے تعاقب کیا اور نہایت سے محمسان کی از افی شروع ہوگئی۔ بہت سے جھی افسر مارے کے کی ایک بھاگ کے اور بہت سے محمسان کی از افی شروع ہوگئی۔ بہت سے جھی افسر مارے کے ایک بھاگ کے اور بہت سے موفق نے اس کا تعرف ایس موفق نے بھی اور اس کا سرکا دو بورے افران کی اور منظور منصورا پنے خرگاہ شل لوث آیا۔ دو بوے افسر پانچ بزار زیکیوں سمیت گرفتار موفق نے اس کی اور منظور اس میں موفق نے اس کو اندام ما میں میں دو بورے اور ان کو اس دینے کا مشتی موفق نے درون کی والی اور ان کو اس دینے کا مشتی فرمان نافذ کردیا اور اس و امان قائم کرنے کے خیال سے چندروز تک اپنے بنا کردہ شہر موفقیہ ش

بغداومين جراعان

موفق نے ابوالعباس کو بغداد بھیج دیا۔ ابوالعباس ۵ار جمادی المانی مسلام کو بغداد پھیا۔ اہل بغداد نے بدی خوشیاں مناکس عوام نے چماعال کیا۔ رمجیوں کے خاصراز نی آخررمضان ۲۵۵ ہیں خروج کیا تھا۔انجام کاراپی حکومت کے چودہ برس چار مبینے بعد کیم برصفر • ۲۵ ہوکو مارا گیا۔وہ ہونے چارسال ابوالعباس اورموفق سے برسر مقابلدرہا۔اس کے مارے جانے کے بعداس کے تمام مقبوضات از سرنوعہای علم اقبال کے سامید میں آھے۔ابن اشحراورا بن خلدونے زمجیوں کے کمراہ کنندہ کانام علی بن مجرکی بجائے صبیت کھاہے۔ یمکن ہے کہ یہای کا دوسرا نام یالقب ہو۔

وتتمن الل ببيت

علی بن مجرائل بیت نبوت کابرترین دخمن تفایخصوصاً امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله و بجه سیخت عناد رکتا تھا۔ اس تر مان نصیب نے ایک تخت بنوار کھا تھا جے جامع مبجد کے حن میں پھوا تا اور اس پر بیٹیر کر حضرت علی مرتضائی پر معاذ الله سب وضم کرتا۔ اس کے پیرو بھی اس شیطنت میں اس کے بم مرقوب اس نابکار نے ایک مرتبہ اسپے لشکر میں سا دات کرام کی خوا تین محتر مدکو دو و تین تین درم میں بذر یو نیلام عام فرد خت کیا تھا اور ایک ایک حبثی نے دس دس سیدانیاں کھر میں ڈال رکھی تھیں۔

علی بن محد اوراس کے زگلی پیرووں کی چیرہ دستیوں کے واقعات (تاریخ کال این اشحر جے م ۱۳۳۲ میں دارورج ہیں۔ تاریخ کامل کے علاوہ تاریخ این خلدون، کتاب الاشاعہ فی اشراط الساعة اور تاریخ الخلفاء للسیوطی بھی اس کے ما خذہیں۔

# ۱۳ ..... حسين بن زكروبيقرمطي

حسین بن زکرویا انتها درجہ کا طیر اور قرمطی ہونے کے باوجود مہدویت کا مدگی تھا۔

بادینشینوں کے اکثر قبائل نے اس کومہدی موجود یقین کرتے ہوئے اس کی پیروی اختیار کی۔ اس

کے چیرے پرایک ٹل تھا جس کی نبست کہا کرتا تھا کہ بید تن تعالی کی نشا نیوں میں سے ایک نشانی 
ہے۔ اس ٹل کی وجہ سے صاحب الشامہ کے لقب سے مشہور ہوگیا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ مہدی 
امیر المؤمنین لکھا کرتا تھا۔ ایک وقد اس کاعم زاد بھائی عیلی بن مبدی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا 
میرے زویہ تم بی مدثر ہوجس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اس نے خوش ہوکرعیلی کو اپنا ولی عہد 
میرے زویہ تم بی مدثر ہوجس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اس نے خوش ہوکرعیلی کو اپنا ولی عہد 
مقر رکردیا۔

جب حسین قرمطی کی جعیت زیادہ ہوئی تو اپنے مریدوں کو مرتب وسلم کر کے دمشق پر چرے دوڑ اادر جاتے ہی شرکا محاصرہ کرلیا۔ دمشق عرصہ تک محصور رہا۔ بلا خراہل دمشق نے تک آ کرکوئی یوی رقم نذرکر کے اس مصالحت کر لی۔ یہاں سے اس نے مص کارخ کیا اوراس کو مخرک کر کے منبروں پر اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ پھر جاۃ اور معرۃ العمان پر فوج کشی کی۔ ان مقامات پر قبل ونہنہ کا ہاز ارگرم کیا اورا پی شقاوت پندی سے حور توں اور پی ک سے درگذرنہ کیا۔ یہاں سے عنان توجہ بعلیک کی طرف موڑی اور وہاں پھی کرقل عام کا تھم وے دیا۔ بعلیک میں بیقی مت پر ابراس وقت تک پر پارتی جب تک معدود کا چندا آدی کے سوائیم کی تمام آبادی بے منان نہ موگئی۔

بعلب کے بعدسلمیہ کارخ کیا۔ اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے بندکر لئے۔ حسین نے ان کودم دلا سدد کے کراورا مان کا دعدہ کر کے اطاعت پر آ مادہ کیا۔ وہاں کے باشید ول نے شہر کے دردازے کھول دیئے۔ اس سیاہ ول نے شہر میں دافل ہوتے ہی عہد امان کو بالائے طاق رکھ دیا اور بعلب کی طرح یہاں بھی آل عام کا بازار گرم کردیا۔ یہاں تک کمتبول کے مغیری نے اور چیا ہے بھی اس کی تنے جو اس نے بعد سلمیہ کے دیہات میں جا لکلا اور بادیہ تنیوں کو تل کرتا اور قید کی بنا تا جمرا۔

اوران ایام کے حکمرال طبقہ کی بی خفلت کس قدر ماتم انگیز تھی کہ وہ اس قیم کے دجالوں اور فتنہ انگیز ول سے کو کی تعرض نہ کرتے تھے۔ جب تک وہ فم شویک کر حکومت کے مقابلے پر نہ آ جا تیں اور ملک کے کسی بوے جھے پر عمل ووٹل کرتے ہوئے بے گناہ رعایا کو تباہ و بر ہا د نہ کر لیس جسین قرعطی ہر طرف و ندنا تا پھرااور در ہار ظافت کو اس وقت تک ہوٹ نہ آیا جب تک اس نے ممالک بحروسہ کے ایک جھے کی ایٹ نے سے ایونٹ نہ بجادی۔

اس وقت مما لک اسلامیہ پر ظیفہ مکتمی کی فرماز دائی تھی۔اس نے ۲۹۱ ہیں بنس نفس لفکر آراستہ کر کے اس کی گوٹائی پر کم باعر حی حسین اس وقت جما ق کے باہر دونوں فوجیس صف آرا پڑا تھا۔ ظیفہ نے اپنی فوج کے ہرادل کو بوجنے کا تھم دیا۔ جما ق کے باہر دونوں فوجیس صف آرا ہوئیں۔ سخت جدال وقال کے بعد حسین کو ہزیمت ہوئی۔ ہزاروں قرمطی مارے گئے اور بقیتہ السیف طلب کی طرف بھا گے۔ ظیفہ نے ابن طولون کے حریت یافتہ ظام کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ چرمزل برمزل اسکو فکست دیتا جاتا تھا اور منہز مین کمال بے سروسامانی کے ساتھ گیرڈوں کی طرح بھا گے جلے جارہے تھے۔ اس اثنا و میں دوانہ کی۔ کی نے کا منے جھا شئے تو قب اور سرکو بی کے لئے می بن سلیمان کی قیادت میں روانہ کی۔ کی نے کا منے جھا شئے قرمطیوں کا بری طرح صفایا کیا۔ 

### 10..... على بن فعنل يمنى

۱۹۹۳ ویس استخیلی فرقد کا آیک پیروفلی بن فضل نا می شلع صنعاء کے کسی کا ول سے صنعاء وادالحکومت یکن بھی فرقد کا آیک پیروفلی بن فضل نا می شلیفه ملقی من اس دھوے کے ساتھ آیا کہ وہ نی اللہ ہے۔ ان ایام بھی ظیفه ملقی باللہ عباسی کی طرف سے اسعد بن ابوجھٹر یمن کا حال تھا۔ علی بن فضل بہت دوں ہوں ہی اہل صنعا کو اپنی خاند ساز نبوت کی وعوت و بتا رہا ہیں کوئی محص تقد این برآ مادہ نہ بوال جب تمام کوششیں رائیگاں ثابت ہوئی تو اس نے کسی محتل تد بیر سے او کول کورام کرنا چاہا۔ چنا نچہ ایک دوا جس کو بعرہ میں وافن اور معر بیل الدر فیل کہتے ہیں۔ حاصل کر کے اس کا کودالیا۔ اس طرح چواور اجزاء (ا) چیکل کی چربی اور انجھ جاتی ہے۔ (۳) کا کھی کا چوند (۳) کھرف ۔ (۵) پارہ۔ بر ڈالا جائے تو آگ کی فورا بھی جاتی ہے۔ (۳) کا کھی کا چوند (۳) کھرف ۔ (۵) پارہ۔ (۲) والا وار اور کی کھی ہے۔

ای طرح ال التام این التام این اصلی دن (ساز صفی ین برد) کاستاکا کو براوران ابراه کا دفت (مینی بهد و برد) کموند دن کی بیشانی کے بال سے کر کائی دواؤں کو بار یک کیا اور چریول کو فاکر تھان خیاد کی ہی کو ایس کا کو ایس اس کے بعدا کید دات کا دھان الشید لگار بیال کا کر کہ کو لیال و مجتل ہو سے کو کو ل بر ڈال دیں۔ ان سے سرخ دیک کا دھان الشید لگار بیال کا کر تم ام فضائے ہی فا ہو کیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ کرہ ہوا کرہ تا دین کیا ہے۔ گاراس نے کو کی ایسا المعول کیا کہ دی کی کے اندر ب شار تا دی کھول دکھائی دسید کی۔ بینا دی آ دی کے کھول دار بے مواد اللہ اللہ دان کے باتھوں میں غیر سے بتھ اور وہ آئی بھی اور تے اور ایک دورے بر مطافر کر ہے ہے۔

بيدهشت تاك منظره كي كراوك محمر المنطهاوران يربيدا بمدسوار واكري وكدايك أي الله

کی دعوت فیمرادی کی ہے۔ اس کئے خدائے شدید العقاب کی طرف سے زول عذاب کا خوقاک منظر کھا ہے۔ یہ خوال کر کے بڑار ہا جافت شعار تھی دستان قسست نے اپنی متاح الیان اس کے میرو کردی۔ ان سر کھتھاں کوئے مثلالت جی بیکڑوں تھے پڑھے لوگ بھی تھے۔ جنہیں علمی جبلاء کہنا زیبا ہے۔ مطابق امت نے بہتراسمجا یا کہ اس شعیدہ کر کے محرول بش آ کر سعادت ایمانی سے محروم شہوں۔ محرکون مثنا تھا۔ ان پراس میار کا بھری طرح جادو چل چکا تھا۔ بجو کلیل التحداد افراد کے کوئی راہ داست پر شآیا۔

( کاب الخارد کشف الامرابلی یک و فرب اسلام کوالیز بست الجلیس ومدیة الایس)

ایکن تیب ہے کرمنعاء کے حکام نے ایس سال کا طویل زبانساس کی حراج ہی کی ل

ندکی اور لوگوں کے متاح ایمان پر ڈاکے ڈالے کے لئے اسے اتنا طویل حرصہ کیوں کھلا چھوڑ دیا۔
فلام احمد قادیاتی تو نساری کی عملراری عیں تھا۔ اس لئے اس کو حکام کی طرف سے اسسکی عاجل
فیازہ کے پیشنے کا کوئی سوال ہی تیس پیدا ہوتا تھا۔ کیکن الحسوس ہے کرکوئی محض اسلامی قلم و ش رہ کر
زیادہ مدمد تک طرف علی علی وخت اعمازیاں کرتا رہے اور خداکی ما جز تعلق پر رحم کر کے اس کی
مختا ہوت کی رف لگائی تھی حکام کا وینی،
وظافی اور سیاسی فوش تھا کہ اس کی دگ جان کا دے کرا سے موسے کی نیند سلا دیے یا کم از کم قید و بجن

#### ۱۲..... محربن على شلغمانى

البجعفر محد بن على معردف بابن الى العزاقر موضع شلف مان كاریخ والاتها بجوداسط کے مضافات بیس ہے۔ ابتداء بیس شیعہ امام ہے فقتهائے اكا بر بیس اس كاش رتھا اوراس فرہب کے اصول وحقائد پر كتابیں كعلی تعیس رہين جب ابوالقاسم حسین بن روح ہے جس كوشيعہ لوگ اس خیال ہے باب كہتے تھے كہ وہ امام محد بن حسن عسرى كی طرف سے ان كى غيبسو بت كبرى كے زمانہ بیں وكيل تھا۔ اس كے تعلقات كشيده ہو محكے تو اس نے خود امام ختى كے باب ہونے كا وحق كيا اورشيعوں بيس ايك ابيا فرجب ومسلك بيداكيا جس كى بنيادي انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري على انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري عمري التهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري عمري مسلك بيداكيا جس كى بنيادي انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري عمري مسلك بيداكيا جس كى بنيادي انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري عمري مسلك بيداكيا جس كى بنياديں انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري مسلك بيداكيا جس كى بنياديں انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري مسلك بيداكيا جس كى بنياديں انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري بيداكيا جس كى بنياديں انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري بيداكيا جس كى بنياديں انتهائي غلوادر تائج فرات بارى كس عمري بيداكيا جس كى بنياديں انتهائي عمري بيداكيا جس كے بلاگا بيدا كي انتهائي عمر بيدا كيا بيدا كيا بيدا كيا تائيات كا بيدا كيا بيدا كيا بيدا كيا بيدا كيا برح كس كو بيدا كيا كيا بيدا كيا كيا كيا كيا بيدا كي

شیعیت ہے ترتی کرنے کے بعداس نے میعقیدہ افتیار کیا کہ اللہ عز وجل کی روح آ دم علیہ السلام کے جسد میں حلول کر گئی۔ ان کے بعد هیئ علیہ السلام کے جسد میں داخل ہوئی۔ ای طرح ایک آیک کر کے انبیاء واوصیاء اور آئم کے جسموں میں حلول کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس نے حت بن علی عسری کے جم میں حلول کیا۔ اس کے بعد خوداس (بعنی شیا خمانی) میں حلول کر عملی میں علی اور واطن ، اقراد رقد کم ہوں۔ راز تی اور تام ہوں اور تام سے مراودہ ذات ہے جو ہر صفت سے موسوف ہو سکے۔

سأبق وزيراعظم كادماغى اختلال

شافعانی ۳۲۰ هی برداد آیا۔ اس دقت خلیفر قابر بالله آل عباس کے تنت خلافت پر بالله آل عباس کے تنت خلافت پر بالله آل عباس کے تنت خلافت پر بالله آل العباس کے دی اقتد اداور صاحب اثر افراد نے بھی اس کی رہو بیت کا افراد کرایا۔ جن بیس حس بن قاسم جیسا زیرک وفرزانه روزگار مدیر بھی جواس سے پیشر خلیفہ مقدر باللہ کا وزیراعظم رہ چکا تھا داخل تھا۔ ای طرح بسطام کے دونوں بیٹے اپوچھ فراور ایونی جوامرائے بغداد بیس سے تھے۔ دہ بھی (معاذ الله ) اس کی (من گھڑت ) خدائی پر ایمان کے آر مردان کو مت کے دوردست مقام پر یا کی تھرانی حاکم کے ذیر حکومت رہ کر خدائی کا بی جا کہ چونکہ ایک طویل مت سے بلا حراحت اسے دیوائے خدائی کی طرح اسے بی کو خدائی دوران کے خدائی ہوں۔ اس کی دار الخلفاء بیس اس کی خدائی دیر یا نیمن ہوں۔ اس کے دریا نیمن ہوں۔ اس کے دریا نیمن ہوں۔ اس کی دار الخلفاء بیس اس کی خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کی دار الخلفاء بیس اس کی خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خوالی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے تعالیمن کو خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خدائی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خوالی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خوالی کے خدائی دیمن کی خوالی دیا نیمن ہوں۔ اس کے خوالی دیمن کی دریا نیمن ہوں۔ اس کے خوالی دیمن کی دریا نیمن ہوں۔ اس کی دریا نیمن کی دریا نیمن ہوں۔ اس کی دریا نیمن کی دریا نی

جب شلف مانی کا فتندهدے بر حماادر لوگ جوتی در جوتی اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوکر اس کورب العالمین مانے گئے و در بار خلافت کواس کی طرف سے تر دولائی ہوا۔ خاقائی و زیر اعظم نے اس کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا ۔ گر شلف مانی کواس کی اطلاع ہوگئی اور وہ بخداد میں رو پوش ہوکر نہایت خاموثی کے ساتھ موسل چلا گیا۔ حکومت نے دیکھا کہ بید فتنداب دب ویا عمل ہے۔ اس کی گرفتاری کا بچھ اہتمام نہ کیا۔ لیکن ڈیڑھ دوسال کے بعد اس نے بچر بغداد میں آ کر سرافھایا۔ خلیف ارضی باللہ نے جواک سال مند خلافت پر دونتی افروز ہوا تھااس کی گرفتاری کا مؤکد کہم جاری کردیا۔ اس وقت این مقلدوز یاعظم تھا۔ اس نے بیدار مغزی اور حکمت علی سے کام کو کرون سروگ کی اور حکمت علی سے کام کے کراس نے برودگا و دروگا و الدی کے دولی اور حکمت علی سے کام کے کراس نے برودگا و دروگا و دروگا و کرای اور قید خانے میں ڈال دیا۔

اس کے بعداس کے گھر کی طاقی کی گئی تو اس کے موشین و معتقدین کے بہت سے خطوط اور رقعات برآ مدہوئے۔ جن میں شلف ماندی کو ایسالقاب سے یاد کیا تھا۔ جن کا اطلاق واستعال بجر ذات رب العالمین کے بشر غاکی کی نسبت ہرگز جیس کیا جاسکتا۔ ابن مقلہ نے علماء کو جمع کیا اور شلف ماندی کے ساسنے وہ خطوط پیش کئے ۔ اس نے تسلیم کیا کہ بیٹم ام خطوط میر سے نگا مرجعیج مرح سے گئی کہ میں بالکل بقصور بوں۔ میر سے مقید سے وہ تی ہیں بھی خبیس کی کہ میں معبود اور رب جو دو مرسے شیعوں کے ہیں۔ میں نے اپنی زبان سے بد بات بھی خبیس کی کہ میں معبود اور رب العالمین بوں اور ان لوگوں نے جو میری نسبت ایسے تعریفی الفاظ استعال کے تو بدان کی غلطی ہے۔ دوسروں کی مطلع کا الزام جھے کوئیں دیا جاسکتا۔ انہی خطوط کی بناء پر اس کے و معتقد بھی گرفار کے جے جو بغداد کے معرزین میں سے شے ۔ ایک ان اور دوسرا ان عوم معتقد بھی گرفار

شلغمانى دربارخلافت ميس

ے برائ طب کیا؟اس نے جواب دیا کر آن میں ہے کہ ولا تسسندوا درسے وزر اخسری ( ولا تعالی ایک کے گناہ کامواظ وورے سے میں کرتا) میں نے اپنی زبان سے بد بات بھی بین کمی کم می معبوداورب الارباب ہوں۔

اس پرابی عبدوی جس نے تھٹر ماراتھ ایولا ہاں بیا ابوہیت کے مری تیس ان کا تو یہ دموئی اس کا تو یہ دموئی کے کہ اس بیا ابوہیت کے مری تیس ان اتو یہ دموئی کے کہ پر بیں کی اس محتفر کے باب بیں اور ابن روح کی جگہ پر بیں کے سال دفتا اور خوف کل پرتی ہے۔ ور شد شلغمانی بالتنظم خدائی کا مری ہے اس محت محت محت محت محت محت کیا ہے۔ اس محت روح کی جائے۔ سے اس نے انکارٹیس کیا۔ بااس ہم خلیف نے کا دیا کہ اس کے خیالات و محتا کمی کی جائے۔ محت محت کی اس کے حتا کہ کھنتی کی جائے۔ محت کی ان دو محت کمی کی جائے۔ محتر کا نہ و محت کی کھنتی کی جائے۔ محتر کا نہ و محت کی کھنتی کی جائے۔ محتر کا نہ و محت کا میں اس کے دو ان اس کے دیالات و محتا کمی کھنتی کی جائے۔ محتر کا نہ و محت کی کھنتی کی جائے۔ محتر کا نہ و محت کی کھنتی کی جائے۔ محتر کا نہ و محتر کی ان دو محت کی سے دو کا نہ و محتر کی کھنتی کی جائے۔ محتر کا نہ و محتر کی جائے۔ محتر کی کھنتی کی جائے کے دو کھنتی کی جائے کی دو کھنتی کی جائے کے دو کھنتی کی جائے کی دو کھنتی کی جائے کے دو کھنتی کی دو کہ کہ دو کھنتی کی دو کھنتی کہ دو کھنتی کی دو کھنتی کھنتی کی دو کھنتی کے دو کھنتی کے دو کھنتی کے دو کھنتی کے دو کھنتی کی دو کھنتی کے دو کھنتی کی دو کھنتی کے دو کھنتی کے دو کھنتی کی دو کھنتی کی دو کھنتی کی دو کھنتی کے دو کھنتی کی دو کھنتی کی دو کھنتی کی دو کھنتی کے دو کھنتی کی دو کھنتی کے دو کھنتی کے دو کھنتی کے دو کھنتی کی دو کھنتی کے دو کھنتی کی کھنتی کے دو کھنتی کے د

اس کے دین کا پہلا اصول پیقا کہ شد خصافی بی دوالدالہیں ہے جو تی کو تا بت کرتا ہے۔ وہی ہے جس کی جانب الفلاظ الال وقد مجاور طاہر پاطن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ وات ہاری تعالیٰ کے متعلق شد فعمانی کا بیا متقادتھا کہ وہر چنج شی اس کے ظرف وقل کے بحوجب طول کرتا ہے اور جب کی پیکرنا سوتی میں واطل ہوتا ہے اواس سے ایکی قدرت اورا لیے مجوات طاہر ہوتے ہیں جواس کے خدا ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔

دوسرامسط الجی بیقا که اس فے ہرجیز کے لئے ایک بنداس بناہ پر فاہر کی کہ جس کی ضد

وہ خابت ہو جائے۔ لیس طدی ہرش کی ولیل ہے اور دلیل جن خودش سے افعال ویر ہوتی

ہے۔ ہرچیز کے ساتھ جرچیزیں موافق ومشاہوتی ہیں بہقا بلسان کے اس چیز کی ضداس سے زیادہ

قریب ہوتی ہے۔ اس کا مظہر بیہ کہ جب رب العالمین نے ابوالبشر آ دم طیا السام کی تخلیق فرمائی

توجس طرح وہ خود آ دم طیا السلام ہیں طول کر کے قمایاں ہوا۔ ای طرح آ دم طیا السلام کی خلیق فرمائی مودار ہوا اور کو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف نظر آ تے

یجی ان کی ضد ہی طول کر کے بھی خودی خودی مودار ہوا اور کو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے
ہے۔ کر دراصل دول رہ کیکروں ہیں خودی قوا۔

بھر جب آ دم طیبالبلام سخوستی ہے قاعب ہو کے تو لا ہوت (خدائے برتر) جنفر ق ونہنشر ہوکر پاٹھ ناسوتیوں میں بدا جدا طاہرہ واادرای طرح ابلیس بھی پاٹھ اہلیوں میں سے کیا۔ اُب لا ہوتیت ادریس علیدالسلام کے ویکر میں جج ہوگئی۔ یعن کمل خدائے ادریس (علیدالسلام) میں طول کیا۔ ای طرح وہ ضد بھی پانچوں ابلیوں میں ہے سے کرادریس علیدالسلام کی ضدیعی ان کے تخالف ومعاصر الجیس میں مجمع ہوگئی۔ ادریس علیدالسلام اوران کے معاصر الجیس کے بعد پھرالوہیت دونوں ضدول کی حیثیت سے ناسوتیوں اور اہلیسیوں بیں منتشر ہوئی اور چندروز بعد نوح علیہ السلام اور ان کے معاصر اہلیس میں جمع ہوئی ۔ پھرمنتشر ہوئی۔ اس طرح مختلف انبیاء ورسل میں منتشر ہوتے ہوئے میسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہلیس میں مجتعاً ظاہر ہوئی عیسیٰ کے بعد وہ حواریوں میں تعتیم ہوئی اور چندروز گذار کر حضرت علی مرتضیؓ اور ان کے معاصر اہلیس میں ظاہر ہوئی اور اب وہی الوہیت خود شل فعانی اور اس کے معاصر اہلیس میں نمایاں ہے۔ ہوئی اور اب وفی والحا و

شلف مانی کابدترین رفض اور حضرت علی کی مجت کا فلویهال تک بوها ہوا تھا کہ وہ جناب موٹ کلیم اور سیدنا محد میں الدیکی الدیکی

اس کے ساتھ ایک جیب بات یقی کہ شلفھ انی کے زدیک معزات حسن اور حسین، معزت علی رہ العالمین ہیں اور اس معزت علی رہ العالمین ہیں اور اس معزت علی رہ العالمین ہیں اور اس کے دعم میں جس پیکر میں رہو ہیت جسم ہو کر ممودار ہوتی ہاس کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وہ کو قدا ہے اور خدا کی شان 'لم یال و لم یولد''ہے۔ شلفھ انی کی تعلیم کے ہموجب جنت اور دوز ش کا کوئی وجود تیس ۔ پلکس شلفھ انی کے فدہب کے بائے اور اس کی معرفت کا نام دوز ش میں ہوت ہے اور اس کے خراب ہے اٹا کرنے اور اس کے اور اس کے فرہب ہے اٹکار کرنے اور اس کے اصول سے جائل رہنے کا نام دوز ش میں ہروہ میں ہروہ میں مراد تھا جو عارف جی اور اسے نفس پر قابور کھیا ہو۔

شلغمانی کہتاتھا کہ جوض اللہ کے کسی دوست کی خالفت کرے اوراس ہم تعابلہ کرتا رہے دہ باجور ہے۔ کیونکہ ولی کے فضائل کا اظہاراس کے بغیر صورت پذیر نیس ہوسکتا کہ اس کا کوئی وقمن اس پرلین طبق کرے۔ لیس خالف ولی ہے افضل ہے۔ ای بناء پروہ جناب مول کلیم علیہ السلام سے فرعون کو اور حضرت سرور کا کنات مقالیت ہے۔ (معاذ اللہ ) ابوجہل کو اور حضرت عمل استحالیت معادیکم افغار معادیکم کا معادل کے معادل کا معادل کا معادل کے معادل کا معادل کے معادل کا معادل کا

شلغماني شريعت كائتهائي شرمناك احكام

بیاتیشلفمانی کے مقائد تھے۔اب ذرااس کے آئین ندہب کی شان طاحظہ ہو۔اس کا اعتقاد تھا کہ طل نے جناب محمد ( علیہ کے کرسول بھا کرکبر آئے تریش ادر جبابرہ حرب کے پاس بھیجا۔ان کے دل ٹیڑھے تھے بھر (علیہ ) نے ان کو تھم دیا کہ رکوع و بھودکریں۔ نماز پڑھیں۔ علی نے تھی اس کے ان کو تھ نے محمد (علیہ ) کواصحاب کہف کی مدت خواب بیٹی ساڑھے تین سوسال تک مہلت دے دی اور اس بات کی اجازت مرحت فرمائی کہ آتا زمانہ تک محمد (علیہ ) کی شریعت ہی پڑھل کیا جائے۔ لیکن اس مدت کے گزرتے ہی ان کی شریعت مستر دہوجائے گی اور اس کی جگہ ڈی شریعت عرصتہ وجود میں آئے گی۔

مرساڑھ تین سوسال کی مدت کے پورے ہونے ہیں ابھی اٹھا کیس سال ہاتی تھے کے در ہارظلافت نے الوہیت کاوہ سارا کھیل ہی بگاڑو یا جو شد لے خدانی کے پیکر ناسوت ہیں سے عجیب وغریب ہتم کی ابلیدی صدائی بیل بلند کر رہی تھی۔ شلخمانی کے مسائل شریعت بیتے۔ شل جنابت اور نماز روز وہ الکل چھوڑ دیا جائے۔ یہ تکلیف محر ( علیہ ہی ) نے عمر بوں کو ان دنوں دی تھی ۔ لیکن عہد حاضر ہیں اس کی قطعا ضرورت نہیں۔ موجودہ دور ہیں تویہ تکلیف لوگوں کے مناسب حال ہے کہ اغراد کی تعدی ہے کہ اس کے لئے دولذ تیل جع کر دیں۔ لیس ہرانسان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بوی لئست ہیے کہ اس کے لئے دولذ تیل جع کر دیں۔ لیس ہرانسان اپنے ذری الارحام اور محر مات ابد ہی تک کے ساتھ مقارب کی کرسک ہے۔ بلک المل حق ( شد خدانی کے دام افراد دول کی کور تول کی کور تول کی کور تول کے دام افراد دول کی کور تول کی کور تول کی سے دیے تا کہ ان بیس اپنی ان بیا نور بہنچائے اور جوکوئی اس سے افکار کرے گا دہ کی آئی دول کی موشوع پر سے دیا گیا جائے گا۔ شد خدمانی نے اس شرمناک موشوع پر آئی ہی کہی کھی تھی جس کا نام کیا ہا الحاسۃ الساد سر کھا تھا۔

خرض شلغمانی شہوت پرتی کے دوائ ویے میں اپنے کی پیش دو سے مہمیں تھا۔ بلکہ خور سے دیکھا جائے تو اس آئیں کے دائی کرنے میں اس نے مزوک کے بھی کان کا فیے سے اور اس سے بھی برد ہو کر یہ کہاں ما نجار نے تھا واللہ وضع فطرت پینی قوم لوط علیہ السلام کو بھی جائز کر رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ پیشن محض خض زعریتی تھی ہیں تھا بلکہ اقال دوجہ کا شہوت پرست اور بدماش بھی تھا جس کا فیس الحین نے تھا کہ کہ وزیر ہی این ابی طالب سے لیکن اس لحاظ سے کہ آل ابوط الب میں سے اکثر نے امامت کے دو کے این ابی طالب میں سے اکثر نے امامت کے دو کے سے مشل خمانی کے زویہ تمام طالبیوں اور عباسیوں کا آل کرنا موجب ثواب تھا۔ خلاصہ بیک استیصال کے موجب ثواب تھا۔ خلاصہ بیک استیصال کے اردو بچھانے میں افراف سے کوئی کمرا شانہ در کھی تھی۔

شلغمانی کاتل

شلغمانى اوراس كاخص ويروول كمقدمه كالجقيقات خاص فليفدراضي باللدك دربار میں ہوا کرتی تھی۔ان صحبتوں میں فقہا واور قضا ۃ کےعلاوہ سپر سالا ربھی شریک ہوتے تھے۔ آخرفتها منفتوى ويدياكه شلغمانى اوراس كارفين اين اليعون مباح الدم بين اوران كى فردقر ارداد جرم ميں برأت كاكوئي بهلوئيس ككل سكا - چنانچيد شله غدانسي اورابن الي عون الرؤيقتده ٣٢٧ ه كومصلوب كرويي م كئے۔ جب صليب پر دونوں كى زندگى كا خاتمہ ہوچكا تو لاشيں ا تاركر جلادی کئیں۔ شلغمانی کے پیرو بجائے اس کے کہاٹھائیس سال گزرنے کے بعداس دن کا جلوہ و پیمیں جس ون (معاذ اللہ) شریعت مصطفوی (علی صاحبها التحیه والسلام) کو منانے کا شلفماني خواب بوراموتا اوراس كى جكه شلفماني شريعت جارى موتى بعاك بعاك كرمنه چھاتے پھرتے تھے لیکن ہاوجوداس کےان کے یقین واذعان میں کوئی فرق شآتا۔

سابق وزبراعظم كأقتل

شلغمانبي كيمصلوب بوت وقت اس كامعز زقبع حسن بن قاسم سابق وزيراعظم شجر رقد میں تھا۔ خلیفہ نے اس کے آل کا حکم بھیج دیا اور اس کا سرعبرت روز گار بننے کے لئے بغداد میں لا یا کمیا۔ ابن ابی مون جس نے تھیٹر مارنے کی موض شیسند خدسانسی کی واڑھی چوم کراس کوا پناخالق ورازق بتاياتها يبت بوااويب اوربلند بايمصنف تما حكتاب النواحى، كتاب الجوابات المسكتة، كتاب التشبيهات، كتاب بيت مال المسرور، كتاب الدواوين، كتاب السر مساول اس كي مشبور تصنيفيس جير - (مجم الادباء ياتوت تموني مطبوع اندن من ٢٩٦ ، ابن خلكان جلداؤل م. وا، كتاب الفرق بين الفرق م و t، ۲۳۹ رخ كال الن اثيرج الم و وا، كتاب الفرق الم

#### ےا..... عبدالعزیز باسندی

عبدالعزيز موضع باسندعلاقه صفانيال كاربينه والانعاب اس في ٣٢٢ هي وعواسة نبوت كر ك ايك بهارى مقام ش دام زور بجهايا - يعض برا شعبده باز تعا- يانى ك وش ش باتد وال كربابر تكال تومفي سرخ وينارول سے بحرى بوتى متى اس فتم كى شعيده بازيول اور نظر بندیوں نے ہزار ہا تبی دستان قست کے زورق ایمان کومتلاطم کر دیا۔لوگ پروانہ واراس کی طرف دوڑے اوراس کی خاک یا کوسرمہ چھم بنانے لگے۔

باسندی کی صدائے دعوت اس نظام اور بلند آ جنگی سے انٹمی کہ اہل شاش اور دوسرے

لوگول نے بھی اپنی قسمت اس کے ساتھ وابسة کردی۔ جب اس کی جعیت زیادہ بڑھی تو اس نے اللہ حق کے خلاق میں اس کے طام ان کے قلیل اللہ حق کے خلا میں کہ طلم رانی کے قلیل موکر روضۂ رضوان میں چلے گئے۔ جب اس کی عربدہ جو تیوں نے خطر ناک صورت اختیار کی تو وہاں کے حاکم ایونکی بن مظفر نے اس کی سرکوئی کے لئے ایک چیش روانہ کیا۔

ہاسندی بلند پہاڑ پر چڑھ کر محصن ہوگیا۔لشکر اسلام نے عاصرہ ڈال دیا۔ پکو مدت کے بعد جب سامان رسدا فقتا م کو پہنچا تو محصورین کی حالت دن بدن اہتر ہونے کی اور طاقت جسمانی جواب دے بیٹی ۔ آ خرلفکر اسلام پہاڑ پر چڑھ منے میں کامیاب ہوگیا اور اس نے طاخوتوں کو مار نار کران کے دھوئیں بکھیر دیئے۔ باسندی کے ہزار ہا پیرونڈ راجل ہوئے۔ خود ہاسندی بھی قصم ہلاکت میں تالی کیا سرکامی کرابوطل کے پاس جسی دیا۔

(تاريخ كال اين افير)

#### ۱۸..... سيدمحمه جو نپوري

سیدهم جونپوری مدمی نبوت کی ولاوت ۱۹۸۷ شی بمقام جونپور بوئی جو ہندوستان کے صوبداود دیش ہے۔ علوم خلا ہری سے فارغ ہو کر شیخ دانیال چشتی کے ہاتھ پر بیعت کی اورا کیک مدت تک ریاضات شاقد میں معروف رہا۔ ذکر وگئر کے سواسید کو کسی طرف توجہ نبھی۔ اوائل میں کسی سے ہدید وغررانہ تحول نہ کرتا تھا اور عمرت کے ساتھ بسر اوقات کرتا تھا۔ اس کی ہراوا سے بزرگا نہ اکساراور درولیش کی شان نمایا آن تھی۔

 برمر مقابلہ ہوئے۔ راجہ کاششیر بکف ہاتھ سید پر تملہ کرنے کے لئے بلند ہوا۔ مگر وارخالی کیا۔ اب
سید نے نہایت پھرتی ہے تو ارکا ایک ہاتھ اس ذور سے مارا کہ پہلی ہی ضرب نے ولیپ رائے کی
قسمت کا فیصلہ کر دیا اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ بید کھ کر راجہ کی فوج بے اوسان ہو کر بھا گی۔ اس
لڑائی کا متیجہ بیہ ہوا کہ میر حسین متنق ل راجہ کی عملداری پر بھی قابض ہو کیا۔ ولیپ رائے کے بہت
سے قرابت وارشرف با کمان ہو کر سید کے حاقہ مریدین میں وافل ہو گئے۔ ان میں راجہ کا ایک
بھانیا بھی تھا۔ سیدنے اس کا نام میاں ولا ور رکھا۔

یہاں تک توسیدی زندگی صلحائے امت کی طرح نہایت پاکیزہ تھی۔ کیکن افسوس کہ اس کے بعد سید اپنے مؤقف ہدایت پر قائم ندرہ سکا۔ جس کی تقریب یہ پیدا ہوئی کہ سید نے جرت کا قصد کیا اور زن وفرز عداور چند جان شار مریدوں کی معیت میں جہاں گردی اور ہادیہ پیائی کا طریقہ افتیار کیا۔ جب سیدوا تا پور کے جنگل میں پہنچا تو ابلیس نے اس پر اپنا نچہ افوا مارا اور ایک نورانی شکل میں طاہر ہوکراپنے مخاطبہ و مکالہ کا شرف پخشا اور الہام کیا کہ تو تی وہ مہدی آخرانی ن نورانی شکل میں طاہر ہوکراپنے مخاطبہ و مکالہ کا شرف پخشا اور الہام کیا کہ تو تی وہ مہدی آخرانی سے جس کے طہور کی بشار تیں حدیثوں میں موجود ہیں اور اس مطلب کے الہام بوی کشرت سے بیوں جہوئے۔ سید نے مہدویت کے الہام اپنے رفقائے سفر سے بیان کئے جنہوں نے بے ورن و جراان کی تصدیق کی۔

افسوس کہ سید کے ساتھیوں میں کوئی بھی ایساؤی علم ادرصاحب ہم وفراست نہیں تھا جو
حق کوئی سے کام لے کرسید ہے کہتا کہ جناب والا! آپ کی مہدویت کے جملہ الہام شیطائی ہیں۔
کیونکہ خبرصا دق مطابعہ نے سے مہدی کی جوعلا تیس بیان فرمائی ہیں وہ آپ کی ذات میں مفقو وہیں
اور جس ذات شریف نے آپ کو منصب مہدویت بخشا ہے اس کا تو فرض منصی ہی ہے ہے اولا و
آدم کوراہ حق سے چیم کر قسر ہلا کمٹ میں ڈالے مہدو ہیا ہی سید جو نبوری کے پیرو کلیستے ہیں کہ سید
نو عالم روایا میں یا نیم بیداری کی حالت میں ایک نورانی ہستی کو دیکھا۔ کیلی مہدوی تا دان اتنا
نو ماک مہدی موجود ہے۔ بیسی کے سید نے کسی نورانی ہستی کو دیکھا۔ کیلی مہدوی تا دان اتنا
جو دیکھا۔ کیلی مہدی موجود ہے۔ یہ بیسی میں میں ماہم ہوکر اور ہر مسم کے مہز باغ دکھا کر ہر
جو دیکھانے رکھوں اور طرح طرح کی نورانی شکلوں میں طاہم ہوکر اور ہر مسم کے مہز باغ دکھا کر ہر
جو دیکھانے رکھوں اور طرح طرح کی نورانی شکلوں میں طاہم ہوکر اور ہر مسم کے مہز باغ دکھا کر ہر
جو دیکھانے ہرالیام والقاء کوشریعت کی کموٹی پر کس کر دیکھ لے اور منزل طریقت کا جو راہر دیا حابد
جو ایسینے ہرالیام والقاء کوشریعت کی کموٹی پر کس کر دیکھ لے اور منزل طریقت کا جو راہر دیا حابد
مریعت حقہ اور مسلک سلف صالح کو معیار بنانے کا حادی تھیں۔ مکن ٹیس کی دو جنو دالیس کی د مقبر د

سے فی سے۔ اگر جو نیوری بھی نورانی پیکرکود کھیکرا حادیث نبویدی طرف رجوع کرتا تو پھڑئیل نہ تعا کنول شیطانی اے راہ بق سے پھیرنے ش کامیاب ہوتا۔ لیکن مشکل توبیہ ہے کہ اہلیس کے ایک ہی برتو جمال سے لوگوں کی آگھوں برج بی چھاجاتی ہے۔

ابسید چندیر میں پہنچا۔ جبعلائے کرام کواس کے دعوائے مہدویت کاعلم ہوا تو 
خالفت پر کمریستہ ہوئے۔ چونکہ تمام الہای مما لک میں احتساب جاری تھا۔ اس لئے سید کو وہاں
سے خارج ہونا پڑا۔ وہاں سے شہر مندو وارالسلطنت بالوہ میں آیا۔ کین علماء کی مخالفت کے باعث
قیام میں دشواریاں ہیں آئی کیں۔ اس لئے مندو سے روانہ ہو کرچہانے کاعرم کیا جو مجرات کا فعیا وار
کا وارالسلطنت تھا۔ مندو میں بہت سے لوگ معتقد ہو کرسید کے ہمراہ ہو گئے۔ یہاں بہتی کر جامح
مجد میں قیام کیا۔ یہاں بھی سید کے ترک وانقطاع کا غلظہ بلند ہوا۔ یہاں تک کہ سلطان محمود بیکرہ
مجد میں قیام کیا۔ یہاں بھی سید کے ترک وانقطاع کا غلظہ بلند ہوا۔ یہاں تک کہ سلطان محمود بیکرہ
لی لیکن چزنماء جوحسب الحکم پہلے آ کرسید سے اقات کر گئے تھے بالی ہوئے اور بتایا کہ شخص
لی لیکن چند ملاء جوحسب الحکم پہلے آ کرسید سے ادارہ وسے کا ادارہ وسے کر دیا۔ یہاں بھی علمائے کرام کی مخالفت
کے باوجود بہت سے لوگ سید کے مرید ہوئے کا ادادہ وسے کر دیا۔ یہاں بھی علمائے کرام کی مخالفت
کے باوجود بہت سے لوگ سید کے مرید ہوئے دخلل سے مذہبی مؤر وہان قسمت کا جذبہ بی فراموی کے دو ک

وہاں سے سیدا حو گر آیا۔ بیشہر سلطنت نظام شاہید کا پایتخت تھا جو دلی کی پانچ ہمسر
اسلامی سلطنت اس میں ایک تھی۔ بیستا مسید کی آ ہدسے پیشتر تی مہد دی تحریک سے آشا ہو چکا
تھا۔ اس بناہ پر دارالسلطنت احمد گر میں سید کا استعبال نہایت گر بحرثی سے ہوا۔ لوگوں کے ولوں پر
سید کی عظمت یہاں تک جھائی کہ خودسلطان احمد نظام شاہ بحری سید کا مریدہ ہوگیا۔ اس جہسید کا
آستانہ مرجح خاص دعام بن گیا۔ قریب قریب ساری رعایا سید کے صلفہ ارادت میں داخل ہوئی
اور سید کا فد ہب مہد دیدہ کن میں بالاستقلال قائم ہوگیا۔ احمد نظام شاہ بحری کی رحلت کے بعداس کا
بیٹا بر بان نظام الملک کے نام سے تخت سلطنت پر بیشا۔ بیہا وشاہ فرقہ مہد و بیہ کا کا صناعتاد
رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ سید جو نیوری کے ابتد سید کے اخص مریدوں کو مجرات کا ضیا وار
سے احمد گر بلالیا اور کمال اعتقاد سے سید جو نیوری کے بوتے کو اپنی حورطلعت الوکی نئر در کے اپنی
داماوی کا اعزاز بخشا۔ اس نا کتھ ائی سے مہدوی فرقہ کا پائیہ رفعت فرق فرقد تک بلند ہوگیا اور
داماوی کا اعزاز بخشا۔ اس نا کتھ ائی سے مہدوی فرقہ کا پائیہ رفعت فرق فرقد تک بلند ہوگیا اور
عالم نے توری مہد دیت سلطنت کی آغوش میں ترق کرنے گئی۔ اٹل ملک کی اس بے راہ روی کو دیکھکر
عالم نے توری مہد دیت سلطنت کی آغوش میں ترق کرنے گئی۔ اٹل ملک کی اس بے راہ روی کو دیکھکر

كلبركماوراحمة بادساخراج

معلوم ہوتا ہے کہ سیدایک مقام پر جم کر بیشمنا پندنیس کرتا تھا۔ بعض مقامات سے تو وہ فارج البلد کیا جاتا تھا اور بعض سے وہ خود بخود رخصت ہوجاتا تھا۔ کیونکداس کا نصب العین تو علق ملدار ہوں میں پھر کراچی خانہ ساز مہدویت کا ڈھنڈورا پیٹیا تھا۔ اس لئے وہ احج بھر سے کوچ کر سے شہراحمد آیا و بیدر پایتخت پر بیشا ہیدش آیا۔ اس دفت ملک قاسم پر بدوہاں کے تحت سلطنت پر جلوہ فریا تھا۔ یہاں ملاف یا واور قاضی علاؤالدین نے بیعت کی ادر سید کے ہمراہ ہو لئے۔ سامان سے سید نے عنان عز بیت گل پر کہ کو چھروی جو خاندان بمدید کا پاریخت تھا۔ یہاں بھی کم اس نے سید میر کی دوراز چھنٹ کے عزار مبارک پر فاتحہ پڑھی۔ سید کیسودراز چھنٹے کے عزار مبارک پر فاتحہ پڑھی۔ سید کیسودراز پھنٹے تھے۔

دہوں سے سیعہ ۔۔۔
ایک مختر سے قیام کے بعد جب علاء نے سلطان سے شکایت کی کہ اس مخف کے جو نے دعوی نے ایوان ند جب میں تزلزل ڈال رکھا ہے تو یہاں سے اخراج کا عظم طا- یہاں سے سید بندردا بعوال پہنچا ادرا ۹۰ ہد میں بیت اللہ کے شوق زیارت میں جہاز پر سوار ہوا۔ مکم معظمہ بہنچ کر اسے سرورعا الم اللہ کی میں میں ہور چیسین کوئی یاد آئی کہ لوگ مہدی کے ہاتھ پر رکن اور مقام کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس لئے سید جو نیوری نے یہاں کھڑے ہوکرا ہے جی دول سے بیردول سے درمیان بیعت کریں گے۔ اس لئے سید جو نیوری نے یہاں کھڑے ہوکرا ہے جی دول سے بیردول سے

والیسی پرشیرا جو آباد آیا اور مبعد تاج خال سالار ش فروکش ہوا۔ جب اس کے وجوائے مہدویت اور اغوائے خالق کا جہ چا تبلان زوخاص وعام ہوا تو علائے جرات نے سلطان محدو مجراتی سے شکایت کی کہ ایک مخصل تو گول کے ایک ان پر فاکہ فال رہا ہے اور اس کے خار و جود سے بہار نے مفاسد پیدا ہور ہے ہیں تو ہا وشاہ نے اخراج کا تھم ویا۔ یہاں سے روانہ ہو کرشیز نہر والا بیران بنن علاقہ مجرات میں لب حوض مقام کیا۔ لطف یہ جو نیوری جدھرکا بھی رخ کرتا عربی مدارس کے طلقہ مجرات میں لب حوض مقام کیا۔ لطف یہ جو نیوری کو یہاں سید فی ہی مناظرہ میں بری طرح مسلم مغلب برطرف سے مناظرہ ومباحثہ کے لئے ثوث پڑتے۔ یہاں سید فی ہی خارج کرا ویا۔ پیران بٹن مغلب ویا ہوا ہوا ہوا ہوا ہی کی خارج کرا ویا۔ پیران بٹن سے کئی کر کر میا گوئیوں سے پیران بٹن سے کئی کر کر میا گوئی ہو وہ کا فر بے وین ہے۔ جھے خدائے برتر سے ب واسطہ خنص اس فات ہیں۔ جن تعالی نے جمیح فرایا ہے۔ میں نے تھے علم اقد لین وا خزین اور بیان بینی معالی احکام ملتے ہیں۔ جن تعالی نے جمیح فرایا ہے۔ میں نے تھے علم اقد لین وا خزین اور بیان بینی معالی قرآن کا فہم اور خزاند ایمان کی تھی عطاء کی جو کوئی تھے پر ایمان لا یا وہ مؤسم میں موحد ہوا ور جو سے میں اور جو حکر ہوا

وہ کا فرجہنمی ہے۔لیکن یہاں سے بھی خارج کیا گیا۔

اب جو نبوری جالور پہنچا۔ گھر جالورے ناگوراور ناگورے ولایت سندھ کے شہر تھر پور
ہل داخل ہوا۔ یہاں سے اس کے نشر التحداد ہیرہ جو پارپار کے اخراج اور سنرکی صعوبتیں جھیلتے
جھیلتے تحت بیزاراور بداع تفادہو گئے تنے ، ترک رفاقت کر کے گیرات کو واپس چلے گئے۔ جو نبوری
حقیلتے تحت بیزاراور بداع تفادہو گئے تنے ، ترک رفاقت کر کے گیرات کو واپس چلے گئے۔ جو نبوری
کی ایک الجید شکر فاتو ن بھی انہی ہیں وافل تھی ۔ تھر پورے شہر شخصہ ہیں آیا جو سندھ کا دارالکومت
تفا۔ چونکہ علاے سندھ نے اس کے قد دم سے پہلے ہی لوگوں کو جو نبوری فتنہ سے ستنبہ کر دیا تھا اور
یہاں اس کے فلاف ہر طرف غیلا وفضب کی اہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے سید اور اس کے وام
یہاں اس کے فلاف ہر طرف غیلا وفضب کی اہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے سید اور اس کے وام
بازرہو۔ ورث یا درکھوکہ اناج کا ایک وانہ ہے گئی تبریخ دیں گے ۔ لیکن وہ اس پیغام کو
خاطر میں شدائا یا۔ سلمانوں نے ''عدم تعاون'' کے اصول پڑھل کرتے ہوئے اس کے محدود آ ذوقہ
خاطر میں شدائا یا۔ سلمانوں نے ''عدم تعاون'' کے اصول پڑھل کرتے ہوئے اس کے محدود آ ذوقہ
خاطر میں شدائا یا۔ سلمانوں نے ''عدم تعاون'' کے اصول پڑھل کرتے ہوئے اس کے محدود آ ذوقہ
مصا ب میں ایڈیاں رگڑ نے رگڑ تے جان دی۔ جو نیوری نے بیٹارت دی کہ فاقہ کش جال
سیاروں کو اداوالعزم رسولوں کے مدارج و مقابات عطامو نے ہیں۔ \*\*

جب حالمین شریعت نے دیکھا کہ جو نپوری اب بھی مغویا نہ کوششوں سے ہاز نہیں آیا تو ناچار باوشاہ سے اس کی شکایت کی۔ شاہ سندھ بڑا غیور اور شریعت نواز فرمانبردار تھا۔ جو نپوری ہفوات کی اطلاع پاکراس قدر برہم ہوا کہ سیداور اس کے تمام ساتھیوں کے قل کا تھم صاور کیا۔ لیکن وریا خان مصاحب سلطانی کی کوشش ہے فرمان قل تھم اخراج سے تبدیل ہوگیا۔

انجام کار جب سید نے و یکھا کہ اس پر حرصہ حیات نگل ہوگیا ہے۔ مسلمان ہر جگہ خونت اور تخل ہوگیا ہے۔ مسلمان ہر جگہ خونت اور تخل ہے ہیں اور کوئی اسلامی حکومت اے اسے ہاں بناہ دیے پر آمادہ نیس تو اس نے کی مصری ولایت میں جاکرا پئی مہدویت کے زہر میلے جرافیم پھیلا نے کا قصد کیا۔ چنا نچہ سندھ سے فراسان کارخ کیا۔ فارس اور حراق کے مشرقی صے کو فراسان کہتے ہیں۔ فرض جو نچوری تا فلہ بہرار فرانی و بر بادی قدم حارث بخیا۔ علائے قدمار نے بحث و مناظرہ میں اس کو سخت بریشان کیا۔ ان کے چنگل سے تلصی پاکراس نے شہر فراہ کی راہ لی۔ اس وقت سید کے سر پر حزن و کم کے بادل منڈلا و ہے تھا دوراس کی ہے کی تا بل رحم تھی۔ لیکن ۔

ہر کس کہ چیں کد چیاں آید ہیں

فراہ بیں بہایت بینے ایک عبدہ دارنے جو بہاری اور تی کا برتا کا کیا گیا۔ پہلے ایک عبدہ دارنے جو بہایت بینے تاک اور آشفۃ حراج تھا جو بہوری اور اس کے رفقاء کے اسلی جیس لئے اور ہرایک کے سر پر گوشہ کمان رکھ کر ایک ایک کوشار کیا۔ پھر بولاکل کے روز تم سب زندان بلا بیس ڈالے جا دکھے تاکہ کو گئر کر بینوری نے سالہ اسال کی خانہ بدو تی کے بعد خریب الوطنی اور در مائدگی کے عالم بیں تو من حیات کی ہاگ ملک آخرت کی طف نہ بدو تی کے بعد خریب الوطنی اور در مائدگی کے عالم بیں تو من حیات کی ہاگ ملک آخرت کی طرف بھیردی۔ یہ واقعہ ہے۔ اس وقت موت کا پیام اس کے لئے عین نوید حیات تھا۔ کیونکہ دو وائے مهدویت کے بعد سے وہ جسمانی اور روحانی صدے اٹھاتے اٹھاتے سخت نزار وبدحالی صدے اٹھاتے اٹھاتے سخت نزار وبدحالی سال موگیا تھا۔ میاں اللہ دادم ہدوی نے اس کی قبر پرلوگوں کے ساسنے ایک پردروم شے پر جا حالی شعر بہتھا۔

نعلق که برجیح پیبر شد از خدا بادا بردز حشر شفاعت گر از خدا سید محمود کی ہلاکت

جونیوری کے فرزند کال سید محبود نے سال مجر فرار کی شختیاں جھیلئے کے بعد خراسان کو الواع کہد دیا اور مجرات کا محبیادار آ کر بھلوٹ میں تو طن اختیار کیا۔ اب جونپوری کے تمام مریدین سید محبود کی طرف بیلغ شروع ہوئی۔سلطان محبود کجراتی کواس کاعلم ہوا تو اس نے سید محبود کواجم آ باد کے جیل میں قید کر کے نہایت وزنی زخیراس کے با دَل میں ڈولوائی۔ اکرالیس روز کے بعد راتی سون اور راتی مراوی شوا ہران سلطان محبود کی سفادش سے کہ دونوں سید محبر جونیوری کی معتقد تھی قید میں سے نجات کی ۔لیکن زخم زخیر کی وجہ سے بادش میں کے دونوں سید محبر جونیوری کی معتقد تھی قید میں سے نجات کی ۔لیکن زخم زخیر کی وجہ سے بادش میں الیک دونوں سید محبر کے بعد بادی تکلیف سے ہلاک ہوگیا۔

سید محود کی رحلت کے بعد خوتد میر فرقہ مهدویہ کاسر کردہ اور خلیفہ ٹائی قرار پایا۔ خوتد میر پہلے شہر پیشن میں اقامت کر یں رہا۔ جب وہاں سے خارج کیا گیا تو ایک مهدوی ملک بیارے نے اس کواچی جا گیرواقع موضع کھانیل میں لاکر رکھا۔ لیکن وہاں سے بھی افران کا تھم طا۔ اس اشاء میں اس کوفیر کی کے مواج موسلے آ دیے حاکم نے ایک مهدوی آگریز کوجر عدم کی باور کا سے بوتد میر نے کس جنوب الخضب ہوکر جارم مددی اس خرض سے احما یا دروانہ کے کہ جاکران علاء کی جان لے لیس جنہوں نے مهدوی آگریز کو کی کوائی کو اس دانھیں جنوبی ہواں نے بعدوی آگریز کے کی کی مربرای میں واقعہ ہاکلہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے مہدوی کی میں دستونی دوانہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے مہدوی کی کی سربرای میں دستونی دوانہ فرایا۔ مجموم سلمان شہری بھی

بنیت حصول او اب فوج کے ساتھ ہو گئے۔ خوند میر ساٹھ سوار اور چالیس بیاوے لے کر مقابلہ کو لکا۔ اس معرکہ شراکتا کیس میدوی کام آئے۔ خوند میر کی آ کھے میں ایسا تیر لگا کہ دوسر کی آگھے میں کا سرسرے باہر لکل آئی اور وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ استے میں شرف الدین مہدوی ای سواروں کے ساتھ خوند میر کی کمک پر آیا۔ لیکن اسے شائی فوج سے مقابلہ کرنے کی جرائت شہوئی۔ بلکہ بیسوار مرعوب ہوکر موضع سرراین کی طرف جود ہاں سے بارہ کوس وور تھا ہٹ مگئے۔ کیس شائی فوج نے بیچھا نہ چھوڑ ا اور سرراین کی طرف جود ہاں سے بارہ کوس وور تھا ہٹ مگئے۔ کیس شائی فوج نے بیچھا نہ چھوڑ ا اور سرراین کی میں کہ کہا گئے۔ ور سریدین کو طاکر چون (۵۳) مہدی گل کئے۔

بادشاه کے سامنے مولاناشاہ طاہر کا احادیث ظہور مبدی پیش کرنا

جن ایام میں حکومت مجرات پیروان جو نیوری کا قلع قم کرری تمی ان ونوں سلطنت احر گریں ان کا طوفی بول رہا تھا۔ سلطن احر گرکو جو نیوری اوراس کے پیرووں سے اس ورجہ عقیدت وشیقتی تھی کہ بربان نظام شاہ بحری نے جیسا کہ او پر کلسا عمیا اپنی قمر جمال شاہزادی جو نیوری کے بیا کہ اور کلسا عمیا اپنی قمر جمال شاہزادی مولانا شاہ طاہر احر گر آ کر بربان نظام شاہ کے ملک وزارت میں شقم ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو ایک جمیدی کی متابعت میں کم پاکرارادہ کیا کہ مہدی کے وصول کا پول کھولا جائے۔ چنا نچہ بچور فول کے بعد باوشاہ کے سامنے وہ حدیثیں بیش کیس جن میں مخرصادتی علیہ وائی والسلام نے جعفرت میری آخرالز مان کے طبور کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ان میں سے چند وحدیثیں بیش کیس جن میں مخرصادتی علیہ وحدیثیں بیش کیس جن میں جن میں اورج کی جائی ہیں۔

ا ...... حضرت عبزاللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نی الکینے نے فرمایا کہ اگر بفرض محال دنیا کے افتا م میں ایک بی دی اللہ بیت کے افتا م میں ایک بی دن اللہ بیت میں ایک فض کومیوٹ کرے گا جن کا نام نامی میرے نام (محمہ) کے اور ان کے والد کا نام میں سے ایک فیمی کومیوٹ کرے گا جن کا نام کا میں میرے والد (محمد ان کے والد کا نام میں کے دوالد (محمد اللہ کا میں سے بہلے جور وظلم سے بحری ہوگی ۔ رواہ آبسے و داؤد نے اس صدیف کی رواے کر کے خاموثی افتیار کی اور انہوں نے اپنے رسالہ میں کھا ہے جس صدیف پر میں خاموش رواے ترالہ میں کھا ہے جس صدیف پر میں خاموش رواں وہ ہے اور این ماجہ نے اس کو معفرت الاج بریر قاسے دواے تکیا۔

۲ ..... معرت عبدالله بن مسعود سے مردی ہے کہ مرور عالم الله في الله ونيااس وقت تک ختم ند مول جب تک ميرے الل ميت من سے ايك مردعرب كا ما لك ند موجائے گا۔ وہ نام من

مير \_ ساته اشتراك ركمتا موگا - (رواه ابوداؤد، الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والحاكم من الطرق وقال كلها صحيحه ) ترفرى في حضرت ابن مسعود ايك اور صديح مي روايت كي جس مي يمكك (ما لك موگا) كي يجائل لفظ يلي (والي موگا) مروى ب اور ترفري كي بيروايت بحي حسن مي حسن مي ميك ر

س.... آبوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اکرم کی نے فرمایا کہ مہدی میرے الل بیت میں سے ہوں کے ان کا چرہ منور و درخشاں ہوگا۔ ان کی ناک او ٹجی ہوگ ۔ وہ روئے زمین کو عدل وانصاف سے ای طرح مجروی ہے جس طرح اس سے پیشتر ظلم وعدوان سے مجری ہوگ ۔ وہ سات سال تک برسر حکومت رہیں گے۔

رواه ابوداؤد والحاكم وقال حديث حسن صحيح واخرجه الترمذي وعبدالرزاق بسند صحيح وابن ماجه من حديث ابي هريرة بسند

صنعیع سم ..... حضرت جابرانصاری سے مردی ہے کدرسول اکر مہنگ نے فرمایا کہ اخیر زمانے میں ایک خلیفہ (لیمنی مبدی علیہ السلام) ہوں گے جو گنتی کئے بغیر مال دودات تقسیم کریں گے۔

( رواه مسلم واخرجه احمد عن ابي سعيد الخدري)

۵...... صحیح مسلم کی دوسری روایت کے الفاظ بیہ ہیں کہ میری امت کے اخیر میں ایک خلیفہ ہوں کے جو دونوں ہاتھوں سے مال ودولت تعتبیم کریں ہے۔ گمراسے شارٹیس کریں ہے۔ تیجے مسلم کی ان دوروا چوں میں خلیفہ امت کا اسم کرای نہ کورٹیس۔ کمراکل حدیث میں (جونبر ۹ میں سپر ۹ قرطاس ہوگی۔ حضرت مہدی کا نام نامی کی تصریح موجودہے)

۲ ..... ابوسعید خدری کابیان ہے کہ رسول اکر میں گئے نے فرمایا کہ ایک فخص مہدی کے دربار میں حاضر ہوکر عرض پیرا ہوگا کہ بھے پھی عنایت کیجئے۔ وہ اس کواس کی چا در میں اس قدر زر نفقہ عطا کریں مے جس قدر کہ وہ اٹھا لے جانے کی طاقت رکھتا ہوگا۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن واحد فی مسندہ بسند صحیح)

..... حضرت جابر انساری ہے روایت ہے کہ نمی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری
امت کا ایک ندایک گروہ حق کی حمایت میں جدال وقال کرکے قیامت تک عالب رہا کرے گا۔
پھرعیئی بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے مسلمانوں کا فرماز واعیئی علیہ السلام سے کے گا
آ سے تماز پڑھا ہے !وہ جواب ویں گے نہیں آپ ہی پڑھا کیں کہ خدائے امت جمدی کا برا اکراء

فرمایا ہے۔ (دواہ مسلم واحمد ) بعض روا تنول میں فدکور ہے کہ سلمان حضرت مہدی کے اقداء میں نماز پڑھانے کے لئے صغیں ورست کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں حضرت میچ علیہ السلام سے نماز آسان سے نازل ہوں گے۔ جناب مہدی پیچے ہٹ کر حضرت میدی کوآ گے کردیں گے اوران کے پڑھانے کی ورخواست کریں نے لیکن وہ الکار کے حضرت مہدی کوآ گے کردیں گے اوران کے پیچے نماز پڑھیں گے لیکن اس کے بعد جب تک ووٹوں کی رفاقت رہے گیسی کی بن مریم علیہ السلام بی جناب مہدی سے افضل وعالی ہونے کے باحث المحت فرمائیں گے۔

۸ ...... محضرت الوہریرہ ہے مروی ہے کدرسول معبول کا نے فرمایا کہتم اس وقت کیے (پایرکت الوہری ہے میں ابن مردی علیالسلام نازل ہوں کے اور تہاراا امام بی بیس ہے ہو گا۔ (دواہ مسلم) تہاراا مام رادم ہدی علیه السلام بیں۔جس کے پیچے علی بن مریم علیه السلام بیں۔جس کے پیچے علی بن مریم علیه السلام بین دواہ ابونعیم فی کتاب العهدی)
تماز پرحیس کے۔

( نوٹ: بیرحدیثیں مفلو ۃ المصابح، کنز العمال اور بج الکرامۃ سے لی گئی ہیں ) مدمج

سلطنت احركر سعمبدويه كااخراج

سید هم جو نیوری کے پیروول کومهدوی کیتے ہیں۔ بیفرقد ریایت حیدرآ باودکن، ریاست
او نک ، ریاست سے پوروفیرہ مقامات پر بعد ادکیر آ باد ہے۔ مرزائیوں کی طرح بی بھی بوا مفسد
کروہ ہے۔ مولانا شاہ طاہرنے بادشاہ کے سامنے حضرت مہدی آ فرائز مان کے متعلق احادیث
نبوییٹی کرکے مہدویت کا ساراطلم تو ڈویا اوراس فیرب کا بطلان ایسے دلل پیرائیے مہدوی کو
کر بیان شاہ کا مواج اس فرقہ کی طرف سے تحت برہم ہوااور بادشاہ کواس عقد سے کرایک مهدوی کو
اٹی لاکی و بی بیٹی افعات حق کوفت و پشیمانی ہوئی۔ بادشاہ نے اس جماعت کوقرب واختصاص سے
کیسر محروم کردیا اور ملائے دربار کوسر ڈنش کی کہ جس خوبی سے شاہ طاہر نے اس فیر ب کا بطلان
میرے دہ بو نیوری کے بو تے سے اپنی
میرے دونوری کے بوتے سے اپنی

كممعظمدك وإرفتوك

اس دفت مهدویه کی شکت حال قابل عبرت تمی مسلمان حکمرانوں نے ان کے خلاف مواخذہ داخساب کا کوئی پہلوا شانہ رکھا خصوصاً مجرات کا ضیادار ہیں قرید گوگئے تھے۔ الخصوص ۹۵۲ حدے جب کہ حضرت شیخ علی تنی مجراتی علیہ الرحمة نے مکرح آ ماجگاہ ب نہ ہوئے تھے۔ بالخصوص ۹۵۲ حدے جب کہ حضرت شیخ علی تنی مجراتی علیہ الرحمة نے مکمه عظم سے نہ ام بسار ابعد کے مفتول کے جارفت کے باس مجوائے۔ علامہ د مضرت علی تفی مجراتی ہے عبدالمحق محدث صواعت محرقہ کا محرف کی مشہور کتاب 'تر العمال'' کے جامع د مؤلف نے این قادی میں دولوی کے استادالاستاداور صدیث کی مشہور کتاب 'تر العمال'' کے جامع د مؤلف نے این قادی میں کھما تھا کہ اگر مهدویہ اپنے عقائد باطلہ سے قربرت کی تو شاہ اسلام پر ( بجر ارتماد او ) ان کا آل واجب ہے۔ شاہ مجرات نے ان فق کے بروح جہ نے نوری کے خلیفہ شاہ لعت کی گرفتاری کا تھم دیا۔ جو نیوری کے خلیفہ شاہ لعت کی گرفتاری کا تھم دیا۔ جو نیوری کے خلیفہ شاہ لعت کی گرفتاری کا تھم دیا۔

جب سرکاری پیادے شاہ تعت کو گرفتار کر کے لے چلے تو راستہ میں سیوعلی بن سید محمہ جونوری نے پیاووں سے یو جھا کہ اگر اس بروگ کی بجائے جمہیں حضرت مبدی علیہ السلام کا فرزى باتھ كھے قاس بزرگ كور ہاكرود كے؟ انہول نے كہا كەخرور د ہاكرويں سے سيدهلى كينے لگا كه يس مبدى بدالعلوم كا فرزند مول \_انهول نے شاہ لات كوچھوڑ كرسيد على كو پكز ليا اور كاڑى بيس ڈال کردارالسلطنت لائے۔ ہاوشاہ نے تھم ویا کہ اسے قید من ڈال دو۔ سیدزادہ عرصہ تک قید ر ہا۔ یہاں تک کہ محمرات کے فر ما ٹرواسلطان مظفرنے قضاکی اورسلطان بہاورشاہ تخت تھین ہوا۔ جب سلطان بہا درشاہ نےمہم وکن سے خاطرخواہ فراخت یائی تو ملک پیرمجرمبدوی نے جس سے اس جگ میں بوے کارنامے ظہور میں آئے تھے اپ حسن خدمات کے صلد میں باوشاہ سے ورخواست کی کہ ہمارے پیرزادہ کو جوز مانہ وراز ہے شاہی قید خاند مل محبوس ہے تکھی بھٹی جائے۔ بادشاه نے صدرخال وزیماعظم کو تھم دیا کہ پیرزاوہ ندکور باکروو۔صدرخان نے عرض کیا کہوہ تو مدت سے نبک اجل کالقمدین چا اور تخل طور پر راز وال مصاحب کودوڑ اکر تھم بھیجا کہ مہدی زاوہ کونی الفورموت کے کھاٹ اٹاروو۔ چنا نچہ دارو فرجلس نے فوراً پیچے او پر تنجتے رکھ کراہے ہلاک کر کے تہ خانہ میں پہنچا ویا۔شاہ نعمت بھی سولہ مهدویوں کے ساتھ تیرا جل کا نشانہ بنایا گیا۔ بیدد کھ کر ملك الدداد جوكد جو چورى كے خاص مريدول ميں تما مجرات سے بماك كر ماروا أر كانجا اور موضع یا رکر ش رہے لگا۔ وہاں ان لوگوں کو ہڑے ہوئے مصائب ونو از ل سے سرابقہ بڑا۔ یہاں تک کہ فاقول مرنے ملکے لیکن حالت بیٹمی کہ جھن اسپنے اسپنے احوال دمقابات باطنی کا دعویٰ کر کے ہی تسكين وتشيت كي تكعيس روش كرليما تعا-شابان اسلام كي تكدا حنساب نے انہيں بھى ايك جگہ عفہرا كر فوركوشيوں كا موقع نه ديا ـ فعا ہر ہے كہ شابان شريعت پناه اس فئت انكيز تحريك كوشند \_ دل ہے كيونكر كوارا كر سكتے تھے جونسا دنی الدين كا موجب تھى \_ دہ صليب پرست انگيز نہيں تھے جنہوں نے غلام احمد قاديانی كی رى دراز كر ركى تھى مهدوى آتش فئت كى چنگارياں گجرات اور دكن سے از از كرد الى آگرہ اور برنگاله تك جائينچيں \_ ليكن حكومتوں كى برونت مداخلت نے ان شراروں كوزيادہ مجر كے كاموقع نه ديا \_

مجدویت کے مداللہ نیازی اور شخ علائی پہلے حقی چشی تھے۔ پھر اخوائے شیطانی نے ان کو مہدویت کے پہلویس لا بھایا۔ شخ نیازی بچ بیت اللہ کے لئے ممیا۔ والیسی پر جونیوری کے کسی محر کے سے ملاقات ہوگئی۔اس کے فقروں بیس آ کرمہدوی فد ہب قبول کر لیا۔اس کے بعد قصبہ بیانہ ریاست ہے بور بیس سکونت اختیار کرلی۔

ایک مرتبہ سلطان سلیم شاہ بن شیرشاہ پنجاب کوآرہا تھا تو بیانہ کے بالمقابل بھرسور کی مفرل پر پہنچا۔ اس کوعبداللہ نیازی کی مهدوے کا حال معلوم ہوا تو حاکم بیانہ کو جوعبداللہ نیازی کا مرید تھا تھم بھیجا کہ وہ شخ کو حاضر کرے۔ جب لشکرگاہ میں پہنچا تو لشکر یوں نے بادشاہ کے تھم ہے اس کو پیٹینا شروع کیا۔ بہت دیرتک مار پڑتی رہی۔ آخر عمر میں مہدوے سے تائیب کر کے عبداللہ کوا تھا ۔ کئے ۔ لیکن انجام کار قائد قو نیق اللی نے آخر عمر میں مهدوے سے تائیب کر کے الل حق کے دمر دی میں داخل کر یا۔ جب شخ عبداللہ موز مہدوے کی دلدل میں پینسا تھا اس کے ایک مبددی مرید ہے علا وظن کر دیا۔ ایک مبددی مرید ہے علا وظن کر دیا۔ بہت اطلاع می کے علاقی ہندویہ کی کار گوگوں کو دھڑ لے سے مبددی بنارہا ہے تو بادشاہ بہت کی مبددی باد ہا ہے تو بادشاہ بہت الحل یا۔ حقود م الملک مولا نا عبداللہ سلطان پوری نے بادشاہ کو صلاح دی کہ علائی کو ہندویہ سے طلب کر کے اس پر حدشری لگائی جائے۔ چنا نچہ علائی کو دائیں آگرہ بلایا گیا۔ جب وہ دارالسلطنت میں پہنچا تو سلیم شاہ نے تھم ویا کہا سی کوری سے برداؤ کر کے اسل السافلیون کی دولا دنے تیمری سی ضرب لگائی تھی کہ طائز دورے نے تھم عفری سے پرداؤ کر کے اسل السافلیون کی درہ بیا۔ مبد ضرب لگائی تھی کہ طائز دورے نے تھم عفری سے پرداؤ کر کے اسل السافلیون کی درہ بیا۔ مبد ضرب لگائی تھی کہ طائز دورے نے تھم عفری سے پرداؤ کر کے اسل السافلیون کی درہ بیا ہے مبدوری کا فریا بیات میں میں میں ہوئی کے مدر کی اسل السافلیون کی درہ بیات کے مبدوری کو فریا بیات کو میں کہ میں کی درہ بیات کو موری کو فریا بیات کی درہ بیات کی مدر بیات کی درہ بیات کی درہ بیات کی درہ کی درہ کی اسل السافلیون کی درہ کی درہ کی درہ کی میں کو درہ کی درہ کی کی درہ کی درہ کی درہ کی کردیا ہوئی کی درہ کی کو درہ کی درک کی در کی در کی درہ کی درہ کی درہ کی در کی در کی درہ کی درہ کی در کی درک کی در

مہدوی کہتے ہیں کہسید جو نیوری کی مہدوے کی تعدیق فرض اوراس کا الکار کفر ہے اور ۹۰۵ سے جب کہ مہدی علیدالسلام (یعنی جو نیوری) نے مہدوے کا دمولی کیا جس قدر مسلمان دنیا میں گزرے یا تیا مت تک پیدا ہوں کے بسبب اس انکار کے کا فرمطلق ہیں۔

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موسید جو نبوری امت محمد ی میں داخل بیں کیکن طفائے راشدین اور تمام دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہا۔ سے افضل ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سيد جو نپوري حضرت احرم جنجي الله و محمور کرياتی تمام انبيا و دم سلين بالخصوص اولوالعزم<br>فضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ولوں سے افضل ہیں۔<br>گوسید جو نبوری محصفات کے تالع تام ہیں۔لیکن رتبہ میں آپ کے برابر ہیں۔دولوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ں سرموجھی کی بنیٹی نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| احادیث نویه خواه کیسی جی روایات میجه سے مردی مول کیکن کوئی حدیث اس وقت تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مج اور قائل اعماد نہیں ہے جب تک سید جو نپوری کے اقوال احوال اور الہامات کے مطابق نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ول-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سيدجو نيورى اور محقطة بور مسلمان بيران كسوا دوسر اوك آدم، نوح، الله مرايع بيل المام أوك آدم، نوح، المام على المعلم من الموكن المام        |
| رائیم ، مون میں اسلام جب دوسری مرتبه اسان سے نازل موں مے تو پورے مسلمان موجا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مے۔ مهدوی کتاب''انصاف نامہ'' کے بار هویں باب میں لکھا ہے کہ میاں خوند میر نے سید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| و نوری ہے کہا عالم انسانیت میں صرف دومسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ ایک آپ اور دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدرسول الله (عليه العلوة والسلام) ميران مجمه جو نيوري نے جواب ديا كه بان ايسا تل ہے۔ بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نبیاء کاسر مسلمان ہوا تھا۔ بعض کا داہنا پیلو کی کے دونوں پہلو بھر ہم دونوں سرتا پامسلمان ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ں۔<br>کے مہدوی کہتے ہیں کھیج مہدی علیہ السلام کا اعتقادر کھنافرض ہے۔ تھیج کے میدی ہیں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر المسال ما المرابع ا |
| ہو نیوری کے حضور میں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کا داخلہ اور موجودات دیلھتے ہیں۔ حق تعالی ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رواح كوهم ديتا ہے كہتم نے جس فزاندے درایا تھا محرائ عمل سے مقابلہ كر كے تھے كرو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨ مبدويدى كاب وقي فضاك من العاب كدسد محدجو نيورى في اي والاخوعد مر<br>في مايا كد جس طرح بنده ك باس ارواح كالقيح موتى ب اى طرح تمهارك باس مجى موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہے کربایا کہ من طرح بندہ کے یا ن الدان کا کا ہوں ہے، کا عرف مہارہ یا کا کا 500<br>کرےگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر سے ہا۔<br>ہ کہتے ہیں کہ سید جو نبوری صاحب شریعت ہیں۔شریعت جو نبوری شرع محمد کا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بعض احکام کی تاتخ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

۱۰..... مهدویه نزدیک بعض صفات الو بهیت چی حق تعالی کشریک بین - چنانچه ان کی کتاب مشریک بین - چنانچه ان کی کتاب مشوام الولایت کتاب مشوام الولایت کتاب مشوام بین جس طرح مراف سونے چا ندی کو باتھ بین ایک مراف سونے چا ندی کو باتھ بین ایک مراف بون چرا تا ہے اور کما بوحقہ بیچا تا ہے۔

اا ...... مبدوبیک کتاب بیخ فضائل بین آلمها ہے کرسید جو نبوری نے اسپے ظیفه میاں ولا ور کے حق میں فرم اور کے حق میں فرح ہاتھ وی میں فرم اور کر میں اور کر میں اور کر میں اور کر میں میں دائی کا وان ہو۔

۵ ...... مہدو بیری کتاب شوا ہدالولایت کے آخویں پاپ بیں لکھا ہے کہ بیٹے مہا جرمہدوی نے مردہ زیمہ کیا اور جعزت مہدی موجود (جو ٹیوری) نے اس کوسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام بتایا۔ مصنف کتاب بی کورکھتا ہے کہ ؤات مہدی کے فیض یاب کو جا ہیے کہ مقام میسیٰ علیہ السلام پر فائز ہونے کے یاد جو و 'قم یا فرن اللہ'' کہنے سے احر از کرے۔

(اس فسل کے مندر جات طبقات آکبری، مختب التواری بدایونی اور بدیہ مهدویہ سے ماخوذ ہیں۔ دائید دیا ہے اس طبقات آکبری، مختب التواری بہت مدت پہلے امرتسر کے ایک اخبار میں شاقع ہوئی تھی۔ اغلب سے کہ معمون نگارنے کی مہدوی کتاب سے اغذی ہوگی )

مولانا محدز مان شاہ جہانوری شہید نے اپلی کتاب" بدیدمبدوی" میں بہت سے اور

مہدی کفریات بھی جمع کئے ہیں جوحفرات ان کفریات کی تر دیدِمعلوم کرنا چاہیں، وہ کتاب'' ہدیہ مہدویی' مطبوعہ کانپور (صفحات ۲۱ ۳۳۲) کی طرف رجوع کریں۔

### 19..... حاجی محمر خراسانی

حاجی مجد کا تولداورنشو و نما فراه واقع خراسان میں ہوا۔ سید جو نپوری کا مریداور میسجیت کا مدید اور میسجیت کا مدی تھا۔ مہد و سید جو نپوری کا مرید جو نپوری کا مدی تھا۔ مہد و سید جو نپوری کا مدید جو نپوری کے فرمایا کہ ایک ایک اور ادلوالعزم رسول دعاما نگا کرتے تھے کہ بارخدایا ہمیں امت مجمدی میں پیدا کر سے مہدی (جو نپوری) کے گروہ میں واخل فرما۔ چنا نچد و یوان مہدی میں جواکی مہدی کا کلام کے لکھا ہے۔

بل چـه عالم که زآدم و موسی بوده غایت بصحبتش هوسے

نقطهٔ آن دائره مفضلان خواست زحق هریکے ازاولین

هرچه هست از ولایت است ظهور شد متمناع همه مرسلان رب اجعلنی لمن الآخریس کیمی پرنم یم علماللام کیمواکی کی بدوعا

زيحين وخليل از موسى

سید جو نیوری نے اپنے مریدوں کو بتایا کھیلی بن مریم علیه السلام کے سواکسی کی بیدوعا قبول نہ ہوئی ۔ چونکہ حضرت میسلی بن مریم امت مجمد کی اور میرے گروہ میں وافل ہیں۔اس کئے وہ عنقریب آ کرمیری ملاقات سے شرف اندوز سعادت ہوں گے۔

معلوم نہیں کہ حضرت ابن مریم علیہ السلام نے آ کرمبدی جو نیوری سے طاقات کی تھی انہیں۔ ہاں! مہدویہ کی ایک روایت میں حضرت سے علیہ السلام کا جو نیوری کے واماد اور خلیفہ خوند میر سے ملتا ضرور نہ کورے ۔ چنا نچہ مبدویہ کی گئاب ''انصاف نامہ'' کے اٹھار ہویں یاب میں کھیا ہے کہ ایک مرتبہ میاں خوند میر نے فرمایا کہ میں آج رات بوری توجہ سے بیٹھا تھا اور میرال جی السخی سیر جو نیوری) کوچھم خود و کھی رہا تھا۔ میں نے بو چھا میرال بی ام مہتر سے کہ از دیک ۔ پھر بو چھا آپ کے ساتھ مال بعد آئیں گے ۔ کہا زودی ۔ پھر بو چھا آپ کے ساتھ مال بعد آئیں گے ۔ کہا زودی ۔ پھر بو چھا آپ کہا نودی ہے۔ کہ بازدی کے ۔ پھر بو چھا آپ کہا نودی کے دریافت کیا دس سال بعد آئیں گے؟ کہا نودی سے جوان سے کہا نودی ہے۔ اس کے بعد ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا ہید کھوا مہتر میسی کی حاضر ہیں ۔ خووان سے کہا نودی کے دریافت کی دریافت میں نے دریافت کی دریاف

خابر ہے کہ دہ قتض جس سے خوند میر نے طاقات کرکے باتی در یافت کیں دہ ویقیا کوئی اللیس زادہ ہوگا۔ حضرت سے طیہ السلام کی شان اس سے کہیں ادر خ ہے کہ وہ دنیا میں بازل ہو کہ جو کہ وہ دنیا میں بازل ہو کہ جو کہ جو سے بازل ہو کہ جو کہ جو سے بازل ہو گئی کریں۔ شیاطین اس جم سے خاطب دکالیہ سے بختر سے بنائی راہ روان مزل تقویل کو تیکے دسیع رہ ج ہیں۔ کی ریا کار عابد نے ایک وقد کی معبود کی شہود کی شعود کی شعود کی شعود کی شعود کی شعود کی شعوال کی بیشنارہ کمیا۔ فرض ہے کہ جس شیطان کا جلود لیا تو بس وہ بھی سے کے شیطانی بحول بعلیوں کی پیشنارہ کمیا۔ فرض ہے کہ جس طرح مہدی الحص کا ساخت پرواخت تھا ای طرح وہ عینی بھی جنود الجیس میں سے تھا۔ جو خاند ساز مہدی کا مشار الیہ تھا۔

بیروان جو تیودی کی دوسری روایت شربان کے مہدی نے کہا کہ بیٹی بن مریم میر سے
بعد طاہر ہوں گے۔ چائی کتاب بنا فضائل بی فدور ہے کہ ایک مریہ میراں بی (بین سید
جو نیوری) قضائے حاجت کے لئے جارہے تھے۔ راست ش ان کے مرید حاتی محد خواسانی نے
ان ہے ہج میراں بی احضور قتر بیف السید میں کہ دور مرا اس میں مار کا بی وہ
احاد ہے توجہ ہیں جن میں مبدی علیہ السلام کی موجودگی میں مطرت میٹی بن مریم علیہ السلام کا
دمش کے سفید مشرق جنادی بازل ہونا فد کور ہے۔ سید جو نیوری نے ہاتھ چیچے کرکے کہا کہ بدہ کے
جی طاہر بول کے۔ کا برے کہ جو جی مبدی کی موجودگی میں مطاقہ این مریم کو اپنے تا تھا تا اور دوجہ دی ہی مبدی موجود نے فرا الم کی ایس میک کور ہوں وہ اللہ کا ایس مریم کو اپنے تھی آئے
دال کا بر کیا۔ بی فضائل میں ہے کہ جو جی مبدی موجود نے فرا الم کی بیرہ کے اور طاقہ ارشادات نویہ میں
خود ذات با یکا سے مطرت این مریم حلی السلام کا فزول اجلال فرکور ہے نہ کے کمان کی بھائے کوئی

پیری افساف سے و کھا جائے قد ماخا جائے کہ موجود

سے پیری افساف سے و کھا جائے قد ماخا جائے کہ موجود

سے پیری حرب میں دہاس کو بیٹ کلف منام سیجیت حاصل ہو کیا۔ حالا کہ المام اس کا دیائی کئیسی بن مریم بینے کے لئے بدی جا تکاہ حالتوں سے گزرنا ہزا تھا۔ حثال غلام اس پیدائش کے بعد مریم او کہیں بنا ئیس حاملہ ہوا۔ اس پیدائش کے بعد مریم او کہیں بنا ئیس حاملہ ہوا۔ اس پیدائش کے بعد مریم او کہیں بنا ئیس مریم ادر مفتود وہوا ہو ہیئی بن مریم بنا۔ عرض فاد وائی کوسیل بن مریم بنا۔ عرض فاد وائی کوسیل بن مریم بنا۔ عرض فاد وائی کوسیل بن مریم بنا ہے کہا ہے بدے باہد تیلے بڑے تھے۔ لیکن حالی الی کا اسانی کا مال بھی کی مدحد میں جسوی مقام ہے گئی گیا۔

خوفناك انجام كادهركا

اسلای سلطنوں میں نقل کے دکا عداروں سے بھی سلوک ہوتا دہا ہے جوفراسانی سے کیا گیا۔ اس فوٹ ک انجام کے بیش نقل سے دکا عداروں سے بھی سلوک ہوتا دہا ہے جوفراسانی سے کیا گیا۔ اس فوٹ ک انجام کے بیش نظر ہمارے قادیاتی کو دھوت پر کا ہل کا رخ کیا۔ خلام احجہ نے اس مصاحب کو لگھ جیجا تھا۔ میں مرسل پر دانی مستحق زبان اور مہدی دوران ہوں۔ جھ پر ایجان لاکر جھ سے تقاون کرد۔ امیر صاحب نے اس کے جواب میں مرزا قادیاتی کو تھی جھیا تھا کہ آپ بے کھا افغانستان جل کے اگر کئا۔ دورات میں صعداقت ہوگی تو مرف میں خود یک میری تھام رعایا ہی آپ کی بیروی کرے کی گیا نظر و ہل کی جال کی جال جس کے کا خطر و کوارا کرتا۔

ایک اسلامی تھرو میں قدم رکھنے خطر و کوارا کرتا۔

معلوم بواكركماب" بديرمهدوية كم خات ايمادا يدى ميحيت كانام على حجد

خراسانی اور صفحات ۲۳۵،۲۳۳ پر حاتی تیمه فرن لکھا ہے۔ بظاہر دوجدا گانہ بستیاں معلوم ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایسانہیں فراہ یافرہ فراسان ہی کا ایک شہر ہے۔ اس لئے بیٹے محمہ خراسانی اور حاتی محمہ فرہی ایک ہی شخص کے نام ہیں مجم البلدان دیکھنا ہوگا۔ 3۔

فيتنخ بھيک مہدوی

بعض ناواقف گمان کرتے ہیں کہ غلام اہمہ قاویانی ہی وہ فض ہے جس نے متحدہ ہندوستان میں سب ہے پہلے خانہ سازمیجیت کی ذفلی بجا کرفلق خدا کو گمراہ کیا۔ کین یہ خیال سی خمیں۔ قادیانی ہے پہلے بھی متحدہ ہندوستان میں شعود میجان کذب شعار گذر چکے ہیں۔ جن میں تنہیں۔ قادیانی آ تری ہے۔ بخرصادق مالی کے پہلے کی چیش کو کئوں میں فدکور ہے کہ ظہور مہدی علیہ السلام کے پہلے کو صد بعد معنرت میں علیہ السلام وحق کے سفید شرق بینار پرزول فرما کمیں ہے۔ چونکہ مہدوی لوگ جو نیور کی کو سے معندی السلام کی تشریف جو نیوری کو بھی مہدی کے خلاف تو قع میں علیہ السلام فدوم فرمانہ ہوئے۔ کیونکہ آوری کے لئے چشم براہ ہے۔ کیکن ان کے خلاف تو قع میں علیہ السلام فدوم فرمانہ ہوئے۔ کیونکہ ان کی تشریف آوری کے لئے چشم براہ ہے۔ کیکونکہ ان کی تشریف آوری کو تھی۔ ان کی تشریف آوری کو تھی۔ کیونکہ ان کی تشریف آوری کو تیونکہ کیونکہ ان کی تشریف آوری کو تھی۔ کیونکہ ان کی تشریف آوری کو تھی۔ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو تعلق کو تعلی کیونکہ کیونکہ کو تو کیونکہ کیونکہ کی کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو تعلی کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونکہ کونکر کونکر کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ

آ خرجو نیوری کے مریدوں میں ایک فخض جس کو شیخ بھیک کہتے تھے مہی موجود بن بیضا۔ جو نیوری کے چیرو جو نیوری کو''میرال بی'' کہتے تھے۔اس دعوے کے بعد جب شیخ بھیک، میرال بی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرایا چھوکھیٹی کس نے بنایا؟ کہنے لگاای نے جس نے آپ کومنصب مہدویت بخشا۔میاں بی نے کہا تو جھوٹا سے ہے۔ کیونکہ تیری ماں تو فلائی تھی۔ آنے والے کئے علیہ السلام تو جناب مریم طاہرہ کے فرزند ہوں کے اور ڈانٹ کر کہا اگر تو دوبارہ سے موجود ہونے کا دھوئی کرے گاتو کا فرہوجائے گا۔

اس وفت توقی بھی پراس وعظ وتلقین کا پھھاٹر نہ ہوا۔ لیکن چندروز کے بعد خود ہی اس دعویٰ سے تائب ہوگیا۔ میران بی نے کہا آپ بالائے آسان سے س طرح اتر آئے؟ پھر خود بی کہدیا کہ ہاں یہ می ایک مقام تھا۔

ابراجيم بزلهمبدوي

مبدوید کی کتاب ''انصاف نامه'' بیس کعما ہے کہ جو نبوری کے مریدوں بیس ابراہیم بزلد نے بھی عیسی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا اوراس سے بھی کہا تھا کہ تو جھوٹا میچ ہے۔ کیونکہ سپچ سے علیہ الصلوق والسلام کی والدہ محرّ مدکانا ممبارک مریم ہے اور تیرے ماں باپ فلاتے ہیں۔ (دور مہدویر میں کا معلوم نیس کے میاں بزلداس کے بعد تائب ہوکر سنجل کیا یا قادیانی مرزے کی طرح برابرا بی عفونت فشال سیحیت سے فضائے عالم کو کمدر کر تاریا۔

موقع کی رعایت سے یہاں سے مح موجود علیہ السلام کی تشریف آوری سے متعلق حصرت سرورانام اللہ اللہ کے چندار شاوات گرای سروقر طاس کے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والول کو بہولت معلوم ہو سکے کہ ان مرعیان میسیت کے دعود اللہ میں صداقت کا کہاں تک کوئی شائبہ تھا۔ اعاد بیٹ نزول میسی بین مریم علیہ السلام

ا..... "عن ابى هريرة قسال قسال رسول الله عَلَيْ لله الله فى زمان المسيح ابن مريم الملل كلها الا الاسلام (رواه احمد ٢٠ ص ٤٣٠، وابوداؤد ٢٠ ص ١٣٠، قسال ابن حجر فى الفتح حديث صحيح) " ﴿ حضرت ابوبرية سموى عمر مرال خدات في الما يرحق تعالى مع ابن مريم عليه السلام كزمان بش اسلام كمواتمام ملول كومود وم كرد كاراس مدعث كوامام احمد اورابودا و دفروايت كيا اورعلام حضرت ابن تجر عقل الحرق البارى بش اكعاب كريرود عشرت ابن تجر

۲..... حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ نی اللہ نے فرمایا جھے اس ذات برتر کا تم کہ جس کے قبط کے در ایا جھے اس ذات برتر کا تم کہ جس کے قبط کہ قدرت میں میری جان ہے۔ ابن مریم حاکم عادل ہو کرتم میں اتریں گے۔ پھر صلیب کو تو رویں گے اور جزید کو اٹھا ویں گے اور مال کی بڑی کشرت ہوگی۔ یہاں تک کہ کوئی اس کو تبول نہ کرے گا۔ لوگوں کو عبادت اور توجہ الی اللہ سے اس قدر شخف ہوگا کہ لوگوں کوا کہ ایک بچہ دونیا اور جو بچھود نیا میں ہے اس سے ذیا وہ مجبوب ہوگا۔

(رواه ابغاري جام ١٩٩٠ مسلم ج اص ١٨ وابودا دو والترندي)

س.... حصرت ابو ہر پرہ ہے مردی ہے کہ رسول التعقیق نے فرمایا۔ خدا کی قیم ! ابن مریم حاکم عامل کے حدوث ابن مریم حاکم عامل کی حیثیت ہے تم میں نازل ہوں گے۔ پس صلیب کو قر ڈریں گے۔ خزر کو ہلاک کر ڈالیس گے اور ہزر کو کی سواری شکرےگا۔ گے اور ہزر کو برطرف کردیں گے۔ جو ان اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی۔ ان پرکوئی سواری شکرےگا۔ لوگوں کے دلوں سے کینے اور صد دیفض جاتا رہےگا۔ لوگوں کو مال وزرکی طرف بلائیں ہے۔ لیکن کو فی قبول نہ کرےگا۔ کوئی قبول نہ کرےگا۔

سم ..... نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ نجائی نے فرمایا کد دجال ان اشغال واعمال میں معروف ہوگا کہ دوسان اشغال واعمال میں معروف ہوگا کہ خدائے برتر نا مجال میں این مریم کومبعوث فرمائے گا۔ وہ سفید مینار کے پاس جو دمشق کے مشرق میں واقع ہے اپنے وولوں ہاتھ دوفرشتوں کے پرول پر رکھے ہوئے

اتریں کے۔ جب اپتا سرافعا کی کے قوبالوں سے موتیوں کی ماند فرقی رنگ کے قطرے گریں کے گوئی کا فرائیا استادہ کا کہ جنان کے سالس کی جہاپ کے گاہوروہ بلاک شاہو جائے گا۔ ان کی سالس منتیائے بر تک پہنچ گا۔ اس کے بعد حضرت کے دچال کو طاش کریں گے اور اسے باب لا میں گردیں گے۔ درواسلم) میں گردیں گے۔ حضرت الاجریہ ہے مودی ہے کدرسول تند اللہ کے فرما ایکھیائی وات پاکی ہم کر جس کے قبعد تقدرت میں میری جان ہے۔ اس میں مرک ہے گئی الروحاء سے (جو کھ اور درین کے درمیان ایک جگھرے کو درین گاہ کی احرام با تدھے ہوئے کردیں گے دلیتی شام سے آئے ورمیان ایک جگھرے کو دریں گے دلیتی شام سے آئے ہوئے۔ دواہ سلم) کیس دولوں کو وقت ہے اسے یا دہمی رہا کہ حضرت الاجریہ قان نے گا حرام بتایا میں اور کا کہ ان کریں گے۔ حاجة اور جمعتمراً اور پیشنین ہما!

(دواہ سلمج اس ۱۳۰۸ بسنداح بی ۱۳۵۸ ایو کر زن ابل شید اخرج احدوائن جریروائن صاکر شله عند) ۲ ..... حضرت الاو جریرة سے حروی ہے کہ رسول اکر مختلف نے فر مایا کہ اس وقت تمہاری کیسی (خوشکو اور) حالت ہوگی جب کر این حریم تم میں نازل ہوں کے اور تمہارا المام تم بی میں سے ہوگا۔ (دواہ ابنواری وسلم) ''تمہارالمام' ہیں سے مرادم بدی علیہ السلام کی ذات گرای ہے۔

ے .... حضرت جار اضاری ہے مروی ہے کد سول الشکی نے فرمایا کہ میری امت یں سے قیامت تک کوئی ندکو کی جاد ہوں گے۔ میر میں ان ہول کے۔ مسلمانوں کا حاکم ان سے کی گا۔ آ ہے میں فماذ پڑھا ہے۔ مسلمانوں کا حاکم ان سے کی گا۔ آ ہے ہمیں فماذ پڑھا ہے۔ حضرت کے فرما کی ہے جیں اتم میں فماذ پڑھا ہے۔ (دواہ سلم)

#### ٢٠ .... بايزيد جالندهري

بایزیدروش مشرقی بینجاب شن به تعام جالندهم اسده حش بیدا موار فوت کاری تقداس کا قول تھا کہ جریل مثن میرے باس دب العالمین کی طرف سے بینام داستے بین اور شن خالق کون و مکان کواچ بالن و دا کھول سے دیکھا مول اور جالا صلا جریل علیدالسلام بھی خداوند عالم سے بالمشافہ کھاکو کرتا مول کی میں بیان بھی المالی تھی مود واقعی انجاد واقعی کول سے محی انہا ہے تعمین

وجميل نورونی دستی کود کيسايونگا کيکن جمن نورونی دستی کووه از مخالت وکوري خدائي برتر کمان کرتا تھا اور اس سے پالمشافر کفتگو ہوتی تھی دہ شيطان تھا کوئی بشرخواہ وہ خدائے برگزيدہ انہا ہورس بی کيوں نہ تھے خدائے واحد کووار دنيا ش برائ العين بيس و کي سکتا البتہ جنت جس الل ايمان کو جو تر تحصير صفاء ہوں گی ان میں بیصلاحیت ہوگی کہ خدائے بے کیف کود پکھيں۔

پایزید نے اپنالقب" روش عیرکھا تھا اورا ہے دام افادوں ہے کہا تھا کہ جھے قیب سے کما ہوں ہے کہا تھا کہ جھے قیب سے کا اموق ہے کہ جس اس اوگ روش ویرکھا تھا اور بیتا نجداس کے عیروا سے جیشائی تقب سے یاد کر تے بھے کو عامت العالمین شی وہ تاریکھا تھا ہے کہا ہے کہا تھا ہے کہ انسانیف تھا ہو گی، فادی، ہندی اور پشتو بیارز باتوں میں کی ایک کتا بیل تھا۔ کہتا تھا کہ خیرالبیان کلام اللی ہے۔ اس البیان " ہے جے بیاروں فدکورز باتوں میں تالیف کیا تھا۔ کہتا تھا کہ خیرالبیان کلام اللی ہے۔ اس میں مرف وہ باتیں ہیں جورب العالمين نے جھے بالمشاف کہیں۔

پایز بید کلام الی کے حقائق و معارف بیان کرنے میں بدطوئی رکھتا تھا اور داول پراس کے خطی کا سکہ بھا ہور داول پراس کے خطی کا سکہ بھوائے کا سکہ بھوائے کا سکہ بھوائے کا بل سے بہلے مرزا تھر تکی خطف ہمایوں بادشاہ سر نہا کہ نہ بدار کا مسائل فقہ پر ہوئی سے سام کا مسائل فقہ پر ہوئی طرح سابو کی خصے اس لئے وہ اپنی فقی روایات لے کر مقابلہ کو آئے کم بایز ید سے مقابلہ میں موایات و مسلم کے مقابلہ میں موایات و مسلم کے مقابلہ میں موایات کے کہ مقابلہ کا مقابلہ کا مسلم کے کہ مقابلہ کا میں موایات و مسلم کے کہ بیانی مورد داراس کی خولی میں میں میں میں موایات کے کہ مست کھائی ادر صوبہ داراس کی خولی میں میں میں موایات کے کہ مست میں موایات کے مقابلہ کی میام میں اس کی مقابلہ کی میں موایات کے مقابلہ کے کہ میں موایات کے معابلہ کی میں موایات کے مقابلہ کی میں موایات کی میں موایات کے مقابلہ کی موایات کی میں موایات کی موایات کی میں موایات کی موایا

ر پر پیرکومناظرہ و جاولہ اور منطق موقعافوں میں پر طولی حاصل تھا۔ ملم جدل تے اس کے دل وونائ میں ترور دیوار کے کیڑے گیر دیے تھے۔ اس لئے زمانہ میں کی کو قاطر میں بیس لاتا تھا۔ ایسے او کو اسے تو تیں اٹھی مسلوب ہوجائی ہے اور خدائے فیور و ب نیاز آفٹس ان کے حالی پہھویڑ و بتا ہے۔ بیدو حرمان تھیں۔ ہیں جنویں شیاطین ابنی کئے بیلی مناکر چرم کا تاحق نجائے جیں اور اتھوا کے فات کی سرکر میوں میں جس طرح جا جے جیں الن سے کام لیسے جی ۔ کودکہ وہ شیاطین کونور دی منطون میں و کیے کو آئیس خدائے بر تعین کرتے ہیں۔ اس لئے الن کے جرشم کے ساستے بلاتا کی گرون کا الی وسے ہیں۔

اگر باین بدان آوازول کوجی شل است منصب نیوت پر قائز جونے کا متروہ سالیا جا تا تھا کا کماپ دستند اور مستک سلند صارح کے معیاد پر پر کھنے کی زحمت کواد اکرتا یا کم از کم اس پر کسی تمیح سنت پر طریقت کا تل عاطفت ساب آگان عوثا تو معاً بحاث جا تا کہ برسب انوائے شیطائی ہے۔لیکن چونکہ عجب وغرور کی پاواش میں تو فیق البی اٹھے چکی تھی۔دوسرے قاویا نی مرزے کی طرح قطعاً ہے مرشد تھا۔اس بناء پرشیاطین کی نورانی شکلوں کورب العالمین اوران کی آواز وں کوخدائی مکالمہ ومخاطبہ گمان کر کے صناات کے اسفل السافلین میں جاگرااور دعوائے نبوت کر کے ہمہ تن اغوائے طلق میں منہک ہوا۔

کھورت کے بعد پشاور کی طرف میااور خوریا خیل پنجانوں میں جاکررہنے لگا۔ چونکہ
اس علاقہ میں علاء عقا کا تھم رکھتے تھے۔ مزاحت و تر دید کرنے والا کوئی ندتھا۔ اسے نبوت کی
دکا نداری میں بڑا فروخ حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ اس سرز مین میں بلاشر کت فیرے پشوائی کا
تاج و تحت حاصل کر لیااور قریب قریب ساری قوم خیل اس کی مطبع ہوگئی۔ پھر ہشت گر میں گیا۔
یہاں بھی اس کی دکان خدع خوب چلی میر جب اس کے دموائے نبوت کا شہرہ ہوتا تو علاء مباحث
کے لئے امنڈ آئے۔ ایک عالم تبحرا خوندورویزہ سے اس کا مناظرہ ہوا۔ چونکہ تم نبوت کے سئلہ
میں کوئی منطقی الجمنیں نبیس تھیں۔ اس وجہ سے بایزید مغلوب ہوگیا۔ مگر اس کے بیرو ہمارے بال
میں کوئی منطقی الجمنی نبیس تھیں۔ اس وجہ سے بایزید مغلوب ہوگیا۔ مگر اس کے بیرو ہمارے بال
میں کاردگان راہ مرزائیوں کی طرح الیے خوش اعتقاد تھے کہ اخوندوریزہ کی تمام تر مساعی رائیگاں
میکنی اور مرتدین میں سے کوئی بھی تا ب نہوا۔

جب بایزید کے دعوائے نبوت اور ندہی عارت گری کا حال محن خال نے سنا جوا کبر باوشاہ کا صوبہ دارہونے کے باوجود ایک ویندار مکر ان تعاقب و دہ بنس نفیس ہشت گرآیا اور اسے گرفتار کر کے کا بل ہے گیا۔ مت تک کا بل ہی فقدان بلا کی مشقتیں سہتار ہا۔ آخر کی حیلہ سے رہا ہوکر ہشت گر والی آیا اور اپنے تمام پر وقل کوچھ کر کے طوطی کے پہاڑوں ہی تھس گیا۔ پچھ مدت تک مورچہ بند ہوں میں مصروف رہا۔ وہاں سے سیاحت کا حیلہ کر کے تیراہ آیا اور وعظ و تذکیر کے فسول پھونگ کرآ فریدی اور اور کرنی کی ایپ وام ترویر میں بھائس لیا۔ آزاد سرحدی کے فسول پھونگ کرآ فریدی اور اور کرنی کی اس شدت سے دوڑ نے گی۔ جس طرح خوان رکول قبائل کے دلوں میں اس کی عقیدت کی گری اس شدت سے دوڑ نے گی۔ جس طرح خوان رکول میں دوڑ تا ہے۔

سرحدی عقیدت مندوں کے دل مخر کرنے کے بعد بایزید، اکبر بادشاہ کی اطاعت سے خارج ہوکراس کا حریف مقابل بن گیا اور محلم کھا علم متیزہ کا ری بلند کردیا۔ باوجودیکہ بایزید الحادو بددینی میں اکبرکافٹی تھا تا ہم وہ بے بناہ پرو پیگنڈ اکر رہا تھا کہ اکبر بادشاہ مخت بد سے دین ہے اوراس کی اطاعت ہر مسلمان پرحرام ہے۔ اس نشر بیکا بیاثر ہوا کہ اکثر سرحدی قبائل اکبراکفر سے مخرف ہوگئے۔ بادشاہ کو بایزیدکی مخالفا نہر کرمیوں کا علم ہوا تو اس نے ایک فکر جراراس کی سرکو کی

کے لئے روانہ کیا۔ لین شائی افکر خود ہی سرکوب ہوکر بھاگ آیا۔ اس فنے سے بایز ید کے حوصلے اور بر معے اور اس کی نظر میں شاہی افواج کی کوئی حقیقت شد ہی۔

کھمدت کے بعد اکبرنے بایزید کے خلاف ایک فوج گرال ردانہ کی اور صوبہ دار کائل
کو بھی کائل کی طرف سے بورش کرنے کا تھم دیا جسن خال صوبہ دار کائل بایزید پر چڑھ آیا اور ادھر
سے شاہی فوج نے اس پر بورش کی بایزید و دطرفہ فوجوں کے مقابلہ سے عہدہ برآ نہ ہوسکا اور شکست
فاش ہوئی اور اس نے ہشت گرکی طرف بھا گر کرجان بچائی۔ اب بایزید از سرفو اہمی لشکر ہیں
مشغول ہوا۔ لیکن اس اثناء ہیں موت کا فرشتہ پیام اجل لے کرآ پیچا۔ افغانستان کے سلسلہ کوہ
سی بھتہ یورکی بھاڑی براس کی قبر ہے۔

معلوم نیس کہ بایزید نے کس سال دعوائے نبوت کیا اور کس سال مرا۔ تاہم اس کی گدت نبوت کیا اور کس سال مرا۔ تاہم اس کی گدت نبوت وافواء بزی طویل تھے۔ بایزید کے متصوفا خداقوال جن کی بناء پر ساوہ لوح کا ہریین اس کو عارف باللہ اور خدا کا پیغیریقین کرتے تھے۔ اس کی کتاب ''حال نامہ'' بیس ورج ہیں۔ اس کتاب کے کچھا قتباس کتاب ائتہ کیس صفحات ۳۵۱ تا ۳۸ سالا مظربوں۔

بایزید کے بعداس کا بیٹا شخ عمر باپ کا جانشین ہوا۔ پیرردش کے تمام پیرداس کے پاس جمع ہو گئے ۔ پوسف ز کی قبیلہ کے پیشوااخوندورویزہ تھے۔اخوندورویزہ بوسف زئیوں کوساتھ لے کر جموٹے نبی کی امت پر چڑھ دوڑے۔اس لڑائی میں شخ عمراور بایزید کا ایک اور بیٹا نجرالدین مارے گئے۔اس کا ایک بیٹا جلال الدین قید ہوااورسب سے چھوٹا بیٹا کورالدین ہشت گر بھاگ گیا۔

جلال الدین قیدت رہاہ وکرفتے پورسکری گیااورا کبر ہادشاہ سے ملاقات کی۔ اکبراسے جلالہ کہا کرتا تھا۔ فتح پورسکری سے واله آ کرجلالہ نے کائل کا راستہ قطعاً مسدود کردیا اور رہزنی شروع کردی۔ اکبر نے ۹۹۳ ھی شراوں کی رفاقت میں الار رفیہ مان شکھ کو جواس کی ایک ہندو بوی کا محتیجا تھا چھا دور سر سے فوجوں سے برسر مقابلہ رہا۔ ان محاربات کی تفسیل ''ا کبر نامداور منتخب التواریخ ''میں ورج ہے۔ فوجوں سے برسر مقابلہ رہا۔ ان محاربات کی تفسیل ''ا کبر نامداور منتخب التواریخ ''میں ورج ہے۔ آخری معرکہ میں بایز بدکا پانچواں بیٹا کمال الدین اسر ہوا۔ اکبر نے نادم والهیش اسے قید رکھا۔ جہا تگیر ہاوشاہ نے اصداد بین عرضا فی سے منافل میں ایک لفکر جرار روانہ کیا۔ ای لڑائی میں احداد مارا کیا۔ ای لڑائی میں ایک لفکر جرار روانہ کیا۔ ای لڑائی میں احداد میں بازل ہوئی تھی۔ ا

احداد کا بینا میدد القاور با ب کا جانگین بواریکن بیزک کاففت کر کے شاہ جہان یادشاہ کے دربارش حاضر بوا اور اس اسے شاہ جہائی شی واقل ہوگیا۔ جلالہ کا ایک مینا الدوادشاہ جہان بادشاہ کی طرف سے دشید خاتی شکا ب اور مصب بھار بڑاری سے سرفراز تھا۔ (دبستان ندا ہب دفیرہ)

## الا..... احد بن عبد الله سلجماس

یوب اس کے خادوال کی تعداد ہونے کی آو اس سے امرسوروف اور کی جن المنظر کا وہ اس سے امرسوروف اور کی جن المنظر کا وطافر وہ کی جن المنظر کا وطافر وہ کیا ہے۔ اس کے معربی کی انداز کی اسے جنداس سے جنداس سے جنداس سے جنداس سے جنداس سے جنداس کی اور جرمائی کا تنہیوہ افترار کیا ۔ بہتوں کو اور انداز کی جندان کی جندال کی اسے وہ مندان کی انداز کی مندان کی مندان کی مندان کی مندان کی اور انداز کی مندان کی کار کی مندان کی کار کی مندان کی مندان کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کار کی کار کا

ان ایام ش مراحش کی سرزین سلطان ذیدان کے دیکھی تھی۔ جب زیدان کے دیکھی تھی۔ جب زیدان کے عالی حاج میں مراحش کی سرزین سلطان ذیدان کے حاج ہے۔ جب زیدان کے عالی حاج ہے۔ جب ازیدان کی سرکوئی کو تکالے ایس کی دوزافرون چرود میں اپنے حریدوں کو لے کر تکالے اور ان ہوئی جس ش حاج میرکو بڑیت ہوئی ۔ اور کی مرکو بڑیت ہوئی ۔ اور کی ایس میں مصبور ہوگیا کہ این افی گئی کے چرودی پر جھیا را ارشیل کرتے فرض داوں پر اس کا روب چھا گیا۔ اس کے بعدائی نے جا حزاصت سمجا مدر تجدر کرتے ہوئی برطرح سے صل وانسان کا شیوہ احتیار کیا اور علاوموں کی خوب داوری کی ۔ تیجہ براوا کردہ ایا ایک کو بہت چا ہے۔

مراتش يرتبضه

كمد عد ك احد الطال زيدان فك عصور عالم فقيدالوزكر إيكي بن عبدالله

واودوی کے پاس میا جوکوہ ورن میں مقیم تھے۔فتیہ نیکی کے شاگردوں اور پیروی کی تعداد بھی جزاروں تک پہنچی تھی۔ فتیہ نیکی کے شاگردوں اور پیروی کی تعداد بھی جزاردان تک پہنچی تھی۔ زیدان نے جا کر کہا آپ معزات بھی میری سلطنت سے میں آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہوں اور دوسیے کہ وشمن نے جمعے میری سلطنت سے بوضل کرویا ہے۔ اس کے مقابلہ میں میری مدو کرو۔فتیہ ابوز کریا بھی نے اس وجوت کو لبیک کہا اور ۸ررمضان ۲۲ اور کو ای تقبیدین کی معیت میں مرائش کی طرف کوری کردیا۔ علام ابوز کریا بھی نے مرائش کے مضافات میں تی کی محیت میں مرائش کی طرف کوری کردیا۔ علام ابوز کریا بھی ورث نے مرائش کے مضافات میں تی کم موضع جبلیر میں قیام کیا اور ودسرے ون مرائش پر چاھ ورث ہے۔ ابن ابی محل بی ااور جوسا سے آیا ورث ہے۔ ابن ابی محل بی اور جوسا سے آیا ورش کے مول اور وہوسا سے آیا وہ میران جان ابی محل پر اور جوسا سے آیا وہ میران ابی محل پر اور جوسا سے آیا وہ میران جان ابی محل کی مقول میں محس پر ااور جوسا سے آیا وہ میران جان ابی محل کی مقول میں محس کی مقابلہ کی مقابلہ کی کو بڑ میت ہوئی اور وہ میران جان ابی محل کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے میران جان ابی کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی کا میں مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی م

#### جھوٹے مہدی کا سرشہر کے صدر دروازے پر

اب فتیدا بوز کریا نے تھم ویا کہ ابن انی کملی کا سرکاٹ کر شہر کے صدر در دازے پر لفکا ویں۔ معا اس تھم کی تیل ہوئی۔ ای طرح اس کے دام افخا دوں کے سربھی کاٹ کاٹ کر شہر کے در داز دن پر لفکا دیے گئے۔ اس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی سلطنت سلطان زیدان کے میر دکر کے در داز دن پر کے دائیں آئے۔ ابن افی محلی اور اس کے بیر دول کے سربارہ برس تک مراکش کے در داز دن پر لفکا دے۔ ابن افی کمی کے باقی مائدہ بیر دکھتے تھے کہ حضرت مبدی علیہ السلام قل نہیں ہوئے۔ بیک کھی مدت کے لئے نظر دن سے قائب ہوئے ہیں۔

# تىن سال تك برسر حكومت دىنے كى پيشين كوئى

شخ ہیں کا بیان ہے کہ ایک مرجہ ابن الی کی اسپ استادا بن مبارک کے پاس بیشا تھا۔
استاد شن اچا کہ سیکہ اشروع کیا کہ من بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔ استاد
نے کہا احمد اما تا کہتم بادشاہ ہو جا کہ ہے۔ محر یا در کھو کہ اس ادج عروج کے بعد شرق تم زہن کو چھا ڈسکو
کے اور شہ بھاڑ دن کی بلندی تک بیٹی سکو گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرجہ ابن افی کلی صوفحوں کی ایک فاقعاہ میں کیا اور کہنا شروع کیا کہ ہی سلطان ہوں۔ ہیں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجد وحال صوفی صاحب وجد وحال صوفی صاحب وجد وحال صوفی صاحب وجد وحال صوفی صاحب وجد وحال میں سال کے جواب میں کہنے گئے کہ تین سال ۔ تین سال ، چوتھا نہیں۔ چنا نچہ دہ تین می سال تک برسر محومت رہا۔

#### زوال پذیر حکومت کے حصول کی دعا

بیان کیاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ ابن افی محلی مکم معظمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہاتھا۔
لوگوں نے اس کو بیدہ عاما تکتے ہوئے سا۔ اللی اتو نے فر مایا ہے اور تیرا تول تن ہے۔ ''و تسلك
الایام نداو لها بین الناس '' ﴿ اور ہم ان ایا م کولوگوں میں ہدلتے رہجے ہیں۔ ﴾ جب
بیرحالت ہے تو بار خدایا! تو جھے دولت و حکومت دے ۔ لوگوں میں سرفرازی پخش ۔ ابن افی محلی
نے بارگاہ خداد ندی میں زوال پذیر حکومت کی تو درخواست کی ۔ لیکن حسن عاقبت کا سوال نہ
کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ واجب العطایا نے اس کو دولت و حکومت سے تو چند روز سرفرازی بخشی لیکن حسن خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔

ائن افي محلّ صاحب تصانف تها اس كي مهور تمايل بيرين: (1) من جنيق الصخور في الرد علي اهل الفجور - (٢) وضاح - (٣) قسطاس - (٣) أصليت - (۵) هو رج - (٢) ابو على كرساله كار دو فيره - (٢) ابو على عكر ساله كار دو فيره - (٢) ابو على عكر ساله كار دو فيره - (٢) ابو على محمد البشير المغرب الاقصى وكتاب اليواقيت الثمينه في اعيان عالم المدينة تاليف محمد البشير ظافر الازهري)

## ۲۲ ..... مرزاعلی محد بایب شیرازی

اگرچہ باطنیت مرتد اند آزادیوں کا دردازہ کھول کرخود کم عدم میں مستورہ ہوگئ ۔ گراس
کا زہر بلا اثر بابیت اور مرزائیت کی شکل میں آئ تک موجود ہے۔ بابیت کا بانی مرزا علی محمد باب
1470ء کو شیراز میں متولد ہوا ۔ علی مجمد میں موجود ہونے کا مدش تھا۔ اس نے بیسوچ کر کہ ابتداء ہی
سے اپنی مہدویت کی رہ نے لگائی تو لوگ اس کے سننے کو تیار نہوں گے۔ نہایت ہوشیاری سے ارادہ
کیا کہ دعوائے مہدویت سے پہلے صاحب الزمان مہدی علیہ السلام کا باب یعنی واسطداور ذرایعہ
بنوں ۔ غلام احجہ قادیاتی بھی ایسائی کرتا رہا۔ جب وہ دکھے لیتا کہ اس کے بندگان محود پہلے دعوے
کے متحمل ہوگئے توالیہ اور قدم اٹھا کران کے گلوں میں ایک ادروی کی کا طوق ڈال دیتا تھا۔

مرزاعلی محمر ۲۶ اس میں جب کداس کی عمر پھیں برس کی تھی۔ شیراز آیا اور اپنے آپ کو باب ( درواز ہ ) کے لقب سے متعارف کرانا شروع کیا۔ بابیت سے اس کی بیرمراد تھی کہ دہ حضرت مہدی علیالسلام کے فیوش کا جوہنوز پر دہ غیب میں مستور ہیں داسطہ و ذریعہ ہے۔ تھوڑی مت کے بعد وہ میدی ہونے کا دی ہوا۔ جو تی مطم اوگ آ فاز کا ریش اس پرایمان لائے۔ان کو
اکناف ایران کی اسپیے فشریع کے سلنے کھیلا دیا اور خاص خاص کا صدوں کو سلامین عالم کے
پاس بافر خی دوستہ دوائہ کیا۔ جبی علی ہے ہے اس کی تھیم کی اور اس کے لی دف میر کا فتونی دیا۔ ملک
میار کی تھر کے خلاف شف پرجی گلیل گئی۔ حیون خان حاکم فارس نے باب کے سرار موائی ما مادتی مقدس کو کوڑے لگوا سے اور ملا صادتی مرزا علی تھی باد فروقی اور ملا علی اکبرستانی تیوں کی
میارتی مقدس کو کوڑے لگوا سے اور ملا صادتی مرزا علی تھی باد فروقی اور ملا علی اکبرستانی تیوں کی
کا ان میان ماکن کی اور اس کو ملا می موجود کی میں ہوئی کی ساس کے جماب میں علی تھی توات
کلائی جی اثر آ یا۔ حاکم نے بیادوں کو اشارہ کو دیا۔ وہ لاقوں اور محمولیوں سے باب کی اواش کی سینے کیا واشع

جب شاہ امران محد شاہ کو باب سکد جوائے مبدویت اور اس سکدون افرون محقد افری محقد افری محقد افری محقد افری محلا افری علم ہوا تو اس نے شید فرید سے بیٹ میں میں مجھوے کی حرار اللہ کو تھر ان جا کر باب سکدو ہے کی حقیقت معلوم کر سے بیٹی وارائی نے شیر از محق کر باب سے طاقات کی اور اس کی ہا تھی میں کر دی اور اس کا گرویدہ ہو کیا اور محقد مرید بین شیر داخل ہو کر حقف بال دوا معداد کی سیاحت شروح کردی اور برے محمول تی سے بہتر کا طوی ہو کہ مان مان میں مان مان میں مان مورک کردی اور بری بیٹ میں افراد میں بیٹ میں ہوتھی تو اس برخا کیا درای دن اور اس میں مان کی اور اس دن اور اس برخا کیا درای دن ایس میں مورک کے ۔

بابیت کی دوست دیے لگا۔ وزیامت کے کو باشر سے بالی ہو گے۔

على يَا وريان كو ي بارشاه اور دوسر على كرسلاندن كو يوان كو ي باب اور با يول پر فيرمعو في الكرد كاسلا شروع كيا جائد بهي الهول في ماسب خيال كيا كراست علاء كرمقا بارش لا جواب كيا جاست به بناني شاه ايران في استاد في عيدة صرائد بن كوجراً وريا نيجان كاكورز قا كو ي بناك كراب قلع جرات سند بلوا كرملاء سندمن الحروك ايا جاستة - باب جميز لا يا كيا-دوسر دن على يعلى عريز سنده تا خرود او

جب ملاه سے محظو ہوئی قریدامر یا پی قدیدہ کو پہنیا کرود حربی کی صوف وقو تک فیل جانا۔ ولی عبد ناصرالدین نے باب سے کہا کہ اس جہائت دکوری کے بادجود ہم صاحب الامر مبدی علی السلام سینے گھرتے ہو۔ ہم ہم انہار سے کہا تھم قونیں و بیا۔ البنتہ بیٹا بہت کرنے کے لئے کہ تم صاحب الامر ہوئے کے دوے ہی جو نے ہو سویے والا دیپ ضروری ہے۔ یہ کہ بیادوں کو اشارہ کیا۔ مطابار پڑنے تھی۔ باب جان بچائے کے لئے جا اٹھا۔ قرب کردم، قوب کردم۔ جب انجی طرح سے مرمت ہو تھی آتی ہا ہے والدہ جو تی تھی تھی تھی ایما۔ اس کے بعد باہیوں نے خوب ہاتھ پاکان کا کے اور سلے بناوتیں شروع کردیں۔جن
کی تفصیل قار کین کرام کو کتاب ائر تغییس (صفحات ۳۹۸ ۳۹ سے گی۔اس وقت جمرشاہ والی
ایران و نیائے قانی سے رخصت ہو چکا تھااورنا صرالدین شاہ نیااورنگ نشین سلطنت ہوا تھا۔ چونکہ
باہیوں نے ایران شی پلچل ڈال رکھی تھی۔اس کے اعیان سلطنت نے فیصلہ کیا کہ باب کونڈ رانہ
مرگ بنا دینا چاہتے۔ جب تک وہ زندہ ہے ایران شی فضا پر سکون ندہوگی۔اب باب قلعہ چرین سے دوبارہ تھریز لاکر مجلس علاء شی صافر کیا گیا۔علاء نے بہتراسمجھایا کہتم اپنے الحاواور وجوائے
مہدویت سے تو بدکر کے سید ھے رائے پر آجا کہ لیکن اس نے کسی کی ایک ندئی۔ کیونکہ ابلیسی
کارندے اس کو وقتا فو قتا اپنی نورانی شکل و جیئت میں جلوہ گر ہوکر یقین ولا جائے سے کہتم وہی
مہدی موجود جو جس کے فاہر ہونے کی تیغیر خداتا گئے نہ آج سے برارسال پہلے بشارت و کئی۔
چنا نچہ باب اپنے تین سے مہدی گمان کرتا تھا۔اس لئے کوئی ترغیب وتر ہیب اس کے سامنے کارگر جیس ہوتی تھی۔

حشمت الدولد نے باب ہے کہا تہمیں حال دی ہونے کا بھی دموی ہے۔ اگرتم اس دع سے ہوتو وعا کرو کرکوئی ہے۔ اگرتم اس دع سے ہوتو وعا کرو کرکوئی آئے۔ نازل ہو۔ جس طرح غلام احمد قادیائی نہایت عیاری سے قرآن کی آئے۔ کا کام دی بنالیتا تھا۔ ای طرح باب نے بھی بی جرکت کی جیسٹ مورہ ٹور کی ایک آئے۔ کا کلات کھوا لیے آئے۔ کا کلات کے سے کا کر پڑھ ویا۔ حشمت الدولد نے وہ کلات کھوا لیے آئے۔ کی ایک آئے۔ کا کر پڑھ ویا۔ حشمت الدولد نے کہا کہ دی مبہط وی کے دل سے فراموش نہیں ہوتی۔ آگر فی الواقع بیکلام وی سے تو ذرا دوبارہ پڑھ وو۔ مشمور ہے کہ دروگل و دوبارہ پڑھا تو الفاظ می ردوبیل اور فقتم و تا تر ہوگیا۔ حشمت الدولد نے کہا رتم ہوت اور جہل کی بین دیل ہے۔ ردوبیل اور فقتم موتا تر ہوگیا۔ حشمت الدولہ نے کہا رتم ہورے ووٹ اور جہل کی بین دیل ہے۔

۲۸رشعبان ۲۲۱ه کا دن قل کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔سب سے پہلے آتا محمطی تمریزی کواس فرض سے پہلے آتا محمطی تمریزی کواس فرض سے بائدھا گیا کہ گولیوں کا نشانہ بنایا جائے۔اسے برار سمجھایا گیا کہ اگرجان عزیز ہے تو توبدکر کا در کہنے لگا عشق حق سے توبدکر تا بڑا گناہ ہے۔ چوطل کے خولیش واقارب یہ کہہ کر مکام کی خوشا کہ کررہ سے کہ یددیوانہ ہوگیا ہے اور دیوانے

کالل کی طرح روائیں ہے۔ لیکن دہ ہرمرتباہے اقرباء کے بیان کی تر دید کردیا تھا اور کہتا تھا کہ شک کر دید کردیا تھا کہ شک جرم حضا ہوں۔ چھے جلد قل کرد کہ کل بی سے حیات ابدی کان ہے۔ محر محموطی والی احق تھا جو ایک مبدی کذاب کے چیچے ہلاک ہونے ش حیات ابدی کا امیدوار تھا۔ محر محموطی ایک بی کوئی سے خند ابوکیا۔ تھا۔ محموطی ایک بی کوئی سے خند ابوکیا۔

باب بھی باعد ما کمیا اور حزہ مرزا گورز آ ذربا جیان نے ادکن سپایوں کو جوجسوی الملہ بب تھے کم دیا کداس پر باڑھ مارد۔ بدلوگ بایوں کے من گرت قصوں سے متاثر تھے۔
انہوں نے کولیاں ہوائی چلادیں۔ باب حاضرین سے کا طب کر سے کہ نے لگا کیاتم میری کرامت دیکھتے ہوکہ کولیوں کی ہو چھاڈ ہوئی گرمیر سے کوئی گوئی گی۔ ایک گوئی ای ری کو جا گئی تھی جس سے باب باعد ها ہوا تھا۔ اس سے دہ ری توٹ گئی۔ باب کھل کر بھا گا اور ایک سپاجی کی کوئری شی سے باب باعد ها ہوا تھا۔ اس سے دہ ری تھی ہوئی کرامت ہے کہ کوئی گوئی نہ گئی بالگری شی بال بھی المار ہا ہوگیا ۔ اس میں میں المار ہا ہوگیا۔ اس وقت میں کوئی کوئی نہ گئی بالد میں المار ہا ہوگیا۔ اس وقت میں کوئی کوئی تھی ہوگیا۔ اس وقت میں کوئی کوئی تھی ہوگیا۔ اس وقت میں کوئی کوئی ان شریا ہوا ہے گئر ااور چھر کھو نے دربید کرکے گوئی کا نشا نہ بنا دیا۔
سپاہوں نے حاکم سے ایماء سے باب کو جا بکڑ ااور چھر کھو نے دربید کرکے گوئی کا نشا نہ بنا دیا۔

۲۲ ..... ملامحم على بارفروشي

طاعی طافی بارفروقی شے بالی اوگ قد وس کے تقب سے باد کرتے ہیں۔ مرز اعلی تحرباب کاسب سے بدا خلیفہ تھا۔ رجعت رسول اللہ اللہ کا میں تقا۔ رجعت رسول اللہ کا میں تقابل کے اس کی بیرمراوجی کہ آئے تضربت کا از مرفو و نیا شی تحریف لاکر (معافی اللہ ) بارفروقی کے پیکر علی فاہر بورے ہیں۔ اس بارہ میں فلام احرقا دیائی نے قار فیر او 10ء کے اشتہار میں لکھا کہ میں بروزی طور پر دی میں فائم الانجیاء ہوں۔ فیدا نے "محضرت کا علی وجود قرار دیا۔ ہیں اس طرح آئے ضربت کا سے خاتم الانجیاء ہونے میں بری میری میرودری "

(تملخ دساليدي والدواء محوصا شتهادات عسل ١٠٠٠)

مرزاجانی کا شانی کا بیان ہے کہ بارفروثی کے حق میں بہت ی صدیثیں وارد ہیں۔ من جملدان کے ایک بید حدیث ہے کہ جب سیاہ جمنڈ ہے خواسان کی طرف ہے آتے دیکھوتو سمجھ لیمتا کہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ باہوں نے قائمیت کا منصب دوشخصوں کو و رکھا تھا۔ ایک مرزاعلی مجمد باب، ما کا وار چیر لی میں مرزاعلی مجمد باب، ما کا وار چیر لی میں مرزاعلی مجمد باب، ما کا وار چیر لی میں نظر بند تھا، شان فوج باب، ما کا وار چیر لی میں نظر بند تھا، شان فوج کی طرف ہے ایک تیر ما تھے ملی بارفروثی کے مند پر آگا تھا۔ جس سے مند کے دانت واند بائ انار کی طرح الگ الگ ہو کر گر پڑے اور اس کا نصف چیرہ بری طرح مجروح ہوگیا۔ اس کے بعد دوسو با بیوں نے قلعہ طرب کے نزویک رات ون کی محنت و مشقت برواشت کر کے تھوڑ ہے۔ اس کے بعد دوسو با بیوں نے قلعہ طرب کے نزویک رات ون کی محنت و مشقت برواشت کر وسال کا او وقد بھی جمع کر لیا۔ ایک موقعہ پر شانی فوج نے اس قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعہ میں ورسال کا او وقد بھی جمع کر لیا۔ ایک موقعہ پر شانی فوج نے اس قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعہ میں بابیوں کے پاس دوسو سے زیادہ محمود سے رسال کا اور وقد بھی جمع کر لیا۔ ایک موقعہ پر شانی فوج نے اس قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعہ میں بابیوں کے پاس دوسو سے زیادہ محمود سے رسال کا اور وقد بھی جمع کر لیا۔ ایک موقعہ پر شانی فوج نے اس قلعہ کا میں میں مصور سے رسال کا دوقہ بھی جمع کر لیا۔ ایک موقعہ بی سال کی اور وقعہ کی بابیوں کے بعد ترام جانور محمود میں رسال

مرزامح حسین تی اور بعض دوسرے باہوں نے عالم اضطراب میں طامح علی بارفروشی

ہم بلاکشوں کو اس مصیبت سے نجات بخشے ۔ بارفروشی کہنے لگا کہ جب خدا چاہتا ہے بیجہ مجو بول

ہم بلاکشوں کو اس مصیبت سے نجات بخشے ۔ بارفروشی کہنے لگا کہ جب خدا چاہتا ہے اپنے مجو بول

کے ساتھ شوخی کرتا ہے ۔ اس لئے مشیت اللی پر داختی رہنا چاہئے ۔ یہ جواب من کر مح حسین باہوں

کے بڑے بڑے وجو وک کی تلقی مکل گئی اور وہ اپنے چند آ دمیوں کو لے کر قلعہ سے برآ مہ ہوا اور لشکر
شانی کے قریب بھی کر کہنے لگا کہ بابی دعوے تو بڑے برے کرتے ہیں لیکن عمل کی پڑیس ۔ ان

عمقا کدمی باطنے میں کے سے تا دیلی تر بیلی مقائد ہیں۔ جھے ان کے کذب اور باطل پرتی کا بیشن مو کیا ۔ اس لئے جس نے شامی لفتر کی احتیار کرلی ہے۔ جب با بیوں کی زبونی و برحالی انتہا ہو کو پنجی تو طلاح میں بارفروشی نے شامی لفتر کے سروار کے پاس پیغام بھیجا کہ آگر بسیس نظنے کا راستہ دو تو ہم قلعہ مو کیا بارفروشی نے دو تو ہم قلعہ ساتھ جو بنوز زعرہ ختے ۔ قلعہ سے برآ مہ ہوا۔ تمام با بیوں کوطوق وسلاسل میں جکو کر قصب بارفروش ساتھ جو بنوز زعرہ خلی وطرف قا۔

بارفروش میں منادی کی گئی کد طامحرعلی باہر میدان میں نہتک موت کے حوالے کیا جائے

گا۔ تماشائی ہرطر سے امنڈ آئے۔ فضب ناک اہلی شہر میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے محمطی کے پاس بھٹی کردو چار گھو نے ندرسید سے ہوں یا طمانچے مار مارکرا پنا کیجہ شنڈانہ کیا ہو۔ لوگوں نے اس کے کپڑے بھاڑ دیے۔ مدار س کے طلبہ جوق در جوق آکر اس کے منہ پر تھو سے ، گالیاں دیے اور اینٹ پھر کھینک رہے تھے۔ آخر ہزار ذات ورسوائی کے بعد اس کا سرتن سے جدا کیا گیا۔ اس کے بعد تمام دوسرے بائی بھی عفر ہے۔ اجل کے حوالے کردیے گئے۔ جب علی محمد باب کو بار فروق کے مارے جانے کی خبر لی تو وہ لگا تارانیس شباندروز روتا رہا۔ اس مدت میں اس نے بار فروق کے دائوں میں اس نے سدر میں سدر میں نے دہ فرانی کی خبر لی تو وہ لگا تارانیس شباندروز روتا رہا۔ اس مدت میں اس نے سدر میں سے زیادہ فذا ہمی نہ کھائی۔

# ۲۴ ..... زرین تاج معروف به قر ة العین

زرین تاج ایک انجوبہ روزگار حورت گزری ہے۔اس کا باپ حاتی محمر صالح قزوین کا ایک مشہور شیعی عالم تھا۔ والد نے اس کو گھر ہی جس اعلی تعلیم ولائی۔ جب حدیث بتغییر اور فقد کے علاوہ البیات وفلسفہ میں کا مل دشگاہ حاصل کر چکی تو اس کی شادی طاححہ کے ساتھ ہوگئ۔ جو مجبتہ العصر طاتق کا فرز نداور جملہ علوم میں عالم سخر ہونے کے ساتھ ایک جوان صالح تھا۔

جبرا اعتراق دریس کا سلسله تفالیون وه اس کی آ زخی پابیت کی تینی کرتی تھی۔ کر بلاعراق میں سددرس تو دریس کا سلسله تفالیون وه اس کی آ زخی پابیت کی تینی کرتی تھی۔ کر بلاعراق میں اور کر بلا کے ترک حاکم نے دیکھا کہ جولوگ اس کے حلقہ درس میں شریک ہوتے ہیں وہ پائی ہوتے ہیں وہ پائی ہوتے جارہے ہیں تو حاکم نے دیکھا کہ جولوگ اس کے حلقہ درس میں شریک ہوتے ہیں وہ پائی ہوتے جاس کے جو تے جارہے ہیں تو حاکم نے اس کی گر قاری کا تھم دیا۔ اس کو کی طرح اس کا علم ہوگیا۔ اس لئے بہائے تھی طرح اس کا علم ہوگیا۔ اس لئے مسلمانوں کی متاح ایمان پر فاک والے آئی۔ تم فی الفورز کی عملداری سے نکل جا کہ وہ بغداد سے کرمان شاہ اور کرمان شاہ سے ہمان گی۔ اس سنر میں اس نے بہت کو کوں کو باب کا میرو ہمتا دیا۔

قرۃ العین سیدۃ النساء معزت فاطمہ زہراسلام اللہ علیہا کے مظہر ہونے کی دعویدارتھی۔ اسے پابیت میں اتنا غلواور اتنا شغف تھا کہ غیر پابیوں کو دیکھ کراس کی آتھوں میں خون اتر آتا تھا۔ وہ پابیوں کے سواہر کسی کو کافراور تا پاک سجھی تھی۔ بھی وہتھی کہ بازار کی کی ہوئی چڑیں حرام سجح کرنین کھاتی تھی۔ کین اس نے ان حرفو مرحرام وجس چیز وں سے پاک کرنے کا ایک و حکوسلہ
مجمی بنار کھا تھا۔ چنا نچ کہتی تھی کیے بھری آ کو حضرت سیدۃ النساء کی چشم مبارک کا حکم رکھتی ہے۔ بیس
جس نجس اور فیر مطہر چیز پر ایک نظر ڈال دوں وہ پاک وطیب ہوجاتی ہے۔ کیونکہ مطہرات پین
پاک کرنے دائی چیز وں بیس آل اللہ کی نظر جسی داخل ہے۔ چنا نچ اپنے بابی مشتقدین سے کہا کرتی
تھی کہ کھانے کی جو چیز بازار سے خریدہ وہ میرے پاس لے آئا کہ بیس اس پر نظر ڈالوں اور وہ
طال وطیب ہوجائے۔
(نطحہ القاف)

شاعرہ کی حیثیت سے بھی ایران ش قر ہ العین کی یوی شہرت تھی۔ پروفیسر براؤن کو اس کے وونق تصید سے ل سکے۔ تھی طاہرہ تھا جو صاحب ان تصیدوں کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب ائر تنگیس (صفحات ۲۰۱۰ ۲۲۲۳) کی طرف رجوع کریں۔ یہ دونوں تصیدے اس نے اپنے مقداء علی محمد باب کی حمد وثناء اور اشتیاق طاقات میں کیم شخصہ ان میں جو فصاحت و بلاضت، بلند خیالی اور شوکت الفاظ ہے وہ پڑھنے والوں سے فراج شحسین وصول کرے گی۔

 ہوگی۔اس کے بعد و کس طرح بستر بلا کست پر ڈالی گئی۔اس بیس مورخ مخلف البیان ہیں۔ چونکہ اس کی تشریح غیر ضروری ہے۔اس لیے قلم اعداز کردی گئے۔ (ایک موڈ آف مدی باپس ۲۵۰۰)

# ۲۵..... مرزاهسین غلی نوری معروف به بهاءالله

مرزاهسین علی معروف بر بها والله کا ۱۵ و بین ایوا به الله کا ۱۵ و ملاقه ما زیران بیل بیدا بوا این سوتیلی بیدا بوا این سوتیلی بهائی مرزایجی معروف برج از ل سے قریبا تیروسال بیزا تھا۔ بها والله می ان چالیس بابیوں میں وافل تھا جو ناصرالدین شاہ ایران سے باب کوئل کا انتخام لینے کی سازش کی تھی۔ خاص عاز بین قبل تین بابی ملا شخ الله تی، صادق زنجانی اور باقر نجف آبادی تھے۔ بتاریخ بیرهے شاہ نے خیال کیا کہ شاید مظالم و تم رسیدہ افتحاص ہیں جواپئی ورخواست پیش کریں گے۔ بیرهے شاہ نے خیال کیا کہ شاید مقبل کی طرف اس لیے ان کونز دیک آنے دیا : جب قریب پہنچ تو صادق زنجائی نے جیب سے پہنول لگال کر شاہ پر باد و کی کرفت الله کی نے بیب سے پہنول لگال کر شاہ پر باد و کی کرفت الله کی نے جیب کرشاہ کو ایک کھوڑے سے تعریب کرگرا الله کی نے بیب کرشاہ کے ایک محوث سے تعریب کی کرفت الله کی کرون ماردی۔ اس انتخام میں دربارشاہی کا ایک فشی بھی بھی تھی سے تعوار لگالی اور صادق زنجائی کی کرون ماردی۔ اس انتاہ میں دربارشاہی کا ایک فشی بھی بھی سے اور شاہ کے ایک اور شاہ کے ایک خورش کا دربارشاہی کا ایک فشی بھی بھی سے اور شاہ کے اور ان کا دربارشاہی کا ایک فشی بھی بھی سے اور شاہ کے اور کیا کہ درخم لگا وہ مہلک نہیں تھا۔ کے اور شاہ کی کرون کا درک کی کا درخول کا جورخم لگا وہ مہلک نہیں تھا۔ کے اور شاہ کی کوئل کا جورخم لگا وہ مہلک نہیں تھا۔

اس حادث ہوا تو انہوں نے الران کے جا اس حادث کا رہے ہوا تو انہوں نے الران کے ہر گوشہ کا کر بغداد کا رہے کیا۔ بغداد میں کثیرالتعداد بائی ہے ہو گئے۔ کر بلا اور بخت کی کر کہ بائی لوگ جیسی مشاہر مشتر فد کے قریب آجھ ہوئے ہیں۔ باہوں کے قیام بغداد کی تاامت کی کہدہ دولت مثانیہ سے درخواست کرنے کہ باہوں کو بغداد سے کی دومر سے ملاقے میں منظل کرد سے ورخواست کرے کہ باہوں کو بغداد سے کی دومر سے ملاقے میں منظل کرد سے اس درخواست کے ہموجب باب مالی نے باہوں کو بغداد سے استخول چلے جانے کا محم دیا۔ سے لوگ چار میں دیسے درخواست کے ہموجب باب مالی نے باہوں کو بغداد سے استخول چلے جانے کا محم دیا۔ سے لوگ چار میں دیسے دیش چوکھ بائی آج کل کے مرزائوں کی الحرج بور سے مندلوگ

مسيح موعود ہونے كا دعوى

اس الهام میں بہا واللہ نے ہر سلمان کوائی کسیجیت کی طرف بلایا ہے میں سلمانوں کوجس خدا کے سیچ میچ کی آمد فانی کا مر وہ سنایا کمیا تھا وہ میچ ناصری حضرت عینی بن مریم علیہ السلام ہیں جوقر آن کے روسےاب تک زندہ موجود ہیں۔ان کے سواہم ہرمدی میسیجیت کو بہا واللہ ہو یا غلام احمد ہود جال کذاب یقین کرتے ہیں۔

سچے سے موجود کی نسبت خود بہاء اللہ کے فرز ندو جانشین عبد البہاء نے لکھا تھا۔ جب سے آئے گا تو نشانیاں اور فوق الفطر میں مجزات شہادت دیں گے کہ سچاستے یہ ہے۔ کہتے نامعلوم شہر آسان سے آئے گا۔ وہ فولاد کی تا ارکے ساتھ آئے گا ادر لوے کے عصا کے ساتھ حکومت کرے گا۔ ( ایسی حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام رعب وجلال کے ساتھ فر مانز وائی کریں گے ) وہ انہیاء
کی شریعت کو پورا کرےگا۔ وہ شرق د مفرب کوفتے کرےگا۔ (وہ شرق د فرب کے تنام کو کوں کے
دلم سخر کر کے انجام کارا کی ملت بینی وین اسلام پر جس کرویں گے ) اور اپنے برگزیدہ لوگوں
(مسلمانوں) کوعزت بخشے گا۔ وہ اپنے ساتھ آیک ایسائس کاران تو لائے گا کہ حیوان بھی انسانوں
کے ساتھ دھنی کرنا چھوڑ ویں گے۔ بھیڑیا اور یہ واکی جی چشہ سے پانی بیس کے اور ضدا کی سب
ملات میں ہے رہےگی۔ (وور بہائی مطبوعہ دالی ص ما کا ہر ہے کہ بیسب علامتیں جوعبد المبہاء نے
بیان کی جس بہاء اللہ یا غلام احمد قادیا نی یا کسی دوسرے خانہ ساز سے پر صادق نیس آ تیں۔ اس لئے
بیس جمو نے سے جس۔

بہا واللہ نے نصاری کو پی میسیت کی دعوت دیتے ہوئے کھا تھا۔ اے پیروان سے اکیا میرانام (بہا واللہ ) تمہارے نزدیک میری میسیت کے دعوت دیتے ہوئے کھا تھا۔ اے پیروان سے اکیا میرانام (بہا واللہ ) تمہارے نزدیک میں بدے ہوتم لوگ شب وردز اپنے قادر مطلق (بیوع سے ) کو پکارا کرتے تھے۔ جب وہ از کی آسان سے کامل جلال کے ساتھ آ میا ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں سے تھے اور بے اعتمانی کے عالم میں پڑے ہو۔ (بہائی سر پکر زمطبوعہ نجو یارک میں ۱۲۳) کین عیسائی لوگ اس دعوت کا بے تکلف یہ جواب و سے سکتے ہیں کہ ہم تو خود ذات بابر کات حضرت یہ وع سے کی تشریف آدری کے منظر ہیں۔ اس لے جمیس کی تقریف آدری کے منظر ہیں۔ اس

بإنج خانه سازمسيح موعود

اس کتاب کامطالعہ کرنے والے حصرات پر پیچقیقت واضح ہو پھی ہوگی کہ قادیان کے خود ساختہ سمج موعود سے پہلے چار خانہ برانداز چمن (۱) حاتی محمہ خراسانی۔ (۲) شخ بھیک۔ (۳) ہراہیم بردلہ اور (۴) بہا واللہ خانہ سازمیسجیت کی مندتز و بر پر پیٹے کر خلق خدا کو درطۂ ہلاکت میں ڈال چکے متھے اور یہ کہ غلام احمد قادیائی ان کا پانچواں صلالت کوش ہجو کی تھا۔

## خاتميه

حكام كافرض

اس کتاب کے مطالعہ سے قار کین کرام پر بیر حقیقت مکلشف ہو چکی ہوگی کہ نقارس کے حجو نے دیوں اور خطر تاک حجو نے دیوں اور خطر تاک

ے۔ بیط عند نصرف اپنے جیعین کومر قد کر کے ان کی تھی ایمان کوفر ق کرتے ہیں۔ بلک اپنے کو نہ مان دو الے جرم نا آشا مؤسین کو ہی جس نہیں کرتے اور مان فار تین بلک اپنی اسلائی کو میں میں کرنے میں اس قد رئیس بلک اپنی اسلائی کومرت ہے بغاوت کر کے اور سالہا سال تک حکم الوں کور دم و بیکار کی معینہ توں اور پالیا طاقت جود جالوں نے و بیکار کی معینہ توں اور پالیا طاقت جود جالوں نے اس خام کے مقابلہ میں فرق کی اور وہ طاقت جوان دجالوں کی مدافحت میں حکام کومرف کرنی پردی وہ وقوم کی فلاح و بھیدو اور تھیروتر تی کے کام آتی یا پیرونی اعدائے دین کے مقابلہ میں مرف ہوتی تو قوم ادبی وہ حروج کی اعبانی منولیس ملے کرستی تھی۔

ان فداروں کی مار تھی بیدگ لائی کراسلامی کوشی اغیار کے مقابلہ میں بھیشہ پستی
اور سز لی کے گڑھے میں پڑی رہیں۔اس سے طاہر ہے کہ بیدواطی احدائے ملت تمام بیرونی وشمنان
دین سے بھی زیادہ خوفاک ہیں۔ کیوکہ مارا سنین انسان کو بینا فقصان پہنچا سکتا ہے بیرونی وشی
سے اس کا حشر حشیر بھی متصور فیمیں۔ پس طاہر ہے کدہ حکام بھی دجال شروروفت کے شیدع کے کا یک
بین کا صد تک ذر مددار ہیں جنہوں نے ان فتو ان کو پینے کا موقع دیاا ورقوت پکڑنے نے پہلے ہی ان کو
متاصل نہ کردیا۔ جس پودے کی بڑی ہوند مغبوط نہ ہوئی ہوں اس کا اکھاڑ چیکٹا نہا ہے۔ آسان
ہوتا ہے۔ لین جب وہ مغبوط و متحکم ہوجائے اور اس کی بڑی دوردور تک کھیل جا کیں قو اس کی
جوتا ہے۔ لین جب وہ مغبوط و متحکم ہوجائے اور اس کی بڑی دوردور تک کھیل جا کیں قو اس کی

پس مسلم تحرانوں کا فرض ہے کہ جو ٹی کوئی بدالہوں کوئی دجائی دھوئی کر کے فضا کو کمدر کرنا شروع کر سے فوراناس کو کچل ہے دکھو ہیں اور خصر فسط مان کم در تطوق کواس وست بروسے برونت بچالیس۔ بلکسائے آپ کو بھی اس کی آئیدہ مارآ معیوں سے بھوظ کرلیس۔ ما در مشفقہ بر مرتد بیٹے کا تا حل نہ جملہ

تقتس کے جموئے می اوران کے ورد جواسلام سے علاقہ تو ترکوے مثلالت میں سرگشتہ و تحران ہوتے بیں ان کے ول میں یہودونصاری سے بھی کہیں زیادہ اسلام اورائل اسلام کی عدادت کا جذبہ موجز ن رہتا ہے۔ یہاں ایک سیاہ ول قرمطی کا واقعہ کھا جاتا ہے جس نے مرتد ہونے کے بعدا پی واجب الا طاحت ماور معتقد برجمن اس تصور میں قاتلانہ تملہ کیا تھا کہ وہ ویں منیف کی برقتی۔

سیم ایوانسین بغدادی کا بیان ہے کہ حین بن ذکرو پر قرمطی کی ہلاکت کے ایام میں
ایک جورت بھر ہے ہاس آئی اور کینے گئی کہ بھر ہے شانے پر بہت گجراز ٹم ہے۔ اس کا علاج کیجے۔

بیجورت زاروقطار روری تھی اور خوت غردہ تھی۔ میں نے پو چھا تمہارا کیا یا جرا ہے اور زخم کس طرح

آیا ہے؟ یو لی بھرا بیٹا بہت مدت ہے منتو وقعا۔ میں نے اس کی اواش میں و نیا بحرک خاک چھائی اور بہت ہے جی اور کھی وقعا۔ میں نے اس کی اواش میں و نیا بحرک خاک چھائی اور بہت ہے جی اور اور قعبوں میں بھری۔ لیکن کوئی خور فنہ طا۔ آخری مرجہ شجر دقہ ہے چلی تو راستہ میں قرمطی لفکر نظر آئیا۔ میں لفکر میں جا کرد کھی بھال کرنے گئی آو افغان سے و بیس ل کیا۔ میں شروع کئے دو میں گئی ہم بھی نے دو بھی اس کیا ہے ہے اور وی کیٹے کا محلوم نہیں کہ جم و بین اسلام کے بیرو بیس کا بواجس و بین پر بھی بہلے تھے وہ باطل ہے۔ سپاد بن وہ معلوم نہیں کہ بھر و بین اسلام کے بیرو بیس کا بواجس و بین پر بھی بہلے تھے وہ باطل ہے۔ سپاد بن وہ معلوم نہیں کہ بھر و بین اسلام کے بیرو بیس کا بواجس و بین پر بھی بہلے تھے وہ باطل ہے۔ سپاد بن وہ معلوم نہیں کہ بھر و بین اسلام کے بیرو بیس کا بیاجس و بین پر بھی بہلے تھے وہ باطل ہے۔ سپاد بن وہ میں جو کر بھی دیا۔

میں چھروزایک ہائی خاتوں کے پاس رہی جوقر مطوں کی قید میں تھی ۔اس کے بعد بغدادوالی آنے گئی۔جست موڑے اس کے بعد بغدادوالی آنے گئی۔جست موڑے اللہ علی بیٹا ہے ہے ۔۔ دوڑتا آیا اور حمت بے رحی اور شقادت ہے بھی پر تلوار کا دار کیا۔ میں بری طرح مجروح ہوئی۔ آگر ساتھ والے دوڑ کر بچانہ لیے تو میری جان کی فیر شقی۔ بھی وہاں سے اقبال وفیز ان بحال جاہ بغداد کی فیر سے مال میں جوقر مطی قیدی بغداد آتے ہیں میں نے اپنے نا جہار بیٹے کو بھی ویکھا۔وہ کمی ٹو فی ہے ہے اور سے اس میں مقال میں تھا۔ میں نے اس سے خطاب کر کے کہا خدا تیرا برا کرے اور اس قید میں سے تھے کمی تھی نہ دو۔۔۔ (ناری کا ل این افیری میں اسے ا

سقوط بغداد برقاديان ميس جراعان

اوردورندجائے! فلام احمد قادیانی اوراس کی امت کود کھے لیجئے۔ ان کے ہاطن میں عداورت اسلام کا آست تھکدہ کس شدرت سے شعلہ زن ہے۔ جب پورپ کی پہلی عاشکیر جگ بیل جا الباد بغداد پرصلیب پرست انگریز دن کا قبضہ ہوا تو دنیا مجر کے اسلامی حلتوں میں ہرطرف صف ماتم بھی تھی اور کوئی مسلمان ایسانہ تھا جو سوگوار شہو لیکن مرزائی اس پرخوشیاں منا رہے تھے اور قادیان میں جا عال ہور ہاتھا۔ تادیان کے اخبار الفضل نے لکھا : ' میں اپنے احمدی بھائیوں کو جو ہر بات میں خور اور کھر کرنے کے عادی ہیں۔ایک مڑوہ ساتا ہوں کہ بھرہ اور بغداد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری محمولی خوشی نیس محس گورنسنٹ کے لئے نقوصات کا دروازہ کھول دیا ہے۔اس ہے ہم احمہ یوں کو حق نیس ہوئی بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں برسوں کی خوشخریاں جو الہای کتابوں جس چھیں ہوئی تھیں آئ ۱۳۳۵ھ جس خاہر ہوکر ہمارے سامنے آئیں۔اس بات سے غیراحمدی (بینی مسلمان) ناراض ہوں کے لیکن آگرفورکریں آؤاس میں ناراضگی کی کوئی بات نیس '(افعنل مورود امار بل ما 1912ء) مسلمانوں سے کلی مفارفت اور قطع تعلق

غلام احمد قادیانی نے تکھا کہ: 'دختہیں دوسرے فرقوں کو جو دعوائے اسلام کرتے ہیں۔ بعکی ترک کرنا پڑےگا۔'' ( تخشہ کوڑ دیس ۱۸ عاشیہ بنزائن جے ماض ۱۹۳) ،

اور طلیفه محمودا جرنے لکھا: ''سوم بیر کی مسلمان جو حضرت سے موجود ( فلام احمد قادیا نی ) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں شلیم کرتا ہول کہ بیمبرے عقائد ہیں۔''

(أ مَيْدِ صدافت مؤلفه خليفه محودص ٣٥)

اور لکھا کہ ''ہمارا بے فرض ہے کہ ہم غیراحمہ بوں کو سلمان شہمیں اوران کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کے وظروہ خدا تعالی کے ایک نبی ( ایعنی غلام احمد قادیانی ) کے مظر ہیں۔ بید ین کا سعالمہ ہے۔ اس میس کسی کا اپناا فقیار نہیں کہ کچھ کر سکے'' (انوار ظلاف مولفہ فلفہ محووص ۹۰) قادیاتی دل بیگا نول کی مہر ومحبت سے خالی

جب فلام احمد قادیانی نے اپنی فاندزاد سیحت کا نغه چیزا تو فاہری مفارقت وانقطاع کے ساتھ ہی اس کا دل یکا نوس کی مہر و مجت سے یکسر فالی ہوگیا۔ یہاں تک کراس نے اپنی بیابتا ہیوی محرمت بی بی کی جو فان بہا ورمرز اسلطان احمد کی والدہ تھیں اورائے فرزند مرز اصل احمد کی نماز جنازہ تک ند پڑھی خدائے بر ترسلمانوں کو تمام دجالوں کے شرسے محفوظ دکھے۔ آجن! آخن! میں دورور ۲۷ رو یقتدہ ۲۵ رو یو تا اور میں تاب کی بیابتا کی بیٹیل کو پینی ۔ ناچیز ابوالقا اسمر فیق ولا وری!



#### مستوافه الأفنس التحتو

وان يرضى عنك اليهود ولا النصارئ ختى تتبع ماتهم

# مرزائيت اورعيسائيت

بیقا بره معرک خیارائق کے ایک مقالد کا ترجمہ۔ جس میں مرد ایج اور عیمائیت کے تعلقات مود 8 کود کھلایا میا ہے اور بیات کیا گیا ہے کہ عیمال یا دری مرزائی لفریخ کوکس طرح معرض کا پہلے نے مسال میں۔ خاکسار نے اس کا اخبار ''جن برجمہ بعد محتمر تمہید کے شائع کرایا تھا۔ اب تبلیخ کی فرض ہے اس مضمون کوئریک کی صورت میں شائع کیا جاتا ہے۔ کے شائع کرایا تھا۔ اب تبلیغ کی فرض ہے اس مضمون کوئریک کی صورت میں شائع کیا جاتا ہے۔ خاکسار : محرم دائعے معرانی ا

آج جب کی اس الی جیارے مردائیدے اس والی دولیہ سے مردائید است الله والیت آراددین الله والیت آراددین الله والیت آراددین الله والله والیت آراددین کا پر دورمطال کی درے ہیں فاہر کا پر دورمطال کی درے ہیں فاہر کی دورمطال کی دورمطال کی دورمطال کی دورمطال کی معام پر مردائیل کو اسمطال کی اسمال کی معام کی معام پر مردائیل کو اسمال کی دولیات پر اظہار براحی دی کے متحمل کی دولیات پر اظہار براحی دی کے متحمل کی دولیات پر اظہار براحی دی کے متحمل کی دولیات کی الله کی دولیات پر اظہار براحی دی کے متحمل کی دولیات کی دولیات

لا مود کی تصنیفات کونشرواشا صنت کی فرض سے معرض لے جاتا اور نہایت دسیسد کاری سے سرتو ڑ کوشش کرتا کہ محکد شرعیات کے طاحظہ اور اجازے کے بیٹیرید فیرومعرش وافل ہو جائے۔اگر بإورى كوبديلتين ندبونا كدم مركا يحكرش ميات البيد مؤلفات كي نشروا شاحت كى اجاز مد فيس دسيركا تواس کودوسرے معری یا در ہوں کی احداد حاصل کرنے اور پی الاز بر کی شدمت ش لیا جست کرنے کی کیا ضرورت بھی۔ بہرحال مرزا آ نجمانی اوراس کی جماعت یاوری گروہ کو د جال کہتے ہیں اور ۔ د **جال کا** دشمن اسلام ہوتا اظہر من الفتس ہے۔ نیس جس دموت اورتعلیم کےنشرواشا عت میں د جالی مروه نتساعی بوده تعلیم ودمونت کیوهراسلای تعلیم بوسکتی ہے اوروه کرده کیوهراسلای کرده بوسکتا يه و فاهل مديوان انتلاب جوآج كل مرزائيون كواسلامي فرقد ابت كرفي يس خلاهت ماليد قادیان سکموددالطاف بید موسة إلى - كیاكوئى توجید بیان كرف كى زحست كوارافرماكي ك كديسانى إدرى امرزانى افر يركو كمك معرض في جانا وراس كدا طديك الح وكوشش كرنا آ يااسلام كى خدمت بيديا عيساعيت كى اوربيدشته مودسة مرزاعيند اوربيسا ئيت كاكن مصالح يدي يبعداب الفق كمقاله كالرجمه لما عظهور

"جب سے استعار برطائی نے استے بندے اور خود کا فتہ ہود سے فلام اجمد قاد بانی کو دین اسلام سنے فعض جس سے دل شی دین اسلام کی مداورہ استعال کیا ہے ہم و کیستے ہیں کہ ہروہ فعض جس سے دل شی اسلام کی مداورہ سے فلام اجراوراس سے جین کی تائید کرتا ہے اور جا بنا ہے کہ لوگوں کوان سے حسن قلن پیدا ہواورلوگوں کوان کی کہایوں کے مطالعہ کی طرف آ مادہ کرتا ہے۔ بیا کی مشہورامرے اور جس اس کی بہت کی مثالیس معلوم ہیں۔ ان مثالوں میں سے آ خری مثال جزویت سے ایک اور جس اس کی جات کی مشارک اور دیت سے ایک پارٹی کا جاویا گی گیا ہم کی خدمت کی در قدمت کے ایک بیاری کو تھرست معری طرف لاسنے کا اجتمام کرتا ہے اور مشارک او ہرک خدمت میں کوشش کرتا ہے کہ ان کم ایک بندوستان سنتہ آیک

جرويتي يادري آيا بجوبيد اجدم كاباشنده باوراس كانام" يادري كورقوا" بادرغالباده اسلام وهمني ميں اسينے ساتھي اور ہم وطن يا وري لامنس سے تم نبيں اور و كما بيں جو ليد سلنے يا دري مندوستان سے معریس وافل کرنے کے لئے اسے ہمراہ لایا ہے وہ لا ہوری مرزائیوں کے امیر محمد علی کی مصنفات کا مجموعہ ہیں۔ چونکداس تم کی کتابوں کا داخلہ مصریس بدیں وجممنوع ہے کدان کتابوں میں قرآن کے معانی کی تحریف اور عقائد اسلام کی غلوتجیر ہے۔اس لئے محکمہ چوگل نے ان قادیا نیوں کی کتابوں کے داخلہ کی اجازت میں توقف کیا ادر تھم دیا کہ ملک کے قانون کے مطابق جب تک محکم شرعیات ان کواچھی طرح سے دیکھ نہ لے ادرائی رائے کا اظہار نہ کردے اس وقت تک ان کے دا بلے کی اجازت نہیں ال سکتی ہمر جارا جزویتی دوست ان کا بول کومصر میں داخل كرانے كے لئے بتاب ہے اور وہنيں جا بتاكہ قانون اپناراستہ افتيار كڑے۔ بلكہ وہمرك باشدول میں سے ایک دوسرے جزوتی یا دری سے مدوحاصل کر رہاہے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ ادار واز ہر میں ان کتابوں کے داخل کرانے کی اجازت اور سعی اور امید میں گیا اور یہی امید لے کر دونوں شیخ از ہر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دو ان کی الداوفر مائیں۔ مر شیخ محترم نے ان کو اطلاع دی کداس معاملہ کا فیصلہ قانون کی فشاء کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ (محکمہ شرعیات کا اختساب لازی ہے ) لوگ عیسائیوں کی اس خدمت کوجودہ قادیانیوں کی کمابوں کے لئے کردہے ہیں۔ تعب کی ٹگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم مرزائیوں اور عیسائیوں کی اس مشارکت کوجووہ دین اسلام سے صفحاتول كرنے ميں كررہے إلى تجب كى نكاه سے بيان و كھتے إلى -"

(الفتح قابره مودوره ارشعبان المعظم ١٣٥٠ه)

خادم العلماء: محر عبد القدر صداني، بهاول يور!



# كيامرزا قادياني عورت تقي؟ يامرد؟

نبوت کمالات انسانی کا آخری مرتبہ ہے۔اس سے پہلے کی مرتبے اور در بع ہیں۔ جب تک انیں حاصل ندکیا جائے نوت کا حصول مال اور نامکن ہے۔ مثلا درگ نوت کے لئے ضروری ہے کہمروہ و بحورت نہ ہو۔ مسلمان ہوصائح۔ صاحب مکالمہ د بخاطبہ ہواوراس کے الہام تعلى سيج مول، جموائے شمول - چوككمرزا قادياني مرق نبوت بيداس كتے برما حب على، طالب صدق دمغا کوی ہونا جائے کہ مراتب ندکورہ کے متعلق جو نبوت کے لئے بمول میڑھی کے ہیں۔ول کھول کر بلا تھاب تفتکو کر سکے لیکن مرزا قادیانی اوراس کے قلعی مریدوں کی کمایوں کے مطالعہ کرنے والا تو بہلے ، مرتبہ (بینی بیر کہ مرز امر دتھا یا عورت ) میں ایسا سرگروان ہوگا کہ اس کے لئے کوئی یقینی فیصلہ کرناستی لا حاصل ہوگا۔ بلکدالل انصاف کوتو مجیورا عورت بی کہنا پڑ ہےگا۔ یں چندعبارتی بعد والدجات سفود سطر بدیہ ناظرین کرے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کدامکان نورت پر مختلوکرنا لفظ نبی کی او بین ہے۔ آپ بھشہ کے لئے موضوع مختلو پر مجس کہ مرزامرد تها باعورت؟ جب بيمر طبه طي موجائة تومسلمان تها باكافر ملى بذالقياس بتدريج نبدت تک پہنیں ۔مرزا قادیانی کی کتابوں میں اس قدر موادموجرد ہے کہ اس کے حواری خدا کے فشل ہے بہلی مرتبہ ہی فیل ہوجا کیں ہے۔

( نوٹ: جوامحاب ان جمارتوں کا جواب دینا چاہیں اُٹین یا در کھنا چاہیے کہ ان کی نظیر کسی ٹی کے کلام شں دکھا کیں۔ غیر ٹی کا البام ہرگز تحول نہ ہوگا۔ کیونکہ ٹی بسب وسیج انظر ف ہونے کے اسپنے ہرکلام کا ذھدوار ہوتا ہے۔ غیر ٹی ٹھاہ کتنا ہوا ہو، بسبب بھی ظرف کے غیر ذھدوار کلموں کا صدوراس سے مکن ہے )

مندىد والى امورمرزاككام عدايت بوت ين:

..... پدے ش آشوونما پانا۔

ا .....

٣.... اس عندا كابنعلى كرنا\_ (معاد الله)

سى مرزا قادياني كاحالمهونا\_

۵ ..... وروزه سے تکلیف یا تا بوسراسر مورت کے خواص ہیں۔

ا..... پردے میں نشو ونمایا نا

''وو برس تک بی نے صفت مریمیت بی پرورش پائی اور پردے بی نشودنما پاتا (مشی نورس ۲۸ بزدائن جه ۱س۵۰۰)

٣....حض كا آنا

" با برائی بخش چاہتا ہے کہ تیراجین دیکھے۔ یاکی پلیدی اور تا پاکی پراطلاع پائے۔گر خدائے تعالیٰ تھے اپنے انعامات و کھلائے گا جومتواتر ہوں گے اور تھے میں چیش ٹیس۔ بلکہ وہ بچہ ہوگیا۔ (وہ کالفظ چش ہونے کی تصدیق کررہاہے جو بعد میں بچہ ہوگیا۔ سوال وجواب کی بے ربطی کودیکموسیحان اللہ اواہ نمی صاحب مؤلف!)"

(ادلیس فبرس ۱۹، فزائن ج ۱۸ س ۲۵ ماشد، هیت الوی سسه، فزائن ج ۲۲ س ۵۸۱)

٣ ....خدا كامرزا قاديانى سے بدفعلى كرنا

قاضی هر یارنی او ایل پلیڈر جومرزا قادیانی کے خاص مرید ہیں اور بعد ش جوت کر کے خاص مرید ہیں اور بعد ش جوت کر کے کا دیان بط سے تھے۔اسل وطن نور پوشلے کا گھڑہ۔ اپنے ٹریکٹ نبر ۱۳۳ میسومساسلای قربانی مطبوعدریاض ہند پریس امرتسریش کلسے ہیں: ''آپ پر (مرزا قادیانی) اس طرح حالت طاری ہوئی کہ گویا آپ مورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت (معاذ اللہ الیمنی برفیلی کی) کا ، اظہار فرمایا تھا۔'' (اسلائ قربانی سرائی

"محضوال ك لخاشاره كانى ب."

قاضی صاحب کے بیان کی تائیدات خودمرزا قادیانی کی کتابوں بیں بکثرت ملتی ہیں۔ اختصار اصرف دو تین پراکٹفا کرتا ہوں۔شلا: " محصفدات ایک نهانی تعلق ب جوقائل بیان نیس "

(براین احمد پرهمه بنجم م ۲۳ بنز ائن ۱۲ م ۸۱)

(افسوس قامنى مساحب نيان كرديا مؤلف!)

"(شانك عجيب)ا عرزاتيرے سن كى شان بى عجيب ہے۔"

(برابین احربیصه پنجم ص ۱۲ نزائن ج۲۱ص ۵۸)

(انبام آ مقم ۵۵ بزائن ١٥٥ من ان مالنا! احرزاتو مير عائى سے درلينى تقم م ۵۵ بزائن ١٥٥ من ان مد عد شده بدر لينى تخم ميرانخسوس پائى سيراب كرتا ہے۔ مؤلف!) يست حدك الله من عد شده ويد مشى اليك ! محرش سے فدا تير سے حال نيان كرتا ہوا تيرى طرف آ رہا ہے۔ اكسان للناس عد جباً ! آيا اس تعلق كول كو جب يجمع تيس - قبل هو الله عجيب ! لوكول كو كور سكر اضا ہے جب جب جب حملك در لا يضاع! تير بيسے موتى نيس شائع كے جاتے۔ انت مرادى! ميرى تير سے موامرادى نيس سائع كے جاتے۔ انت مرادى!

(انجام آمخم ۹۰ ه بزائن ۱۳ اس ۹۰ اسس که سسدی اتیرامیرا بهیدی ایک ہے۔ خوف طوالت اجازت بیس دیتی ورند بزاروں اس هم کی عبارتیں ہیں جوقاضی صاحب کی تائید کرتی ہیں مؤلف!)"

مرزا قادياني كاخدا

مضمون بالا سے ناظرین کوایک گونہ تشویش ہوگی کے خدا بھی ایسے کام کرتا ہے اس تشویش کو دور کرنے کے لئے یہ مجمانا بھی ضروری ہے کہ مرزا قادیانی کا خدا کون تھا۔ بلاشیہ رب العالمین کی نسبت ایک لمحے کے لئے ایسا تصور کرتا انسان کو اسلام سے دور کردیتا ہے۔
لیمن جب ناظرین پر مرزا قادیانی کا خداواضح ہوجائے گا تو تعمد بی کریں سے کہ دیک کے ہے اور یونی ہونا چاہئے۔

"انسى مع الرسول اجيب · اخطى واصيب! (قاديائى كاخدا) فطالجى كرتا إماور بمى فطاسے في بحى جاتا ہے "

(حقیقت الوی ۱۳۰۰ انوائن جهس ۱۰ ۱۰ البشری به ۱۳۰۰ کی ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ البی میم)
"اصلی واصوم ۱ استمرو انتام انماز پرهول گا، روز ورکھول گا، جا گول گاسوول گائ

ان ووعبارتوں سے مندرجہ ذیل اوصاف منتہ لم ہوتے ہیں۔ خطا کرنا، کمی فی جانا، فرار پر معنا، روزہ رکھنا، جا گنا، سونا۔ جو سراسرانسان کے خواص ہیں اورانسان تورات دن ایسے کام کرتے ہی ہیں۔ مرزا قادیائی سے کسی نے کر لیا اور فرط مجب ش آ کر مرزا قادیائی نے اسے خدا میں مرزا قادیائی کا ایک جیب پرداز و نیاز الہام جس کے محکم معنی ہے تک کسی نے بیس کے خدا نے اپنے فضل وکرم سے جھ پر منکشف کے ہیں۔ لیکن تہذیب تنصیل کی اجازت نہیں دی کے خدا نے اسے فضل وکرم سے جھ پر منکشف کے ہیں۔ لیکن تہذیب تنصیل کی اجازت نہیں دی کہا ہے معرض محافت پرلایا جائے۔ الہام بیہ سے درینا جائی!

سى....مرزا قادياني كاحامله مونا

د میروه مریم ( بعنی مرزا قادیانی )عیسی سے حاملہ موتی ۔ "

(هيقت الوحي س ٣٣٧ حاشيه بنزائن ٢٢٥ مل ٣٥٠ حاشيه)

" بھے حاملہ تھمرایا کیااور آخر کی مہینے کے بعد جودس مہینے سے زیادہ تیس ۔" (مشی نور ص سے برائن جودس ۵۰)

۵....دردزهت تکلیف یانا

'' پھرمریم کو جوم اداس عاجزے ہے، دروزہ تے مجود کی طرف لے گئی۔'' (کشی فرحس سے بخزائن ج ۱۹س۵۰۰)

## ضرورى عرضداشت

ندكوره حواله جات كود كيركرايك منصف تو مجوراً فيصله كرے كا كه مرزا قادياني ايك فاحشة فورت يقي \_ كيونكه ان حواله جات كا الكاركرناممكن عي نيس ادر شي چيلنج ويتا بول كه غلط ثابت كرنے والے كوميلغ وس روپيدنى حوالدانعام ديا جائے كا ليكن جس نے خود مرزائے آنجمانی كو و يكما يا فو ثو جوهقيقت الوي مي ديا مميا باس كي نظر بي كزرا تو وه بحي يقيينا كيم كاكسرزا قاديا في عورت جین ۔ ملکہ ایک خاصہ بھلا وہٹر مل مرد تھااور جس کے سامنے دونوں پہلوموجود ( یعنی حوالہ جات ندکوره اورفو فو) تو وه مجب مش کش میں برجائے گا اوراسے ضرورایک ورمیانی راسته اختیار کرنا يزكا جومرز امحود كمتعلق اخبار مبليا اور رساله تائيد الاسلام المجروين جيب چكاب اورآج تك كى قاديانى كورويدى جرأت تيس بوئى يو بمزار تعديق مجى جاتى بادر بعيديس ك مرزامحمود کو بیمنفت ورافت میں ملی ہواور بہت ممکن ہے کہ بیسلسلہ بہت دورتک چلا جائے۔ کیونکہ مرزا اوریانی این آپ کو بوے شدوم سے فاری النسل ابت کرتے ہیں اور یکی لوگ اولین سابقین سے ہیں۔جنہوں نے لڑکوں سے تعشق طاہر کیااور عشقیا شعار کیاؤکوں پر چہاں کیا۔ تاریخ دانوں پر بیٹیدہ میں۔ چنا نچرا کیے متبی گزراہے جس کا نام این الی زکر یا اطلای تھا۔ اس نے اپنی خودساختیشر بیت ش اول ، بازی جا تز کرد کی تقی تفسیل کے لئے دیکمو ( 18 اراباق اللی ریمان البروني م ٢١٣) ايك اورش بحي باقى ب كرورت كى وازهى مورچنا ني مرزا قاديانى كايك خاص مريد لكست بين كداندن من ايك مورت كى دى فث لمى دارهى ديكمي كل ليكن باور بيرى خرض اس بیان سے قوین میں۔ بلک استفسار واظمار ت ہے۔ فی ذاتہ! میں اس معالمے میں متر دو ہوں اور ناظرین سے دریافت کرتا ہول کداگر کوئی صاحب می منتج پر پہنچا ہوتو جھے اطلاع دے کر محتمالتُهماً جوريو- والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب!

خاكسار: عنايت الله خوشه يعن دار العلوم الحمر ومصل لا مور!



### مِسْمِ اللهِ الرَّفِيْنِ الرَّحِيْمِ !

الحمداله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

# ع عرض مدعاء

معزز دعفرات! میں اپنا یہ فضر سابیان شائع کر رہا ہوں جس کی سب سے بوی وجہ بید ہے کہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ احمدیت یعنی قادیا نیت دراصل عیاش اوگوں کا ایک منظم گروپ ہے جس میں بھولے بعظے ناوان اور بے مجھ لوگوں کو پھنسا کر چندے بٹورے جاتے ہیں اور اس چندے سے عیاشیاں کی جاتی ہیں۔

خدا کرے کہ میرا ہے بیان پڑھ کرگم کردہ راہ اور بھولے بینظے انسان راہ راست پر آ جا کیں۔ نیز وہ لوگ جو غلام احمد ہوں کے دھو کے و چکے میں پسن کرا ہے بیارے سے اور حقیق نہ بہ اسلام سے مخرف ہوکرا ہی ایمانی دولت لٹا کر کافر بننے کے لئے پراؤل رہے ہیں اگر وہ لوگ بھی سے دل سے میرے بیان کی صدافت برخور کریں تو انشا مالند تعالی ان پر قادیا نیت کی تھی کھی کے طل حائے گی۔

خاکسارکال یقین ہے عرض کرتا ہے کہ وہ لوگ ضرور راہ متنتم پرگامزن ہوجا کیں کے اور اخلاق سے گرے ہوئے فضعوں کو مسلح موعود اور میچ موعود ، نبی وغیرہ کہنا چھوڑ دیں کے جواپی صلالت سے دوسروں کو گمراہ کرتے آئے ہیں۔

ميراخاندان

فار کین کرام! بہ عاج ایک بااثر قادیانی خاعدان کا چھم وجراخ . س کے خاعدان کے ایک اور کے اس کے خاعدان کے ایک اور کے ایکا دکردہ ند ہب کی خوب بیلنے واشاعت کررے ہیں۔ان کا جماعت احمد بیش کا فی اثر درسور نے اوردہ اس جماعت کے سریراہ اور سرکرم کارکوں میں شارہوتے ہیں۔

چنانچه خاكسار كومي ان كى سرح مرزائيت كى تبلغ كاشوق بيدا مواسمير يدشوق كو منظر

ر کھتے ہوئے میرے والد جناب قاضی محرصادق نے مجھے اشاعت و خدمت دین کے لئے وقف کر کے ربوہ رواند کردیا۔

قصرخلافت مين باريابي

چنانچه فاکسارکومرزاطا براحمرصاحب این جناب خلیفه بشیرالدین محدود احمرصاحب ربوه نے اعلی دیل تعلیم دلوانے کے لئے تعلیمی ادارہ شن داخل کروادیا۔ خاکسارکا جامعدا حمریہ شن واخل ہونا اور پھر خاص زمرمر پرتی میال طا براحمر صاحب بدا یک خدائی مصلحت تھی۔ ربوہ میں میری طاقات صاحز ادہ بھیم احمرصاحب ہے ہوگئی۔

ادرآ ہت آ ہت ان کے ساتھ میرے تعلقات کافی گرے ہوگئے حتی کہ جھے ان کے ساتھ میر استھات کافی گرے ہوگئے حتی کہ جھے ان کے ساتھ میر خلافت میں آنے جانے کی وجہ سے خلیفہ صاحب کے دوسرے صاحبز ادے ہمی اس عاجز انسان پر کافی مہر یان تھے۔ لیکن بعض اوقات ان کی فیر معمولی میردی اور فیر معمولی عبت باعث حیرت ہوتی۔

رتكين وعلين تماشے اور ميري بريشاني

کچرم مہ کے بعد خاکسار کو تعرفا انت کے ماحول بیں بعض تکمین و تقین واقعات نظر آئے گراء حی عقیدت کے نشے بیں سرشار ہونے کی وجہ سے خاکسار جنت الحمقاء بیں پڑار ہا۔ لیکن مچر بعض ایسے واقعات رونما ہوئے کہ مجھ پراصل حقیقت عمیاں ہونے گئی۔

مگر پھر بھی ان واقعات کی جو حقیقت بیں مجھے تے محض اندھی عقیدت کی بناء پر فلط تا ویلیس کرنا رہتا تو یقیبنا میری نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت ''حقیقت'' شدرایتی۔ چنا نچہ بیدعا جز محنبگار (خدامعاف کرے) عرصہ چیداہ تک اسپے تغییر کو کپلتار ہا۔

عصمتوں، عر توں اور ناموسوں کواپنے سامنے للتے در کھتار ہا۔ ۔ سوجانے ہوئے بھی جماعت کی بدنا کی اور اپنی جان کے خوف سے حقیقت طاہر کرنے کی ہمت نہ کر سکا ۔ ۔ ۔ ۔ افسوس وہ طالم بھی اپنے اس کسب سے باز شد آئے جو بظاہر تقدس اور نبوت کالبادہ اوڑ سے ہوئے

تھے۔متوازمعصوم وپاک عز تو سے ہولی کھیلتے رہے۔ گندا چھالتے رہے اور دوسروں کو بھی اس جرعظیم و گناہ کبیرہ میں زیردتی شریک کرتے رہے۔

ہدایت کی مہلی کرن

اس دوران میری نظروں سے مرزائیوں کی تھی ہوئی چند کتابیں گزریں۔"مرتدین کے الزامات " (مصنف مول نا جو گئی)" دور حاضر کا ندی آمر" اور" تاریخ محوویت " دخیرہ جن شی بیٹا بت کیا تھا کہ خلیفہ صاحب لیخی مرزائیر الدین محووا جرابی مرزافلام احمد قادیائی آیک نیا ہا گئی ہوگا ہو المحت و بتار ہتا ہے۔

زانی سیاہ کا روجو کہ بازادر میں تقریباً ما خفید شہادتیں موکد بعذا بقسموں سے درج ہیں اور ہرایک ان کیا ہوگا ہو تا میاب میں اور ہرایک شہادت و ہندہ نے بیٹا ہو کہ ایک کہ خلیفہ صاحب نے جمع سے یا فلال سے برفتل (افلام بازی) کا فلال سے برفتل (افلام بازی) کا ارتکاب کیا ہے اور ہرایک شہادت و ہندہ نے بالقائل صرت خلیفہ صاحب سے مباہلہ کرنے کی ارتکاب کیا ہے اور ہرایک شہادت و ہندہ نے بالقائل صرت خلیفہ صاحب سے مباہلہ کرنے کی دوست دی ہے۔ لیکن جناب خلیفہ صاحب مباہلہ کے چوترفی لفظ سے پھواس طرح دیل گئے ہیں دوست دی ہے۔ لیکن جناب خلیفہ صاحب مباہلہ کے چوترفی لفظ سے پھواس طرح دیل گئے ہیں دوست دی ہے۔ لیکن جناب خلیفہ صاحب مباہلہ کے جوترفی لفظ سے پھواس طرح دیل گئے ہیں دوست دی ہے۔ لیکن جناب خلیفہ صاحب مباہلہ کے جوترفی لفظ سے پھواس طرح دیل گئے ہیں کہان کے مدے۔ لیکن جناب خلیفہ صاحب مباہلہ کے جوترفی لفظ سے پھوال کا کھی کلام بنا ہوا ہے۔

چندشهادتیں

ش مشت ممونداز فردارے کے طور پران کتابوں میں سے چند شہاد تیں درج کرتا ہوں۔ بیتمام کتابیں قائل مطالعہ ہیں۔

شهادت نمبر:۱

یں اپنے علم، مشاہرے اور رویت بینی وآ تکھوں دیکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر ونا ظرجان کراس پاک ذات کی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ مرز ابشیرالدین محووا جدنے خووا پنے سامنے اپنی بیوی کا فیرمروے زنا کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جمونا ہوں تو خدا کی احت اور عذاب مجد پر نازل ہو۔ اس بات پرمرز ابشیرالدین کے بالقائل حلف اٹھائے کو تیار ہوں۔ مجد پوسف ناز! معرفت جمہدالقادر میرتھ سے ہوائی روڈ محقب شالیمار ہول لاہور

شهادت نمبر:۲

مرزا كي همروم كادوسرى يده چونى يكم نے مجھ بيان كيا كرمرز المحودكوش فيائي

آ تکھوں سے ان کی صاحبز ادکی اور عورتوں کے ساتھ زبا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مرز امحدود سے عرض کی عضور یہ کیا معالمہ ہے؟ آپ نے فرمایا! قرآن وحدیث میں اس کی عام اجازت ہے۔ البند اس کو محوام میں کھیلانے کی ممانعت ہے۔ (نعوذ باللہ من ذالک) میں خدا کو حاضر ناظر جان کرتح ریکر رہی ہوں شاید میری مسلمان بیش اور مسلمان بھائی اس سے کوئی سیق حاصل کریں۔

واصل کریں۔

ویکھوں سے البند اس کو محال کا معالی ہوں میں معالی ہوں میں معالی ہوں میں معالی میں میں اور مسلمان بھائی اس سے کوئی سیق حاصل کریں۔

شهادت نمبر ۳

بقلم خود محرعبدالله ،احمري سينث دفرنيچر بائ سلم ثاؤن لا مور

قار کین کرام! بیدواقعات اوراس هم کے کئی اور واقعات جب میں نے پڑھے تو خلیفہ ساحب کے شعرب

کیا تاک کس قدر کروریوں میں ہوں پھنبا سب جال بےزارہوجائے جوہوں میں بے نقاب

ک تشرت ہوئی۔ پہلے میں جران تھا کہ مرزامحود کے اعد آخردہ کون ی کر دریاں ہیں جن کے بیات میں گردریاں ہیں جن کے بیا فائد ہوئی۔ پہلے میں جہاں ان سے بیزار ہوجائے گا ادر نفرت کرنے گئے گا۔ کہا بلا کمورہ کو پڑھنے سے بیراز بھی طشت ازبام ہوگیا۔ صاجزاد ہوں اور اہل خانہ کے حالات تو جھے ذاتی طور پر مطوم ہی تھے۔ لیکن مرزامحود کی بید یا کیزہ سیرت بمری نظروں سے گزری تو بے ساختہ میں سعندے بیکل گیا۔ این خانہ ہما آلیاست!

كيا كيابتاؤل كياكياد يكها

حضرات! میری غیرت مجھے اجازت نہیں وہی کہ بیں وہ تمام واقعات منظر عام پر لاؤں اور انہیں تلمبیئد کروں جو نہایت ہی گندے اور اخلاق ہے گرے ہوئے ہیں۔ اگر صاحبزادے امراد کریں گے تو مجھے وہ واقعات جو بیں نے آگھوں سے دیکھے ہیں ان کے بھم کی تھیل کرتے ہوئے شالع کردوں گا۔ نیز کوئی صاحب خاعمان نبوت کے پوشیدہ واقعات جانتا چاہیں تو وہ جھے سے خود آکر ملیں۔انشاءاللہ تعالی ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لئے وہ واقعات اپنی زبانی عرض کروں گااور اگر کوئی صاحب مرزائیت کے متعلق اعتقادی مسائل پر گفتگو کرنا چاہیں تو وہ میرے استاذی المکرم جعزت مولانا متقورا حمصاحب چنیوٹی سے طاقات کریں۔انشاءاللہ!ان کے تمام فٹکوک رفع ہو جائیں کے اور مرزائیت کا طلعم ہوشر باان کے سامنے مٹی کے تحلونے کی طرح چور چور ہوجائے گا۔ وہ میں عرض کرر ہاتھا کہ جب جھے پر ٹابت ہوگیا کہ۔

ای خانہ ہمہ آقاب است

تففراور بيزاري

میرے ول میں قادیانیت کی وہ قدراور عزت ندر ہیں۔ میں نے سوچا جولوگ خود گمراہ ہوں دہ گناہوں کے میق سندر میں خوطرزن ہوں۔ وہ دوسروں کی کیااصلات کریں گے۔ آگہ خود محم است کرا رہبری کند

دونوگ س طرح مصلح موجود کی اولا داور نبی کی اولا دادرخود صلح ہوسکتے ہیں ادران کے باپ دا داکا قد بہب کس طرح مصلح موجود کی اولا داور خود صلح ہو سکتے ہیں ادران کے باپ دا داکا قد بہب کس طریقے سے بچا ہو سکتا ہے۔ جس نے ان تمام سوائوں کا جواب حاصل کرنے کے بیدی آسان اور مجھ طریقہ سوچا کہ سلمہ (جماعت احمد یہ کی) کا لئر بچر انجھی طرح پڑھنا جا ہے۔ چونکہ چرے دول میں صاحبر ادوں کے حالات دکھے کرویے بھی نفرت ہوگئی ہی۔

شرمناك اذا

کین جب خود مرز امحود کے حالات نظر سے گذر ہے تو یہ بھنے پر مجبور ہوگیا کہ ہد۔
اشاعت و کیلئے نہ بب کے نام سے شہوت رائی اور بذکر داری کا ایک شرمناک اڈا قائم کیا گیا ہے۔
چنا نچہ بیس نے قعر خلافت جو حقیقاً قعر خلاطت ہے۔ اس کے تمام تھین و اقعات کو نظر انداز،
کر دیا اور نہ ہی نظر نگاہ سے خلام احمد سے لیعنی کا ذبیت کو پر کھنے کے لئے اپنے طور پر حقیق شروع
کر دیا اور نہ ہی نظر نگاہ سے خلام احمد سے بات چیت شروع کی جواس نہ بب باطلہ سے تعلق نہیں
کر دی اس سلسلہ میں بعض علاء کرام سے بات چیت شروع کی جواس نہ بب باطلہ سے تعلق نہیں
کر کھتے ہے۔

مولا نامنظوراحمه چنيونى سية تادله خيال

علاء كرام مي ساكي باك سرت علوم بالخني وظاهري سي يره جواس وقت ميرب

www.besturdubooks.wordpress.com

آخر حضرت مولانا صاحب نے میر سامنے ان تمام باطل عقائد کا جن پر مرزائیت کا دارو مدار ہے تارو پود بھیر کرر کھ دیا۔ اس طریقہ سے کہ میری عقل وقیم کے چود و لمبق روثن ہو گئے اور شرح و صداقت کے سامنے برصد ق دلس جھانے پر مجود ہوگیا اور اس عارضا لمالت سے باہر لکل آیا۔ جس کے اندر میں اپنی سادہ لوتی اور خاندانی باحول کی وجہ سے کی سال تک بھٹلا رہا اور اس طرح تو فیق خداوندی نے جھے از سرنو حلقہ بگوش اسلام ہونے کی سعادت بخشی۔ فسلسه المحمد علیٰ ذالك!

متوقع مشكلات

جھےمعلوم ہے کہ اب مرزائی حضرات کی طرف ہے جھے پرطرح طرح سے الزامات اور دشام طرازیاں کی جا کیں گی۔ میرے سامنے معیبتوں کے پہاڑین کر کھڑے ہو جا کیں گے اور سب سے بڑا پہاڑ میراا پنا خاندان ہوگا۔ لیکن جھے ان باتوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔

> روا نہیں جو آج زمانہ خلاف ہے رستہ وہی چلوں گا جو ٹھیک اور ساف ہے

> > ميرى آرز واوردعا

زماند ہمیشدی تبول کرنے والوں کی مخالفت کرتا آیا ہے اور اید تک کرتا دہے گا۔ علی ان تمام احمدی ہمائی کہ اس کا می ان تمام احمدی ہما تیوں اور بزرگوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کردہ بھی مرزا کینے کو پر کھیں اور چھوٹی ثابت ہونے پر سیچے غدیب اسلام عیں واخل ہوں اور اپنی فریب کاریوں ، وسیح اوردشنام طرازیوں سے توبر کیں اور میرے پیارے آتا حضرت محمصطفی اللہ کی شان میں بے اور کی کرنے سے ہاز آ جا کیں مرزاغلام احمصنوں کا کے درجہ تک کیا پہنچیں مے؟
یہاں شاہ لولاک کے قدموں کو چوا اس بلندی نے

نہیں عثل کو بھی مجال پرزنی جس جا

میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیان کو شندے دل سے پڑھاجائے گا اور اس پر ذیادہ سے زیادہ خور کیا جائے گا اور اس پر ذیادہ سے ذیادہ خور کیا جائے گا اور میری گزارش پڑمل کیا جائے گا کہ

لباس خفر میں یاں سینکڑوں رہزن بھی مجرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ بچھان پیدا کر

بها تیواور بزرگوا دعا کرو که الله تعالی تمام محرین اسلام کواسلام جسی نعمت کبری عطاء فرمائے اور جھے اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا موقع دے۔ والسلام! قاضی خلیل احدمد ایق تائی سابق مستلم جامعہ عربیہ چنیوٹ

مروزائيول كى دوورقى كى ضرورى وضاحت

اس رسالہ نے مرزائیوں کی تلعی کھول کرر کھ دی۔ مرزائی اس سے تحت پریشان ہوئے اووانہوں نے اس کی تر دید میں ایک دوورتی خط بعنوان 'مولوی منظور احمد چنیوٹی کے نام کملی چنمی'' ر بوہ سے شائع کمیا جو ہالکل جغل اور سراسر جموث ہے۔

و قاضی خلیل احمد صاحب نے اس مط کے شائع ہونے کے بعد لا ہو فمیل روڈ کی جامع معجد میں صفیہ بیان میں کہا ہے سابقہ معجد میں کھرت ہے اور بالکل جعلی ہے۔ میں الحمد ملتہ! اپنے سابقہ ایک اللہ علی حالہ قائم ہوں اور انشاء اللہ! قائم رہوں گا۔ میر ااس مط کے مضمون سے قطعاً کوئی تعلق مجمد میں ہے۔
میں ہے۔

ہارے پاس دوصد دھاموجود ہیں ان کے علاوہ ایک اور بیان بھی موجود ہے جس بیں خلیفہ آنجمانی مرز ابیم الدین محمود کی چھوٹی المید مرر آ پا ادر چھوٹے لڑے مرز العیم احمد کے متعلق مو کدوند اب حلفیہ شہادت موجود ہے۔

اگر قادیانی حضرات براندمنائیس اور تحریری اجازت دیں تواسے منظرهام پرلایا جاسکا ہے۔جس سے خاعدان خلافت کے تمام راز سربستہ شکارا ہوجا کیں گے جوقاضی صاحب نے اس رسالہ جس اشارہ فرکتے ہیں۔ کہا قادیانی حضرات اس کی اجازت دیں گے؟



# ديباچه!

ىيغنڈە گردى كيول؟

''عبدالرزاق مهند'' جماعت احد بيركرا في من بي نيس يا كتان مجركة ويانيون مين متازحیثیت کے حامل ہیں۔ان کے والد بھائی عبدالرحمٰن قادیانی نے قادیا نیت کی خاطراہے آ بائی ند ب والوداع که کرا بناسب کچه برطالوی سرکارے اس خود کاشته بودا کے لئے وقف کردیا اور يول بارگاه نبوت كاذبه بي ايك اجم مقام حاصل كرليا \_ پيية وريوه كـ " خاندان نبوت" كى اتنى یدی کزوری ہے کہ وہ اس کے حصول کے لئے اخلاق شرافت وعزت کیا عصمت تک کوداؤ پر لگادیے ہیں۔مهد صاحب کی قربانیاں رنگ لائیں اور دہ''خاندان' سے قریب تر ہوئے گئے۔ ان کے اخلاص میں حماقت کی صر تک اضافہ ہو گیا تھے وہ مرز انحود احمد قادیانی کی خلوتوں کے ساتھی بن معے ان کی بیگات وصاحراد ہوں کے ساتھ مجم سے اڑاتے اور احمدیت کی برکات کے ترانے کاتے رہے۔ایک مرتبہ خود مرز امحود سے سدومیت کابدیٹی شوق بھی فر مایا۔ فوٹو کر انی کے ر آبیا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایجھا اور ایلورا کی غاروں کے منا ظر کو کیمرے کی گرفت میں لے كر بميشد كے لئے محفوظ بھى كرايا \_ عرآ فري بان كى بهت مرداند يركدبيرسب كود يكف اور کرنے کے بعد بھی احمہ یت کی صدافت تران کا ایمان متزلز ل نہیں ہوا۔ان رنگین تصویروں کے حسول کے لئے ان کے مریس امور عامہ کے ذریعہ چوریاں کردانے کی کوشش کی گئی۔ غنڈہ کردی كے كى واقعات ظهور من آئے كرمهد صاحب كا قاديانية برايمان برحتا كيا۔ جب معاملات حدسے ذیا دہ تجاوز کر کیے تو انہوں نے امیر جماعت احمد بیکرا چی کوایک درخواست دی کہ مرز اناصر احمر ظیفہ ثالث میرے خلاف جواد جھے جھکنڈے استعال کررہے ہیں ان کے خلاف تحقیقات كروائى جائے بدرخواست اس لحاظ سے جافت كا نقط عروج ہے كہام نها دخليف سالوس كامقرر كرده ايك امير خود اس ظيفه كے خلاف كيا تحقيقات كرسكا ب جس كى ابني امارت اس Appointing Authority كاشارهاروكي فتاج بيكن المحمن ش انبول في ان مظالم کے جواسباب بیان کے بیں الیس بر درایک شریف انفس انسان ارز و برا عمام موجاتا ب\_مصمت وصفت كوباز يحير اطفال بناناتو قاديانيت كاركان خمسي سي بي قل وعارت مری میں بھی وہ بدنام زمانہ کارلوس کے مثیل و بروز ہیں اسلی کا آل تو کرایی میں ہوا ہے۔ کیا

www.besturdubooks.wordpress.com

حکومت پاکستان ان کی تعش کا پوسٹ مارٹم کروا کر بجر موں کو کیفر کروارتگ نہیں پہنچاستی۔
مرز انا صراحہ تو طاہرہ خان کے عشق میں کشتہ کی نبیٹا زیادہ مقدار کھا کر ترگباش ہو چکے
ہیں۔اب اس خاندان کا تیمرا گدی شین مرز اطاہر اجرظام وتشدد کے انہی وحشیانہ بھکنڈوں سے
کام لے کراپنے خالفین پر عرصہ حیات تک کر رہا ہے۔ کیا حکومت بیسارا تماشا پی آ کھوں سے
و کیمنے ہوئے تک تک دیم وم نہ کشیدم کے فشار میں گرفآ رر ہے گی۔ ہماری رائے میں جب تک
ر بوہ کی زمین کی لیز فتم نہیں کی جاتی، وہاں چند کا رخا نے نہیں لگائے جاتے اور ربوہ کو قصیل کا درجہ
نہیں دیا جاتے ہے فتر گردی ہوتی رہے گی۔
نہیں دیا جاتے ختر مگردی ہوتی رہے گی۔
نہیں دیا جاتے ختر مگردی ہوتی رہے گی۔

## مِسْوالله الرَّفْن الرَّحينيُّ!

بخدمت جناب سيرٹري صاحب امور عامد جماعت كرا چى اللامليك ورحة الله و بركات

مندرجہ ذیل واقعات مظالم جن میں ایک حصد مظالم جماعت کرا چی کی ستم ظریفیوں کا بھی مربون منت ہے۔ جس کی تفصیل قدرے بیان خدمت کرتے درخواست کرتا ہوں کداب جب کہ مظالم اپنی حدسے تجاوز کر کئے ہیں۔ براہ کرم آپ سے گزارش ہے کداس تفصیل مظالم کی روشی میں کارروائی چھتی فرما کر مکلور فرما کیں۔ یہ خیال رہے کہ یہ بیالیس سالہ مظالم کی واستان ہے۔

آ غازمظالم

۱۹۳۷ء پس احرار کا شورشرا یا ، جماعتی انظام سے ہرکوئی کما غرن اپنے اپ فرائنس بیس کمن ، کورٹرپ کیڈر کی حیثیت سے ایک اہم امرکی تحریر ، جھے میر سے کماغرن نے صاحبزادہ مرانا مراحم کو آئی گئی بہنچانے بیجا جم یعنہ لیت جھے تھے ہوتا ہے کہ بدائھ بیا ابھی فلال جگہ بہنچا دو ۔ جوابا کہا کہ جھے پہلے اپنے کماغرن کوان کے تھم کی قبیل کی اطلاع دیئی ہے ۔ لہذا مجدور ہول پس بھر کہا تھا تھ معدولی پرٹس آف ویلز ، فی مکٹیل افسان جند بہ بحاذ میرے خلاف بنایا جاتا ہے کہ خدام الاجر بیر (جس کے بید عشرت کماغرن شے ) کا محمل جھے بلا مقابلہ طقہ نے فتخ کیا ۔ جھے ان کمائی ان تھم بول کہ اس کا ان کمائی نے صاحب نے دو کر کے دوسرے چنا کا تھم فرمایا ۔ پھر جھے پر فیکٹیل انہ تھم بول کمائی کا اس کا محمود کرکی دوسرے کا دیا جاتا ہے۔ "

بہتو ری جر مظالم! اب اس جڑ ہے تنا اور پھر جوٹی کیوکر؟ اب اس کے بعد وقا فو قا میرے خلاف من گھڑت مقدمات اسینے اثر ورسوخ ہے امور عامداوراس کی ہدایات کے ذریعے جہاں قائم کروائے جاتے وہاں جھے بدنام کرنے کے جو بھی جھکنڈے استعال کر سکتے ،کرتے۔ بیاں تک کرمناالت کی مدیوں کی گئی کہ جھے بھانینے کے لئے مودنوں پرخرچ کرنے سے بھی دولخ ند کیا جاتا۔ ایک دفعہ مستری دین محمرف بلامستری جس کے پاس ایک محور ی تقی دخلیفہ وانی ک روا کی برائے ڈلیوزی نیمر تنکے کے قریب سائنکل برسوار چنددوست الوداع کینے جارہے تھے کہ ہے منعوبہ ہوں بنا کرمستری سیلے وجھ بر محوزی ج حانے ، جان سے مروانے کا بھم دیا۔ جس کی کوشش نا كام موكى. " جي الله ر كه اس كون يكك "امور عامدى جرايات كم مطابق جاريا في مشتفرول كو میرے کرچاری کی غرض سے داخل کیا۔ مقصد دراصل طاش تصاویر عیاشیاں تھی۔ پہلی رات ناكاى يردوسرى مع محص حضورالا مودكام مستجموادية إلى الباطرح دوسرى دات أيك كروش معروف طاش بی تھے۔جب کے بری بوی اور والدہ محتر مدی کھر رقیس میری بوی نے اور کھ آ بث يا كوالدومخر مكوموشياركيا وه ما شاهالله اوليرتص للكاراتو وهشفر مدريريا كال ركوكر ر فو چکر ہو گئے ۔ ( کمرہ بھی کرم ہمائی کا )اب ذراخور فرما کی خدا کو حاضر ناظر جان کر بتا کیں کیا ہے موزوں ومناسب وقت تھا۔'' کون سا'' میری ہوی ایام زمگل کے چینے دن میں تھی۔ (بہ پیدائش يجه عيدالياسل موري كيم تمبر مبهواه) ٢ رتمبر ١٩٣٠ وا او اسيط زرخريدسب انجاري جي كا ويان ، براره محكوكمدويوان بغيروارنث طاشي وفيره ابن كارولات كحركا عاصره امورماسك معيت ش كرنے كمرش تحس آيا۔ وقت مقرر تھا۔ عين وقت برولي الدشاه بطيس بيا تاسائيل سوار موكركز را كمة ي دكار خرورى قايدة بائ كاراس ك يجيه يحيه الحرامل كي موادى يدرى في محريال تماشاه كيمة كزرت بين عاش كرنے جوآئة شين باكر جھائية ساتھ لے كيا۔ است ش انیارج صاحب جو کی بھی گورداسپور سے تحریف لے آئے۔ جھے دہاں دیکے کرمور سے معلومات \_كركتم ديا\_برخوردار جاسيع كمر\_چىكى سند بابرآ كرحفرت والدصاحب جن كماتحة قاديان ى سے ايك انسان جوفرشته تھا، كھڑا كرويا۔ كاطب ہوتے كہا: آپ جائے۔ كرا كركوئي بلانے آئے بھی تو مت آ ہے۔ یس د کھولوں گا۔ افدتھائی اس مدرد اور اس کے خاعران پر الکھول لا كھول فضل وكرم فرمائے۔ آئن اووسرے دن كى ثرين برا تھارج تھان چركورواسيور تشريف لے

جاتے۔اس بزارہ علی کی تبدیلی کے آرڈرلاکراس کی میز پرایے مارے کدوہ بعن گیا۔اس انتہائی طلم کی برداشت کب تک۔

حیرے منہ کی ہی حتم میرے مطارے احمد تیری خاطر سے بیاسب بار ابھایا ہم نے

بدول سوز فلک دیگاف صدا (حضرت والدصاحب قبلہ) جے اہل قادیان مجمی بھی نہیں مجول سکتے ، نہ ہی اسلام کا خطبہ جعد ، فرمودہ حضور جس میں ولی اللہ شاہ کو تاکا کی پر وہ بے نقط جماڑ پلائی کہ الا مان والحفیظ ۔ (خیور کے لئے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ گرفیرت کہاں) حاضرین جملہ کواہ ہیں بعد نماز جعد ' الفضل' کے وفتر جا کراٹی پٹر صاحب خواجہ غلام ہی صاحب کے حضور منتوں خوشا مدوں کے ناک رگڑے کہ یہ خطبہ شائع نہ کیا جائے۔ اس صداکی ہاہ یوں پڑی کہ ولی اللہ شاہ پر فائح پڑ گیا۔ لوگوں نے اسے مشورہ ویا کہ ان سے (بعنی حضرت والد صاحب قبلہ اور فاکم پڑ سے اور کی ان کے ۔

اب اور سنة الي سكوائر ك في ربلو كوارئرى ايك الى كوچيزا جمال الوبت بي لي كوارئرى ايك الى كوچيزا جمال الوب كو پيش تك يخى اس سكولاك كاباب اور بها منون الوبول من شخ كريس سكو كم الول كو ما بوار وعيف ما الد شاه ك باس بيني معامله بنايا كمر يشف وكار برنشان الكان انظام موكيا - كميم بين كرد مرس طرح ش كول الوكامان و درد -

ریس قادیان تو خریدی موفی تھی۔اس کی بجائے میری شناخت پریڈ کردائی گئے۔اس از کی کو ہر چھ پولیس اور امور عامد کے حاربوں نے میر احلیہ تک بٹادیا گرانٹد کی قدرت شناخت کسی دومرے کی موگئے۔ کام ختم ، ذلت نے ان کامنہ جو با۔

اب چلئے! ذرا ہندو پاک کی پارٹیشن کی سیاحت کو کہ بہال کیا گل کھلاتے ہیں۔الل قادیان کو بسول کے ذرایع بجھوانے کے لئے ہا قاعدہ تحریری پردگرام بنا جس بی افراد کنیہ، تاریخی رواقی، مقام، بس نمبرورج تھا۔ ہا قاعدہ دفتر کی میرد مختط مرخ سیابی سے کرتے کو کہ حضرت والمد صاحب نے رواقی سے قبل بی تی تحریر کردیا تھا کہ بیس قادیان می تھیروں گا۔ کر پھر بھی لا بور بورڈ پر محکور وں بیس نام معدافراد کنیدورج فرمادیا جاتا ہے۔ کو یا فیرست کا جنازہ اسے می قلم سے تھالا جاتا ہے۔جس پر حضرت والدصاحب قبلہ نے بھی احتجاج فرمایا توش نے بھی اس پر کافی لکھا۔ مگر ہٹ دھرمی جواب عدار دراب طاحظ فرماہے:

ایام درویش مطرت خلیفہ ٹانی ہے ہا قاعدہ تحریری اجازت لینے مطرت والد صاحب قبلہ پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ موقعہ ہے نا جائز فاکدہ ٹھیائے بھیائے مطال ورویشاں ڈکٹیٹرانہ انداز میں مکان کا تالاتو ڑنے ، نزوانے تلاثی (حصول تصاویر) لیتے تا کام ونامراد ہوتے ۔ گھر کا کل سامان لوٹا لئوایا گیا۔ کیوں صاحب! مہی تو ہے تال ڈکٹیٹری۔ کیاحق تھا تالے تو ڑنے ؟ نزوانے لوٹ کھوٹ کرنے کا ؟ فرمائے ۔ بیچذ برانقام ٹیس تو کیا ہے۔

اب آیے ذراجماعت کرا تی کارنا ہے اوران کی حقیقت واصلیت کہ محمنڈول اور فروروں کی بھی سیر ہو جائے۔ چوہری عبداللہ خال اسیر جماعت کے ذریعے نظرعناہت ہول ہوتی ہے کہ میری وصبت کے خلاف این ہوئی کا ذور ، جس کی تہدیش دراصل مند ما تکی رشوت ہول ہوتی ہے کہ حضور کی آ مد کرا چی کے موقعہ کی تصاویر۔ ازخود ہرتم کے اخراجات اٹھاتے پیش حضور عادما عقیداتہ پیش کرتا۔ ان چوہدی صاحب نے بھی ایک الم ما تھی۔ بعد تیاری مع بلی پیش کی۔ آپ ہے ہا ہم ہوئے۔ کیا ہم انگی۔ بعد تیاری مع بلی پیش کی۔ آپ ہے ہا ہم ہوئے۔ طیش میں نامعلوم کیا کہا؟ آ خرمولوی عبدالحمید صاحب نے مجبور کر کے بلی دلوایا۔ کم پارہ چڑھتا ہی گیا۔ ووہری مرتبہ آ مدصور کے موقع پر الال تو شیشن پر ہی ہر چدر کوانے کی مگر پارہ چڑھتا ہی گیا۔ ووہری مرتبہ آ مدصور کے موقع پر الال تو شیشن پر ہی ہر چدر کوانے کی ناکام کوشش کرتا رہا اور بچ گلائری ہوئل میں ایک ہے تیں ، جا دان سے شکایت کرو۔ وہ جھے تکال سکتے ہیں۔ گوشش کی۔ میں نے کہا وہ آئی تی پولیس پیشے ہیں ، جا دان سے شکایت کرو۔ وہ جھے تکال سکتے ہیں۔ گرس کو جمت ہوتی ، ایک چیت پڑتی کہ ہوئی آ جاتی۔ اب ذراانجام دیکھودور وں کو ڈیل کرنے کہ ہوئی آ جاتی۔ اب ذراانجام دیکھودور وں کو ڈیل کی نی دھری کی دھری رہ گی اور کے دیا ہے درجو جا کرایک رشتہ کی ما گی پرصور کی دھری رہ گی اور کے داشت ذات کی اور گالیوں کی مجر مار دو دی کہ ساری امارت ہی دھری کی دھری رہ گی اور برداشت ذات کی دھری رہ گی اور برداشت ذات کر کے دیا ہے درضست یائی۔

اب باری آتی ہے محترم جناب شخ رحمت الله صاحب کی امارت کی جن کے کان پہلے تی میرے خلاف بھرے ہوئے سے درہی سی کی بول بوری ہوئی ہے کہ بھی گلاری ہوئی ش ایک مسئلہ شادی پارٹی پر (جن کا ذکر خطبات الفعنل وفیرہ جس برے ہی اجتمام، احتشام، نمائش محض نمائش بادوسردل کو فیصحت خودرافشیعت سکے طور پر ہوتا) احکامات وفیرہ بیان فرماتے جانے پر شخ فی مائش بادوسردل کو فیصحت خودرافشیعت سکے طور پر ہوتا) احکامات وفیرہ بیان فرماتے جانے پر شخ

صاحب مجرّ م کوتید ولانی تنی که آب سے باہر ہوئے میرے طلاف خطبہ جعہ کے استیج پر کھڑے ہوکے جو بھی زہراگل کتے تھے،اگلا۔ نہ صرف میری ذات تک بلکہ معفرت والا صاحب کی ذات مرامي كم متعلق بمي شديدتم كالفاظ استعال كي جونا قامل برداشت تنع في خطبه من بولنامنع نه دوتا تواس جكه برخون خرابه وجاتا باب كي ذات كراي بوتو ميرا آخري قطره خون حاضر تفاادر انشاءالله الآخرى دم تك رب كالنيجا بهلياق تحريري كوشش كى كداس طرح ازالد كرليس يمرند في ا کیے طرف تو امارت کا خمارتو دوسری طرف بنگنگ کی شد مجبورا قانونی نوٹس دیا۔جس نے ایسا نشہ برن کیا کہ بوش ٹھکانے آ گئے۔ ( کاش اس وقت بی اگر بیدمعاملہ سلجھ جاتاتو مجھے آج اس درخواست کی ضرورت بی چیش نه آتی ہے بھی مجھاس دقت بھی منظرعام پرآ جانا تعا- خیراب جھے مجبور کردیا ہے تو تھیک ہے )عقل کے اندھے ایسے بی تو ہوتے ہیں ۔معانی نامد کھو کرویا بہت بہتر خیال فرمایا۔اعدر خاند میری بھی ایک چال تھی کدروز ایسے بی سٹیج پر کرتے رہیں اور دوسری طرف ان كاخيال ندآ سكے مووى مواادر تاریخ میں بيد پہلامحافی نامدہ جولکھ كرديا كيا۔ ورنہ آج تک تومعانی اے تصوائے می جاتے تھے۔معانی نامد کھو کردینے کا معاملہ جماعت کراچی خصوصاً عاملہ کے علم میں ہے۔ قانونی نوٹس ملتے مبح مبح بی جناب چوہدری احمد مختار صاحب نائب امر برچندسر بھتے مرجواب وی فرماتے "بیامکن ہے کہ فیخ صاحب اسے الفاظ والیس لیں۔" كييمكن بوااس خطبه جعدك نتيه ص ميراخون اس قدر كهولا كه بيان سے باہر-

کیے مکن ہوا اس خطبہ جعد کے نتیجہ میں۔ میراخون اس قدر مطولا کہ بیان سے ہاہر۔
اطہاء پر بیٹان، گیس ٹرنل علاج معالج کرتے رہے۔ حضرت دالدصاحب کی خدمت میں سالانہ
جلسہ کے موقعہ پر قادیان حاضر ہوکر جماعت کراچی کے آئے دلوں کے مظالم وتم کے لئے
درخواست دعاکی، الوداعی رخصت لیتے۔ پہلے ادرآخری مرتبدان کے سینہ سے چپکا۔ جس پر پول
فرمایا: "بیٹا بے فکر ہوکر جا کیس نے جے درخواست دین تھی دے دی ہے۔"

خورطلب بیکظم دستم عروج پرتھا۔ جب میرے مولانے جھے اسپنے در پرعمرہ کے لئے بلوالیا۔ کیسے درخواست قبول فرمائی۔ سجان اللہ! ہوئی جہاز عصر کے قریب جھے جدہ لے گیا۔ جلدی طلل کیا۔ احرام ہا ندھ کر کمہ روانہ ہوئے اور دوسر کی رکھت نماز مغرب میں شامل ہوئے۔ سنتیں اواکر کے سعی سے فارغ ہوکر جود عاکے لئے بیٹھا۔ مشخول دعا تھا کہ نظارہ ہول نظر آ یا کہ حرم شریف پر موسلا دھار ہارش ہوری ہے اور آ واز ہول آئی ما تک آج جو ما تک ہے تبول سے۔ واہ

رے مولا تیری فقررت!اور بھید کس نے پائے قربان تیری فقررت پرجو ما لگا اللہ نے دیا اور دکھایا صرف ایک ما تک اپنی کی فلطی کی وجہ سے تیج نہ ما تک سکاس کا بھید اللہ ہی جا اس ہے۔

قصہ مختر فی صاحب محترم کے لئے حقیقت میں بہت خت بدد عاکرتار ہا اورا کیا ۔ اگل یہ بھی کہ الی اب جب کہ تون نے اپنے فعل سے اپنے در پر باالیا ہے۔ ہم گنجگار، غریب، کرور، ناتواں اور پھر کمکی قرعدا تا اپنی قفل سے اپنے در پر باالیا ہے۔ ہم گنجگار، غریب، کرور، ناتواں اور پھر کمکی قرعدا تا اپنی تون اور لائح یوں برحتا گیا کہ بچوں کی دالدہ کو بھی بلوا دے۔ الحمد للہ المحمد اللہ اللہ نے اللہ کو بھی بلوا دے۔ الحمد للہ المحمد اللہ علی مرد ہا تھا محترم من سے زیارتوں کے فیوش کر رہا تھا محترم من من حاصر ہوتا ہے۔ گئے تھے مجمد پھر تیسرے بھی وی حال جس شیطان کو پھونکا کہ تو بھر ور فال نے آگیا۔ الفرض دوسرے جمد پھر تیسرے بھی وی حال جس کے بعد پھر تیسرے بھی وی حال ہوں کے بعد پھر تیسرہ وں۔ احرام با تھ جان ہے میں دان کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ کوئی رخ موا کھر بھی الکی صاف ہے۔ کوئی رخ خوبس الحمد للہ ایک اللہ اللہ بیں۔ الحمد للہ ایک اللہ ہوا ہے۔ کوئی رخ خوبی سے الحمد للہ ایک اللہ بھی اللہ تو ہیں۔

مقصل محط محرات من ما حب کے پاس ہوگا۔ان سے تعددیت کی جاستی ہے۔اب دہا دوست کا معاملہ معروہ فلیفر قائی کا باری کی وجہ سے گران ہورڈیش حضرت مرزائیر احمرصا حب کی خدمت میں بیش کیا۔انہوں نے معاملہ سلححا نے اوراصل معاملہ کا ذکر فرانے کی ناکام کوشش کی۔ جب کہ میں ان کی ایک کمآب ہیر قالمہدی کی ایک تحریر کے مطابق ابناحق ما تلفظ میں بعند تھا۔ (وجہ صند آگے بیان کروں گا) انہوں نے مجدور ہوکر قائل حضرت مرزاعبدالحق صا حب ایڈودوکیٹ کوجو قائی محران (نائب) سے ملاحظ کرنے کودی۔ بعد ملاحظ بین تحریر فرمایا: "ان کی طبحت میں ضد پائی جاتی ہوتا رد کردیا تھا۔ (بدوسرا داقعہ بلامقابلہ دد کرنے کا ہے۔ پہلا کہ دوبارہ میرا بلامقابلہ متحب ہوتا رد کردیا تھا۔ (بدوسرا داقعہ بلامقابلہ دد کرنے کا ہے۔ پہلا کہ دوبارہ میرا بلامقابلہ متحب ہوتا رد کردیا تھا۔ (بدوسرا داقعہ بلامقابلہ دد کرنے کا ہے۔ پہلا کہ مقابلہ کا انہوں بی حصر بین کے بنا میں خوب واقعی کا موں میں حصر بین کے بنا مطابع کی ایک خوب واقعی کا موں میں حصر بین کے بنا کے منا مون کی مصدرانجوں کے نظری کا کہ جو مصدرانجوں کے نظری کا کہ کے بین کا خوب کا کھی مصدرانجوں کے نظری کا کہ کے بین کی خوب واقعی کا موں میں حصر کرنے کا کے دوبارہ کی کا مون میں حصر کے نظری کے ان کی میں مقررانی کی کھی صدرانجوں کی مصدرانجوں کی مصدرانجوں کی مصدرانجوں کے نظری کو کی مصدرانجوں کے نظری کا کہ کو کھی کی کھی کی کھیل کی خوب کی مصدرانجوں کی کھی کی کھیل کا کہ کی کھیل کی کھیل کھیل کے دوبارہ کی کھیل کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کی کھیل کھیل کے دوبارہ کو کھیل کھیل کے دوبارہ کی کھیل کو کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کو کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کی کھیل کے دوبارہ کی کھیل کے دوبارہ کے

وقت کا اختیار ہوتا ہے۔ تھیک ہے میری وحیت تو منسوخ کرتے کراتے خوش ہوگئے۔آگے دیکھیں کیابوتا ہے۔

اب آخرى ان كاشيوه تفترس مآ بي بحى ملاحظ فرما ليجيز \_

خاندان تمهارا بتم خاندان مغلیہ ہے ہو بہ شنرادیاں ہو۔ چنا نچے یکی چال جر سے خلاف
استعمال کی۔ پہلے تو ہم کو مکان سے نکلوایا ہے ہتے ہوئے کہ طاہر وغیر ہم کو تمہاری موجودگی میں برلس
کی بات چیت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ شنراد سے شنراد یوں کا وردا ہے بہن ہمائیوں کو بھی
اب دیا جانا شروع ہو کیا ہے۔ پہلے تو وہم دکمان نہ تھا۔ ادھر سیکرٹری شپ لجنہ کے کاموں میں
دلوادی۔ مطلب ایک طرف پیر کھینچ اوردوسری طرف اپنی مطلب برادی (یہاں ایک سوال ، کھر
سے نکلوانے کا شاید آپ کو یاوہوگا ،فون پر ایک فرونت کے سلمیں تھا)

اب اصل مقام خورہے۔ وراتوجہ سے سنے گا۔ ایام جلسیس شمولیت پر ہوں فون پرفون کے کرائے جاتے ہیں کہ جلسہ ش ہمارے کھر تھم تا ایک طرف مرز اانور براور مرز اناصر احد تو دوسری طرف موجلا ہمائی مرز اطاہر۔ و کھنے ایک دوسرے سے کیبی جاست رکھتے ہیں کہ باسط صاحب مع الجیدہ ارسے بال کر میں۔ مقام خورہ ہے۔ آخرہ کو کون سے سرخاب کے جوایک دوسرے سے بازی کینے کی تکر میں فون برفون ہوتے ہیں۔

اب ذرا آپ بھی اپنے گریبان میں مندؤالئے۔ اپنا محاسد کریں کہ آپ تو ہیں ہی ماشا واللہ بیکرٹری امور عامد۔ چلئے المحترم امیر جماعت صاحب کی ذات کوئی کیجے۔ اگر آپ کو بھی ایسا بلاوا آیا ہوتو فرائے ۔ آگر آپ کو بھی ایسا بلاوا آیا ہوتو فرائے ۔ آگر آپ کو بھی ایسی مقالبًا است کے دکھا داں گا۔ جناب بیاتو موٹے موٹے مظالم سے جو عرض کر دیے۔ اس کے علاوہ معمولی ووچار ہوں ہے۔ کوشش تو کرتا ہوں کہ مختر کروں۔ لیکن ۲۲ سالہ مظالم کو بھی نے آپ کوقد رے وضاحت تو جا ہے۔

حضرت محترم سیرٹری صاحب بیتی تقدیم سالہ مظالم کرنے کرانے کے لئے ایوی پوٹی کا پوراز در لگالیا۔ سوال اب بیہ ہوتا ہے کہ ان بیس ہے کوئی ماں کا لال جو بیتا ہے ، وکھائے کہ استے مقد مات، استے جھوٹے منصوب حیلے حوالے ان بیس سے کتنوں بیس جھے بھرم والزم فابت کیا کروایا یا کم اذکم بھی سی کتنوں بیس جھے کم اذکم سرزش کرتے کراتے وارنگ ویتے۔ وحتن کروایا یا کم اذکم بھی سی کتنوں بیس جھے کم اذکم سرزش کرتے کراتے وارنگ ویتے۔ وحتن کروائے۔ جب کدامور عامد کی فائلوں پر فائلیں بھری۔ بھروا ئیس۔ یا بھی جمل مارنا مقصد تھا۔ فو وب مرنے کا مقام ہے۔" فساعت ہوا یا اولی الابحداد "بال البت ہیری، میرے فائدان کی مورت دوسروں کی نظروں بیس گرانی چاہی۔ قاویان کے گلی کوچوں اور جماعت کراچی کی نظروں بیس بھی بھینچا تائی فرماتے۔ بغلیل بجاتے۔ تماشاد بی کبریائی دیکھتے و کھاتے۔ پھر تفقی ساتی کی مورت کے بعد سرئرک البودہ پہنے بیس شرور کا میاب ہوتے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک جمد کی نماز کے بعد سرئرک بی انداز بیس فرماتے ہیں۔ مہد صاحب او کی جلوہ دکھاؤ گویا ہمارے امیر صاحب جلوہ دیکھتے کو بی اعدار سے احب موساحب جلوہ دکھاؤ گویا ہمارے امیر صاحب جلوہ دکھنے کو توس کر دیں گائی کوئی جلوہ دکھاؤ گویا ہمارے امیر صاحب جلوہ دکھنے کو تعد ہیں۔ کوشش کردن گائی کی کی آئی دورت کی کھنے کو تعد ہیں۔ کوشش کردن گائی کی کوئی جلوہ دکھاؤ گویا ہمارے امیر صاحب جلوہ دکھنے کو تعد ہمارے گائی کی کھنے کو تعد ہمارے گائی کی کھنے کو تعد ہمارے کوئی جلوہ دکھاؤ گویا ہمارے امیر صاحب جلوہ دکھنے کو تعد ہمارے کا کھنے کوئی کھنے کوئی کھنے کوئی کھنے کوئی کھنے کوئی کوئی کھنے کائیس کے کہنے کوئی کھنے کے کھنے کوئی کھنے کوئی کھنے کوئی کھنے کے کھنے کوئی کھنے کوئی کھنے کوئی کھنے کے کھنے کی کھنے کوئی کھنے کے کھنے کے کھنے کوئی کھنے کے کھنے کے کھنے کوئی کھنے کے کھنے کے کھنے کھنے کوئی کھنے کے کھنے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے ک

جلوہ بھی ایبا دکھاؤں گا کہ جو واقعی جلوہ دیکھنے کے لئے ترستے ہیں۔ ندصرف انہوں نے بھی عمر بیس ایبا جلوہ ندو یکھا ہوگا۔ بلکہ سلسلہ احمد بیتو در کنار دنیائے اسلام کی تاریخ بیس بھی بھی نہیں ہوا، ندہوسکتا ہے۔

پھر بھی ان کے ۲۲ سالہ مظالم ہر رنگ بیں برداشت کئے۔ مندسے لفظ تک نہ لکالا۔ شکوہ تو در کنار، اب جب کہ انہوں نے بیا پتا آخری ڈیل حربہ کر بیس چھرا کھونیا۔ کو کی گھرنہیں تم صبر کردوفت آنے دو۔ بے شک دل دد ماخ شل ہوئے۔ دماغی طور پرٹار ج ہوئے۔ احساس کمتری

كا شكار ہوئے۔ نتیجنا طبیعت میں غم وخصہ نفرت اور ضد كا ایج بویا جانا میرے بس كا روگ نہیں۔ بیہ فطرتی تقاضا انسانیت ہے۔ یقینا یقینا آ ہمی اس سے اتفاق کریں مے۔جس کی وجہ سے سی مجلس میں موقع محل کے لحاظ سے بات چیت کے قابل نہیں یا تا حتی کے شکل دشاہت پر ہروقت غم وغصہ اور فكركة فارريخ \_ بيوى بحول كى وجد موقع على كاظ سے بات چيت كرنے كے لئے كئي ون الله وقت كے انظار ميں رہتا كويا" نه كمركار بانه كھائكا" ايك بات تو آپ كو بھى خوب ياد ہوگی۔ آپ کے مکان پر کسی فروفت کے سلسلہ میں حاضر ہوا تو آپ نے نہایت ہوشیاری سے پچھ معلومات عاصل کرنا جا ہیں۔ بعد میں طرز تفتکو ہے آپ نے انداز ہ فرمالیا کہ جھے طیش سا آسمیا تھا۔ وجہ بیر کی چھوٹ اور خلط بات برواشت سے باہر ہے۔ بیاب بتا بی دو کدورخواست سے ہٹ کر میں نے پچھ نہ لکھا تھا۔ بلکہ فضا خود بی ہٹ گئی۔ حالانکہ اصولاً اس کا فرض تھا کہ میرا جواب مدعی کو كانجادية - پر جوده لكمتا مجمع بتادية - ليكن نيس خود بخو د طرفداري موكى - چونكه مير سے جواب ہے معاملہ ختم اور جموث ثابت ہونا تھا۔ مثلاً میں نے لکھا تھا کہ مدعی اپنے فارم نکاح پیش کرے تا کہ معلوم ہوکداس کی شادی کب ہوئی اوروہ کب کا ذکر کرتا ہے کہ بیری ہوی کے نام پر (مکان) تھا۔ اس طرح جماعت کرا جی نے دواکی جموثی درخواشیں دلوا کے مجھے جواب لکھا کہ ایک جی جھلکہ میں معاملہ فتم ۔ آج تک سی کو دوبارہ اس فائل یا درخواست کو کھول کو دیکھنے کی ضرورت بی چیں نہ آنے دی سوال پیدا ہوتا ہے۔ آخر یو نبی تو کسی کا سر پھر انہیں ہوتا کہ خواہ مخواہ ظلموں پرظلم وْ حانا جلا جائے۔ آخر کھا وج مرور موگ - سنے!

وجبمظالم

رب کے اس کمتر می مبرکرتے ، خاموثی نے فور دفکر کرتے ۔ ول قابوش رکھتے ۔ ہوتی وحاس قائم رکھتے ۔ ہوتی وحاس قائم رکھتے تسلی سے ، سکون سے جذبات پر قابد پاتے ۔ جلووں کا نظارہ و کی بینے (امیر صاحب محتر م جلوے و کی بینے کا بہت شوق رکھتے ہیں تیمی تو طنر یفر بایا : جلوہ و کھا کیں ) اگر صرف ''مغلیہ خاتمان کی عیاشیاں' اکھوں تو صرف اتنا لکھو دینے ہے آپ کے لئے کچھ نہ پڑے کا ۔ لہذا فی الحال مجبوراً مختر اور بوقت کا ردائی مفصل عرض و پیش کیا جائے گا۔ تین امور آپ نے ہمی بخو بی پڑھے سے اور عمل کے ہوئے ہوں گے۔

رور رائے ہوئے اول کے اس کے اس کا میاشیوں ہوئی۔ ان کی عیاشیوں اسکا میاشیوں ہوئی۔ ان کی عیاشیوں

کے سبب باپ دادے تو جان ماریاں کرتے۔ سلطنتیں ہناہتے ، نام پیدا کرتے رہے۔ دفت آیا تو اولاد میش وعشرت کی رنگ رلیوں میں غرق ہوگئی۔

۲..... ایک خاندان کی بیماری دوسرے خاندان شی ( لیننی اولا دوغیرہ ) ش آ جاتی سنی ہوگ۔ دود دو کو ایک دفعہ جاگ لگا دی جائے تو پھر وہی جاگ کام آتی رہتی ہے۔ بعینہ اسی طرح اب بیہ جاگ آخر ( لیننی عیاشیوں کی رنگ رایاں ) انبی مغلیہ خاندان کی نسل ہوتے اس خاندان میں بھی گئی ضروری تنی سے لگی اور خوب لگی اور غالبًا ان کی طرز عیاشیوں کو بھی بات کر دیا ہوگا۔

جناب سیرٹری صاحب موشیار باش جا محت رہے۔ نظارہ جلوہ قریب آرہا ہے۔ دل مضبوط كريج بوش وحواس قائم ركھ كا-قاديان كي حوام جاري اس خاندان سے وابيكل جول دامن كاساته يجحة تنف ايك دن موناكيا ب فورفر مائي كاله حفرت خليفه ثاني تحم فرماتي بير \_ عشاء کے بعدام طاہر کے محن والی سیر حیوں کی طرف سے آئا۔ چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی۔ حضور خود درواز ہ کھول کرایے ساتھ صحن میں لے ملئے۔ کیاد یکمنا ہوں کہ دو بدی جاریا کیال ہیں جن پر بسر ملکے ہیں۔جن کی پوزیشن بول تھی۔سر ہاند القبلدرخ والی جار پائی کے پاس لےجا کراس پر بیٹھنے کا تھم دیا تو دوسری پرحضور لیٹ مجے۔ مقام خلیفہ کے نقدس کے خیال ہے بھی برابری میں بينهن كادبم وخيال بحى ندمونا تعاراى شش ويغ مين جران يريشان كمزابت بنار باراللي كياشامت اعمال ب- كيامميبت آنے والى ب كدائے ميں حضور تشريف لائے - پكؤكر بنماتے موئ فرمایا: فکرنہ کرو، شرمائ نہیں۔جس کے چند ہی سیکنڈ بعد جار پائی پر پھی جا در کے نیچے سے پھھ حركت معلوم موكى يستزاء سنجلا كدايك چنكى بيني بالتى بي محبرايا موش وحواس م بى من كاب چادر کے بیچے سے کوئی ذرازیادہ بلتا معلوم ہوا۔ دراصل کردٹ کی گئی کئی کروٹ لیتے پھر دوجیار چنگیال کفتی ہیں۔ بیں پھر بھی صم تم بنا بیٹیا تھا کہ پھر حضور آئے شر ماؤنہیں ، لیٹ جاؤ۔ فرماتے جادر کے اعد منہ کر کے اس صاحب سے کچھ کہا جس نے نسف اٹھتے ہوئے اسے ہا دو میری کمر کے مردحاك كرتي محنى كراين اورلنالياراس محيني كي نتيجه شي سر باتعالها يك جواس جم نيس ے کھے جرانی ہوئی کہم مالف بھی بدی ہیں۔ادمریس بدمس دو کت پھر منابرا تھا۔ مجھ مم ند موسكا كدكس وقت جريد محى كرار الارتجيكي اوركيسه بورى طرح اين اوى لنائيل. بدمتی کی شرارش کرنے۔ آخر جیت ان کی ہوئی ارمیری۔ کو یاان ٹرینڈ کوٹرینڈ کر کے مستقل ممبر

مرروحانی (بینام میراد یا مواسه) کااعز از بخشا کمیار بال بیصانبه آخرکون تعیس آپ جنجو تو ضرور كرر بهول مح ليكن في الحال بغيرنام بتلك اتناعرض كنة دينامول كدوه صاحبه حضور خليفه ثاني کی پٹی صاحبتھیں ۔بس پھر کیا تھا یا تجوں تھی میں سرکڑ اہی میں والا معاملہ۔آ ئے دن بلاوے۔دن مو یا رات، دفتر یا چوکیدار کی کو پہلے بھی روک ٹوک نہتی ہے راب تو بالکل ہی ختم ،سی<u>ر سے اوپر</u> بیٹیوں سے بڑھتے اب بگات کے پیش ہونے یا کئے جانے لگے۔ پہلے کہال و کھروں میں پھرقسر خلافت کے ایک کمرہ کمحقہ ہاتھ روم میں جو دراصل منتقل داد عیش کی رنگ رلیوں کے لئے مخصوص فرمایا موا تفار جهال بیک دفت ایک بی بٹی اور یا بیگم صاحبہ سے خود بھی اکثر شریک رنگ رلیاں مو جاتے۔ کو یا تینوں ایک بی جار یائی پر پڑے محوستیاں ہوتے۔ (محتر میکرٹری صاحب امور عامہ اسلام مل برده كالحكم تخت تا ياجاتا ب-ليكن يهال ديمية بين آب كا امور عامه خليفه كاس برده زادہ پر کیانوٹس لیتا ہے۔ کون می جماعت سے خارج کرتاہے ) خیریہ آپ کی دروسری ہے۔ ناراض تو نبین ہو گئے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے۔ آ کے دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ بقول كهاوت " بإندتريامتهاسريا" البمي توسنسي خيز جلودك كى ردشناكى مونى باقى بدلبذا ول قابويس ر کھئے۔ جناب ہوشیار دہیں۔غور فرمائیں ایک عرصہ جب کدایک بٹی ہے دونوں ہی رنگ رلیان مناتے محوستیال تھے کہ موذن نے آ کر قماز کی اطلاع دی۔ مجھے یوں قرمایاتم مزے کرتے چلو۔ مِس نماز پڑھا کراہمی آیا۔ چنانچہ ای حالت جب کہ ......میں شرابور تھے۔وضوتو در کناراعضاء مجى نەدھوئے نماز پڑمى ادرسنتى نوافل \_ پھر يىلى كےسينە پر پڑے \_غرق عيش وعشرت ہو <u>گ</u>ے \_ · کیا خوب کہاہے۔

تيرا دل تو ب منم آشا كلي كيا في المادين

(جن کی نے بھی بیر کہا خوب باموقع ادر افلہا انہی کی ذات مبارک کا قتشہ اللہ نے کہ کہ خوب کا فتشہ اللہ نے کہ منہ اللہ کے کہ اللہ کو ماشر باظر کرتے جن سے بید مگ رلیاں منائی منوائی میں کئی گئیں الحال تعداد لکھ دیتا ہوں۔ بوقت کارروائی اسائے گرامی سے مطلع کروں گا۔ بیکات تین، صاحر ادیاں بھی تین۔ ان دوصاحر ادیوں سے دودود فعدا کی تی آستقل۔

یهال کے ہاتھوں ایک بیکم صاحبہ (بوی) ام ناصر کی حسرت جو قبر میں ساتھ لے گئی پول فرمایا دیکھوا مناصر ہیں کہ بیٹر یک محفل نہیں ہوتیں میں قوموٹی جھینس ہوتی جاتی ہیں۔اس کے مقابل خور فر مایا جائے۔ ام مظفر کو دیکھوکیسی خوبصورت نازک ی چلتی پھرتی ہیں۔ کیونکہ یہ کرونکہ یہ کرونگ ہیں۔ کیونکہ یہ کرواتی رہتی ہیں۔ کویا ہوا وجول کو پھی نہ بخشا گیا۔ یہ خیال ذہن شین ہونا ضروری ہے۔ جن سے یا صاحب جمع ہے کوئی تصلی نہیں ہوا۔ وہ پاک وصاف ہیں اور الفاظ '' رگ یا مطلب'' جس کی نہیت بیان کئے یا کیج گئے وہی تحریم ہدا کر رہا ہو۔ ( کسی کا بلا وجہ مبالغة قطعاً قطعاً اشارہ بھی نہ کروں گا۔ انشاء اللہ )

 وابنتگی کی نمایاں جملک ویتی ہے۔ اب ان کی اصلیت همیر کی تھیجت ووصیت بھی گئے ہاتھوں ملاحظہ فرمان کئے جاویں۔ فرمایا '' ہیں نے تمام بچوں کو کہد دیا ہوا ہے کہ جس کے اولا و ند ہوا یک و سرے سے کر لی جائے۔'' سجان اللہ اکیا بی تھیجت ووصیت خلیفہ کوزیب دیتی ہے۔ کو یا اس سے صاف ٹابت ہوگیا کہ بیرنگ رلیاں صرف حضور کی ذات مبارک تک بی محدود ویس بلکہ کل اولا و کیا لؤے درکیا لڑکیاں جن کو پہلے ہی استعمال کرنا کرانا شروع کرویا ہوا ہے۔

تو بھلااس صورت میں اڑ کے کہاں تھی و پر بیز گار ہو سکتے ہیں تیمی تو بیروناحق بجانب ہے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھاد جول کی عزت وناموس ہر دفت خطرے میں ہے۔ اب ان ملفوطات میں سے ایک اور فرمان ملاحظ فرمالیا جائے۔

فرمایالوگ باہر سے حمرک کے لئے اپنی ہویاں، بیٹیاں، بہوکس بھیجے رہے ہیں۔لیکن پر بھی جنون عشق بازی ہے لئیس ہوتی مجبورا پنیالی کہادت" جندلا کی لو کی کرے کی کو کی " کے مطابق بشرموں كے ساتھ بيشرم ہونائى پرے كا بجوراً حقيقت حال بيان كرنا برے كى۔وہ مد كەلوند \_ بازى كردانے كا بھى شوق باقى تھا۔ چنانچە سەچكىمىر سىاتھ بھى بوچكا بـــــــكىن چونکہ مجھے اس فیج عادت سے نفرت تھی۔ مجوداً خودہی کروٹ لیتے۔ اعداء پکڑ کے اسے مس والحكى ناكام عياشي تواس برايك وفعد يول فرمايا كه ظيفه صلاح الدين كا (جورشته من سالا تھا)......(وہی پنجابی لفظ اعصاء) کتنا موٹا اور لمبا ہے۔اب اس سےغور کریں کہان کی عادات، رنگ رلیاں اور مشق مزاجی میرے اس لفظ ممبر محفل سیررد حانی سے بالکل صحح اور کی خابت ہو کیا۔ ابھی اور بھی ممبر اور ممبرات محفل ہیں جن کی تعداد جومیر ے علم میں ہے پیدرہ ہیں ہے اور ان ہے آ کے جاگ لازی گلے گی۔ جاگ کا کام ہی یہی ہے۔اب واقعات کرسیحن استانیوں کے، ایک کا ذکر لا بور کے اخبارات میں بوا خبر یول کی کہ"مرزا قادیانی بول سے ایک اڑ کی لے اڑے۔'' یہ بر گینٹرا ہوٹل لا ہور کا واقعہ ہے۔ایک دوسرے کو پیجنے پر ناکا ی کے بعد جھے تھم ملا بعد کامیابی شاباش کی الغرض اے لے کرسینما جو ملک کے بت کے باس ریڈ کراس آفس کے میں بیٹے بیرجاوہ جابعد میں علم ہوا کہ کیبن میں بیر کرچن لڑی بغل میں لئے ہوئے پیار وغیرہ کرتے تتے۔ باہر ہے کسی کی نظر کا نظارہ ہو گیا۔ گویا نام کواستانی اندر خاندعیا ثی ۔اب یہاں اصل معالمہ یوں بیٹھتا ہے کہ قاویان پہنچ کرسینما بنی میں کل و نیاجہاں کی خرابیاں گنوا کیں خطبہ جعہ کے سکتے سے اخبارات رسائل تقاریر کے ذریع سینما بنی سے تن سے منع فرمایا جاتا ہے۔ مگراس سے پہلے جب

بھی لا ہور گئے سینماضرور دیکھاجا تا۔ آیا خیال شریف میں۔

جناب سيرررى صاحب امورعامه!معلوم موتا بسينما بني تختى منع مون يرآب كا طل ختک ہوگیا ہے۔ فکرنہ کریں میرے یاس تری کا بھی سامان موجود ہے۔ سومحتر م من اوہ یوں قادیان سے کارلا مور جاتی وہاں سے محتر م دلی بشیراحمرصاحب ایڈووکیٹ بعد نج کے ذریعہ شراب ہ کی تھیل سیٹ کے بنچے چھیا کرلائی جاتی۔ تا کہ عماثی میں کوئی کی ندرہ سکے۔ ( طلق تھیک ہو کیا موكا) مرسا حب من معانى ما موس كا اوركها تو الحديد مظالم " تعالين مظالم كى بجائے عياشيوں كى داستانول بدر با مح حرجناب مجور مواتها سوجلتم مير بساتع قعر فلافت كاس مخصوص كمره ر الكينور من سي الوالعزم فليفد في مغلول كي عياشيول كالبواره بنار كعافها ملاحظه وبجيشيت فن نو ٹو کرانی ایسے ایسے رنگین نظاروں سے بھلانظر کی محرچوک سکتی تھی ۔ البذا ہر بی پہلو سے انتھی طرح محظوظ ہوئے۔بس اوربس بھی ٣٣ سالم وجہ مظالم ہے جن کی افاش کے لئے چوریاں، خانہ الاشيال ، تائے وُكنيٹري ميں توڑے تروائے محتے ۔ سرتوز كوششين فرماتے ۔ ايدي جوثى كا زور لگاتے ناکام دنام ہوتے۔ ذات کے اتھاہ گڑھے میں ڈ بکیاں بی کھاتے رہے۔ اب جب کہ خاموش بیشے بھی صبر ندآیا مجبور کرویاتم صبر کرووقت آنے دو۔ سووقت آگیا ہے۔ و بکیوں کی بجائے ڈوبے کا بھلاان عقل کے اندھوں سے کوئی ہو چھے۔الی الی رنگینیوں کی تصاویر بھلا کوئی مكرول مي ركمتا ب\_خصوصاً جب كه تلاش مي برقتم ذلالت كحرب استعال ك كروائ جاتے ہوں۔ اب وقت آیا ہے ان کے مھر حام پر لانے کا جو پیش کئے جا کیں گے۔ تاان کی عیاشیوں کو حقیقی رنگ میں نرگا کرنے کے لئے بوقت کا رروائی مرومعاون ہوں۔

جناب والا! شاید جو وجدمظالم ورج کی ہے اس سے فلط منبوم اخذ کریں کہ اس خاکسار کاساراوت انبی مشاغل میں جنار کھا جاتا تھا۔ زیادہ تیں صرف تین واقعات گوش گذار کردوں۔ جیسا کہ او پر لکھ چکا ہوں کہ ہمارا اس خاتھان سے حقیدۃ حمر اتھاتی رہا ہے۔ جس کی وجہ سے حضور کے ذاتی بافی کارڈ کے طور پر جرونت عی حاضر خدمت رہے۔ جس کی وجہ سے نہ صرف قادیان بلد حضور کی ہمرکا بی بیس قادیان سے ہا ہر جانے کا شرف نصیب رہا۔ چنانچہ اور مواقع کے علادہ تین اہم واقع چیش کرتا ہوں۔

ا ..... ویلی کے ایک جلسہ میں طاوت کے لئے حضرت مرزانا صراحمہ صاحب کو تھم ہوا طاوت میں زیرویر کی فلطی با اوقات موا ہوئل جاتی ہے۔ محروباں تو مقصد دراصل جلسہ کو درہم برہم کرنے کا تھا۔ ایک ملاح نے کوڑے ہو کے شور مجانا شروع کیا بی تھا کہ اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ ل کر گئے بکواس کرنے۔ نتیجہ میں بلا گلا ہوا۔ ایسا میدان صاف کدان کو بمیش یا درہے گا۔

ا ...... دوسرے سالکوٹ میں حضور کی تقریر ہوئی شہوگ ۔ جہاں پھروں کی ہارش چاروں کی طرف جو ہدری محد عظیم ہا جوہ اس طرف سے ہوئی ۔ میری ڈیوٹی ہالکل حضور کے چیچے تھی۔ سائے کی طرف چے ہدری محد عظیم ہا جوہ اس وقت خالبًا تا تب یا تخصیلدار تھے۔ جنہوں نے منہ پر پھر کھائے۔ خون بہتا رہا۔ محر حکم خاموش کھڑے دیے کا تھا۔ کھڑے دے ہے ہمیں توسطے کے وقت طا۔ البتہ سکومت کونجروار کیا گیا کہ یا تج منٹ میں آگران تھا م کرسکتے ہوتو کرلوور نہیں (بینی حضور) انظام کردکھ اس کا۔

تیسرا ہوشیار بوراس مکان میں جہال حضرت سے پاک نے برا کا ما تھا۔ حضور مجی بغرض دعاد بال تشريف لے صلح \_ كره كے دردازه سے با جركوكم فتطبين نے انظام يہره كيا تفار كر حضور نے حضرت والدصاحب قبلہ کو وروازہ کے باہر کھڑے ہوئے کا حکم فرمایا۔ مجھے مدوگار وسعاون (حضرت والدصاحب) تا اگر كوئى كام يابات وغيره مولو خود وبال سے نه بنيس بلك مجمع بيجيس ببرحال مطلب اس لکھنے کا بدہے کہ کام کرنا ہمیں ہی آتا ہے۔ ایام جلس حضور کی روا کی برائے جلسدودالهي، سنيج كے يہي باؤى گارڈ وغيره انبى خدمات بالوث نے ان كے دلوں ميں حسد، جلن و که درد کوجنم دیا۔ ادھر خاندان کی نظرول میں گراتے ، جھوٹی غلطمن گھڑت رپورٹیس دیے ، دند کی کھاتے۔ ہم چر بھی حاضر خدمت ہی رہے اور برقم کے مظالم سے، برواشت کے موری ۷ رعتبر ۱۹۴۰ء کی خانہ تلاقی کے بعد مجھ سے حضور نے بول فر مایا۔عبدالرزاق یا در کھنا اس کے بعد جب بھی کوئی موقعدایدا آے اور تمہارا ہاتھواس رمضوطی سے برتا ہو پھرخواہ کوئی بھی کیے، پیھے نہ ہما۔ جے میں نے خوب لیے باعد حلیاتہمی جب بھی جاحت نے غلاقدم اٹھانا چاہا۔ بے کھر ہوکر ڈٹ کرسامنا کیا۔ عزت یا کی۔ بداس لئے پیش خدمت کے بیں کدامیر صاحب محترم کی طرف ے مخرا تقارت کی **نگاہ کی والی جاتی ہے۔ البتدان کی ایک بات بہت بی پندآ** کی۔ جب میرے قانونی نوٹس ملنے کے بعد میرے مکان پرتشریف لائے اور باتوں کے علاوہ یوں فرمایا۔ اگر جھے موای میں طلب کیا کیا تو اس میں بے شک ضرور خطبہ جعد کے الفاظ کوائی میں ویس سے میمر فی الحال سوال جماحت كا ب-جس كے جواب ميں ميں نے بھي يوں كه ويا كه أكر جماعت كوكسي كى عزت کا پاس نیس تو جھے بھی کوئی پرداہ نیس۔ کیوں ( خلیفہ دفت کا فرمان سمجیس یا دمیت \_ سومل جاری ہے)

سوبوآ ررائث

جناب عالی! پی داستان مظالم توبیان کردی۔ اب اس فاعدان کے ایک فرد کی بھی داستان دمغلوں کی شکارگاہ "سوا صفاق ہے بھی پچونقرے اقتباسات الفاظ وغیرہ پیش کردل جو پاکل میری ہی داستان بہ پائیجہوت پنچانے کا رونا رویا ہے۔ انفاق کی بات ہے کہ یتر برانی کی بات ہوئی معلوم ہوتی ہے جو جھے ۲۲ رخبر ۱۹۷۹ء کو کلی سے ہاتھ لگ گئے۔ جرانی کی بات یوں کہ میں نے اس داستان مظالم کوعرصہ سات آٹھ ماہ ہے لکھنا شردع کیا۔ کمی دولفظ بھی چار۔ دماغ شل، ذراسا سوچے سے سر پھٹا شردع ہوجا تا اور پھر لطف یہ کہ گھر میں لکھ فیس سکا۔ تاکہ بوی بچے ندد کھے پاویں۔ اس طرح جب بھی وہ سوتے یا اتفاق سے کہیں گئے دوچار مطور لکھ پاتا۔ خدا کا فشکر ہے کہ آج کئی کھی فردکواس کا طرفین ادر اسے کمل لا ہور آگر کر در ہا ہوں۔ جناب عالی! یہ مناسب بچھنے کہ پہلے ان حضرات مرزانا صراحم صاحب کے فیف بنے اور پھراسپ جا

ایک جلسہ سالانہ برحضور افتا می تقریر کے لئے جانے کو تیار تھے۔ان دنوں مولانا حبد المنان صاحب عمر پر حماب کا زمانہ تھا۔اس افتا می تقریر میں مولانا موصوف کو معانی کا اعلان ہونا تھا کہ بید حضرت دوڑے۔ پہنچ پہتول سینہ پہتان کو یا ہوئے۔اباحضور! سنا ہے آپ منان کی معانی کا اعلان کرنے کا اراد در کھتے ہیں؟ فر مایابال!ادھرسینہ پر پہتول کی نائی۔مجبورہوئے بیہ کہنے برکہ اچھانیس کیا جاتا۔

پر آیک جلسسال نہ ہی کے موقع پر مرے بزے ہمائی حبدالقادر صاحب پر قا طانہ حلہ کروایا جا تا ہے۔ جس کی اطلاع بھے دوسری سے ہی گئی جس پر گلران بورڈ کو تر پر کوٹس بول دیا کہ گر مرے خاندان کے کئی بھی فرد کے متعلق کی بھی قسم کی فلط حرکت ہوئی تو اس صورت میں بھے مجبور کھیا جائے گا کہ بلا اخیاز رتبہ مرووزن کے خلاف کا روائی کروں۔ اس کے بعدا کی دشتہ کے موقع پر جب کہ اڑکے والے مقید ہ افعال ما جو پر خیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (ترتی ایمان کا موجب ہے) فر ماتے ہیں میرے ماموں کی صاحبزادی (خلیف علیم اللہ بن) ہے۔ چنا نچہ وہیں موجب ہے) فر ماتے ہیں میرے ماموں کی صاحبزادی (خلیف علیم اللہ بن) ہے۔ چنا نچہ وہیں نظارہ ملاحظہ ہو جائے۔ ان کے داماد کو ایک درزن پر لؤکرواتے ان کی بیٹی صاحبہ کو طلاق دلواتے۔ بھارہ ملاحظہ ہو جائے۔ ان کے داماد کو ایک درزن پر لؤکرواتے ان کی بیٹی صاحبہ کو طلاق دلواتے۔ جوکس کے لئے گڑھ حاکھورتا ہے۔ خوداس میں گرتا ہے۔ سبحان اللہ! مقام عبرت ہے۔

اس طرح ان کے بینے (مرزالقمان اجر) کی خاندان کی نورنظر پرلٹورہتے۔ مجبور کرتے۔ شادی اپنی مرضی کی کرتے ہیں۔ اب ان کو وال یہ تعلیم کے لئے بجوایا جاتا ہے۔ آخر جاگئی ہے۔ یون کی کرتے ہیں۔ اب ان کو وال یہ تعلیم کے لئے بجوایا جاتا ہے۔ آخر مبحد (بشیررفق) لندن کی رپورٹ پر بلوایا جاتا ہے جو پاکستان بھی کراپئی بیوی کو طلاق دے ویتا ہے۔ اصل چیز طاحظہ ہوا مام مجر پکورشتہ دار تھا الڑی کا۔ جس پر تھم اسے دیا گیا کہ ہمارا پوتا ہمیں دلوادو در پہمیں امامت مجدلندن سے چھٹی، کیوں تی کی مقام خلیفہ ہے تا۔ ای طرح جب آپ حضورولایت تعلیم کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی خوشدا من صاحبہ جو خاندان کی اسکتیاں خوب جانی تھیں۔ مرصور کو کن بی اطالفاظ میں جیحت فر ماتی ہیں۔ مجبوب حقیق کی امانت سے خبر دار ، خاندانی اسکتیاں میں مجبوب حقیق کی امانت سے خبر دار ، خاندانی اسکتیاں میں بھیاں یا مرض ، جاگ گی کے اور دونمونے یہ تیسرا ، اور کئنے پیش کروں؟

اپنے سوتیلے بھائی مرزار فیع اجرصاحب کو کیوں اور کیوکرنظر بندر کھا گیا اوران کی کوشی کے کردامور عامد کا پہرہ جوآتے جاتے کو امور عامد بن لے جاتے۔ باز پرس کی جاتی۔ دور کی بات بیس، مسٹر بٹ سے معلومات حاصل کی جاستی ہیں۔ بن اپنی معلومات سے بھی کچھیٹی کررہا ہوں۔ تا کہ بید خیال پیدا نہ ہوکہ اس کی تحریب نظل کردیتے ہیں۔ وغیرہ وی اور تاریب بٹ مساحب سے بوجھا کیا تم انہیں کیوں طنے گئے تو انہوں نے جواب دیا بین طابقہ بافر حصرت سے موجود کے بوتے کی حیثیت سے انہیں طنے کیا تھا۔ بہت اچھا جواب تھا۔ بہت اچھا ہے۔

''مرزابشرالدین محموداحمرام جماعت کی تشویشناک اور کمبی بیاری کی وجہ سے اہالیان ر بوہ کی دردناک داستان فم کہ نہ تی ہماری جانیں محفوظ ہیں ادر نہ تی ہماری ماؤں، بہنوں، بہو بیٹیوں کی عزت، عصمت محفوظ ہے حمل کئے اور گرائے۔دوسروں کے نام دھرے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کی عزت، عصمت محفوظ ہے حمل کئے اور گرائے۔دوسروں کے نام دھرے جاتے ہیں۔

٢..... كاروبارآ كه كاشار ي جين نبس كروائ جات إي -

س..... ماں باپ بہن بھائی،میاں ہوی کوایک دوسرے کی جاسوی سے بلیک میل کرنا ان کا مشغلہ بن کررہ گیا ہے۔

سم ..... جماعت کو مطائی نظام ' پرچلا کر مادر پدر آ زاوموکروه کار بائے دونتیش وام مارگی ' فراؤ ، قمل وغارت ،ظلم وستم ،لوٹ مار ، ریا ، دغا وفریب اور ندمعلوم کیا کیا۔ ' مغلوں کا شکارگاہ' سجمتے ند ڈریے نہ بی شرماتے ہیں کہ ذہبی دیوائے اب ان گناموں کو کنا نہیں جز وایمان بجھنے لگ سکتے ہیں۔ ه ...... جاسوی کے جال گھروں سے نکل کر حکومت کے دفاتر ہی نہیں بلکہ اضروں کے کمرہ سے نگل چکے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت کو سے نگل چکے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت کو اعتراف کرنا پڑا کہ موجودہ مرزا تادیانی کے بڑے صاجزادے مرزاناصر احمد اس کام کے سر پرست اعلیٰ ہیں۔ ( کیوں صاحب آیا یقین۔ اس جب سے احمد یوں کو اعلیٰ پوسٹوں سے الگ کیا گیا)

٢ ..... دوپيمين كے التح كول كام وام باسلام واحديت كى بقاء كام روقوم كى الله كام روقوم كى الله كام روقوم كى نك واموس كى نام روقول كى نك واموس كى نام روقول كا كى نام روقول كا كى نام روقول كى نام روقول كى نام كى كى نام كى نام كى نام كى نام كى كى نام ك

ے ..... مرزا قادیانی کے ہمزلف چیٹس شیخ بشراحدی ایک میٹنگ میں یول اشھے جا کیں تو جا کیں کہاں ان چھ چے دیٹیوں کوان لوگوں کو ناراض کر کے کہاں بیا بیا جائے گا۔

۸..... مرزا (مرزامحود احمد) کی بیاری پرس نگرت نطبات وغیره میجاییت رہے۔ بالکل سراسرجموث دراصل مرزا قاویانی کثرت جماع کی دیدسے دیا فی تو ازن کھ بیٹے ہیں۔

٩ ..... مغليه فاعدان ك المكنثر ، باب كوقيد بين ال كرفلافت يرقبعنه كخواب

ا اس خاندان کے افراد کا پورا پورا تبدا اور قبنہ ہوچکا ہے۔ ان کی من مانی کے خلاف در وی جنش انسان کو کمن مانی کے خلاف در وی جنیش انسان کو کمس سے بال کی طرح با ہر نکال بھینکنے کے لئے کافی ہے۔

ا ا ...... کرال دا کور ( الف صاحب کا بختیجا ) کوناظر امور حامد ربوه بنائے کوتو بنادیا لیکن کرال دا کودنے ان ٹرسٹیوں کی بدعموانیوں ، فراؤ پر احتجاج کیا تو اسی دفت چرد کھنٹے کے نوٹس پر کوشی خالی کردا کے ربوہ بدر کردیا گیا۔

۱۱ ..... ای طرح محترم با بوعبدالحمیدرینائز و ریلو سے ایلی بغر جوصد را جمین احمد یہ کے بھی ایلی بغر شحف۔ شدید هم کی مالی بے اعتدالیوں کے سامنے احتجاج کر پیٹھے۔ اس وقت بیک جنبش فلم بال بچوں سمیت ربوہ ہدر کردیا گیا۔ مگر دو تمام ریکارڈ جوان فرسٹیوں کی لاکھوں رد پہیر کی جیرا پھیر بوں کا آئیند دار قباساتھ لے کئے۔

المان میں کینے کو تر مرف گذارہ الا ولس لیے ہیں۔ کین کوشیوں رہائش زیبائش کی بید حالت اولائے ہے۔ اولائی کا دو جوالوں کی الوظ اللہ کا دو جوالوں کی الوظ اللہ کا دور ک

کے کروائے جاتے ہیں۔والی پر ائز کنٹر بھن سیٹ مہارالنہ پٹیالہ کے کل کے نموند کے بیٹ نیپ ریکارڈ کے علاوہ .....

۵اً..... مرزامحوداحد کی قبی زیاری کی وجدید آج راده کی بنی وظام دوشت ناک آبنی پرده کی بنی وظام دوشت ناک آبنی پرده کی ده کیدر ریاست اندر ریاست کا ایک بیتا جاگا نظاره بیش کرتا ہد وکنیزشپ کی اس دوشت ناک اورشرمناک فضائص الهالیان ریوه ای زیرگی کی آخری سالس لے دیے ہیں۔

۱۱ ...... خلیفه کا انتخاب انسانی کوششوں کے نتیجہ سے ٹیش بلکداسینہ تصرف سے کروانا ہے۔ مرزا کا دیائی وائنی خلفشار میں جتا ہوئے تو مرزانا صراحمداسینہ باپ کے مرلے کی امید میں گھڑیاں میں من کر گزارتے موقعہ پائے اپنے اہاضفور سے بدین مضمون تحریر کھوائی یا دستھ کر اواسے کہ میرے مرنے کے بعد ناصر احمد کو خلافت پر فتخب کر لیا جائے ادر بیٹحریر الائیڈ بینک میں جمع بھی کروادی گئی۔ بیمالم احمد بدید سے فراڈ ٹیش تو کیا ہے۔

ے ا۔۔۔۔۔۔ خود تو مو چی درواز و لا ہور کی مشمیری ماں سے رائل جیلی کہلانے کے مقبی او دوسروں کو لوط یوں کی اولا دسے منسوب کرتے جیسے کیا تہ دیشر مائے خوان پیدم سلطان بوز'

 باب بیٹے کے ہاتھوں جیل کی زندگی میں ایزیاں رگڑ رگڑ کرمرنے پر مجبور ہوا۔ اگر باب بیٹے سے کہتا باس قيد مي يج بي يزهن ك لئ و دواو شيراد علز أجواب ش كمت بين "اجمااب حضور حکومت کا نشه انجمی نبیس از ا."

جناب ملاحظة فرما كين! ميرى داستان مظالم كى كماحقد، تائيد "محر كالبيدى لا كا وحائے" کو کیوکر جبٹلا یا جاسکتا ہے۔ اہالیان ربوہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں کی عزت وعصمت سے کھیلے حمل کئے اور رکھے نام دوسرول کے، اپنی تقدس مالی کا سکہ بٹھانے کو، بوجھا جائے وہ کون سے دوسرے ہیں۔جن سے کن کوشل موااور پھر کیا سزادی۔خلیفہ ٹانی کے دور میں مونے والے غنڈو گردی کے واقعات میں سے چندبطور نمونہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لئے چیش کرتا ہوں۔ " فتنه مستريال' بنام مسترى فضل كريم پسران عبدالكريم ، زابد كريم ان كامكان غندُ ول ہے جس نہس کیوں کروایا۔

جيخ عبدالرحن مصرى ميذ ماسر مدرسها حمد بيمصر بيل تعليم دلواكي اور پير ١٩٢٣ء هي ولايت المركاب بمى موسة است من بالغ موسع "كون؟"ان كيني اور فران سيكيا كيان موا؟ شرف الدين درزي رشته دار ماسر مامول خال صاحب ذرل ماسر كهيتول بيس اليي یٹائی کروائی کہا بی طرف سے ختم کروادیا مگر جے اللہ رکھے۔

فخرالدین مان پرقا طان جمله مزیز نامی قلعی گرے کرواتے ، پیانسی ک سزایاتے ،اس ک تعش كأجلوس يول جيي شهيد كامرتبه بإمامو

مولا پخش قصائی کا غالبًا سالا تھا۔ دفاتر انجمن کی حجیت پرسے امور عامہ کے دفتر کے ۵..... سامنے کمٹر اکسی بات پر دھکا دلوا کر یجے گروا کر مروا دیا گیا۔

تعلیم الاسلام سکول بعد میں کا کج کے تالاب میں غلام رسول پٹھان دوکا ندار کی امجرتی جوال سال خوبصورت بني كامرنا \_

محديا بن خان پنمان كوچ بدرى فتح محرسيال ناظراعلى كمكان يكل كروايا كيا-

ام دیم کے گھر کے کوڑے کہاڑے کے کنستر سے نوز ائیدہ بیجے کی نعش ملنااور خاکر دیہ کے شور فل پر انعام واکرام دے کر خاموش کروایا جانا۔ آپ بھلا کیا کیا جا نیں۔ جناب! بولیس كي إدا وى موت تع جو بيد فريد عال تعداى طرح ايك كارنام عاص كرا يى ك ذر میکھنی کے آل کا انجام پذیرہ و چکاہے۔وہ بھی یاد تاز وکرنے کوئ لیجے۔

مولانا عبدالرجم درو (جو پرائد من سيروى حفرت خليفه ان يقيم ) ك ايك بينالطني

نای نے دفتر سے کچونہایت ہی اہم کا فذات اڑائے۔ کرم بھائی صاحب عبدالقادر مہت کو علم ہونے پرایک حصر گراں آم کے حوض بھند کرایا۔ بقیدالنے کا موقعاس کو ہوں نسلا کہ بعد تلاش رہوہ سے دوحواری ایک نظم جائیداد ( بھلول پوری خالباً) دو سرے امور عامد کا حج جو بھامڑی جو جھ پر مظالم میں چیش چیش ہوتا تھا۔ انہوں نے پر کالونی میں اسے جالیا۔ مجت بیار سے باتوں میں مثانی کھلائی۔ عبال دم مردہ اٹھار ہو چین گئے۔ قدرتی موت کا سرتی قلیث خالباً فاکٹر جمال الدین جو دراصل ایکسرے ایکسرے تھا سے مجبور کر کے تکھوایا۔ معلوم ہوا کہ وہ کا غذات کا ایک حصد مہد صاحب کو وے دیا گیا ہے۔ سٹ بٹاتے ہوں ہو لے تو نے بیڑا غرق کر دیا۔ 'معلوں کی شکارگاہ' والے نے کیا خوب تھا ہے کہ '' نہ بھی دیوا نے اب ان گنا ہوں کو گناہ نہیں بلکہ جز وایمان بھون گل سے ہیں جھوٹ بولو بلوا کو ، بھوٹے سرٹی قلیث مجبور کر کے حاصل کروتا الید ا

جانب عالی! آپ نفشل عمر اولوالعزم خلیفد کے کراتو توں، عیاشوں کی داستانیں کی، پڑھیں۔ ڈ دب مرنے کا مقام کے کلام جمید کے مطابق اپنے آپ کوظیف کہنے والا نماز کی ادائیگی جس حالت میں کرے میں موجود نے۔

ونیا کی سب وکائیں ہم نے ہیں دیکھی معالی

میں نے جن دکانوں کا ذکر کیا ہے وہ (دوکا میں کا ددباری جیش کیونکہ یہاں تو کا روبارکا سوال جیسی یہاں تو تبلیغ دین اسلام مراد ہے ) دوکانوں کا لفظ استعال کر سے حبید فرمائی ۔ یونکہ ان کے اعمال اور کرتو توں نے ان کو بھی ای صف میں کھڑا کیا۔ جیسے ایک بالکل چھوٹی می دکان والا ایخ کا کم کو نبینا اپنے سے بوی دوکان والے ہے چھر ہے۔ مثلاً کراچی میں شاء اللہ کی دکان بہت مشہور ہے کہاں کی سیلز میں فیکٹ قبل اسکا کو ترکہ کو ایک میں مشاور ہے کہا کہوں کو آخر کا دیا۔ وال میں لیتے ہیں۔ مگر دوسرے بچارے محروم بعید ای طرح انہوں نے بھی فیکٹ خطبات وال میں ایک میں میں۔ دخلبات ارشادات تقاریرا بنا لئے۔ بیسے کی بیم بین رہے ہیں۔ دعرت والم بوئی کی داونیس۔ "

دورنہ جائے؛ خلیفہ ٹانی کوایک پلہ میں تو خلیفہ ٹالٹ کو دوسرے پلہ میں ڈاگئے۔ پر کھ لیج نے دفیک واضح ہو جائے گا۔ تو اس طرح امیر کرا ہی بھی بسااوقات چندوں وغیرہ کے سلسلہ میں جوجلال میں آتے ہیں وہ جھاڑ پلاتے ہیں کہ ندمرد حضرات اور شدستورات کو بخشتے ہیں۔ غرض صرف اور صرف پیسے کو یاا خلاص گلعی انجلس کیاں ٹیس ۔ پیسہ ہے جو پولا ہے اور خطبات میں واہ واہ کروا تا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ عرض کر دوں۔ قاویان میں کیا تھا چھوڑ دیجئے کرا ہی میں تالیندں کی درآمہ برآمہ کرے۔ ایک دفعہ دی بزار برائے اٹیاعت قرآن دیے۔ بس مجرکیا خطبات میں متواز حکمی کے کن گائے گئے۔اس کے بعد پھر بھی بھی دوپے دیے ہیں او نام کے اعلانات کامنح کردیتے ہیں۔

جناب عالی امندرجہ ہالا مظالم مغمرے میری ذات سے کیکن اب سب سے زیادہ صرورت اس بات کی ہے۔ قرآن پاک کی فیرت آپ کو کی کرم جموڑے آپ نے جال امور عامہ بدیا کہ اللہ امور عامہ بدیا کہ ایک کی خیرت آپ کو کی ایک کی خیرت آپ کے امار عامہ بدیا کہ خال امارت خطبات کے خیجو اپ کھڑے ہوئے۔ دوسرول کی حزت وآ ہدوے کیلئے آن کے خلاف امارت کا بچے ہیں۔ ویکنا ہے ہے کہ اسلام کی تعلیمات ، قرآن پاک کی مقمت پرکلو فی احدازی کرنے خلاف کی حظمت پرکلو فی احدازی

کرنے کے خلاف کی گوگرا ہے کا جلال رونما ہوتا ہے۔ ا ..... اس طرح بنس حالت بیس نمازی ادا پیگی بھم خداء سند بدرسول ادراسلام سیے کلی بطاورت اور خدا سے فریس کرنانمیں تو کھا۔

٢ ..... علول سے مياشيال كرنا كرانا، نكل، كرور كارى اور تقوى كى كردے جى محلم كالا خلافت راشده كى تو يون تين راتو اور كيا ہے؟

سسس کیا کی دومقام میاثی ہے جس کی طاہری اور باطن صفائی سے مدیتے بہتی مقروب کے مطابق مقروب کے مطابق مقروب کے مطاب

ا بنی اس درخواست کوجوا بن تم کی مکل اور آخری موکی مندرجد فرا افعاظ کے ساتو ختم کرتا موں۔

۱۹۵۳ء سیکونی واقعات وحادثات دیده بیسی - (منیراتهائری دیدید) مسیرو پیدایمی مرانیس محویا کی محل وقت وی فونی مونی دوباره محل جاستی ہے۔

اگراس درخواست کوجوٹ، الزام زاقی تصور فربادی قو تادم تو برایک تیکم مهاند، اور دد صاحبزاد بال پاکستان میں بلید حیات ایل اتھادی قرفی آسان ہے۔ بدتو حقیقت ہے کہ ب شرموں کو بیشرم جابت کرنے کے لئے بھی نہ بھتر ہائی دین باتی ہے۔ فیڈا

خالم کوظم کی بھی سے تم سیددول برہائے دو ہدد ہے گائن کے دواتم مرکر دوائت آئے دو کہ میں کہ موافق آئے دو کسی کی جواب کسی بھی آؤ دیے۔ کی کیو۔ اگر نہ بنا تم سے پاکھ جواب خود کی سے بازیمی آئے کے بائیں۔ فوا پائی پاک صاف بنا کر سے پائیس۔ دومروں کی عزب والے برا کے بائیں۔ فوا پائی پاک صاف بنا کے بائیں۔ دومروں کی عزب والے برا کی بائیا ہم نے۔ داسلام! میدالرزال مہید! سے کھیانا بھر تھی کروسے پائیس۔ اوجھیں خود کی کا نتایا ہم نے۔ داسلام! میدالرزال مہید!



## عرض ناشر

مرزافلام احدقادیانی کی تحریرات، تعنیفات اور عقائد باطله کی تروید میں بول تو تمام مکاتب فکر کے ملائے کرام نے اپنے ایماز میں آئی ایم اور نج محتق سے ملائے اہل حدیث نے اس کا تجزید کیا ہے اور جس شرح وسط سے اس کے تار پود محقق سے ملائے اہل حدیث نے اس کا تجزید کیا ہے اور جس شرح وسط سے اس کے تار پود محصر سے بین اور ہرمیدان میں خودم زافلام احدقاد یائی سے لکر چھوٹے سے چھوٹے مرزائل کا تعاقب کیا ہے۔ وہ کی اور کے حصر میں ٹیس آیا۔ علائے اہل صدیث نے ہرموقع پرمرزائیت کا علی محاسم کیا ہے اور یوں تفصیل سے اس کے ایک ایک پہلوکونقد وجرح کی کسوئی پردکھا ہے۔ ان کی تعنیفات میں جہاں بھی کی مقدار میں کوئی زیرموجود تھا۔ اس کی نشان وہی کردی ہے۔ اس موضوع سے متعلق ان کی ضدیات گوتا کوئی کورے برصغیر میں کوئی مثال بیس لمتی ۔ جزاهم الله موضوع سے متعلق ان کی ضدیات گوتا کوئی کا وی کورے برصغیر میں کوئی مثال بیس لمتی ۔ جزاهم الله موضوع سے متعلق العسلمین!

متحدہ ہندوستان میں اگریز کا میٹود کاشتہ پودااس کے زیرسامیہ قائم رہا۔لیکن اس کے بعد سرجھا گیا۔ سردمبر ۱۹۷۴ء میں اس کو اقلیت قرار دینے کے بعد تو اس میں کوئی جان باتی نہیں رہی۔ یہ فیصلہ اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔

علی طور پرتو مرز ائیت کوعلائے الل حدیث نے اپنی پیم ضریوں سے پہلے ہی جتم کر دیا تھا۔ لیکن مولا تا الیاس بر کئی کی تصنیف'' قاویا نی غدیب کاعلمی محاسی'' نے تو رہی سہی کسر بھی لکال دی۔ اب مزیداس موضوع پر کھنے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہی۔

تاہم اس کا ایک گوشاییا تھا جوہنوز تشدیخیل تھا۔ اس کی نقاب کشائی کی ضرورت تھی۔ ذیر مطالعہ کتاب '' فتنہ الکارشم نبوت' کے لائق مؤلف مرزا محمد سین ہی کام نے اس پر سے بھی نہایت خویصورتی ہے۔ پر دہ افعاد یا ہے۔ مرزا محمد سین موصوف مرزا کیوں کے فلیف قائی مرزا گیر الدین محمود کے فاعدان کی تمام مستورات کے اتالیق رہے ہیں اور اس لحاظ ہے وہ ان کے گھر کے جدی ہیں۔ انہیں اس فاند ساز نبوت کے اندرون فاند کے مالات دیکھنے کے جومواقع میسر آئے وہ کسی دوسرے محمد کی خوالات اس فاند ساز ہوں نے فلیفہ قادیاتی کے محمد کی میسر نہیں آئے۔ مرزا محمد سین تمام واقعات کے چھم ویدگواہ ہیں۔ انہوں نے فلیفہ قادیاتی کے محمد کو اللہ تا کھوں ہے دیکھے۔ بعض اصحاب کے کہنے پرای کتاب میں جمع کروسیے ہیں اور گھرے اس جمع کروسیے ہیں اور گھرے اس جمیدی نے بہترین انداز ہے۔ اس فرت کی لاکا کے مادی ہے۔

کتاب نبایت ولچیپ اور پروازمطومات ہے۔اس کےمطالعہ سے قاری اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہا خلاقی طور سے ''قادیانی نبوت'' کی پوری ممارت وطرام سے پیچآ گری ہے۔ شخ مجر اشرف مورند اس را کتوبر ۱۹۷۸ء

كتاب منبط كرنے والاطريق ٹھيك نہيں

مرز امحود احمد قاویانی کاربوہ سے اعلان: "اسلام کے خلاف بھارت میں شاکع شدہ کتاب" ندہی رہنما" کے جواب کا میچ طریق ہیہ ہے کہ ہم اس کا مدلل روکھیں اور اس کی وسیج اشاعت کریں۔"

مرز المحود كااس بارے ميں دوسرااعلان

ای ندموم کتاب کا ذکر کرتے ہوئے طلیفہ رہوہ نے کہا: '' میں نے اس پر خطبہ پڑھااور کہا کہ بیضط کرنے والاطریق کھیک نہیں۔ جب تو ان انوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوگا کہ ان کی ہاتوں کا کوئی جواب نہیں۔ واقعہ میں محمد رسول التعقیقی ایسے ہی ہوں گے۔ تب ہی کتاب ضبط کرتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں دیے ہے۔ اصل طریق بیرتھا کہ اس کا جواب دیا جاتا اور امریکہ اور جندوستان میں شائع کردیا جاتا۔''

ا پے خلاف کھی ہوئی کتابوں کے متعلق

مرزامحود کا قادیان سے اعلان "بہر حال کی کتاب کے پڑھنے سے دوسر دل کوروکنا اتنی بوئ نادانی کی بات ہے کہ اس سے بوئ نادانی اور کوئی ٹیس ہو گئی۔ پس معری صاحب نے جو باتیں بیش کی بیس وہ کچی بیس آوان کے پڑھنے سے لوگوں کوروکنا بہت بواگناہ ہے اور اگر ہم روکیس آتی میت کے دن یقیقا ہم ایس حالت بیس اٹھائے جا کیں گے کہ ہمارا منہ کالا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور لفتی قرار پاکیں گے۔ فیروں کا لٹریچ پڑھنا عیب کی بات جیس۔ بلکہ بیس ان لوگوں کو بے وقوف ہمتا ہوں جو ایس کی کہ جو کے وقت سے روکنا ہے وہ اسے جمو نے ہونے کا آپ اقرار کرتا ہے۔" (افضل مورود ہماراکت ۱۹۳۹ء) مسلمان حکومتوں کو وہمکی

مرزامحود اجرکا چینی "اسلام کی ترقی اجری سلسله سے وابستہ ہے اور چونکه بیسلسله مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں نہیں پھیل سکتا۔ اس کئے خدانے چاہاتو ان مسلمان کہلانے والی حکومتوں کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے تا کہ اس سلسلۂ حقد کے پھیلئے کے لئے دروازے کھولے جائیں۔"
(افضل موروی اردومر ۱۹۱۳ء) تقتيم مندوستان كي خلاف محودي سكيم

''ہندوستان کی تنتیم پراگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خرقی ہے تیں بلکہ مجدری ہے اور پھر پیکوشش کریں ہے کہ یہ کی نہ کی طرح پھر تقد ہوجائے۔'' (افسنل مورعہ ۱۱ از کی ۱۹۴۷ء) اکھنڈ ہندوستان کے لیے محمود کی آرز و

"بهرحال جم چاہیتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان سبنے ادر ساری قویمیں شیرو دھر ہوکر " اند ، سبح ملک

حکومت سے اڑنے کی دھمکی ''اگر تبلغ کے لئے کی تم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو مک (پاکستان) سے نکل

جائي كے يا جراكر الله تعالى اجازت وق جرائي حكومت سے لايس محے "

(النعنل مودی ۱۳ داده مر۱۹۵۳ ه)

مؤلف كاقارئين سےخطاب

ان گیرڈ بجکیوں کو پڑھنے کے بعد قارئین پرمکرین خم نبوت کے وجود کے خطرات مکشف ہوجا کیں گے۔ان پر مید می روس ہوجائے گا کہ چا تد پر تھو کنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جس گرگ ہاراں دیدہ کو 24ء کے انتخاب پر چالیس لا کھروپی صرف کیا تھا۔اس کی ہاتھوں تبار وجہار خدانے ان دشمن ایمان لوگوں پر انبی کی تھیری شمشیر چلاکران کوزع میں جٹلا کرویا۔ مؤلف: مرزاعج حسین

## بيش لفظ

پیش افظ سے کی تصنیف یا تالیف کی پیش روئت ہوتی ہے۔ لیکن جب تالیف کا موشوع آئید ایا موشوع آئید ایا است کی موشوع آئید ایا اور در مرکمتا ہواوراس کے اعمال وافعال کی میچ تصویر کئی کے لئے کی زبان میں کوئی الفاظ نہ ہوں اور بڑے بور براتان اور اور یب اس گفتی کے الیے کی زبان میں کوئی الفاظ نہ ہوں آؤ چیش افظ بدی پس اور اور یب اس گفتی کے بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہوں آؤ چیش افظ بدی پس ووش کے بعد بی تکھم باسکتا ہے۔ محکم بن شخم نبوت کے سریراہ فائی تے جس بے باکی اور ہوشر با جسارت سے قدا کے مثاب وعظاب اور تحریر وعذاب کوساری عمر بھارا بلکہ للکارا ہے۔ اس کی جسارت سے قدا کے مثاب وعظاب اور تحریر وعذاب کوساری عمر بھارا بلکہ للکارا ہے۔ اس کی حسال تاریخ میں تبییں لئتی۔

اللدتعالى نے اپنے كلام (قرآن جيد) كے متعلق فرمايا ہے كہ: "ہم نے اس كلام كو نازل كيا ہے اور ہم ہى اس كے محافظ ہيں۔" بڑے شديد حيسائى وشن اور يہودى مشتر قين ہمى اس دموے كہ آگے سرگوں ہوگے سروليم ميور جيسا شطرناك وشمن مجمى معترف ہے كہ" قرآن كريم كامتن بالكل اس طرح ہے جيسے ہير باروسوسال پہلے تھا۔"

روح فرسادعوى

اب منظرین کے سر براہ کے لئے تو ناممکن تھا کہ دہ خدا کے دھوے کو جھنے کر کے قرآئی من کے خلاف کوئی جن کر سکتا ہے ہیں اس نے قرآئی منن کی کئی شہ کی آ ہت کے من کے ساتھ بوجہی تلعب کرنے جس اسلام کے مسلم فیرسلم دشنوں کو بھی مات کر دیا۔ جب دہ اپنے نا قائل بیان کر دار کے افتا و کا حریف نہ ہو سالا اس کے دفاع کے سور کو نورچوہ سوسال پہلے اس کے دفاع کے لئا اللہ ہوئی تھی۔ اس دوح فرسا اعلان کی کہاں کہاں زور تی ہے۔ اس کا تصور بھی افر معظیم ہے۔ قارئین تھن کنا تے ہا تھا ان اور گالیس می کہاں کہاں کرنے والے کے اس کا خور کی مقدس سے مقدس سنی کی تو بین کرنے جس باطن جس کتنے دوز خ مجرے ہوئے تھے اور اس کو کی مقدس سے مقدس سنی کی تو بین کرنے جس کو کی باک شرے میں مقدس سنی کی تو بین کرنے جس کو کی باک نہیں ہے سور کو تو روز نے دور نے کا دور میں میں کارنے اپنی سیال پاکدائی ہے جو سالات کو نظروں سے مطور کے لئے اللہ نے نازل فر مائی۔ نا مجار مصیاں کارنے اپنی سیاد کو جہنم کے قبطے بنا کرانے بانے اور اس کو مجتم کے قبطے بنا کرانے بانے دولوں کو بھی دوز خ کا ایندھن بنادیا۔

فنتيله سوزال

آ ہے! آپ کو ایک اور گھناؤنے فتے کے فتیلہ سوزاں کی طرف متوجہ کریں مجلس خدام الاحدید سرکزیدر ہوہ نے چھر سال ہوئے ایک کا پید بعنوان ' و بی معلومات ' (بطرز سوال وجواب) بزاروں کی تعداو بیں شالت کیا تاکہ رہو ہی نئی نسل بیں المعون مکا کدند ہی صفائد بن کران کی رگ وہ ہے جس سرایت کرجا کیں۔ یہ کتا بچاس وقت شائع ہوا جب آزاد مشیر بیل محر سروار عبد القیوم خاں کی صدارت بیں رہوہ والوں کو قافی شیر سلم قرار دیا کیا تھا اور اس وقت سرم ہمتو ہوا ا

" قرآن كريم من أخضرت الله كالممادك تني وفعة ياب كى ايك مقام كاذكر

کزیں۔"

جواب ..... ها روفعت مصمد رسول الله والنذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم "

تبرو ..... جواب میں صرف جار کہا ہے۔ کیونکہ سورہ القف کی ساتویں آیت (۲۱ ے) کو چرانہ طور پر نظرانداز کردیا ہے۔ وہ آیت بہہ جس میں معزت سی علیدالسلام نے چیش کوئی کی تھی۔" انسی رسول الله الیکم مصدقاً لعا بین یدی من التورة و مبشراً برسول یا تبی من بعدی اسمه احمد "اس آیت میں احمد صفرت رسول الشفائل مراویس کی محرین کے مریراہ تانی نے اپنی و ہوارگر یہ کو ہمارا ویتے کے لئے اس کوائے ہا ہو بران المام احمد پہال کردیا اور بیاب تک اس محکور کردہ کا عقیدہ ہے۔ ایک عامی محی جاتا ہے کہ احمد سے کی محی طرح قلام احمد بام مراویس ہو مکا ہے ا

سوال فمبر: ۲۲ ..... ورآن كريم من جن جن انبياء كاسامكا ذكرب بيان كرير -

جواب ..... حضرت آ وم عليه السلام في مست شروح كر كم معترت مي الله كام مبارك كر يواب معترت مي الله كام مبارك كر يواب المعارة المعارك كر يواب المعارة المعارة والسلام - (اس سان كام وادم زا فلام احمد ب

(دیم معلومات ص ۱۱)

اس جواب سے عیاں ہے کہ محکرین ختم نبوت مرزافلام احمد کو " محضرت احم علیہ العسلوة الله استعمال ہے اس برمستراد یہ کہ بیٹر آن کریم میں درج ہے۔ عیاداً باللہ! بیٹر آن کریم میں درج ہے۔ عیاداً باللہ! بیٹر آن کریم میں امنا فید کی المبلت ہے۔ اصل میں بیافتراء فیکورہ بالا آیت سے تراشا کیا ہے۔ جس میں معنوت علیہ السلام "مبلس آ ہرسول یا تھی من بعدی اسمه احمد " کہ کر حضرت محدر سول المعالمة کی بعث مبارکہ کی بیٹارت فعدا کی طرف سے دی تھی۔

ان افتراء المهر من العشس به كه بدلوگ "فلام احم" كوا حد تسليم كرك ندمرف انبياء كى صف مي كمر اكرتے بيں بلكه اس كو حضرت محدر رسول الشطاعة كم مقام پر كمر اكرتے بيں بلكه ايك لحاظ سے اس كو "افضل" قرار دينے كى المون كوشش كرتے بيں كه اس كے ندمانے سے كفر لازم آتا ہے۔ اسى وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا كه اس الحرح تو مرز اغلام احمد اپنے مريدوں كنزديك خاتم التبيين موار محافظ الماللہ!

حشید الله بالائے طاق رکو کرامت محمد بیود کافن قرار دیے ہیں۔اس طرح ان کابید عیاراندا عداز کدوہ حضرت محمد رسول الشفائی کی تظامی سے حضرت میں علیالسلام کی بیش کوئی کا مصداق بنا۔ فحش اور فاض مثلات ہے۔ احمد کے مقدس نام کو فصب کرنا۔ خدا اور اس کے

ايك اورنقت زني

قرآن کریم کی اس عریال تحریف پرقاعت نیس کی بلکہ فاتم الانبیاء کے مقدس خطاب اور لقب پرجمی چھاب مارا ہے۔ اس ان العرب عربی کی متندؤ کشنری ہے۔ اس میں خاتم اور خاتم کو (Interchange able) قبر اردیا کیا ہے۔ لین بیرمترادف الفاظ ہیں اور اس کے متنی کھے ہیں۔ وہ آخری جو افعال ہو۔ (Arabic, English Lexicon) میں ختمہ کے متنی کھے ہیں۔ (Improved, میں ختمہ کے متال دیتا ہے۔ Stamped, Sealed-book:1, part:2, p:703)

"He gave me my sufficiency or what :اطال فتى: sufficed me, because what suffices a Man is the last or utmost of his desires or demand."

جب کوئی گروہ قرآن کریم کی صراط متنقیم سے عمد اُادرعملاَ اُنحراف کرتا ہے تو عذاب الّبی اس کامقدر ہوجا تا ہے۔ بسرید میں میں

أيك اور صلالت

سورة البقره كى پانچوس آ بت اسطر سختم بوتى ہے۔ "و بالآخرة هم يوقنون" بہال آخرة سال گول نے مرزا قاد یانی كى دى مراد كى ہے۔ آخرت كالفظام او فقر آن كريم شمس آ يا ہے۔ سورة لقمان كى پانچوس آ ب الكل اى طرح ہے۔ سے مراد قیامت من ان لوگول نے لى ہے اور سورة لقمان كى پانچوس آ بت جس بھى آخرت ہے۔ سے مراد قیامت بى ان لوگول نے لى ہے۔ ليكن سوره البقره بى آخرة كومرزا قاديانى كى دى قرار ديا ہے۔ بير عرض كرنا بيركل شهوگا كه مكن لف ہوگا كه بيكن سوره البقره بى آخرة كومرزا قاديانى كى دى قرار ديا ہے۔ بير عرض كرنا بيركل شهوگا كه بير آخرة ہى مراد لينے پر معرر ہے۔ ان كرتراج بى بي غير قرآنى مفهوم بيرآخرة ہي مرزا قاديانى كى دى مرزا قاديانى كى دواس كال مناول كار كرا ہے ہيں۔ اس كرت ان كورات كورات كورات الكاركر دیا۔ بين جس كی طرف بيلوگ آخرة كوليلوروى منسوب كرتے ہيں۔ اس كرت كال خود معرف ہيں دیا۔ ليدن جس كی طرف بيلوگ آخرة كوليلوروى منسوب كرتے ہيں۔ اس كرت كور تا ہے ہيں۔ اس كرت كورات كرات ہے تھے تو دیا۔ كورات كورات الدين بھى آپ دالے منت كرتے ہيں۔ اس كرت خود كرتے ہيں۔ اس كرت خود كرتے ہيں۔ اس كرت كرتے ہيں۔ اس كرت كورات كورات كورات كرات ہيں كورات كورات كورات كرتے ہيں۔ اس كرت كورات كرات ہے تھے تو

جواب دیا کہ دہ بھی اس کے میرمنی تیس لینتہ تھے۔ تواس سے بھی فابت ہوا کہ ان لوگوں کو تکمات کو عشابهات ادر مشابهات كو محكمات بنا كرفر آن كريم كى روح كو مجروح كرنے كى جائ بر كئي تقى\_ النحالوكول پراپی بیبودگی واقع مونی چاہیج كدجس كی طرف وہ اپناافتر امتسوب كرتے ہیں۔اس کوساری عرمطوم شہواکہاس آ پت''بسالآخدۃ ہم پوقنون ''یٹس آ خرۃ سےاس کی دجی مراد ب- مثلالت شن بدا ضافه ۱۹۱۸ و شن جواا ورمولوی بشیرطی کورادی قرار دیا گیا۔ مكدمياركداور مديندمنوره كي توجين

قرآن کریم کی تحریف وتحویل پُرقنا صفاحیس کی بلکسکدمبارکداورمدید منوره کے نقاس پر بھی چھاید مارا اور دینی شعورے کا ملاً عاری جماعت کے سامنے قطبہ ش کہا گیا کہ اب معاذ اللہ حرين شريفين كى چماتيل يل روحانى دود هنشك بوكيا بياب بيقاد بان يس طع كا\_ (حقيت الرئيام ٢٦) جب رحونت اورفرمونيت ول دو ماغ مين مستولي بوتو رقمن ايمان وآسمي ين اور ماده محوتى ميس كوئى روك نيس موتى \_ بينامحود " خليفة " ابر به كاالمتاك ادر عبرت آموز امبام بعول كمياك كمدمعظم برحلمك بإداش بساس كاكياحشر بواراس فليفكواب نام يوكى نبعت دفقى راس ے تو بدھ کر اہر بد کا ہاتھی تھا جوملہ کے لئے نہ بدھا۔ الحاج محد اسحال صاحب نے توائے وقت مورى ١٧ ماكو بر ١٩٤٥ ويس ايك اليان افروز مقاله بعنوان " تصدار بدك بالميول كا" يس لكها: "ابربدك للكريس تياديال بون لكيس -ابربدف ابنا خاص بانتى جس كانام بكوشفرين فيمحود کھا ہے براول وست اس رکھا فظر کی کر بندی ہونگی تو مکدی ست کون کا عظم ہوا میں ای وقت مردار حرب نفل بن حبيب نے جس كے ساتھ رائے يس اير بدى جنگ ہوئي تنى اور اب بطور تيدى اس كے ساتھ تھا۔ وو آ مكے بوخوا اور شاعى باتھى (محود ) كا كان پكر كركھا: "محود ديتھ جاؤاور جبال ے آیا ہے وہیں خیر بت کے ساتھ خلا جاتو خدانعانی کے محر مشریس ہے 'بد کھر کرکان چھوڑ دیاور بماگ كرفريب كي پهاوى يمن جا جمها- باهي بيريشت عن بيش كياراب بزارجتن علي وان كررب یں الفکری می کوشفین کرنے کرتے ہار گئے ۔ باتھی اپنی جگرے باتا ہی ہیں۔ سر پہا تھی پرر ب ہیں۔ادھرادھر بھالے اور برجھے ناررہ ہیں۔ جھون میں آتھی ڈال رہے ہیں۔فرض تمام جنن كريان ك باوجود مى بالتى في جنبش تك شكى - مربطورامتان اس كامند يمن كى طرف كر كم جالانا جاباتو محسث كمرُ ابوكردورُ تا بوا بكل ديار شام كى خرف جاد تا جابا اتو يمى يورى خادّت سن أسك بود میا ۔ شرق کی طرف جانا جا ہا تو ہمی ہما گا ہما گا محیا۔ چر مک شریف کی طرف مدر کے آھے بوصانا عابا قوو ہیں بیٹے گیا۔ فیل بانوں نے اسے بھر مارنا ہیٹینا شروع کردیا۔ کیکن کوئی تقییہ نہ لکلا۔'' منظرین شم بیوت می محدود کی ان او ایر بید کے باتید بیس تھے۔ اس نے او کید منظمہ کی طرف می حل میں تھے۔ اس نے او کید منظمہ کی اس منظمہ بیٹ الدو کی منظمہ منظم کی دی تھی کہ وہ خاند کھیہ کو استظمال منا دے گا۔ مناذ الله اللہ اس منظم کی کے بعد ' لوی ٹانیا'' جہاز عمی روس جاتے ہوئے شائی سمندر عیں بج جہاز خرق ہوگیا۔ اس انجام کا فقت ہیں ہوا۔

آ مان خاک ترا گدے نہ داد مرات ہے 2 دری خورے نہ داد

دوری عالی جگ بی سولیل نے کم مظل پر بم مین کی دھری دی۔ اس کی محلت فاش کا بیان اور حوام اس کی لاش پر میں مین کا بیان کا بیان کی لاش پر مولی کا بیان بیا کرالٹا الٹا دیا اور حوام اس کی لاش پر محو کی رہے دور کی است مورک اور اجر میا حب نے مولف کو بتایا کہ انہوں نے خود مولی کی الٹی ہوئی الل ویکھی۔ (اس پر تعویا کیا تیا) اس نامود کو بھی اگست ما مورک کی اللہ میں اس بیان کر اللہ ایوان اور دیا اور دیا اور دیا اور کی اللہ میں مورک کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اور ایر کی اللہ کی اللہ کا کا اور کیا گھر اور میں مورک کی اللہ موا۔ کو یا کھر اور مدول کا اس انہام ہوا۔

معرت خام النبين الله كفاف ياده كول

یہ ایسا ہے اٹھام تھا اور گستہ مہار تھا کہ ایک وفیہ قطبہ جدیں ہے کہا کہ حضرت رسول

کر کہ تھا تھے ہے ہوا نمی آ سکتا ہے۔ اس کو زمیندار اخبار نے جوادی اور ہندوستان کے سارے

اسلامی اخبارات اور رسائل اس برلس طعن کی ہارٹی کرنے گے اور بھا جدید بیس بھی اس مکس کیر
اسلامی اخبارات فیل اور اقر کی و جھیلے مذہب کے دیا کہ چیرا مطلب ہے تھا کہ خدا تھا گئ اور مطلق

ہوا کہ کیا وہ معفرت رسول کر کہ ایک کی محصوم میں افتظا جہ بیس کی کہا ہی تھی ہی جب اس پرسوال

ہوا کہ کیا وہ معفرت رسول کر کہ ایک کی محصوم میں افتظا جہ ہے گئی کردی۔ اس نے بہم ساجراب دیا۔

کو اکر کیا وہ معفرت رسول کر کہ ایک کو معموم میں افتظا جہ کی گئی کردی۔ اس نے الکار ختم نورت کا گئتہ

کو اگر کے جامعہ کے وہ اور کو دو ہوکردوسرے دن جان خدادی کا کاروباد چلا یا۔ افرش محال بدول

سے اپنے باپ کے افتاد ہو گئی کی بھی اور اور اس کے باس رہے ہوئے اخبالی سوزی کا ڈرامہ ند

سے ٹیس چو کتا تھا۔ مبید طور پر اپنی ٹی مجلوں میں تو صرح الحاد کی با توں سے لذت یا ب ہوتا تھا۔ کیونکہ اس کو بھا عت کی طرف سے اعتراض کا خوف نہ تھا۔ اس نے بھا عت کے نوگوں کو بے خبر رکھا اور جو باخبر تنے ان کو بے بس کرویا۔ یکی وجہ ہے کہ وہ پچن کے ناچ کوئن قرار دیتے ہوئے کہتا تھا کہ علم کی خاطر کوئی چڑیری ٹیس۔ کا کہ علم کی خاطر کوئی چڑیری ٹیس۔

ی بات اس نے میم فورالدین کی طرف منسوب کر کے کہی کدانہوں نے بھی پیٹی کے تاج کو آیک طرح کا علم قرار دیا اور دیکھنے کی ترغیب دی۔ (افسنل موروی ارد مربر ۱۹۵۵ء)

ای اعتراف معاصی کی رویش اس نے بیمی کیا: ''مجھ پر جلے کرتے ہیں۔ یس کہتا ہوں میں نے کب اپنے آپ کو پاک کہا ہے۔'' (افعنل مورویا رفروری ۱۹۱۵ء)

خدا کی خدائی میں گناہ کا خاصہ ہے کہ گناہ ہی گئیگار پرسوار ہوتا ہے۔ گناہ پرسوار کرنا اور اس کواپنے اندر سیفے رکھنا فطر قانا تمکن ہے۔ اس خمن میں خالب کا کہنا بالکل سیجے ہے۔ لیفنا پر نیاں میں فعلہ آگش کا آساں ہے ویے مشکل ہے حکمت دل میں سوزم چھیانے کی

معصيت كانتيجه وجنى امراض

معصیت کے ارتکاب نے چند لمحول کی نشاطاتو ہوتی ہے۔ اس کے تحو ہوجانے کے بعد سوزغم دل دوماغ پر محیط ہوجاتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ الیے افتخاص Schizophrenia شقاوت وجنی کے مریض ہوتے ہیں۔

افشاء راز کے سارے جمرو کے اور ور پیج بندگر نے کی پیم سمی میں ایک اور وہ فی عارضے کے دکارہ وجاتے ہیں وہ بے Paranoia (خبد فضیلت) وہ زندگی کے معلین حقائق اور ان کے واقب سے خیالی طور پر بچنے کے لئے Grandiose Delusion (جال اور ان کے واقب سے خیالی طور پر بچنے کے لئے Sadism (ایڈ ارسانی کی لذت ) کا مادہ پر یو جاتا ہے جس کے طفیل وہ اپنے حلقہ بگوشوں کو لذت ایڈ اطبی کی لذت ) کا مادہ پر ہو جاتا ہے جس کے طفیل وہ اپنے حلقہ بگوشوں کو لذت ایڈ اطبی کی لذت ) کا مادہ پر ہو جو دی ہو ہو جس میں دہوو میں جال ہو کر رہ گئی اور پر ایس ہو کر رہ گئی اور پر اور کی گئی کی کے نتیجہ میں جماعت جمود وخود میں جال ہو کر ایک متحرک لاش ہو کر رہ گئی اور پر اور کی اس کا طلیقہ بالا کی کا افراد کر کے بھی ہو کہ کو رہ کی دار کا طلیقہ ایک کا افراد کر کے بھی ہو کہ گزرتا ہے ''جو شخص مجھے ناکام بناتا چاہتا ہے دہ اسلام کے ظیم کو رہ کی اس کا طلیقہ در کا ہے۔''

''میرامقابلہ کرنے والا دہریت سے در مے ہیں رہتا۔''

(الفشل موروره اداكست ١٩٣٤ء)

یہ ذہن کا فالج نہیں تو اور کیا ہے۔ میکا دُولی نے آمر (وہ آمر کو Prince کہتا ہے) کے متعلق لکھا ہے کہ اس کواپیٹ تحفظ کے لئے لومڑی اور ثیر کے خواص پیدا کرنے چاہئیں۔ ثیر پھندوں سے محفوظ نہیں ہوسکا اور لومڑی اپنے آپ کو بھیڑیوں سے محفوظ بیس رکھ سکتی۔ اس لئے آمرکو بیخواص اس طرح پیدا کرنے چاہئیں کہ دہ محسوں ہوں۔ یعنی جب پھندے کا خوف نہ ہوتو شیر ہنا رہے جب پھندانظر آئے تو لومڑی کی مکاری کو شیوہ متا لے۔

یمی حال مرزامحمود کا تھا۔ جب بےخونی کی اہر آئی تو روحانی طور پرافضل اکا ہر کی تحقیر کرتا جب احتجاج کا پہندایا قانون کا دام ہمر تگ زمین اس کونظر آ جاتا تو گئیگار بن جاتا۔

اييخ پيشروسے حسد

چونکہ جماعت میں سریراہ اوّل کیم فورالدین کا احرّام بہت تھا۔اس سے خانف ہوکر اس نے لومڑی کے انداز افقیار کرلئے اوراپنے پیشروکی جواس کا خسر بھی تھا، فدمت کی حیلوں سے کرتا۔ اس نے کہا: 'مغلیفہ اوّل کے زبانے میں میں لکھر خانے کا افسر تھا اور یہ بات بھی جانتا ہوں اور دوسر سے سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ خلیفہ اوّل کے کھر کنگر سے کھانا جایا کرتا تھا۔ محر امارے کھر میں بھی کیگر خانے کا کھانا نہیں آیا۔'' (افعن ۱۹۲۸ء)

" خدانتالی نے نوح جیسے نی کی پروائیس کی۔ ندمعلوم برلوگ خلیفہ ( عکیم فورالدین ) کوکیا سمجے بیٹھے ہیں۔" (انفسل موروی ارائسے ۱۹۵۱ء)

"اس وقت بھی ظیفہ اوّل کے خاندان کے چندافراد پیغامیوں کے ساتھ ل کرخلافت کے منانے کے لئے کوشاں منے '' (لوث: اس وقت سے مراد شاید وہ زمانہ ہے جب عکیم صاحب کی اولاد کار یوہ سے اخراج نہیں ہواتھا)

(افضل مورد ۱۳۸۸ راکست ۱۹۵۷م)

ادر بہت ہے ایسے فقرات ہیں جن سے اس نے علیم صاحب کو نظروں سے کرانے کی کوشش کی اور کر تاریا۔

اصل میں اس تحریک الکارفتم نبوت میں بھی بھی التزام موجود ندتھا۔ بائی تحریک معترت عیدی طرت علی الکارفتم نبوت میں بھتا اللہ اللہ کو ازردے قرآن کریم بن باپ مات تھا اور ایساند مانے والوں کو محرین ویں بھتا میں تعلیم کی اس تصور کے قائل ندھے۔ وہ معرت میسلی علیہ السال کو بن باپ جیس مات تھا۔ ان کے چیرسالہ دور سربرای میں ان کا خیال بی عالب رہا اور

لا بوری جماعت اب تک ای کی قائل ہے۔ ۱۹۱۲ء کے بعد سریراہ فانی نے تو اپنے پیشرو کے استخفاف میں کوئی و قید فرکھ است نہ کیا۔ جسے کہ مند بعید بالا حوالہ جات سے میاں ہے۔ اب تنیسرے مطیعت نے وون کی بی اور دھوئی کیا کہ وہ از رویے تالمود معرست موئی علیہ السلام کی پایش کی معتبارت کی کا معداق ہے۔ وہ باوجو تحریر و تو کی متیارت پر کاش کی ہے۔ وہ باوجو تحریر تحریر کی ملک سے ماری ہوئے کے اسپنے باب سے افعال عملات کیم بوتا ہے۔ حالا تک اس کا ریا مدے رسمبر ملک سے ماری ہوئے کے اس کا ریا مدے رسمبر ملک سے ماری ہوئے کے اسپنے باب سے افعال عملات کیم بوتا ہے۔ حالا تک اس کا ریا مدے رسمبر میں معالی تھا۔

است اعمال اوراحوال کی اقیعت ناک زیونی کی بے متیے وافی کے لئے مکرین کے فرمانروا اوصات باطل کے لئے مکر ین کے فرمانروا اوصات باطل کے بدے رسیا تھا۔ تاکہ بھاصت کے مند پر میر کی دائی۔ اس طرح بھا صدت مجلی میکھا اقیعت پہندی سے اور کھی اندجائے رفتن ند پائے ماعدان ، کا مصدات ہوکرز بان بعری کی تجود کی مادی ہوگئی اوراس کا حال بھول شامر بیاتھا۔

ائی منقاروں سے طقر تس رہے ہیں جال کا طائروں پر سحر ہے میاد کے اقبال کا

منكرين كقرالانبياء كاحشر

موجده سريماه ظالمه كالجاوراي ايم احدكا باب " قرالانبياء" كبلاتا فها اوراس ك بخسسه يعانى سريماه طالمه كالجاورات المحل المجافية المراد وسلوك كيا كده اس و كار كالمحسسة بعد المحل المح

اب حال ہی ش سر براہ خالف کے پھوپھی زاد بھائی داماد نے اس کی پاٹھ بچوں والی بیٹی کوطلاق دے کر بھاضت سے باہر شادی کر لی ہا در بیان کیا جا کہ اس نے درون خاند کی مختوف کی فیر اولوالا مروں کو ہم بھا وی ہے۔ اس مج جو جوان کے بزرگ بھائی کے خود مؤلف کو بتا یا کہ جواس نے کیا وہ شریعت کے مطابق کیا ہے اور اس کی خررسانی کی تر دید در کی کو یا تھکی مناقص نے زور کا در کا دال کا تعلق مناقص نے زور کا در کا در

ناشدنی اور نا گفتنه سانحه

نہ کورہ بالا قمر الانجیاء نے اپنے والد پر کتاب بعنوان 'سیرت مبدی' ککسی اوراس میں فرکوں کی روائی میں اپنی والدہ کی طرف ہے' خلوت سیح' کی تفصیل بھی ورج کی۔ بید حال ہے اس' اولا و بشرہ اور ڈریت طیب' کا اکوئی بال خلوت سیح کی تفصیل اپنے بیٹے کو کیسے بتا حال ہے اس' اولا و بشرہ اور ڈریت طیب' کا اکوئی بال خلوت سیح کی تفصیل اپنے بیٹے کو کیسے بتا کتی ہے ۔ 'سیرت مبدی' کی بہلی جلد حکما والیس کی گئی کیکن جاعت کا بیرال رہا ہے۔ و کیے سرے کی سامنے آئے منہ سے مجمونہ بول و کی سیدا کر وہن تصویر کا

بيسب الكارفتم نبوت كى مجينكارب

تحديث لتمت

مولف المسال كر مولد في المرام كار الكيز ترغيب كالابدى نتيج ب بحثوثات كوويل محريك المسداق ب كى طويل تحريك المهت فقى \_ يكن چندصا حبان كرام كى اثر الكيز ترغيب كالابدى نتيج ب بحثوثات كودويل كر متبر المها كي يخد مولات ني يغير كى بهل تعارف كرايك آزادا يم اين ال سے مراسلت كى كيونكه بول فضے انہوں نے ضوعى پارليمانى كميٹى (جس نے كر تبر الم 10 او افعاله بلاى قدر ومزرت كا انسان بي ساور كيا تفا) كى دو تداوكو فائل پر خفل كيا تھا ۔ بيركن اسمبلى بوى قدر ومزرت كا انسان بي ساوركيا تفا) كى دو تركيداو شائل پر خفل كيا تھا ۔ بيركن اسمبلى بوى قدر ومزرت كا انسان بي ساوركي تيك ان كي تقرر كى تبر كر الله الله كور الله بي تعرف كى كه دو دو تيداو شائلة كر دواد يس كونكه مكل كى دورت اعرب كا اعرب الله تعرف سے شائكة فيمل كي حرب اور خصوص تمينى كى دورت اور خصوص تمينى كى دورت اس خوف سے شائكة فيمل كرتى مياوا آ دھا پاكستان مرزائى ہوجائے عياف أبالله الكويا بحث نے اشاعت دوك كر پاكستانى مسلمانوں كومكرين كے داك يورائك ويا تعارف كى الكار كار مياسانوں كومكرين كے داكا كريا گاديا تھا۔ كرم اس وقت عادل كے معزز دركن بيں ۔ ان كا حراسالمخفوظ ہے۔

مؤلف نے ان کو Bio-Date مختراً کھودیا۔انہوں نے مؤلف کی بات کوتو مرف نظر کردیا۔لیکن تاکیداً کھا کہ مؤلف اپنے تاثرات اور حقائق ضرور کھے۔ان کی تحریم میں حمری تا فیر حق ان سے پہلے ایک مرم دوست میال جمیر مثق سلم اللہ جواحیاب میں 'ظامر مثقی'' کہلاتے ہیں نے اتنا دہائ ڈالا کہ وس بڑار کا چیک (Cheque) کے کرمؤلف کا تعاقب فراتے رہے۔ بوی مشکل ہے دوسرے احباب کے تعاون سے ان کو قائل کیا کہ ملاحت اور اشاحت مؤلف کے بس کی بات بیس کین مؤلف ایک اہتلاء میں جتال ہوگیا۔اس اہتلاء سے محض الله کے فضل وکرم سے نجات اس طرح کی کہ اسلای المریج کے بین الاتو ای شہرت یافتہ ناشر کرم محترم چنو محمد اشرف صاحب سلمہ اللہ تعالی نے ایک مختصری طاقات بیں بحض ایک منظم مختے کے استیصال کی خاطر اور خالعتا ختم نیوت کی رفعت اور پاکیزگی کے تحفظ کی خاطر طباعت اور اشاعت کے حامی بن مجے۔

تر نیمیات کے سلیے میں ایک جریدہ فریدہ کے برگزیدہ دیر اعلیٰ نے بھی جو اسلای نظریے کے لئے جوراور جرکامقا بلدکرتے رہے ہیں۔ مؤلف کو ہدے مؤر فقطر مکانے کے بعد کہا کہ مؤلف اپنی وفات سے پہلے ان کو ایک تالیف مرتب کر کے دے جائے۔ وہ اس بارے میں متعلقہ فرمہ دار یوں کے لئے تیار معلوم ہوتے تھے۔ ان سب ہمت بندھانے والے احباب کا مخلصان شکر بیلازم ہے۔ اصل میں قو خدا کا شکر ہے جس کے فضل جمیم سے ان احباب کی دلداریاں مؤلف پراس طرح گزریں جس طرح میں صادق کے دقت قیم کلیوں پرسے گزرتی ہے۔ اس لئے سے افتیار کہنا پڑتا ہے۔

یک شعم و یک لعت منت ویک لفکر صد فکر که نقترر چین رانده اللم را

آخر میں موض ہے کہ اس تالیف کے مصولات محض لاہر بری کی سط مے نہیں بلکہ لیمبارٹری کی سط مے نہیں بلکہ لیمبارٹری کی سط کے نہیں بلکہ لیمبارٹری کی سط کے دیات انسان میں مصصوف اور مفتوں کو تارغرود میں جلتے دیکھا۔ حیات انسانی سے حیا کی قباہمی مسلسل جاک ہوتے دیکھی ۔اس تجرب کے بعدوہ کہنے میں تن بجانب ہے۔

تیرے میلا بیں کیں گوہر زندگی نیں وحوالہ کائیں موج موج دیکے چکامدف مدف

مؤلف:مرزامحد حسين

صدق اور كذب كي قرآني كسوثي موشر بالمصينين

بیتالیف جن واقعیات اور واردات رجھنل ہے ان کا مؤلف کوئل الحقیق درہے کاعلم ہے۔ کیونکہ اس کو قادیان جی اس طبقہ اناث جی بلور انالین کے کام کرنے کا موقد طاجونسی مصیت کا صید زبوں بنا ہوا تھا اور مؤلف نے ان خاص ''خلاقی'' ساکن کوقریب سے ویکھا جو بعنی پورشوں کے جاذب ہوئے تھے۔ مؤلف نے اپنے مشاہدات کوول جی تھی رکھا اور بیسنے کا واقع ہو وکو کھاتے رہے۔ ایک روک تھی کہ فواصل کی اشاعت بقام کار خراہیں۔ واقع بن کراس کے دجو وکو کھاتے رہے۔ ایک روک تھی کہ فواصل کی اشاعت بقام کار خراہیں۔

ایک خوف بھی دل پر مسلط رہا کہ جس' الا عائی عاصی'' کی بدلا عائی داستان ہے دہ اپنے بہیا نہ زور سے نوف میں استان ہے دہ اپنے بہیا نہ زور سے نوف اشا حت کوروک دے گا جس کے تصور سے ایک عاجز انسان کا نپ العمقا ہے۔ ان دووجوہ کے طلاء میں ایک اور بات سدراہ تھی دہ یہ مصنع و ل کی عام اسکا ہے اور ندو کھے کر بیان کیا جا سکتا ہے اور ندو کھے کر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور ندو کھے کر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور ندو کھے کر کھیاں کو خضوال ایک میں ان کو سنے والا یک میں اسکتا ہے۔

ان مواقع کے باوجود مؤلف نے ان المیوں کے المناک اور جرت ناک ذکر چیزا اس مواقع کے باوجود مؤلف نے ان المیوں کے المناک اور جرت ناک ذکر چیزا ہے۔ اس لئے کہ مصحبی افغاء کے پردے میں ایک جماعت کا مسلک بنی ہوئی ہیں اور ان کی ۔ پردہ داری کے لئے دین اسلام کی تو ہین کی پیم اور بڑے پیانے پر نصف صدی سے زیادہ عرصے سے نیم کامیاب می جاری ہے۔

ہے، ماماب ناجان ہے۔ پہلی تصانف کا بنیادی سقم

مولف کو اس کا بورا بورا احساس ہے کہ اس کو اپنے مشاہرات، واردات اور مینی مسلومات کو الفاظ کی تید میں لانا جم ئے شیرلانے سے مجمی زیادہ شکل ہے۔

یدالیہ کیا ہے؟ ایک ہوش رہا معصیت کا ایک حدود فراموش خارزارہے جس کی نہ
ایتداء کی خبر ہے ندائیا معلوم ہے تکداس کے طشت از ہام کرنے ہے اکارخم نبیت کے اور دھے کا
ایتداء کی خبر ہے ندائیا معلوم ہے تکداس کے طشت از ہام کرنے ہا اکارخم نبیت کے اور دھے کا
مر کیلا جا اسکا ہے اور فی اور رشد ہیں تیز ہو تک ہے اور اس فنڈ طقیم کے حامیوں کو جمی اپنی خامیوں
پنظر جانی کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اس لئے بنو فنٹ ایک رنیوت کی کمراہوں اور گفر
ماز بوں کو کیفر کروار تک پہنچانے کی مسامی جیلے ہیں۔ کین وہ منطق اور فلفے کے چکر ہیں ایس
ہوکر سوادا عظم کے سامنے اس فندی جاہ کاربوں کو عام قبم انداز ہیں چکی کرنے میں قامر رہی ہیں۔
ان کی افادیت علی و تک میں محدود رہی جن کے لئے میکوشش تعمیل حاصل سے زیادہ نہ جس ان

مدق وكذب مس المياز كاقرآني معيار

مدق و کذب می تمیز کا کامیاب طریق قرآن کریم خصفون کی کی مدانت کے بارے میں ان الفاظ مبارک میں تالیا ہے۔ " کف لبات فیکم عمد آ افلا تعقلون " محتیق میں نے تم ( این کفار ) میں چالیس سال گذارے ہیں۔ اپنے مشاہدات کی میک نگا کر مرے دو کے کا کر کو کے ہو۔

چونکہ حضور اللہ اپنی یا کیزگی اور اظہر من العمس صدق کی وجہ سے الا مین مشہور تھے۔
اس لئے حضور اللہ کی عملی زغرگی ہی حضور اللہ کی صدافت کا سب سے زیادہ عظیم جوت تھا اور
ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلی کسوئی علی زغرگی ہوا کرتی ہے۔اس لئے منکر بن ختم نبوت کو
لاجواب کرنے کے لئے ان کے سر براہ ٹائی کی اپنی زغرگی کو ٹیش کرتا چاہئے اور اس سے وہ
کتر اتے ہیں اور پہلو تھی کرتے ہیں۔مشاہدات کے مقابلے جس واکل کی کوئی حیثیت نہیں ہوا
کرتی دوائل سے مشاہدات کی تی ٹیس ہوتی۔ ہاں مشاہدات بدے سے بدے مشاقلی براہین کو
کاف کرد کھوسیتے ہیں۔اللہ تعالی نے اپنی تو حید کے اثبات کے ملئے کا تبات کے مناظر کو بار بار

جن اسحاب علم وقلم نے فتذا تکار نبوت کے خلاف تلی جہاد کیا ہے وہ ال آئے سین ہیں۔
چنکہ خم نبوت کی صدافت آفی آسان وزشن، کیل ونہار، وریا دکو سار کے وجود کے حقیق ہونے پرولائل
کرنا ایسانی ہے جیسے کوئی آسان وزشن، کیل ونہار، وریا دکو سار کے وجود کے حقیق ہونے پرولائل
کا سہارا ہے۔ چنکہ محرین خم نبوت کے مقابلے بیس منطق مودگا فیوں پر تکیہ رہا ہے۔ اس لئے
ولائل سے ولائل کرائے جولوگ ضد پر قائم نے وہ نس سے مسند ہوئے۔ اگر شروع سے قرآنی
مری کی سی مصلح و ایک کرانے جولوگ ضد پر قائم نے وہ نس سے مسند ہوئے۔ اگر شروع سے قرآنی
عباتا تو ان محرین کو یا دائے کام نہ ہوتا۔ بیاس لئے کہ قادیاتی اسپے سریراہ ٹائی کو اپنی تحریک
کا تصلہ عروج بھیتے ہیں۔ کو یا اس کی خاران کے کہ قادیاتی اسپے سریراہ ٹائی کو اپنی تحریک
کا تصلہ عروج بھیتے ہیں۔ کو یا اس کی خاران کے کہ قادیاتی اسپے مریکہ ٹاؤ اوران سے موان ہے کو یا نیت کا تکش
کر حقید سے کے مطابق بیٹے کی خلافت ہا ہی کی بیش کو کیوں کی مصدات ہے کو یا نیت کا تکش
کر مقدات سے کو یا دی وریش نمایاں ہوئی۔ اس فی تیا دت میں بیلوک شامر ف سوری بچار
الکار ختم نبوت کی احت اس دوریش نمایاں ہوئی۔ اس فی تیا دت میں بیلوک شامر ف سوری بچار
الکار ختم نبوت کی احت اس دوریش نمایاں ہوئی۔ اس فی تیا دت میں بیلوک شامر ف سوری بچار
سے بلکہ شرم دھیا ہوگی ماری ہوگر دہ گئے۔

مؤلف کے خروج کی وجہ

اس دور میں کی خردج ہوئے دہ صرف سربراہ ٹانی کی جنی تا خت اور اخلاتی نرائے ہے پیدا ہوئے۔ پر دفعہ اس مصیاں کار کے قرب دجوارے بی اس کے خلاف بناوت ہوئی۔ جن لوگوں نے دفاع کیا کچھ عرصے کے بعد مرافعین اس کی فلیلاز عمر کی کا شکار ہوکر فکا اور انہوں نے دہی اکھشافات کے جو ان سے پہلے لکنے والوں نے کئے تھے۔ کویا آج سے مرافعین کل کے خالفین بن کر برمر پر پرکار ہوئے۔ مؤلف کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کے الکار کی مزاسے مصمت

وعفت کا تصور تی فتم ہوجا تا ہے۔ یہی حال ان محکرین کی جماعت کا ہوا۔ اس جماعت کا وجود مکلی اخلاق کے لئے مسلسل اور پرزور معدد سے اخلاق کے لئے سرطان کا تھم رکھتا ہے۔ اس لئے مؤلف نے احباب کے مسلسل اور پرزور معدد مات کا ذکر اور ترغیب کے سامنے ہتھیارڈ ال دینے راحباب میں مؤلف اپنے مشاہدات اور معلومات کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ بقول شاعر مؤلف کی حالت بیٹھی۔

جورت م کی داستان جس سے رقم ہوگی۔ اس کو بی میں نے درد کے قصے سا دیے

یا کی Catharisis (وٹنی جلاب) کاعمل تھا۔جس سے دل و د ماغ کا بو جھ ہلکا سا ہو جاتا تھا۔ کہنے سننے میں علاج ور د کی صورت تھی ۔ موّلف کوانکشاف درو سے لذت تو ہوتی۔ لیکن اس لذت میں اذبت ضرور ہوتی تھی۔ حضرت علامہ اقبال کے اس شعر سے ہی اس متضاد کیفیت کا اظہار ہوسکتا ہے ۔

> علاج ورد میں بھی ورد کی لذت پدمرتا ہوں جوتے کا خ جگر میں نوک سوزن سے نکالے ہیں

احباب کے علاوہ متعدوالل خیرلوگول کا بھی اصرارا تناقفا کہ میری کیفیت بیر ہوگئ تھی کہ ب

کیا ہے بات جہاں بات منائے نہ ہے مجھا بی قلمی خامیوں کا شدیدا حساس ہے۔ کیونکہ جس''لا ٹانی'' داستان عریانی پر قلم اٹھانے کی جہارت کررہا ہوں۔وہ کوئی بڑاسخنوراور ستم قلم میں بیان کرتا تو قار کین کومزا آجا تا۔

کتین۔

کوئی بار دفا افعا نہ سکا پہ مجمی الزام میرے سر ہی رہا

یا کستان کے داخلی میمن

محکات میں سے کوئی محرضم نبوت پوچیسکتا ہے کہ نصف صدی کے بعد لکھتا چہ منی دارد؟ تو مولف احتراف میں بیرع فس کرےگا۔''خوف عماز ،عدالت کا خطر، دار کا ڈر'' کین اب جو یہ بیڑا اٹھایا جارہا ہے وہ محض اس لئے کہ ایک سرطان نے پاکستان میں امت محمد بیرے مبارک قلعہ میں سرنگ لگار کھی تھی اور اب محض مشیت آج دی ہے وہ سرنگ ہے رستمبر ۱۹۵۴ء کو بھک سے اڑگئی۔ اس طرح صفود تالیک کی حدیث بھی پوری ہوئی کہ خدا بعض دفعہ ایک قاس فاجرے بھی اینا کام لے لیت ہے۔ ایک فاسق فاجرآ مرچے محرین ختم نبوت کا بوا معظور نظر تھا۔ اس نے اپنے وتمن ایمان وآ میں اور ہزائی مین وہوش افتدار شرحظیم فسق و فحور پر پاکر رکھا تھا۔اللہ تعالی نے اس سیلاب بلا کا ایک وحارا فتذا لکارختم نبوت کی طرف بھی پھیردیا۔ گویا ایک فسق عظیم کا خاتمہ ایک دوسر نے فسق عظیم کے دورش ہوگیا۔

اب بمی گاتم کے خوف دائن گرہیں۔لین مؤلف کے دائن ٹیں ایک مقدس خوف مجی ہے۔وہ ہے۔''من خاف مقام ربه جنتان ''اور جنت ٹیں نیخوف ہوتا ہے نیژن ن۔ صدافت کی سند

ایک بات کا ذکر لا بری ہے وہ بیک مؤلف کے پاس تالیف کی کیا صداقت ہے۔ اس بارے شی بیکہ بنا کائی ہے کہ جیسے پہلو فن کیا جا چکا ہے، کہ ب معاش کے لئے قادیان جل مؤلف اٹا لئی کا رگاہ ہی قادیان راس ہو ٹین کی جنسی پورشوں کی جولان گاہ تھی۔ یعنی طبقہ اٹا ہے۔ مؤلف اٹا لئی کا رگاہ ہی قادیا ور بموار کردیے حق کہ قیلے سے بیکا م شروع ہوا۔ رہ مالعالمین نے معاش کے راستے کشادہ اور بموار کردیے حق کہ سریماہ ٹائی فرومؤلف کی شربت کا قرابے ہیں گیا۔ اس گھر بیل ونہار صور متحرکہ بن کرسا سے آئے با گیا بیدا ہوئی۔ اس طرح اس صنف ضعیف کی مجود ہوں کے لیل ونہار صور متحرکہ بن کرسا سے آئے با گیا۔ کے سریماہ ٹائی کے لئے اس کے مریماہ ٹائی کے لئے اس کے مریماہ ٹائی رہ اس سے ٹیل ونہار صور متحرکہ بن کرسا سے آئے نے کے سریماہ ٹائی کے اس کے مریماہ ٹائی کے اس کے مریماہ ٹائی رہ اس متعلق رہے۔ اسماہ اور می کو ان سے موسکا تھا۔ مریماہ ٹائی شملہ لے گیا۔ وہاں ہو تجرب ہوا کہ اور سے سے میا کا ملاب بھی ہوسکا تھا۔ دہاں یہ تجرب ہوا کہ رات کو بی منظرت کے لئے اس کے موسکا تھا۔ دہاں یہ تجرب ہوا کہ رات کو بی منظرت کے طابگار اور معصیت کا رہے لئے تھو کی ہوسکا تھا۔ دہاں یہ تجرب ہوا کہ رات کو بی منظرت کے طابگار اور معصیت کا رہے لئے تعلی کو ہوسکا تھا۔ دہاں یہ تجرب ہوا کہ رات کو بی منظرت کے اشارہ کائی ہوگا۔ معصیت کا رہ کے لئے تاشارہ کائی ہوگا۔ اور سیا کا ملاب بھی ہوسکا تھا۔ دہاں یہ تجرب ہوا کہ رات کو بی منظرت کے اشارہ کائی ہوگا۔ معصیت کار کے لئے تاشارہ کائی ہوگا۔ معصیت کار کے لئے گا مان ہوگا۔ حیا ہوئی کہوں یا نہ کہوں یا نہ کہوں

اشارہ اور کناری کے بیٹ بی کی ہوشر باعریانی اور فش کاری کو بیان کرنے ہی ہوشر باعریانی اور فش کاری کو بیان کرنے ہی تہذہب کا تقاضا پورا ہوسکتا ہے۔ اگریزی کا ایک محاورہ ہے۔

Allusion Explined یعنی کنائے کی تفصیل و تشریح سے کنائے کی شائنگل بحروح ہوجاتی ہے۔ کی وجہ ہے کہ خلیفہ نامحوو کی جنسی ججرہ وستیوں کو من و کن بیان کرنا مشکل ہے۔ گرفاش میگو بھی جہاں برہم زنم اس لئے مؤلف اس بات کا محادج ہے کہ قار کین بصارت سے زیادہ بھیرت سے کام لیں۔

افشائے رازنہانی

شملہ ہے والیس قادیان آنے کے بعد مؤلف کے مجرالال ( ڈاکٹر ) احسان علی نے جو
خلیفہ کی سوتلی خوشدامن کا سکا بھتجا تھا۔ بدور پنی سارے پردے چاک کر دیئے۔ اس کی
معلویات جیتی کا شیع و فظیفہ "کا وہ ڈرائیور تھا جو دن رات سیاہ کا ربوں کو دیکیا تھا۔ بلکہ اس کا
راز دارخصوصی تھا۔ اس ڈرائیور نے خود پراہ راست مؤلف سے تعرفرافات کے راز بائے دروں
مانے شروع کردیئے ۔ اس کے علاوہ مؤلف کیا کیٹ شاگر دھلے اللہ بن سعدی نے جواس عمرت
کدے کا ایک سوریا تھا، جو حالات سنائے ان سے ڈرائیور نہ کورکی روایات کی بوری تعمدیت ہوگی میں
مشرسعدی نے مؤلف کے سلس تر درکواس طرح پاش پاش کیا کہ مؤلف کو شی تائل کرنے
مئی مسرسعدی نے مؤلف کے سلس تر درکواس طرح پاش پاش کیا کہ مؤلف کو شی تائل کرنے
ہوگیا جو دامن کے چاک اور گریبان کے چاک بیس ہوتا ہے تو مؤلف کا زہر آ ب ہوگیا۔ جب
ہوگیا جو دامن کے چاک اور گریبان نے چاک بیس ہوتا ہے تو مؤلف کا زہر آ ب ہوگیا۔ جب
خلیفہ کو افظ نے راز کا ای بیشہ ہوا تو اس نے گونا گوں مظالم کے سلسلے سے مؤلف کو دم بخو دکر دیا۔ بیہ
اشارہ جملہ مشر خدے کو در پرنا گزیر تھا تا کہ اکھشاف راز کا ساراڈ دامہ سائے آجا جائے۔ اگر قاد کیا
کو وضاحت کی طلب ہوتو اتنا عرض کر دینا کائی ہے کہ قعر خرا قات عصمتوں کا مقل بنا ہوا تھا۔ اس
مان کا خوف فوراً کا فور ہو جائے اور ہرآنے والا عصیاں وطفیان کے برطفہ سے کور پر تھا تا کہ
ماناہ کا خوف فوراً کا فور ہو جائے اور ہرآنے والا عصیاں وطفیان کے برطفہ سے شی کود نے سے
ماناہ کا خوف فوراً کا فور ہو جائے اور ہرآنے والا عصیاں وطفیان کے برطفہ سے شی کود نے سے

اقليم معصيت كاشتراده

مؤلف نے کرزہ خیز ہوں کار ہوں کو اپنے تھی تاتو انی کے علی الرقم اس لئے ہیان کرنے تھی ہائے ہے کہ اقلیم معصیت کے اس شیر اور کے برسرویا دعاوی اور اس کے پیرووں کی مہلغانہ مبالغ آرائیوں کو واقعات وواردات کر آزو ہی تو الوجا والی کی بختیوں کوموت کی نینرسلادیا جائے۔ یہ مقصد دلائل سے نہیں حاصل ہوسکا تھا۔ یہ نقاب کشائی کا مقتضی تھا۔ افتراء کا کاردیار افضائے رازنہانی ہے تم ہوسکا ہے۔ اس طرح شاید کی تھے ہوئے رائی کو راہ نجات کی آرزد پیدا ہو کہ کو گرائی کی دوری میں کہ کا جائے ہوئے ہوئی فرامولا بھی ہے کہ کی مدعی کے دعاوی کو گس کی روثی میں پر کھا جائے۔ جب خلیفہ کی عملی زندگی بر نقاب ہوگی تو اس کے سارے دعاوی اور مریدوں کی اداوت کیشیاں باطل ہوکررہ جائیں گی۔ اس بیان کی ضرورت نہیں کہ اس ساری عصیاں کاری میں مینو ارک کا کم راسماتی تھا۔ خلیفہ ام انہائے کی آ خوش میں ہوت ہو سرکیا وی اور کا رائی ہوں کاریوں کا تا تھا۔ دیت

عنب کے ذخائر جمع رہے تھے۔اس نے اپنی محافظت کے لئے اپنے سارے خاندان کواس متعفن بحیرہ مروار بی غرق کرد کھا تھا۔ یہ تین بھائی تقے اور ہرا یک نے ہوس کاری کے لئے اپناا لگ میدان بنار کھا تھا۔ یہ تھی۔ بنار کھا تھا۔ یہ تھی۔ بنار کھا تھا۔ یہ تھے۔

طالب وست ہوں کے کی اور واس تے ہم سے ملا جو نہ بوسف کے کریال سے ملا

ان کی خلوتیں ان کی جلوتوں سے خاکف ادران کی جلوتیں ان کی خلوتوں سے نالال رہیں۔ خلیفہ خودساحرالموط بتا ہوا تھا کہ دہ میں۔ خلیفہ خودساحرالموط بتا ہوا تھا۔ اس نے صنف نازک کو انجام سے ایسا مقدم کے تقاررہتی تھیں۔ان عصمت کے تصور سے اجنبی ہوکراس کی قربان گاہ پر جمینٹ چڑھنے کے لئے تیار دہتی تھیں۔ان کے عاف میں ہوکھے تھے۔

تمناموں کی المناک پورش

اب سوال بے پیدا ہوتا ہے کہ ایک آ دی مندارشاد پر پینے کراور علم وعرفان کے دعوے کرتا ہوا ایسے مدد دفراموش کنا ہوں میں کی طرح جتا ہوگیا اور ان کے میب عواقب ہے بخیر ہوکر کیسے رقص ایلیس کرنے لگ گیا۔ اس چیشان کو حل کرنے کے لئے مؤلف کو جرمن کے شہر ہ آفاق شام و تنظیل نگار کو شخے کے معرکة الآ راء فررامہ فاقسند (Faust) ہے ایک کردار کا بیان مل گیا۔ جس سے مقدہ کشائی ہوجاتی ہے۔ اس جرمن فررامہ میں دو مورشی اپنی ہوس کا رہوں اور عصمت فرد شیوں کا آپن میں فرد کرتی ہیں اور عصمت فرد شیوں کا آپن میں فرد کرتی ہیں اور اپنے اپنے تاریک ماضی کی یاد سے دل گرفتہ ہی ہوجاتی تاریک ماضی کی یاد سے دل گرفتہ ہی ہوجاتی تاریک میں ایک مارکیر نے Soliloquies کرتے ہوئے کہتی ہوجاتی کا کرد تاکاری میزے سامنے ایسے کے اس کے مشابی کی مورد میں۔ "اے خدا ایش نے گناہ کی مورد گئی۔ "

تالیف کولین Villain کے ساتھ بھی بھی سی سانی بیٹی آیا۔ زناکاری الی ہوشریا پری بن کراس پرمسلط ہوئی کروہ جنون زوج کامریض بن کررہ گیا۔خداکا تصوراس کے دل سے اس طرح لکل گیا جس طرح کوئی پرندہ اپنے قیمن سے پرواز کرچائے۔لیکن اپنی پردہ داری کے لئے نہ جب کا روپ دھار کراس معصیت کی پری سے ٹاطب ہوکر کہنے لگا۔

سب کھے اک جیرے سوا مجول کے کیا ہوا کیا نہ ہوا مجول کے میری منزل کا پند یاد رہا چی منزل کا پند مجمول گئے

ليجير كاانتقام

تنج بری مشقم ہوتی ہے۔ اس کے ناخن اور دانت برے خونی ہوتے ہیں۔ is Red in Tooth Velan اس کے اسے کاراس کی سفاک گرفت میں آجا تا ہے۔ انجام کار موت ہے سلے یہی حال اس بے باک شہوت کار کا ہوا۔ وہ سفاک گرفت میں آجا تا ہے۔ انجام کار موت ہے سلے یہی حال اس بے باک شہوت کار کا ہوا۔ وہ علی اس کے کیا بچتا اس کے رگ وہے میں دی ڈی کچل گئی تھی۔ اس کا حافظ باطل ہو گیا۔ جب بی فمانی پڑھا تا تو بھی رکوع ترک کر دیتا بھی مجدے سے بخبر ہو کر فماز کا حلیہ بگاڑ وہتا۔ یہ می خدائی تحریکا سال تعالی اس کے مرید بزروں کی تعداد میں اس کی اقتداء میں وہی کچھرتے کی کو یا رائے کلام نہ تعداد کی سال میں افتداء میں وہی کچھرتے کی کو یا رائے کلام نہ تعداد میں ان بی بھی خور پر ادائیس ہوسکتی۔ اس پر اس تقریر کے مرد خلاج ان کے بیچھے نماز تھے طور پر ادائیس ہوسکتی۔ اس پر اس تقریر کے مرد خلاج ان کے بیچھے نماز تھے طور پر ادائیس ہوسکتی۔ اس پر اس تقریر کے مرد خلاج کے مشدید مرد خلاج دی جہرہ کی جرات کر سکتے ہیں۔ گویا حضور کی اطاعت نماز سے زیادہ مقدر کئی ۔ نماز سے دی ہوں کی جرات کر سکتے ہیں۔ گویا حضور کی اطاعت نماز سے زیادہ مقدر کئی۔ ۔ نماز سے دی ہوں کی جرات کر سکتے ہیں۔ گویا حضور کی اطاعت نماز سے زیادہ مقدر کئی۔ کہرا کہ کہرا کی جرات کر سکتے ہیں۔ گویا حضور کی اطاعت نماز سے ذی ہوتی رہے۔ کہرا کہ کو کہرا کہ کرک کرک نہ کرے۔

بستربيت الخلابن كيا

حواس باختلی میں بیش کریدہ فلیفہ جلسہ میں تقریر کے لئے لایا جاتا تو فلیظ یا تیں کرتا۔
ایک دفعہ اس نے کہا کہ وہ جب یا کتان آیا تھا تو اس کی عمر ۱۹ سمال تھی۔اب اس کی عمر ۱۹ سال ہے۔ اس پر اس کے بیٹے نے لئے کی تو جلسے میں ایک دل گرفتہ غریب مریدا تھا اور کہا کہ حضور کا معالمہ خم ہوگیا اور یہ کہ کر جلسے گاہ ہے چلا گیا۔ جب بیہ جنونا نہ حرکات مسلسل سرز دمونے لگیس تو صفور کو فراز سے ہٹا دیا گیا اور جلسے میں آنے ہے دوک دیا گیا۔اس کے بذیان کی پرواندی گئی۔ آس خوان کو کو کو کہ کا تا ہے اس کے بذیان کی پرواندی گئی۔ آخران اوگوں کو وی کی کو کرنا پڑا جوا قبال نے ایک شعر میں فرمایا ہے۔

حیرا آمام بے حضورہ حیری نماز بے مجود ایسے امام سے مگذر الک فماز سے مرزر

اس جنون کی کیفیت میں اس کے بے اختیار بول و پراز سے اس کا پستر بیت الخلاکو مات کرتا تھا۔ اس جنون میں ایک کفرناک اضافہ یہ ہوا کہ خلیفہ نے چیچ چلا کر کہنا شروع کیا کہ اس کو قادیان لایا جائے تا کہ وہ اپنے باپ کی قبر دیکھے۔ اس پر راہ گم کردہ فتظمین نے مرزا قادیائی کا ایک مزار تیار کیا اوراس کوشیح موجود کا مزار قرار دے کر خلیفہ کو دکھایا گیا۔ بید دہ ناشدنی حرکت تھی کہ جماعت کا بااثر طبقہ پڑا اور جو ہدری ظفرانلدخاں نے بھول سے دیا و ڈال کریں کفرکاری فتح کرادی۔

لاعلاج مرض يعمعزولي

جب ہوش دھاس کا ما جواب دے مے توایک انظای مجلس Regincy ہائم کر دی گئی جو جماعت کے کام چلاتی رہی۔ اس حالت میں بھی فریب کاری چاری ہے۔ خلیفہ کی ہمشرہ کا ایک بیان الفضل میں شاقع ہوا کہ حضور کے کرنے کے کام پورے ہو گئے ہیں۔ اس لئے بیاری کوئی روک ٹیس ۔ ندمعزول ہونے والاخلیفہ اللہ کے تھم سے معذور ہوکر معزول ہوگیا۔ یہ تجرافی تھا کہ جو جماعت مسلمانوں کی نمازوں کونماز نہیں بھی تھی اس کواسے ہاتھوں اپنی نمازی محض نہ ہوتی حرکا جہ بنائی میں۔

خلیفہ کی لاعلاج امراض پر کروڑوں روپے ضائع ہوئے۔ پی آئی اے کی ہر پرداز پر سیائے ہوئے۔ پی آئی اے کی ہر پرداز پر صاحب نے معاند کیا قواس نے کہا کہ خلیفہ صاحب کے جسم کے علاوہ ان کے خیال میں قالو ڈاکٹر کا جا ہے۔ چونکہ وہ قادیان کا نام لے لے کر رونا تھا۔ اس لئے اکھکاری سے خیال میں قالح نفوذ کر چکا ہے۔ چونکہ وہ قادیان کا نام لے لے کر رونا تھا۔ اس لئے اکھکاری سے خیال میں قالح نفوذ لئے میں معاند کی کر ہوار پر مارے اور پکڑے اور پکر مارے اور پکڑے اور پکر ارے اور پکڑے اور پکر اے اور پکر اے اور پکر اے اور پکر اس سے اس کے خیال کا رخ برل جائے گا۔ جو جو آؤ آبا للہ احضرت قاروق ایک میا ہوا تھ ڈاکٹر نہ کور نے کہا کہ اعظام سے بواباتی تھا۔ اس کو برعلاج اس کے حیال کے لئے رکھ کر یا کس محلوم ہوا تھ ڈاکٹر نہ کور نے کہا کہ ایک رہے گئے گئے میں ہوا تھ ڈاکٹر نہ کور نے کہا کہ ان تا تا بی می تھا ہو کہا گئے ہوئے گئے گئے ہوئے گئے گئے ہوئے گئے

لاش كوسنوارا حميا

ہ شوسال تڑپ تڑپ کر مجروح روح فکستہ تکس مضری سے لکل ۔ لاش اتی متعفن ہو چکی تھی اور چہرہ اس قدر مسنح ہو چکا تھا کہ گھر والوں کوخوف پیدا ہو کیا کہ اس کیفیت سے سارا اخفا منعوبدهرے کا دهراره جائے گا۔ چنانچہ داڑھی کوسنوارا کیا اور دخسار جو گڑھوں بی تبدیل ہو بچکے تے ان پر غانہ و ملا کیا اور جسم پر کئی من برف رکھ کرمنظر کو پیشید و کردیا گیا۔ اس طرح شاہراہ معصیت کارائی شاک جاکرزین کا بوجہ بن کیا۔

اس نے اپنے جنون زوج کی تسکین کے لئے اپی عبقریت کو اپنی کوریت میں فرق کر کے مصمت اور حیا کے تصویر کے استیمال کے لئے کوئی دقیقہ فرگذاشت نہ کیا۔ وہ قادیان میں اپنے پر چارکوں کوشادی کے بعد معا دور دراز ملکوں میں بہتے دیا تھا۔اس طرح ان کی معلقہ بویاں اس کے لئے کال گراتر Call Girls بن جا تھی۔اس طرح یہ بجی ہوا کہ ان مظلوم عوراوں کو اس کے لئے کال گراتر کی غیرموجودگی میں بچوں کی ماکیں بنا پڑا۔ای طرح تا بجیریا کے بیٹے اور واقف ان کی بیوی کو بہی سانحد الیم بیش آیا۔ و راس الم الکی جاں جنسی معصیت کا دور دورہ تھا۔ ویاں بدائم یا کہ ان بدائم کے اور دورہ وہ تھا۔

مؤلف كاحلف

بیافسیلا حرض کردیے کے بعد کہ فتۃ الکارفتم نبوت کے سالا راور اس کے ادعائے باطل کے پر کھنے کا طریق بتانے کے بعد بیمی خروری معلوم ہوتا ہے کہ آغاز داستان کے ساتھ بی موّلف طلقا حرض کرے کہ وہ جو پر کھر کھی رہا ہے وہ بچ ہے اور بیر بچ اس لئے نذر قرطاس ہورہا ہے کہ ایک مظلم کذب کا تارو ہو دکھر جائے رحسن اتفاق سے بوی موزوں اور مؤثر مندرجہ ذیل عمارت سامنے آغی جس سے موّلف کا مائی المضمر ہورے طور پرواڈگاف ہوجائے گا۔

محمناهون كأخارزار

مؤلف الفاظ كروباب بي لب كثائى كى پورك يقين سے جرأت كروبا ہے۔

پاليس سال كدوران خوف زوكى اور حن و طال كى فضا ميں تھا تھا جوار مان ول بيں چكار ہے

تقد وہ اكثر محفل احباب بي لب شناس ہوئے گر زبان خامہ پر سہارا لينے كا يارا نہ ہوا۔
ساح المحوط كے مثيل بلك اس سے بر هر كونت كاركى صداكو ثدائے فلك جمنا لو ترك كرويا تفاد كوئك علم و آگي نے ائد يشر بائے ووروراز كے بردول كوچاك كرك دكوديا تفااورنقوش حيات كھرنے كار سنور نے گھد سينے كے واغ نوك تلم برقص كرئے گھداس لئے كدا حباب كرام كا مسلس تعاضا تھا كہ عصمت كے لئے تل عام ك بوشر با مناظر زينت قرطاس بيس ما كہ كس كے مسلسل تعاضا تھا كہ عصمت كے لئے تل عام كے بوشر با مناظر زينت قرطاس بيس ما كہ كہ كے اس كے دورائى مالم بس ربا

علم الحیات کے ماہر کی ایک بات

حلفاً مؤلف کوکال اطمینان ہے کہ وہ گنا ہوں کے خارز ارکے حزاج کا راز دار ہے اور ہوسنا کیوں کے سیک شکوفوں کامحرم ہے۔اس لئے مؤلف عرض پر داز ہے۔

مجھ فتم ہے قلم کی عظمت کی۔ حرف وعنی کی معرفت کی۔ کتاب حکمت ربانی کے محجائے گرانماید کی کہ اس تالیف کا موضوع صدق ادر صرف صدق برجنی ہے۔ مندرجہ ذیل حکایات خوں چکال مصدقہ معلومات کے برگ وبار ہیں خداعلیم وخبیر ہے۔وہ جانتا ہے کہ مؤلف اس کے لکھنے میں تن بجانب ہے کہ مشرین فتم نبوت کی پہلیستی میں جواب بھارت میں ویراند آباد نما ب جنسى معصيت كوده فروغ نصيب بواكه ياكدامنى كالفظ شرمندة معنى بوكرره كماعلم الحيات کے ایک جیدعالم نے ایک بات خوب کمی کر چھل کی جسی ساخت کوانسانی معاشرہ سے ایک خاص مشابہت ہے۔ چھلی کے سر میں پہلے تھن پڑتا ہے۔ اس کے بعد بیقفن اس کے سارے جسم میں تھیل جاتا ہے اورسرا اندھیل کراس کے جم کو کھا جاتی ہے۔ یہی حال انسانی معاشرہ کا ہے۔اس میں اخلاقی عنونت اوپر کے طبقے سے شروع ہوتی ہے اور پھرسارے معاشرے کواپنی کپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بھی حال محرین ختم نبوت کے مریض معاشرہ کا ہوا۔ جب ایک بھیس سالہ پیرزادہ جومعروف تعلیم ہے عاری تھا کونا کو حیلوں اور وسیلوں سے مندارشاد برقابض ہو کیا۔ وہ اسینہ باب کی زندگی میں بی جنسی معصیت کے جرم میں ماخوذ ہوا تھا اور پھر مال کے توسط سے فی لکا تھا۔ اس كومقندراعلى بن كركهل كهيلنه كاخوب موقعه الماس في اسية اردكر دخاند ساز الهامات اورخوابون کی نصیلیں کھڑی کرلیں تا کہ احتساب کوراہ ندل سکے۔اس نے اسینے کردار سے جنسی حزاج کواپیا فروغ دیا کراس کا پیدا کرده سادامعاشره ملعب دوزخ بن کرده گیا۔اس کا حراجی مسلک اس کے مریدوں کی نظروں میں ایک''شاخ نور'' کےطور پر انجبرا۔اس کوظلمتوں نے سینچااوراس پرشراروں كے بعول آئے اور نيك وبدكي تيزيكسرمث كى۔

اس تالیف میں تاریخ واراس خاند ساز خلیفہ کے وہ بیانات آئیں گے۔ جن کو پڑھ کر ایک عام قاری باونی تذہر جانے گا کے عصمتوں کے اس سوداگر کا باطن محیر العقول آلود کیوں سے معمور تھا۔

ميكا ؤلى كابروز

مؤلف جب بھی مولانام مرحوم ومغفورے منکرین کے اس سر براہ کے متعلق بات کرتا تو مولانام حوم فرمایا کرتے تھے کہ پیشن ایک چیستان ہے۔ بید نیائے اسلام کوکافر قرار دیتا ہے۔ ا پ الہاموں کی دھڑ ادھڑ اشا حت کرتا ہے۔ لیکن بید میکا دکیا نہ سیاست کا ایسار سیا ہے کہ تعنوں اس سے کفتگو اس سے کفتگو اس سے کفتگو سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو ند بہ بیاا خلاق سے دور کا بھی کوئی لگا د ہے اور سب سے جمیب ہات یہ ہوت سے عاری ہیں کدوہ عملاً اس کو جمیب ہات یہ ہوت سے عاری ہیں کدوہ عملاً اس کو اولیاء اور انبیاء سے افعل ورجہ ویت ہیں اور چھن این خطبوں میں اپنے معلمی خیز الہاموں اور خوابوں کے انبار لگا و بتا ہے۔ تا کہ جوموت سامعین کے عقول وقلوب پر دارد ہو چھی ہے۔ وہ قائم

مولانا موصوف سے مؤلف کا ایک بی جواب ہوا کرتا تھا کہ وہ ایسا مادر پررآ زاد وہریہ ہے کہ اس کے رستے میں کوئی روک ٹیمیں۔ ندوہ محرم دفیر محرم میں کوئی اخیا زکرتا ہے شاس کو اپنی عاصت کی طرف سے کوئی خدشہ ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے مریدوں کو بھی اس بے حیائی کے عارضی میں جاتا ہے۔ لیکن جب عصیاں کا ری اور حنا چھوٹا بن جائے تو گھر کئی کچھ ہوگا۔ جو پی حض شب دروز کرتا ہے۔ اس کی سیاست کا ری بھی ایک سنڈ اس خانہ ہے۔ بیسارا وہال حضرت رسول کر میں گھٹے کے مرتبہ عالی سے الکارے تا زل ہوا۔ اس فتن عظیم سے بے اعتمالی کی سراساری قوم پارتی ہے۔ کیونکہ جو جماعت یا گروہ ختم نبوت کا قائل ٹیمیں ہوتا۔
کا قائل ٹیمیں وہ کلمہ طیر کا بھی قائل نہیں ہوتا۔

باب نے بیٹے برمیشن بھایا

چونکہ بیرود کئی خلیفہ شروع سے بی حضرت رسول کر پم اللظ کے کا عظیم رفعت کا مشکر تھا۔
اس لئے دوعنوان شاب میں جنسی دھاند لیوں میں جٹلا رہا۔ اس پراس کے ہاپ نے ایک کیشن
بھایا۔ اس کے ارکان چار تھے۔ مولوی ٹورالدین، خواجہ کمال الدین، مولوی جھ علی اور مولوی
شرعلی۔ ان اہوا میں کے سامنے اس مجرم کی دالدہ نے اپنا داس پھیلا کرمنے ساجت کی اور ارکان
سے کہا کہ اگر اس کے معصیت کا رہیئے پر گرفت ہوئی تو اس کا پاپ اس کو تکال باہر کرے گا۔ ان
لوگوں نے اپنی فقہ کے پردے میں اس مجرم کو بری کردیا۔ یعنی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ چارگواہ مینی نہیں
ہیں۔ اس لئے یہ مستوجب سر انہیں تمریم کو بری کردیا۔ یعنی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ چارگواہ ہیں دائی
میں رہتا۔ اللہ تعالی نے ان بی لوگوں کو اس محرا دلوائی ۔ ان میں سے دو کو ۱۹۱۳ء میں اس
کے ضلیف ہے رہا و بیان سے رخصت ہونا پڑا۔ ایک یعنی مولوی تھرع کی مکان پر پہلے پھرا کہ ہوا۔
سے بات مولف کو ربوائی جماعت کے مضرفر آن نے بتائی تھی۔ کیونکہ اس وقت وہ تو ہیں جماعت کا
مطور وقائی متحلم تھی۔ اس نے پھرا کا کا معا لم سنا اور مولوی تھرع کی مظلومیت کا صال اس کی زبائی

سار پھراؤ کے دوسرے دن وہ (مولوی محمولی) قاویان سے بھاگ لکلا فواجہ کمال الدین ولایت میں تعا۔ وہ و بیں سے الگ ہو گیا اور قاویان بھی شاید ندآ سکا۔مولوی نورالدین کے بیٹوں کو خلیفہ نے ۱۹۵ ء میں راوہ سے رسوا کر کے نکال دیا۔ یکی حشر مولوی شیر ملی کے بس ماندگان کا ہوا۔ الله تعالى نے ناياك حركت سے افحاض كرنے كى جلدى يابدر برانا زل فرمادى \_

راسيونين كامثيل

اس مثمل راسیوتین کوسر براہ اوّل نے داماد بنا کراس کے فروغ کے رائے کشادہ اور ہموار کردیے من اعرض کردیتا بے جانب وگا کرراسیو تین روی زبان کالفظ ہے جس کے منی بیں Women Chaser (مورتوں کے بچے بھا گئے والا) پیایک روی یا دری کا نام بن کررہ میا تھا۔ مالاتکہ اس کا نام ما تک کر یکوری Monk Gregory تھا۔ چاکہ اس نے زار روس کی بوی کا مرشد بن کرز نا کاری کا بازارگرم کردیا تھا تو دہ راسیوتین مشہور ہوگیا۔لیکن دہ محرم اورنامحرم كی تميزے عارى شرقعاليكن مارى تالف كراسيوتلن في تمام ريكار دمات كروية \_

آگریزی کا ایک مشہور متولہ ہے کہ Fierce Light Beats on the Throne یعن تحد پرسورج کی روٹی شدت سے برتی ہے۔اس کامفہوم یہ ہے کہ وکی آ دی سر براہ بن کر اینے اعمال اور افعال کو بروے میں رکھنے برقادر ٹیس ہوسکا۔ اس بر جارد ہواروں سے پھلا مگ کرسورج کی روثی میں آ جاتے ہیں اور بے خرعوام بھی باخر ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہ کی حال اس راسپوشن کا موارا عدر ای اعدر چدے کوئیال او ابتداء سے بی بال بردی تعیس اس کی بہاند جولانیوں کے صیر زبول تی ایک وقت باہر آ گئے۔ وہ تنے قادیان کے لوگ جومستری کہلاتے تھے۔ان کاباب مستری فضل کریم اوراس کا ہوابیٹا مولوی عبدالکریم تھا۔اس کے چھوٹے بھائی اور بین طیفہ کی بدم کے رکن رکین تھے۔ جب ان ووثوں کو ایک بہانے کی رات ووجار كرواديا تو وه صبر ندكر مسكة اورانهول في البين باب اور بعالى كوسارا باجراسناه بإران نوكول في مجر إدرهملدكيا اوراكي مفتدوار يرجد مبلك " ك وريع ورون خاند كى فلاغتول كوطشت ازبام كرتے رہے ۔ حتى كدان كے مكانات جلاويع كئے۔ بوے بوے مقدمے بطے ليكن برطانوي قانون ايك كوي كا جالدها جس بيريكمي تو يينس كره جاتي تني ركين زنبور في كركل جاتا تها\_ يى حال قاويان ش موا\_

مستريون كامقابله

مستريوں كى يورش كامقابله فليفه كے مظرب خاص في عبدالرحن معرى نے كيا تحريرى

حلوں کا جواب تو ہے اور اپنی طرف ہے بھی وہ نبرد آ زیا ہوا۔ جس ہے اس کو اور زیادہ قرب ماس ہوا۔ وہ مکافات عمل کے قانون سے بیٹر ہور کر تنہار کے لئے چکھی لاتا رہا۔ اس کو طم نہ ہوا کہ اس کے قرب نے اس کے قرب نے اس کے قرب اور اس نے بعد کا اس کے قربی راہ کھول وی ہے اور اس نے نقب لگانی شروع کردی ہے۔ لؤک کا را تو تھے ہو جہ مرار ہا ۔ کی معری کے بیٹے کے قرب سے سارا معالم آ نا قانا معری پر آ شکار ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو مرش پایا۔ اس کی عادات میں جم مانہ ترکات کے علامات کا جہ ہو جا کہ بیٹے کو کم مری کے ہوٹل میں جا گھیرا۔ بیٹے نے گھیرا کر ساری تحریات باپ کو دے ویں۔ بیسارا واقعہ معری کے ہوٹل میں جا گھیرا۔ بیٹے نے گھیرا کر ساری تحریات باپ کو دے ویں۔ بیسارا واقعہ معری کے بیٹے صافقہ بیٹے راج ہوری جا مان کا کی جو کا کی جرے میں بیٹے کر سایا

قصر خرافات کے تھین راز بہت قریب ہے دیکھا ہے رہنماوں کو

كهدور الومروش ليل ونهار دك جائ

معمدين لمفوف جيستان

بہت قریب سے مکھراز پائے ہیں میں نے وہ راز جن سے زخم کھائے ہیں میں نے

استالیف ہے ایک دیرید قرض کوبلورفرض اداکرنے کی می کرد ہاہوں۔"مسل سے فیستے الابدالع نیز الحکیم "اس وقت کی تعلیم یافتہ طبقہ نے Mysteries of توفیع یافتہ طبقہ نے معلومات کو قلم فرط سے در بعداداکر کا تو قار کین کورٹ آف اندن کی تعین راز ول کو بھول جا کیں گے۔ وہ جان لیس کے کہ مصیب شی بھی عمل ارتفاء جاری ہے۔ معصیت کے نابغول نے وہ وہ گل کے مصیب شی بھی عمل ارتفاء جاری ہے۔ معصیت کے نابغول نے وہ وہ گل کے ایس کہ شیطان بھی ورط میں میں ان راز ول کے متعلق موالد کے اور ان تا بغول کے میں۔ ان راز ول کے متعلق موالد کے مسکل ہے کہ از داہ گوشم دیدہ اند!

ان کا بیان خلش و پیشی کا داستان ہے۔ یہ بلہ ول ہے۔ تحقیقم کی سوفات ہے۔ یہ بیاہ کا رہوں کے جو فات ہے۔ یہ بیاہ کا رہوں کا کھوفات ہے۔ یہ بیاہ کا رہوں کے گہواں میں کا میں کا میں کی گھول کے اس کے کہ بیراز جس فیض کے متعلق ہیں وہ کئی برس مولف کے ول دو ماغ پر مرشد کے طور پر ستو کی رہا ہاں کی ہر یات بے خبری کے دور جی مولف کے لئے حرز جان تھی اوراس کا ہر فرمان اس کا وردز یان تھا۔ اس مجمول حالت جی اس کے خدو خال کی معمول حرکت مولف کے مراس کا کے معمول حرکت مولف کے سیاس کے خدو خال کی معمول حرکت مولف کے

رگ دپدیس سرایت کر جاتی تھی۔ بقول شاعراس کی قلبی کیفیت میقی۔ ببر تسکین دل نے رکھ لی ہے تنیمت جان کر دہ جو دیت ناز اک جنبش تیرے ابرویس ہے

ایک دات میں سرے بال کر محے

هر چند که مؤلف خال مست قارحالات کا حقیق تقاضاتها کیمؤلف بے جری کی شب یلدا پر ہوم بلی السرائر طوع ہو۔ اس کا بلیخ اشارہ پہلے ابواب میں ہوچکا ہے۔ جب راز کا پردہ چاک ہواتو مؤلف کے مرکے باری رات میں مؤلف کے مرکے باری خائب ہوگئے۔ ایک رات میں مؤلف کے مرکے بال غائب ہوگئے۔ بیدالت جم سک مواد و شردی مؤلف کے دل کے شین سے طائز ایمان پرواز کر گیا اور مؤلف چندروز تک و ہریت کے اور دہا کا لقمہ بن کررہ گیا۔ اس تا کہائی اعشاف سے یہ سب پھے ہوتا بعیداز قیاس بات دہی کہ ہوتا تھا۔ کہاں سب پھے ہوتا بعیداز قیاس بات دہی کہ اس کے سات میں اس کو خل عربی کی برے یہ کہ مؤلف کو اس کی سیاہ کار بول کے لئے اب تک موز وں الفاظ بین اس کی سیاہ کار بول کے لئے اب تک موز وں الفاظ بین اس کی سیاہ کی کیمئن ہے کہ الفاظ میں ان معصوری کی کے سے مرک کے سیاہ کی سیاہ کی سے معاملہ ہیں ہے۔ الفاظ میں ان معصوری کی کسے دام معاملہ ہیں ہے۔

قمری کف خاسمتر و بلبل تنس رنگ آئے نالدا نشان مکر سوختہ کیا ہے

مؤلف اس تالیف کا نام نشان جگر سوخته رکھنا تو اس عنوان سے مؤلف کے بجزیران کی کوئی جنگل ساہنے آجا قیا۔

اس نامحمود مخص نے الکارٹم نبوت کوئی اپنااد رُھنا بچھونا بنالیا اوراس کے پرچار کود بی مشغلة قرار دے لیا۔ بس کیا تھااس پرخدا کا غضب نازل ہوا۔ کیونکہ اقبال نے سیح کہاہے \_ مصطفیٰ برسال خویش را کہ دیں جمہ اوست

اگر به او ند رسیدی تمام بولی است

فتن الکار فتم نوت کی سستدر بوکر ایک بایس نازل بوئی کدابواب بھی سستدر بوکر رہ جاتا ۔ فتم نوت کے مطابع است کار اوراس الکارے منظم پر جاری العن تھی کہنا محدوظ فی اور اس کے مقل باخت مریدوں کواللہ تعالی نے ''فیم طبغیدانهم یعمهون ''کے عداب میں جالاکر دیا۔ یہ اس کے مقل با خت میں جاری اس کے مقل کے بھر ہے ہے۔ یہ دیا۔ یہ لوگ محفظ اللی قبلہ کی تعزیر کے متجد میں کاروان والت وضالات بن کردهرتی کا بوجد ہے ہوں۔ یہ اور کی فرکردار پر والجد پر بھی صلالت کو سینے سے لگائے گھرتے ہیں۔ شرم اور حیاتوان کی

زئدگی کی گریم سے معدوم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معصیت کی اہروں کو اپنے سامنے، اپنے پہنچے اور اپنے وائیس یا تیں و کھتے ہیں۔ لیکن وہ اس سے معظر ب ہونے کی اہلیت بالکل کھو چکے ہیں۔ میں موقف ان کے معصیت سے مانوس ہونے پر جیران ہوتا ہے قو یاوگ الٹا اس سے معتر ضانہ انداز میں یو چھتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصہ ساتھ رہنے کے بعد کیوں الگ ہو کر برمر پیکا رہے۔ چونکہ ان میں اکثر نوگ برخر ہیں کہ ان کا مرفد بن چکا ہے۔ اس لئے چونکہ ان میں اکثر نوگ برخر ہوں کا مرفد بن چکا ہے۔ اس لئے دو لئے اللہ قولا لینا لعله بتذکرہ اوی خشی "کی قرآنی تعلیم پیکل کرتے ہوئے مؤلف کہتا ہے۔

کچے سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج وریا کا حریف ورنہ میں مجی جانا ہوں عافیت ساحل میں ہے

اس صمن میں بیر عرض کرنا مناسب ہوگا کہ مؤلف ذاتی طور پر بزا مطبئن تھا کہ ایک ہظر است مخلف کے است مناسب ہوگا کہ مؤلف ذاتی طور پر بزا مطبئن تھا کہ ایک ہظر میں ہے جائے اس کے خاتمان کی خوا تمین کا اتالی ہونے کی دجہ سے اس کو دواور دوجار کی طرح پر ''خلاقی'' سیاہ کاریوں کا علم نہ ہوتا اور نہائی کہ ہوتا کہ اس کو بھی اس بجر ظلمات میں تھیٹنے کی در پردہ کوششیں ہور ہی ہیں تو وہ اس خلا ہری جعلی آسودگی کو ترک کر سے قبی اذبت میں جتلا نہ ہوتا اور نہ اس راسپوتین کی جمری اور خفی عذاب نا کیوں کا شکار ہوتا۔
عذاب نا کیوں کا شکار ہوتا۔

جب ان لوگوں میں ہے بعض لوگ ذرا نری کیکن اصرارے راز جوئی کرتے ہیں تو مؤلف ان ہے ای نرم لیجے میں کہنا بلکہ ان ہے پوچھتا کہ مؤلف کو جب مصیح وں اور عصمت ریزیوں کا حق ایفینی علم ہواتو وہ اس منظر کے اثر اے کواس لئے نسیا منسیا کردیتا کہ اسیران صلالت اس کوشلیم نیس کریں گے۔ اگر مرشد بدکار اور سیاہ کار ہے تو کیا بے خبر مریدوں کی بے خبری سے بیٹی معلومات اور چینی مشاہدات باطل ہو سکتے ہیں۔

اب جوموًلف فلم وقرطاس كے سہارے كي تقيين حقائق بے نقاب كرنے كى جرأت كر رہا ہے تواس كى ايك دجہ يہ ہے كہيں ان حقائق كامسلسل اخفابار خاطر ندين جائے اور كئ نفساتى عوارض پيداند ہوجا كيں شايد غالب نے اى طرف اسے شعر ميں اشارہ كيا ہے۔ سينے كا واغ ہے وہ نالہ جو لب تك ند كميا

غاک کا رزق ہے وہ قطرہ جو دریا نہ ہوا

مؤلف کوشد بداحساس ہے کدوہ دل کی بات بوری طرح اداف کرسکے گا۔ کوئکہ جوجنسی

جھا کاریاں اور حیاسوزیاں اس کے بیٹی علم میں آئیں اور ایک جو پروزگار انداز میں آئیں وہ الا الفاظ کے وامن میں سائی نہیں جائنتیں اور اگر ان کے میچ بیان پر اصرار کیا جائے الو زبان کے سامیچے ریزہ ریزہ ہوجائیں کے اور الفاظ و کاورات وم الو ڑجائیں مے۔ یاک القاب کی تو ہیں

استالیف کے ولین Villain نے اپنے لئے ایسے پاک القاب ختب کے جن سے اس کے ماننے والوں کے وجنوں کا دیوالدکل گیا اوران کی ایسی کروارکٹی ہوئی کہ وہ نیک و بد اور شروخیر میں تمیز کرنے سے قاصر ہو گئے مولف ایسی کروارکٹی کا تقریباً فی کار ہو چکا تقاراں کو می اور شروخیر میں گائے ان کی توجہ اس اس اور اور پی سے کہ کہ شیش کا اثر زائل ہوا کی سارا باجرا بیان کرنے کی استعداد مفقو وہوئی ۔ چونکہ سیاہ کاریاں مجرا اعتقال تحصیل ۔ اس لئے ان کی توجہ سیاہ کاریاں مجرا اعتقال میں سے میں اس لئے ان کی توجہ می کارے لئے مدافعت بن گئی ۔ کون مان سکتا کہ اس نے محرم اور غیر محرم کی تیز کوروند کرر کو دیا تھا اور اس کے لئے مدافعت بن گئی۔ کون مان سکتا کہ اس نے محرم اور غیر محرم کی آخر کوروند کر کر کو دیا تھا اور اس کے لئے دوا تی جبنی محفل میں کہا کرتا تھا کہ آدم کی اولا دکی افزائش ہی اس طرح ہوئی ہے کہ کوئی مقدس سے مقدس دشتہ جا محت میں حائل ٹیس ہوسکتا ۔ جیاذ آلی لئد!

جیسا کہ ان تالیف میں ایک جگر ہوسف ناز کا بیان نقل ہوا ہے۔ وہ اپنی مخدرات کو میدان معصیت میں چیش کرتا اور اس کے تربیت یافتگان ان سے حظ اندوز ہوتے اور خود اس روح فرسا منظر کا تماشا کر کے ابلیسی لذت محسوں کرتے۔ بیدوا قعات کی بار منصد شہود پر آئے۔ لیکن جو کو شقس میں آ رام کے عادی ہو چکے تنے دہ کیے مان سکتے تنے اور جب کوئی مان لیما تو وہ بیان من کری ہات ایما انہور کی بات ایما انہور کی بات ایما خرد کی ایمان ہو جایا گارا انہور کی بات میں انہ میں انہوں ہو جایا کریم کا اشارہ ہے کہ بات سے کہ کھیں اندھی نہیں ہو جایا کریم کا اشارہ ہے کہ بات سے کہ کا محسین اندھی نہیں ہو جایا کریم کا شاہدہ ہو جاتے ہیں۔

شايدتاري كاذليخ دورجوجائ

مؤلف کواس تالیف ہے کوئی الفت نہیں۔ کیونکہ گنا ہوں کے دوزخ کی تصویر کھی ہیں کیا لفت ہوں کے دوزخ کی تصویر کھی ہیں کیا لفت ہوئی ہے۔ ہاں الکار ختم نبوت کے پرچار ہے تاریخ ہیں زینج آگئے ہیں۔ شاید اس تالیف کو بغور پڑھنے سے دوز کئے سیدھے ہوجا کئیں۔ ہوسکتا ہے ان راہ گم کردہ لوگوں ہیں ہے کوئی خدا کی عطا کردہ تو فیق سے عشل کے ناخن لے گا تو اس پرچہ و روشن اندردں چکیز سے تاریک ترکا مدرکھل جائے گا اوردہ جان لے گا۔ اے بساانسان ابلیسی کند۔

اگرمؤلف سے کوئی اس کی حالت پرچید بیٹے تو و بقول عالب بی حرض کرے گا۔

جان خالب تاب گفتاری مماں داری ہنوز تخت ہے دردی کہ ی پڑی زاحوال ما یانسبتی کی زبان سے مرض کرےگا۔

پر سید ڈمن یار کہ احوال توچوں است تاحال بہ اوٹرح وہم جاں وگرشد

یہ محض شعرآ رائی نہیں۔ برسارے احوال اس تالیف کے قتلف ایواب میں عزم ادر حزم سے بیان ہوں گے۔ کیونکہ حزم سے بیان ہوں گے۔ کیونکہ مولا کی بیش مندی کے شعوراورا حساس کا بدام ہارا ہے۔ مولف کو قار کین کی ہوش مندی کے شعوراورا حساس کا بدام ہارا ہے۔ مولف کی کیفیت ہے۔

پر ہوں محکوے سے بول راگ سے جیسے باجا
اک ذرا جمیز سے بھر دیکھتے کیا ہوتا ہے

مؤلف کے شاگردوں کے بیانات

مؤلف کواس کے طبقہ اناف میں سے بعض شاگردوں نے اپنی واردات سنائیں۔ بق کی جہتے میں مؤلف کواس کے طبقہ کالی ہوگیا تو کہ جہتے میں مؤلف نے دیکھا موج موج اور کھوج لگائی صدف صدف ۔ جب یقین کالی ہوگیا تو اس دوزخ سے لگل کر لا ہورآیا۔ مت صدید تک مہر بلب رہا۔ جب قراطبیعت ہلی تو کسی شکی رنگ میں لیکن واضح طور پر پہندشوں اور چٹان میں مضاحین کے قریبے اکھشاف کا سلملہ شروع کر دیا۔ بیساری یا تمی کھومت کے محکم متعلقہ تک پہنچیں۔ ادھر یوہ میں بلز بازی شروع ہوئی اور چھر بہادر جوان میدان میں آئے۔ ان کے اکمشافات نے روزنا موں میں جگہ پائی۔ بداوگ مؤلف سے تقریبا تمیں سال بعد قادیانی چنگل سے لگل کر آئے۔ ان کے مشاہدات اور مؤلف کے تجریات میں بال برابرفرق ندفا۔

ايس. يى (س. آئى دى) سے ملاقات

الا ۱۹۵۱ء میں ایک شام جب مؤلف کائی پاکس میں احباب کے ساتھ بیشا تھا تو ملک معراج خالد صاحب اور جیاں تھے بیشا تھا تو ملک معراج خالد صاحب آئے اور مختمری کفتگو کے بعد مؤلف کو مشرع ہاس مرزا جواب مرحوم جوالیں۔ بی (سی آئی فی کی پیشکل تھے، کے پاس لے گئے ۔ عباس مرزا صاحب (جواب مرحوم ہو کچ ہیں) کوریوہ کی اندرونی محکاش کی تحقیق تنویش ہوئی تھی۔ بنہوں نے مؤلف کی تحریدوں سے بیا تھا کہ دوان دولوں ماؤل ٹاکن میں رہنے سے بیا تھا کہ دوان دولوں ماؤل ٹاکن میں رہنے مؤلف نے جوابا حرض کیا کہ

ہاں! ایک بات کبنی ضروری ہے کہ ایس بی (نی، آئی ڈی) عباس مرزانے موّلف سے وعدہ کیا کہ دہ ان ہے ربط رکھے گا اور وہ خود حش کاری کے اڈوں کے سارے کوائف معلوم کر سگا ۔ یعنی سطرح مضبوط نوجوان کب اور سطرح بلاتے جاتے ہیں اور سطرح گھر اور باہرے خلیفہ کے لئے شکار ویا جاتا ہے اور کس طرح عصمت کے قصاب اور بوج عادی ہوکر بلاوے کے لئے مس طرح دیدہ براہ اور گوش بر آ واز رہتے ہیں اور کس طرح صنف نازک پہلے بلاوے کے لئے کس طرح دیدہ براہ اور گوش برآ واز رہتے ہیں اور کس طرح صنف نازک پہلے مجبور ہوکر اور بعد میں آ بروریزی کی توکر ہوکر خود عصمت کے فدن میں حاضر رہتی ہے اور کس طرح ہیں ہوئی کی کھال اترتے دیکھا ہے اور خود کولباس کے بوجھ سے سبکدوش کر لیتا ہے۔ تا کہ اس عشرت کدہ کے فرش سے جہت تک اور خود کولباس کے بوجھ سے سبکدوش کر لیتا ہے۔ تا کہ اس عشرت کدہ کے فرش سے جہت تک

الیں، بی صاحب کو یہ کی بتایا گیا کہ Umarried Mothers ہونے کے خوف کی چیش بندی کر لی جاتی ہے اورا کا اواموت کی صلاحیت ہے ادرا کر بھی ایسا خطرولائ ہوجائے اواس کا بھی جرا می علائ کرلیاجا تا ہے۔ایس، بی صاحب نے سب پھوسنا۔اس پر جارحانہ جرح فرمائی اور اس سیلاب معصیت کہ آگے بند با عدھنے کا وعدہ کیا۔لیکن'' وہی دیرینہ نیاری وہی تا تھی ول ک'کا عارضہ ان پر عالب آگیا اور وہش ہے مس تک نہ ہوئے۔ ان پراتمام جت ہو چکا تھا۔اس کے شعودی غفلت کے مواقب تعزیر الی بن کرنازل ہونے تھے۔ ذرامہدت کا عرصہ طویل ہوگیا۔ پھر جو کچھ ۲۰ در مبرا ۱۹۵ ء کے بعداس ذہبن محرففلت شعار حاکم کے ساتھ ہوا وہ سب پر روثن ہے۔ وہ اپنے منصب سے تعزیراً معزول ہوئے اور تھر ڈ گری کے سلوک بھی ہوئے اور آخر میں 'ان البینا المیابھ شم ان علینا حسابھ ''کائل قانون کے ماتحت راہ ملک عدم ہوئے۔ حکومتوں اور ان کے افسران متعلقہ کی ان تھک عیش کوشیوں سے چھیز صفت عصمت تراش رہوہ میں اپنے المناک انجام تک یہی کہتا رہا۔ خصر بھی بے دست و پا ،المیاس بھی بے دست و پا

ميرے طوفال يم به يم، دريا به دريا، جو به جو

مولانامودودي يصلاقات

۲۹۵۱ء بین یاسے لگ ہمک رہوہ ہے کھی ہم جواور طالع آ زیاجوان فیش کاریوں کو دکھ کرسر پرست اعلیٰ کے دم تم و کھی کھر ارچھوڑ کرعصموں کے بوچ سے برد آ زیا ہوئے۔ ان کے بیانات اخبارات بیس شائع ہوئے۔ توائے وقت نے اپنی متبرہ فراست سے ان کی دست گیری کی یا کتنان ٹائمٹر اور کراچی ٹائمٹر بیس بھی ان باہمت جوانوں کے انکشافات شائع ہوئے۔ مؤلف ان کی ہمت پر متجب تھا۔ لیکن براہ راست کوئی ملا قات نہیں تھی۔ آ خرمولوی نو رالدین کے بیٹے مولوی عبدالو باب نے ان جوانوں کومؤلف سے ملنے کی تنقین کی۔ ایک شام کائی باؤس بیل بیٹے مولوی عبدالو باب نے ان جوانوں کومؤلف سے ملنے کی تنقین کی۔ ایک شام کائی باؤس بیل ما قات ہوئی۔ مولف ان کی مور کیلے تھے۔ جب معلویات بالکل ایک جیسے تھے۔ جب معلویات بالکل ایک جیسے تھے۔ جب لا ہور بیل ان کی مرکز میاں جاری تھیں تو اس دفت کے آئی . تی ہے بی ان کی مید ملاقات ہوئی۔ اس کے مشورہ پر انہوں نے اپنی تنظیم کا نام'' حقیقت پند پارٹی'' رکھا ادر اس کو بریس اور دوسرے بڑے لوگوں سے ملئے میں آسانی مرکئی۔ پر کے ان کو بریس اور دوسرے بڑے لوگوں سے ملئے میں آسانی مونئی۔ چنانچہ اس سے فائدہ انھا کر انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے بھی ملاقات کا وقت بوگئی۔ چنانچہ اس سے فائدہ انھا کر انہوں نے مولانا مودودی صاحب سے بھی ملاقات کا وقت لیا۔ جب مؤلف کو اس کا علم ہوا توان سے مولانا مودودی صاحب سے بھی ملاقات کا وقت

تاریخ یا دنیس کیکن به یاد ہے که مولانا مودودی صاحب سے ملاقات ان کی کوشی کے لان میں مغرب کی نماز کے بعد ہوئی مولانا صاحب بزی اچھی طرح مطے الیامعلوم ہوتا تھا کہ حضرت اپنے وعدے کے مطابق تیار تھے۔

جوني سلسله كلام شروع بوارمؤلف في حفرت كوابنانام بتايا أورايي كتاب اسلام

اورسوشلزم (انگریزی) کا حوالہ دیا۔ کیونکہ اس پیس مؤلف نے بڑے کھلے الفاظ پیس اقرار کیا تھا کہ وہ اس کتاب کی تالیف پیس مولانا صاحب کی حلم افرود تحریرات کا خوشہ چین ہے۔ چونکہ مولانا صاحب اس کتاب کا ملتان جیل ہیں مطالعہ فرما بچکے تھے۔ اس لئے انہوں نے کر بھانہ توجہ میڈول فرمائی۔

مولانا صاحب نے بوے عمدہ انداز میں اس فخص نامحود کی دافلی زیر کی کے حالات دریافت فرمائے۔مولانا صاحب کی توجہ کا ہدف مؤلف ہی تھا۔مؤلف نے جواباً عرض کی کہ اللاف مين ما مل كيا موسكا بد جب باريا في كاستعمد اللي بي بي الكين مشكل بدب "كياب بات جہاں بات ہتائے ندینے'' مولف کے اپنے الفاظ پیر تھے۔'' جنسی مل عام کی روادادالی ہے کہ جھے اس کے بیان کرنے کا یادائیں۔ایک بیکدیس آپ کے سامنے کب لب کشا ہوسکتا موں۔ جب موضوع اتنا غلیظ موکداس کے لئے کسی زبان میں الفاظ ہی ندینے موں اور بیانسانی فطرت كےاس قد ربعيداور متغاد ہے كەند كىنے والا كهدسكتا ہے اور ندسننے والاس سكتا ہے \_ كمنا موں كارتكاب مي وه آرث درا عدازكيا كيا ب كديوان حال مجرم كے لئے مدافعت بن جائے گا۔ اس لنے اگر میں بیان کروں اور آپ میرے بیان کوسلیم ندکریں اور بحثیت ایک عالم دین اور مقل انسان ہونے کے آپ کو باور بھی نہ کرنا جا ہے توش آپ کے نزدیک کاذب قرار دیا جاؤل گا کونکه جس نگ انسانیت کاوه سرایا ہے وہ Compuisive Sex- Anarchist ب\_ يعنى وه سياه كارى كي بغيرز عده بى نبس روسكا اورايسة دى كاند تصور آسان باور شاس كى تصوريشي بهل امر باورا كرفدا محصة اليركام بخف وه" واحسل عقدة من لساني "كأنمت ے سرفراز فرمائے اور آپ میرے بیان کوشلیم کرلیں تو جھے آپ کے متعلق تذبذب ہوگا۔اس لئے میں دو گونہ عذاب میں ہوں۔ ایک طرف ہے Devil ادر دوسری طرف م Sea ہے۔ پھر بیم عرض کیا کہ جو کچھ مؤلف نے دیکھا وہ مولانا مودودی کے لئے کوئی جحت نہیں۔ دہ بدی آسانی سے رد کر سکتے ہیں۔ لیکن جس نے دیکھا ہے اور شدیدا حساب کے بعد و کھیے ادر سے کا بچ معلوم کیا ہے۔ اس برتو اتمام جمت ہو چکی ہے۔"

مولاناصاحب بزے زیرک ہیں۔انہوں نے فرمادیا کدوہ مجد محے تان

أيك ناقابل فراموش بإت

دوران مختلومولانا مودودی صاحب نے فرمایا کدان کے پاس ربوہ کے پرچارک آتے رہے ہیں۔خصوصاً اس وقت تک جب تک وہ ربوہ خطل نہیں ہوئے تھے۔انہوں نے فرمایا

www.besturdubooks.wordpress.com

کدان پر چارکوں کا مطالعہ و تھا گین بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا۔ وہ قر آن کریم اورا حادیث اورفقہ کی بائیں کر چارے کی بیاں ہوتا۔ تقرع کے بجائے خشونت کا اظہار ہوتا۔ تقرع کے بجائے حمر وفقہ کی بجائے حمر وفقہ ان بیان ہوتا اور جرات ایمانی کے بجائے مجر کا جبن اظہر من الحقہ س ہوتا تھا۔ لیکن آیک محصہ پیدا ہوتا کہ اور جرات نویت کے فاسد خیال سے بیا مشکل ہوجا تا کہ بید ہریہ ہیں۔ حالا تکہ جواڑ چھوڑ جاتے وہ و ہریت اورا لحاد کا ہوتا ہے۔ اس لئے موالا نانے قربایا کہ وہ اس معے کو حمل نہ کر سکے ۔ لیکن مؤلف سے با تم کی کرنے کے بعد انہوں نے رفیا کہ ان کو آ ج معلوم ہوا ہے کہ ان کا تصور الوہیت بی باطل تھا۔ اس لئے انہوں نے الوواع کے وقت بڑی الفت سے مؤلف کو خاطب کر کے قربایا کہ مؤلف سے بیان نے بیگرہ کھول وی ہے اور نہر محض از راہ شفقت آور کی بار طنے کی اجازت سے نواز ا۔ ان کی عدیم الفرصتی کی وجہ سے مؤلف نے شرف باریا بی کی سی کو ان کے آ رام پر تجاوز ترجیا۔ اس لئے مجر طنے کی صورت پیدا نہ ہوگی۔

مولانا مودودی کے پاس مرز امحمود کا وفد

محنتگو کے دوران حقیقت پند پارٹی کے اہم رکن بلکستون ملک عزیز الرحمٰن صاحب فی مولانا ہے کہا کہ رہوی اور لا ہوری کے خصوص طنتوں میں ایک بات چل رہی ہے کہ جب مولانا صاحب ۱۹۵۳ء کی ایجی بیشن میں قلبعدلا ہور میں نظر بند ہے توان کے پاس لا ہوری جماعت کے ہفتہ دار پر چہ لائٹ کے ایڈیٹر مولوی مجھ بیفتوب خال اور خواجی نز امور محافی ایک پیغام کے ہفتہ دار پر چہ لائٹ کے ایڈیٹر مولوی مجھ بیفتوب خال اور خواجی نا مور محافی ) نے کے کر آئے تھے۔مؤلف نے اس کی تقدر تی کی۔کیونکہ اس کو میاں محد شفیع (نا مور محافی ) نے ایک محل دکھایا تھا۔ جس میں بیر ما را ما ہر الکھا تھا۔

مولانا مودودی صاحب نے جوابافر مایا کر بدلوگ آئے تھے۔ بیصری ب جانہ ہوگی کہ مولوی بھر نیج ب جانہ ہوگی کہ مولوی بھر ایک کے مولوی بھر ایک کے مولوی بھر ایک کے اور خواجہ ند کر ایک ہوری کے اور خواجہ ندیا ہم داخل کے تنے کہ کمال الدین کے معربیدا سنت ار پرمولانا صاحب نے فرمایا کہ انہوں ہے مالا کے متافی مسلمانوں کو گوارا ہو کیس اس پرمولانا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس وفد کو کہا کہ افتراء تو محمود کرے اور اس کی ترجم وہ (مولانا صاحب) کریں۔ مرزا محمود کو ایک اس

ملک عزیز الرحل نے مولانا صاحب ہے کہا کہ ان کومٹیر فربیق کے سامنے یہ بول کھول دینا چاہے تھا۔ اس پرمولانا صاحب نے بوری اثر انگیزی ہے فرمایا کہ بیا کیک اسک شیطنت تھی کہ ہا وجود معاملہ کچ ہونے کے ٹربیق اس کوشلیم نہ کرتا اور اس فتے کا محرک مرز امحود مظلوم سمجھا جا تا مولانا صاحب نے فر مایا کہ مرزامحمودا پنے مکا کدے حواقب سے خا کف تو تھا ہی کیکن وہ اس کوفریب کے رنگ میں ان کو بہکا نا چاہتا تھا۔

مرزامحود مولانا صاحب کی زیر کی کا حریف نه ہوسکا۔ اس نے وہی پچھ کرنے کی ایک
کمینہ سی کی جو بعثوا پنے دورا ققد اریش کرنا چاہتا تھا۔ اگر بعثو کے دور بیس مرزامحود زندہ ہوتا تو خبر
منیس کیا کیا واقعات رونما ہوتے۔ کیونکہ مرزامحود کے دل ود ماغ بیس کئی بعثو موجود تھے۔ جس
طرح بعثو کے اندر کئی مرزامحود آسودہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ریوہ والوں کو کر تمبر ما اعراد غیر مسلم
قرار دے کران کو اپنی تمایت سے مسرمونمخرف نہ ہونے دیا۔ وہ اس واقعہ کے بعد بھی بعثو پر تکیہ
کر ہے تر سیر

مؤلف كالضطراب إنكيزاعلان

مولانا مودودی سے درخواست طلب کرتے وقت مؤلف نے عرض کی کہ مرزامحود کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ وہ فالح سے حواس کھو بیٹھا ہے۔ اس کے خت الشعور ہیں جو غلاظت کے ابار تنے وہ گالیوں کی صورت میں لکتے بیان کئے جاتے ہیں۔ وہ ذہ ول اور نسیان میں وہ وہ پھے کہ مہ جاتا ہے کہ ساعت پر آ بلے پڑجاتے ہیں۔ اگر مختص عبرت انگیز انداز میں نہ مراتو مؤلف پر خدا کا الکارعقلا وار دہ ہوجائے گا۔ میر خطور پر خلوت سینے کے وقت قرآن کریم کو پاس رکھنے والا بھی خدا کی گرفت سے جاتا ہے اللہ میں خدا کی سے مرات کی مواج ہوئے وہریض کرفت سے جاتے تو اللہ تعالی کے عظیم صربے نے وہ کے بعد بی اس کی سیاہ کاریوں کے وہتے وہریض رقب کو جانے والا اپنے ایمان کی دولت کو تحفیظ کر کھ سکتا۔ اب تک ہزروں جوان یا دہر ہے ہوگئے یا اعصابی امراض میں جتال ہوگئے۔ جب شخص اپنے باپ کو بھی نہیں بخش تو یہ کیا نہ کرتا ہوگا۔ مولانا صاحب مولف کا اضطراب دکھ کے رہزان سے ہوئے کیا نہ کی اور مزید ملاقاتوں کی اجازت دی۔

## مضحكه خيزافتراؤل كاتجزبيه

## His Holiness

منکرین ختم نبوت کے سربراہ ٹانی نے اجراء نبوت (معاذاللہ) کا ابوالبول کھڑا کرکے اسلامی معاشرہ میں کربناک نصابیدا کر دی تھی۔ لیکن اس نے اس فتہ عظیم پر اکتفا نہ کیا۔ اپنے شاب کی تر دامنیوں اور بوقلموں معصیتوں سے عقل باختہ مریدوں کو ستقل طور پر عافل رکھنے کے لئے اس نے ضل عمر ہونے کا افتراء کیا۔ لیمنی اس نے زمام کارسنجالتے ہی بیدو کو گا واخ دیا کہ خدا نے (معاذاللہ) اس کو جعربت عراسے افضل ہونے کا بیہ خطاب دیا ہے۔ وہ تو دل ہی دل میں جات

تھا کہ وہ ستی باری تعالیٰ کامنکر ہے۔ لیکن بیافتر اءاس کواپنے مریدوں کی تنقید سے محفوظ کر لے گا اور اس کا ناقد اس کی تعزیر اور جماعت کے غیظ وغضب سے محفوظ ندرہ سکے گا۔

تمام دنیائے اسلام کے خلاف فتو کی تکفیری اشاعت کرنے والی جماعت کی بے وقوئی ملاحظہ ہوکہ اس نے بچیس سرالہ الحرثر مکارم اخلاق سے عاری جوان کو اپنے پہلے سریراہ سے افضل سے عاری جوان کو اپنے پہلے سریراہ سے افضل سلیم کر کے اپنی عز توں اور عصمتوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس انعالیت کو دکھ کرایک کلیسائی لقب محلا الفتار کر لیا اور ۱۹۱۳ء سے ۱۹۲۹ء تک اس کے سارے دفتری کا غذات پر بیمفتریانہ لقب چھپتا رہا۔ جماعت کی دینی بے غیرتی اسکافتی کہ کی کو جرائت نہ ہوئی کہ اس کو کے کہ بیلانس بجیتا رہا۔ جماعت کی دینی بے غیرتی اسکافتی کہ کہ کی کو جرائت نہ ہوئی کہ اس کو کہے کہ بیلانس بجیسی خداد مدی پر بی بارس کئے بیچریاں کفروشرک ہے۔

جب۱۹۲۳ء میں پرنس آف ریلز ہندوستان کی سیر کرتا ہوالا ہور آیا تو بیرخانہ ساز خلیفہ اس کو گورنمنٹ ہائی سلنے کیا تو اس کی کار پرا کیک گھر پراسا تھا۔ جس پر His Holiness کلھا ہوا تھا۔ چونکہ برطانو ک فر مانروا کا بیٹااس لقب کے تاریخی اور فدہبی پس منظر کوخوب جانتا تھا۔ اس پر بیاثر ہوا کہ بیکوئی ذہنی مریض ہے۔ جس کی حالت بیہے کہ''نہ ہاتھ ہاگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں' تا دیانی کے لوگ ول ہی ول میں اس کیفیت سے خت تعفر تھے۔

خودنمائى كامريضانه مظاهره

خلیفہ لوگوں کی نفرت سے بے خبر نہ تھا۔اس نے اس نفرت کو شنڈا کرنے کے لئے وار کئی دعوے فضا میں اچھالے۔اس کا نا در نمونہ الفضل مور عدہ ۲۵ ردیم ۱۹۳۳ء میں ان الفاظ میں شاکع ہوا: ''مکمی سیاست میں خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی رہنمائی خبیں کرسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائیر و نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔''

گویادہ اپنے آپ کواپنے زیانے کا''خدا کا فرستادہ خلیفۂ''سمجستا تھا۔اس فرستادگی کا عالم بیہ تھا کہ ہر ہے آنے والے گورزاور گورز حزل کے ساہنے ذانو ہے ادب وہ کے بغیراس کا کوئی چارہ منتھا۔ ساری دینیا کا جیار رح

مهرجون ۱۹۴۰ء کے افضل میں خود قوائی کی دھن ایک اور رنگ میں اس طرح آلا لی: ﴿ ﴿ ' نہیں معلوم کب خدا کی طرف ہے ہمیں دنیا کا چارج سرد کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار رہنا چاہئے کہ دنیا کوسنعالیں۔''

مویا برور پراپ استیلاکا خواب اس کے ہوت پر مسلط ہے اور جماعت کو تلقین کی جاری ہے کدہ فوائ سے سروت کے لئے کوش برآ وازرہ ۔ پھراس آرزوئے باطل کو اہمار نے کے جاری ہے کہ

لئے بدو گوئی کیا جاتا ہے: "ہم احمدی محومت کرتا چاہتے ہیں۔" (الفنل مورو ۱۹۲۲ ورور ۱۹۲۸ ورور ۱۹۳۸ ورور ۱۹۳۸ ورور ۱۹۲۸ ورور ۱۹۳۸ و ۱۹

یہ ہے سروپا'' دعادی'' خدا کی تتوریک نشاعہ بی کررہے تھے۔ کو یا جوں جوں خلیفہ دین اسلام کے خلاف بناوت کی طرف مائی ہوتا اتنا بی اس کے دماغی محارض جیز سے جیز ہوتے جارا ہے۔ جو اس کے دماغی محارض جیز سے جیز ہوتے جارا ہی اس کے حدود فراموش جارہ ہے۔ ہوائی قطعے تحریر کرنا کی ہوشند کا کام تو نہیں ہوسکتا۔ اس کا جماعت پر حدود فراموش اقتداد اس کے محتویت دولت ہوکررہ گئی تھی۔ وہ دعادی کرتا اور وہ باطل ہوکر اس پر آگر ہے تو اس کی مرض اور شدت افتیار کرجاتی۔

مرزااديب سيمستعارعبارت

جطى خلافت كابيابان

ا پی جعلی مقل فت کے بیابان میں بہ طلیفہ ایک سراب کی طرح بھکٹا رہا۔ اس کی اپنی حقیقت تو بس اتی ہی تھی لیکین اس مے مرجوجوہ سراب کے فریب سے محفوظ ندرہ سکے۔وہ اپنی فریب خوردگی کوعقیرت جان کراس سراب تک وینچنے کی معی بیس تشدیمی کی افی چوں کو گوارا کرتے
دیسے خلافت کا جمود سیسیا محض بے حقیقت اور فریب نظر تھا۔ اس کے پالینے کا سوال بھی پیرائیس
ہوسکتا تھا۔ لیکن جب تک فریب فریب فران پر مسلط ہے حقیدت کی تک و تازیوں بیس فرق فہیں آ سکتا۔
آخر کاربیا بان کا مسافر سراب کا تعاقب آب کرتے کرتے تعقل سے چور ہو کر تھا قب ترک کر ویتا ہے۔
جب وہ ید دو اُدھوپ چھوڑ تا ہے۔ اس بیس اس کی سوچ کا کوئی دھل فہیں ہوتا۔ بلکہ جا کسل تھند لی
جب وہ ید دو اُدھوپ چھوڑ تا ہے۔ اس بیس اس کی سوچ کا کوئی دھل فہیں ہوتا۔ بلکہ جا کسل تھند لی
سے بی حقیقت کا ققد ان اس پر آ شکار ہوتا ہے۔ بھی حال ان لوگوں کا ہوا جو انکار خم نہوت
بیابان میں خلیفہ کے دعا دی کے سراب کے جلو ہے بوحیقت کے اثر کے بیچ عقل معطل کر بیشے
سے مظیفہ سے اس وقت مذہوڑ اجب ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔
مان فقی مرک جو سیکھ نے۔

نیاز فتح یوری کی جمرت آنگیز بے خبری قاديان ميس جوحياسوز فررامه كميلا جار بالقمااس كابا هركة قاديا نيول كواس وفتت علم موتا تھا جب کوئی وہاں سے اور پاکستان میں ربوہ سے باہر نکالا جاتا تھا۔ تعصب کا انہنی بردہ اس ڈ راے کو خلی رکھتا تھا اور اس کی اشاحت میں نا قابل عبور روک بنا ہوا تھا۔اس روک کی ججو بد کاری لما حقدہ و کہ لوگ خلیفہ کے مجھے نام ہے اب تک بے خبر چلے آتے ہیں اور ابھی تک اس کو بشیر الدین محود کے قلط نام سے یاد کرتے ہیں۔اس کا نام مرز امحود احمد تھا۔ بشیرالدین اس کے مریدوں کے لتے خداداد لقب تھا۔ یعنی وین کی بشارت دینے والا۔ اس همن میں جناب نیاز ہے پوری کی جاہلانہ ب جرى كا وكركرنا ب مودند وكا اس ين وكار" (ومبر 190 م) بي يو في طمارات سي كلماك اس نے قاد مانتوں کی بیس کتابیں بڑھی ہیں اوراسینے نوٹ میں لا یعنی حسم کی تعریف کی تھی اور لکھا تھا كة: 'جب١٩٢٣مش بانى احميت ديميل (Wembley) كيذابي كانفرنس بين شركت كي غرض سے اندن مے توجاتے موے دمثق میں بھی قیام کیا۔" (تكارض ٢٠٠١، ما وتومير ١٩٥٩ م) اس نامورنا قد اديب كويه محى علم نين كه باني احمديت مرز اغلاما حمد كا دور ١٩٠٨ء مين ختم ہو کیا تھا۔ مولوی نورالدین بہلاسر براہ تھا۔ جو ۱۹۱۳ء میں فوت ہوا۔ اس کے بعد بانی احمہ بت کا بیٹا مرزامحوواحدسر براه طانى بنااوروه ١٩٣٣ء ميل لندن كيااور راست ميس ومثل عفيرا تقار جوهن باب اور بینے میں تمیز نیس کرسکا۔اس کو بد کذب بیانی زیب نہیں دیتی کدوہ کیے کہ اس نے پندرہ بیس كتابيل يرحى بين اس كى بفرى كاجوعالم باس ساتو ظاهر موتاب كداس في الفضل تك کی صوریت نہیں دیکھی ہوگی

## احرارمحمودی سازشوں کا شکار ہوگئے

بعض ناموراحرار قائدین بھی قادیانی حقائق سے بالکل بے خبر سے ۔ان کی حالات سے لاعلمی نے ان کے بروپیگنڈے کو بے اثر کردیا اور وہ خود خلیفہ کی عیار یوں کا شکار ہو گئے ۔شہید عَنْج مَعِد كِسلِيطِ مِين مِرزامُحود احمر كابراه راست ميال فضل حسين سے تعلق تھا جواحرار كوكرانے ير تلا ہوا تھا۔اس نے ایک جال بچیار کھا تھا۔جس میں احرار پیش مجئے۔ چوہدری افضل حق صاحب نے شہید منج مسجد کی تحریک میں عدم شرکت کا پرزور بیان تکھا۔ انہوں نے انقلاب کے مدیر کود کھایا وہ مدیر خودمیال فضل حسین کے معتمد سے ۔ انہوں نے بیان کی تعریف کی اور چو بدری افضل حق صاحب کے کہنے براس کی کتابت کرائی ادراہے پرلیں داقعہ خالصہ شریٹ ریلوے روڈ میں طبع کر کے اپنے کارکنوں کے ذریعے سارے شہر میں تقسیم کردیا۔ چوہدری صاحب ندکور بھامے بھامے دفتر انقلاب آئے تاکھتیم رکوادیں۔لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی مطبوعہ بیان شائع ہوچکا تھا اوراحرارسواداعظم كى شديداحتاج كاشكار بوكرصيدزيول بو يك تعديدسب كارروائى ميال نفل حسین کے ذریعے مرزامحود احمرتک کئے گئی تھی۔اس نے جعہ کے خطبہ میں پیش کو یاندانداز میں اعلان الفاظ ش كيا:" ش احرارك ياول كيدي سي المان كير بابول " جب احراركا زورلو تا توبيمرز المحود احمد كى پيش كوئى كى تقىدىل بن كى ـ حالانكدىدا يك عيارسياستدان اورمرز امحود احمد کی زیرز شن چال تھی جو کامیاب ہوگئ اور احرار کی نظروں سے ساری کارروائی کا مرکز اوجمل ر ہا۔ احرار کا حال چھوڑ یے ۔ حکوتی ادار معمد در معمدودی چالوں کا پیداب تک نہیں لگا سکے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک کااہم واقعہ

ا بن اور المراق میں قادیا نیت کے ظاف ایک شدید ترکیک چلی۔ لا بور ضلع میں مارش لا اور فلک میں اور فدار کیا۔ الا ور فلک میں بہت سے مسلمان سیای اور فدہی لیڈر آگئے۔ اس و فد مرز انجود کو ان خیار اس کے لیے کہ اس وقت کی مرکزی حکومت بھی کسی مؤثر اقدام کو سوچے تھی میں مؤثر اقدام کو سوچے تھی میں مؤثر اقدام کو سوچے تھی میں مؤثر کرنے کے لئے میشوشہ چھوڑا کہ اگر ''امری'' غیر مسلم قرار دیئے گئے تو وہ ''امری'' نام ساقط کردے گا۔ اس کے بعداس نے بعداس کے بعداس کے بعداس نے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ تبلی کرے گا۔ جماعت کے متعلق کوئی استفسار ہوگا تو اس کا جواب اس کی جماعت کے فیل سے کے مقیدے سے اس کی جماعت کے لوگ اس نے اپ عقیدے سے ارتداد کی راہ لی۔ یہ اعلان پاکستان ٹاکمنز موردہ میں مرادج سے ۱۹۵۳ء کے پہلے صفح پر شائع ہوا۔ اگر کے گئرین مقلت نہ کرتے تو مرزانجودا تھرکے اعلان پر اس کے ظاف موثر کارردائی

کراسکتے تنے حکومت نے بھی کوئی اقدام نہ کیا۔ حالانکہ وہ مرزامحود کے بیان کو بنیاد بنا کرا لیے احکام جاری کرسکتی تنمی جس سے فتنہا اکارختم نبوت اپنی موت آپ مرجا تا۔

عرستمبر ١٩٤ء كافيصله ادهورار با

مئی ۱۹۷۳ء میں ربوہ کے ربیا ہے اسیشن پر تھین قانون فکنی ہوئی جس سے خوفاک تحریب چلی۔ اس ضمن میں صدائی کمیشن مقرر ہوااور پھر قادیا نی جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا فیصلہ پارلیمائی خصوص کمیٹی نے کیا۔ اس کا اعلان کر تقبر ۲۵ کہ 19 کو ہوا۔ قادیا نی لوگ فیرسلم قرار دیئے گئے ۔ لیکن بھٹو نے عمدا اس کو ادھورا رکھا۔ اس کے مستقبل میں نتائج تو برآ کہ ہوں سے ۔ لیکن سردست خاطر خواہ نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ بدلوگ غیرسلم قرار دیئے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے عالی قوانین کے تحت نکاح شادی کرتے ہیں اور لین دین اور سوشل محاطلت میں اس فیصلے نے کوئی مؤثر صورت اختیار نہیں گی۔ بلکہ ان لوگوں کو بیموقع مل گیا ہے کہ دہ بارممانک میں یہ بیگیڈا کریں کہ ان کے دین دخرجب میں مداخلت کی گئے ہے۔

قادیانی پروپیگنڈے کا کمال طاحظہ ہوکہ وہ نصف صدی تک احمدی کہلاتے رہے۔ حالانکہ وہ حضرت احمد مجینا لیک کو خاتم النبیین سلیم نہیں کرتے تھے ادر مسلمان جو حضوطات کو اللہ تعالی کا آخری نج اللہ سانت ہیں وہ غیراحمدی کی لمعون اصطلاح سے منسوب ہوتے رہے۔ محویا انکار ختم نبوت کے مجرموں نے مسلمانوں کی غفلت اور بے تھی سے یہ فائدہ افھایا کہ مسلمانان عالم کوکا فرقر اردے کرد غیراحمدی ''کی اصطلاح کورائج کردیا۔

صحيح فيصلح كيضدوخال

آگر فیصلہ کرنے والے حقیقت شناس ہوتے تو وہ یہ فیصلہ کرتے کہ جولوگ حضرت رسول اکر مالیکے کو فاتم النبیین سلیم نہیں کرتے وہ وائزہ اسلام سے خارج قرار دیے جانے کے بعدا ہے آپ کواجری ٹیس کہلا سکتے کونکہ ان منکرین فتم نبوت کا اجری کہلا نامسلما توں کے دین میں مافعات ہے۔ جب اجری اصطلاح ان کے لئے قانو فا ممنوع ہوجاتی تو ان لوگوں کا سارا کاروبار شہر ہوجاتا اور کی کو جرائت نہ ہوتی کہ وہ عرب تمبر سالے 192 مے فیصلے کو مرافعات فی الدین کے سکر خود کھر طیب کامشرے وہ کوئی ایک کے سکا کے مکار حالاح اپنے لئے تیس جن سکتا جس سے اس کا طحدانہ انکار واضح نہ ہواور اس پر غیر سلم ہونے میں کی کوشیہ ہو۔

جبال تك مسلم اور فيرمسلم كى اصطلاحول كاسوال بمولف يعلم كمطابق يجيل

ساٹھ سال کے طویل عرصہ میں بیا اصطلاحیں ندان محکرین کی تقریروں میں ملتی ہیں اور ندان کی تحریدوں میں ملتی ہیں اور ندان کی تحریدوں میں اس کے دونا اس کے تحریدوں میں ۔ وہ نیا ہے تحریدوں میں ۔ اس کے اور اصطلاح آپ کو مسلم لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اور ندسلمانوں کے لئے غیراحمدی کے علاوہ کوئی اور اصطلاح استعال کرتے ہیں ۔ چونکہ تحقیرائل قبلہ ان کی و بی ہے دا ہروی کی جان ہے ۔ اس لئے وہ اٹل قبلہ کو مسلمان تو کہتے نہیں اس لئے ان کو غیراحمدی قرار دیتے ہیں ۔ بید افسوسائل حقیقت ہے کہ مسلمان تو کہتے نہیں کیا ۔ بلکہ ان مسلمانوں نے اس مول دشام کے ظافر ان کی باجا می محکم ین فتی مسلمان کے خور ان کے بین السطور اپنے محکم ین فتی مسلمان کی فات اصطلاح کو بیشوری ہے دور کی بیا ہے۔

فيصلهملا كالعدمريا

ا عدریں حالات کرتبر ۱۹۷۴ء کے فیلے کا ان پرکوئی اثر عائد نہیں ہوا۔ اس فیصلہ میں ان کو غیر مسلم قرار دیا مجا ہے جو مخرفین قبلہ «مسلم" کی پاکیزہ اصطلاح کو بھی اپنے کئے استعال نہیں کرتے۔ وہ غیر مسلم کے جعلے کو اپنے ہاں تا در کالمعد دم بھتے ہیں۔ بھی دجہ کہ کر تبر اسلام میں موجہ کے کر تبر اس ۱۹۷۴ء کے فیصلے کی انہوں نے دائی برابر بھی پر دانہیں کی۔ آگر اس آ کئی ترمیم کو مرکاری قواعد وضوابط کے ذریعے مملاً تا فذکر دیا جاتا تو یقیفان پر انکار ٹم نبوت کے شرق عواقب کا اثر ہوجاتا۔ جب اس دور کی حکومت اس محاملہ میں محروفریب سے کام لے رہی تھی ادر علاء نے اس فیصلہ پر استیعائی نظر نہ ڈائی تو منظرین نے اس سارے محاسلے کو لیو واحب ہی مجھتا تھا اور توجعت رہیں گے۔ جب تک ان پر کاری ضرب نہ کے گی اور جب تک وہ پاکستان میں مملاً اور قانو نا غیر مسلم کی سطح بہ بین کا ان پر کاری ضرب نہ کے گی اور جب تک وہ پاکستان میں مملاً اور قانو نا غیر مسلم کی سطح نہیں لائے جاتے اور ان کے اور مسلمان سواو اعظم کے درمیان شرق طبح حال نہیں ہوجائی۔ مؤلف کے ماضہ مسئول ہیں کہ ان کو دارکر نے کا موقع ملے کیاں میں دوار بھی ان کی نا قائل نہم خوالد سے خالی کیا۔

بايزيدى قول اوريزيدى عمل

مجنومعزو کی تک بیدومو بے کرتار ہا کہ اس نے نو بے سال کا مسلم حل کر دیا ہے اور اس دور کے پنجاب کا وزیراعلیٰ اس کو محافظ ختم نبوت اور پاسپان ختم نبوت کے القاب ارزاں کر کے عذاب الی کو دعوت دیتار ہا جتی کہ اس کی وارد گیرش خود آن کر مجمی اس کا ویخ شعور بیدار نہ ہوا۔ اس کو بید لم نہ مدوا کہ تم نبوت کی خمت عظلی کا محافظ اور پاسپان خوداللہ تعالیٰ ہے اور صفوع کے بجیشیت خاتم النبیین ہونے کے امت کے تاروز حشر محافظ اور پاسپان ہیں۔ان تبعین بھٹو کو بیانتا ویاونہ ربا۔" باخداد بوان باش باعمر بوشیار" اور ندی ان پر بیلورانی حقیقت روش ہوگی۔ مصطفیٰ برسال خویش را کدویں ہمد اوست اگر بد او ند رسیدی تمام بیلمی است

اوب گامیست زیر آسال از عرش نازک تر للس هم کرده می آید جدید و بایزید این جا

بیلوگ مند سے قو ہایزیدی والو سے کرتے رہے۔لیکن ان کے مسلسل عمل بزیدی عی رہے۔ ہال تی بندگان خدا بھی سے جوسی شعور کھتے تھے۔لیکن سیاسی جروقبرنے ان کو پکو کرنے نہ دیا۔ان میں اور دوسروں میں بیفرق قائم رہا '' عاقل نے ادھر دیکھا عاقل نے اوھر دیکھا۔''

ر بوی مجوسیت پرا قبالی ضرب محرین ختم نوت ای بے تقدیس عظیم کی شاخ نازک پراہے مکا ند کا آشیا نہ بنانے

> اے کہ بعد از تو نبوت شد بیر مفہوم شرک بزم را روش زنور فقع عرفال کردہ ای

على گڑھ کا ایک لیکچر

حضرت علامہ اقبال نے علی گردہ میں ۱۹۱۱ء میں ایک لیکچر دیا تھا۔ لیکچراگریزی میں تھا۔
اس کا ترجمہ اردو میں مولانا ظفر علی خال نے کیا تھا۔ اس لیکچر میں قادیان کی اس وقت کی روش کا
ذکرا چھے اعداز میں کیا گیا۔ کیونکہ قادیان پرمولوی ٹورالدین کا اثر تھا اوران دلوں قادیان میں کسی
الی تبلیفی پروگرام کا کوئی چے چائے تھا۔ جس سے اٹکار ختم نبوت کے فاسر عقید ہے کو کستم کا فروخ
حاصل ہو۔ جب اا ۱۹ میں پشاور سے مولوی عجب خال نے مولوی ٹورالدین سے بانی جماعت
حاصل ہو۔ جب ان گا تو جوابا جو تحریج بیجی گئی۔ اس میں بانی جماعت کے لئے نہ حضرت کا لفظ تھا۔ نہ
متعلق فتو کی ما نگا تو جوابا جو تحریج بیجی گئی۔ اس میں بانی جماعت کے لئے نہ حضرت کا لفظ تھا۔ نہ
مولانا کا خطاب تھا۔ علیہ السلام کے کہنے ہے بھی شدید اجتماب برتا گیا تھا۔ آگر اس سادہ رویے کو
فروغ ہوتا تو اس جماعت کو ونیا نے اسلام میں وہ حشر نہ ہوتا جو ہوا۔ لیکن ۱۹۱۲ء کے بعد تحقیم رائل
قبلہ کا شعلہ جوالہ قادیان میں بحرکا اس میں بعض ہو تحت بدخن ہو تھے والوں کی خوش نہی بھی بھسم
موکررہ کی اور حضرت علامہ اقبال بھی اس محرائی کی روسے خت بدخن ہو تھے۔ ان کوفوراا حساس ہوا
کہ جو کچھ کہ و یکھا خواب تھا۔ جو سنا افسانہ تھا اور انہوں نے اس فقتہ کا برزور دشام سے نہیں ولائل

قادياني اعتراض كامنه توزجواب

قادیان سے ایک اگریزی ہفتہ داری پر چہ The Sunrise شائع ہوتا تھا۔
اقبالی ضربوں کی تاب ندالکراس پر چہ نے لکھا کہ علاما قبال Consistent نہیں رہے۔
بیٹی ان کی پہلی رائے قائم نہیں رعی۔ اپنی طرف سے تو اس کو بطور طعنہ کے شاکع کیا تھا۔ حالا تک بات ٹھیک تھی۔ جب خوش فہمی کی بنیادی قادیانی سربراہ ثانی نے خودہی اپنی ملعون جارحیت سے شتم کردی تو علامہ کیے Consistent رہتے تھے۔

حضرت علامد نے اس اعتراض کا مسکت جواب دیا۔ یہ جواب ان کی تقاریر اور بیانات کے اس مجموعے میں ہے جو کس نے شلو Shamloo کے قلمی نام سے مرتب کیا تھا۔ بیمجموعه المناداکیڈی لاہور نے مارچ ۱۹۳۵ء اور تمبر ۱۹۲۸ء میں دود فعیشا کے کیا۔ علامہ اقبال کا دندان شکس جواب

جب علامہ سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے The Sunrise میں وہ مراسلہ پڑھاہے جس میں ان کے لیکچر (علی گڑھ) کا حوالہ دے کریا لڑام لگایا گیا ہے کہ وہ اسے پہلے خیال مے مخرف ہو مجے ہیں تو انہوں نے جوفر مایا اس کا اردور جمیم مندرجہ ذیل ہے۔

" إن إجمع افسوس ب كمير ب إس اب المريزي ليكرك كالي بيس اورندى ميرب یاس اس میکورکا اردور جمد ہے جو مولانا ظفر علی خال نے کیا تھا۔ جہال تک جھے یاد پڑتا ہے۔ یہ لیچرااوا ، بس یاس سے ال دیا میا تھا۔ جھے پہتلیم کرنے میں کوئی تا ال نہیں کرراح صدی پہلے مجھے کچھ امیدی تقی کداس ترکیک (قادیان) سے اعتصرتائج بردے کارآ کیں سے۔اس سے لل ا كيمشهور عالم دين مولوي جراغ على صاحب في اسلام يركي كما بين لكسي بين ادر باني تحريك سے تعادن کیااور برابین شائع ہوئی لیکن اسی فرہی تحریب کامضمر مزاج ایک بی دن مس منکشف نہیں ہوتا تحریک مت کے بعد ہی اپنی اصلیت کو داشگاف کرتی ہے۔ جب یہ جماعت ( قادیان) مسمی خافشارے دومتحالف کروہوں میں منتسم ہوگی توبداس بات کا داضح فبوت ہے کہ جوافراد ابتداء میں بانی تحریک سے دابستہ تھے۔ان کو بھی علم ندفقا کہ یتحریک س رخ مز جائے گی۔ میں ذ اتی طور پراس تحریک ہے اس دقت ہمنٹر ہوا۔ جب بانی جماعت کے دعویٰ کو دعویٰ نبوت کے طور پر پیش کیا جانے لگا ادرمعاذ اللہ! اس کی نبوت کو حضرت رسول اکر متعلقہ کی نبوت سے افضل قرار دیا عمیا ادرالل قبله پر تفر کے فتو کی ک تشویر ہوئی۔ بعد میں میرے تفرکو الی تقویت کی کہ میں نے اس كے خلاف علم جهاد بلند كرديا۔ يه كام من نے اس دفت كيا جب من نے خودا يخ كانول سے سنا كه ايك قادياني بزے كتا خانداندازيں حضرت رسول كريم الله كاذ كركر ر باتھا۔ ورفت جڑے نہیں کھل سے پیچانا جاتا ہے۔ اگر میراموجودہ موقف پہلے موقف کے برعکس ہے توبیاس وجہ ہے ب كداك زنده اورصاحب فكرانسان كاحق بكداس كي صحح وريانت اس ك يهيل مقيم تصوركو باطل کردے۔ (اوروہ راہ راست پر گامزن ہو) امر کی مفکر ایمرسن کا قول ہے کہ چھر ہی ایک جیسے (شملو كے مرتب كرد و مجموع ص ١٥١٠ تاريخ درج نيس) ريح بي-"

حضرت ا قبالؓ کے قول کی تصیدیق

علامہ اقبال کے اس قول کی تقدیق کہ فاسدتح کیے جب پردان چھتی ہے تو اس کے دافل معزات منصر شہود پر آتے ہیں۔ ان محرین کی اپنی تاریخ ہے ہوتی ہے۔ قادیانی (حال ربوی) گردہ اس سربراہ ٹانی کے پہلے سالد دورکوع وی وفر دغ کا دورکہتا ہے۔ حالا تکدلا ہوری گردہ اس سارے عرصے کو زوال اور انحراف کا دورکہتا ہے۔ ان کے اس جلے کے جواب میں ارباب ربوہ پر ملا کہتا ہے کہ الاہوری جاعت "دوزخ کی چگتی مجرتی آگ ہے اور یہ دورکری کی صحیحی" ہورکردہ گئی ہرتی آگ ہے اور یہ دورکرانی اس جرکردہ گئی ہرتی آگ ہے اور یہ دورکرانی اس جو کر بیان ہورکرانی اس مورکرانی ا

بھا تر اچورا ہے میں پھوڑی سے محمودی جماعت نے اپنے سریراہ ٹانی کوسریراہ اوّل پر فضیلت دی ادرا کر کسی نے سریراہ اوّل کی پر دورتسریف کی تو اس کی خوب درگت بنائی گئی۔اس سریراہ ٹانی نے غلوکا بیاعالم پیدا کیا کہ اس نے اپنی سودیش خلافت کے الکارکویمی کفر کا درجہ دیا۔وہ لا ہوری جماعت کو فیرمیانھیں کہتا تھا اوران کا جنازہ ہی ممنوع تھا۔

ينم درول ينم برول جماعت

اقبال کے حضور سیدند بر نیازی کی شاعدار تالیف ہے۔ اس کے م ا۱۹۳۲ اپر کرم نیازی کا ایک سوال درج ذیل ہے۔ علامہ صاحب لا ہوری جماحت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جماعت او الل قبلہ کی تھیز نہیں کرتی۔ اس کے جواب میں علامہ نے فرمایا۔" یہ ٹھیک ہے۔ کین مسلمانوں کے زدیک اس کا جم میں ہے کہ یہ جماعت ان لوگوں کو (محمود کر یہ و لوگوں کو ) مسلمان بالہ بہتر مسلمان کی تھیز کر دہے ہیں۔" اس روش کی ہناہ پر لا ہوری مسلمان کی تھیز کر دہے ہیں۔" اس روش کی ہناہ پر لا ہوری جماعت کی تالی مہل رہی ہے۔ ۱۹۵۳ء میں ایشی تحاصت ہر بحران میں قادیا تی (حال رہوی) جماعت کی تالی مہل رہی ہے۔ ۱۹۵۳ء میں ایشی تالی تحریر نیول کے سامنے تا دیان تاریخ بی تاریخ میں ایک کر اعلان اپنے سارے تعلیم کی عقائد سے ارتداد کرنے پر آبادہ ہو کیا تھا۔ اس نے تیلی ترک کرنے کا اعلان کردیا تھا۔

مہداہ میں جوابران لوگوں کے خلاف آخی اس میں بھی لا ہوری جاعت کی پر زور ہموائی کے آ جارعیاں تھے۔ بھی وجہ ہے کہ سر تقبر م 192ء کے فیصلے کو اس ٹیم دروں ٹیم بروں جماعت لا ہور پر بھی نافذ کردیا گیا۔ عمرانی ناسور کی گھر اکی

ختم نبوت کر طیبہ شما اس طرح موجود ہے جس طرح صدف شم موقی مرز امحود نے

The معنیاتی مجاولوں میں علاء کو الجمائے رکھا۔ حتی کہ علامہ نے ۱۹۳۵ء میں Statesman میں ایک بصیرت افروز مقالہ کھو کر یہ بات واضح کروی کہ اگر بانی جماعت کو خاتم النہین کے اتفاد سے تفرلان م آتا ہے تو اس فاسد عقیدے کے مانے والے بانی جماعت کو خاتم النہین مانے ہیں۔ کو یا وہ ممال اور مقید تا بہا کیوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس بارے میں درست فرمایا تھا کہ بہائی لوگ قادیا نے ول اور لا بور ایوں سے زیادہ صاف کو ہیں کہ ان کا بارے میں درست فرمایا تھا کہ بہائی لوگ قادیا نے ول اور لا بور ایوں سے نیادہ میا اس کے لگ بھگ بات سے برائے قادیا نی اپنے مقیدہ کے اثر کے بیے بہائی بوکر جماعت سے کل آتے تھے۔

قادیانی اور لا ہوری لوگ اسلامی معاشرے سے اس لئے وابست رہے کہ وہ معاشرتی فواکد سے مستقیض ہوتے رہیں۔ یہ اصل میں عمرانی عصد النہ وسے رہیں نے ایک گرے عمرانی ناسور کی صورت افتیار کر انتھے۔ ان کی ضرب تو ۱۹۰۸ء تک رہ گئی۔ حال تکہ ۱۹۱۲ء کے بعد مرز امحود نے اپنی خلافت کو مانا لازم قرار دیا۔ اس نے بمطا اعلان کیا تھا۔

جھے یقین ہے کہ جو تف جھے چھوڑ تا ہے دہ حضرت کے موجود کو چھوڑ تا ہے۔ جو حضرت مسلم موجود کو چھوڑ تا ہے۔ جو حضرت مسلم موجود کو چھوڑ تا ہے اور جو حضرت رسول کر یم اللہ کو چھوڑ تا ہے اور جو حضرت رسول کر یم اللہ کو چھوڑ تا ہے دہ ضدا کو چھوڑ تا ہے۔ دہ ضدا کو چھوڑ تا ہے۔

دہ خدا کو چھوڑتا ہے۔ دیکھا! کس ابلیسی المتہاس کا ذکر کس بے باکی اور کس مشرکا شاعداز سے کیا ہے۔اس کافرا شاعلان سے علامدا قبال کا تجزیباور بھی زیادہ واضح اور نمایاں ہوکراس عمرانی اورروحاتی تا سور کے کٹا کہ کوالم نشرح کرتا ہے۔

ففتحكالمي اداكاري

نفتھ کالمی اداکاری کی تصدیق کے لئے ہزاروں تحریرات موجود ہیں۔ان کے اشرائ سے معاملہ طول چکڑ جائے گا۔ مرز امحمود کی تالیف کلمیت الفصل کا ایک اقتباس بی کافی ہے۔ کیونکد ریہ تالیف مکرین شم نبوت کے لئے ستیارتھ پر کافس کا درجہ رکھتی ہے۔ تالیف فکارکستا ہے۔

حعرت می موجود نے غیراتھ ہول کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا جو نی کریم ہو گئے نے عیسائیوں کے ساتھ کی کریم ہوگئے نے عیسائیوں کے سائیوں کی ساتھ کیا۔ اور اس کے ساتھ کیا۔ اور اس کے ساتھ کیا۔ اور اس کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اگر ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے۔ اگر یہ کہو کہ غیراتھ ہوں کو (مرزایشر) کہتا ہوں کہ فیساری کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اگر یہ کہو کہ غیراتھ ہوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ معدیث سے ثابت ہے کہ بھش اوقات معرت نی کریم ہوگئے نے بہود تک کوسلام کا جواب یہ ہے۔

اس تحریر سے فاہر ہوتا ہے کہ مکرین ختم نبوت ابتداء سے بی اپنے آپ کو دنیائے اسلام سے الگ بھتے تھے۔ بلکہ ہوں مجھ چاہئے کہ انہوں نے دنیائے اسلام کا دائرہ اسلام سے اس لئے خارج کر دکھا تھا کہ دہ حضرت رسول اکرم کا کے کہ منہوم میں خاتم النبیین شلیم کرتی ہے ادراجرائے نبوت کو ہر منہوم میں حریاں کفر قرار دیتی ہے۔ اس لئے کر متمبر ۴ کہ اء کا فیصلہ ان کے لئے بے منی تھا۔ کیونکہ دہ مندرجہ بالاتحریری روسے زیم گی خصوصاً تم ہی ادر عمرانی زندگی کے ہرشعبے میں اپنے آپ کو بالکل الگ بیھتے تنے اور عرف عام میں وہ مسلم بھی اپنے آپ کو نہ کہتے تھے مسلم کی اصطلاح انہوں نے متر وک کی ہوئی تھی ۔اس لئے ان کے لئے غیرمسلم کی اصطلاح عمل ہے معنی تھی ۔

اگرعلامها قبال ّزنده بوت

تفکیل پاکتان کے بعد مسلم لیکی حکوشیں وافلی انتثار سے دوچار ہیں۔اس جماعت کے اپنے جھے بخرے ہوئے ہیں۔اس جماعت اسے جھے بخرے ہوئے گئے۔اس لئے پاکتان کی معارجماعت نے محکرین فتم نبوت کو بطور مسلمان کے پاکتان کلہ طیبہ کے نام پر مسلمانوں کو کافر کہنا اپنا نہ ہم بجھی تھی وہ مسلمانوں کو کافر کہنا اپنا نہ ہم بجھی تھی وہ باکتان میں کینے داخل ہوئی اور اس کے داخل ہوئی کی گئے۔ کے داخل ہوئی کی کہنا ہے داخل کو کا کو بالے میں کہنا ہوئی کے داخل کو کا کہنا ہوئی کے داخل کو کا کہنا ہوئی کے داخل کو کا کہنا ہوئی کی کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کی کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کے داخل کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کی کہنا ہوئی کی کہنا ہوئی کو کہنا کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کو کو کہنا ہوئی کو کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئی کو کو کو کو کہنا ہوئی کو کو کہنا ہوئی کو کو کو کو کہنا ہوئی کو کہنا ہوئ

اگرعلامدا قبال زندہ ہوتے تو دہ پہتندی نہونے ویتے۔ وہ قائداعظم کومکرین کے عزائم سے آگر علامدا قبال زندہ ہوتے تو دہ پہتندی نہ ہوئے ویتے۔ وہ قائداعظم یقینا علامدا قبال کے مشورہ کو تبول کرتے اور پہلوگ یا تو ہرگز نہ آئے یا اپنے تعلیم کا تر مسلم معاشرہ ایک تکلین خطرہ سے مختلف برتی۔ ورنہ وہ بھی اگر مسئلہ کی طرف توجہ کرتے تو مختلف برتی۔ ورنہ وہ بھی اگر مسئلہ کی طرف توجہ کرتے تو ہم الرام کسٹ کے بہلے ہی سارا فائد فروہ وہ وہا تا۔

اگرمسلمانوں کو کافر کہنے دالی جماعت ادراس کے سریراہ ٹانی کو ذرا بھر حیابوتی تو وہ خود اپنے مطابق کی اور نہ پاکتانی خود اپنے تکفیر اہل قبلہ کے بیش نظر پاکتان نہ آئے ۔ نہ ان کوشرم آئی اور نہ پاکتانی مسلمانوں نے غیرت سے کام لیا۔ اس طرح خوست کا کارداں چل پڑااور بید قضائے مرم ہے کہ جب تک کی ملک بین ختم نبوت کے نقلاس کی تو بین کھلے بندوں ہوتی رہے گی ادراس سے صرف نظر ہوتا رہے گا جو الکارخم نبوت کے جلو مسرف نظر ہوتا رہے گا جو الکارخم نبوت کے جلو مسرف نظر ہوتا رہے گا جو الکارخم نبوت کے جلو مسرف نظر ہوتا رہے گا جو الکارخم نبوت کے جلو مسرف نظر ہوتا رہے گا جو الکارخم نبوت کے جلو مسرف نظر ہوتا رہے گا

آ خرکارایک مرحله آیا

آ خرکارایک مرحلیآیا۔اس کی تغییل و بعد کے باب میں ہے۔لیکن یہال بدکہنا ہے جا نہوگا کہ ایک فاس فاجر کے ہاتھوں محرین متم نبوت کے خلاف ایک آ سیکی سطح پراقدام ہوا۔ کویا فاسق فاجر کے ہاتھوں فاسق فاجر محرین متم نبوت اوران کے حمایتی آ سیکی تعویر کی زوجیں آئے۔ لیکن بیضرب کاری فابت نبیں ہوئی۔ کیونکہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ فاسق فاجرکواسلام کی مجھے اور مؤثر فدمت کرتی تھیں ہوئی۔ اگر صدائی کیشن رپورٹ اور اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی رپورٹیس شائع ہو جا تیں تو قتندا تکارفتم نبوت کا ایک رنگ میں خاتمہ ہوجا تا۔ چونکہ بیساری تدبیر بازی اس لئے ان رپورٹوں کو ففی رکھا گیا۔ کرمتر ہم ۱۹۷ء کے فیصلے کو قواعدا ورضوابط کے ماتحت نافذ نہ کرنے والے کو بھی وہ مزالی جس کی مثال تاریخ میں نبیں ملتی فیم نبوت کی تقدیس سے کھیلنے والے خدا کے قبر سے کیسے فاسلے والے خدا کے قبر سے کیسے تیں۔

مؤلف نے صرائی کمیش رپورٹ اور دوسری پارلیمانی خصوصی رپورٹ کی اشاعت کے لئے مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کو کلما تھا۔ کیونکد معلوم ہوا تھا کہ ان کو خصوصی کمیٹی کی رپورٹ کو فائلوں پرلانے کا کام تفویض ہوا تھا۔ لیکن وہ بلطا نف المجل اس کو ٹال مسئے۔اس وقت اقلیتوں کے نائب وزیر مرم ملک محمد جعفر صاحب سے بھی التماس کیا۔ لیکن وہاں بھی سکوت لا بحوت بی تھا۔

علامها قبال كاعالمانه نوث

علامدا قبال نے بانی جماعت مطرین فتم نبوت کے متعلق ایک عالمانہ نوٹ بھی کھھا تھا۔

اس میں بھی مشعل ہدائے تھی کیکن کی نے توجیس کی علامہ فرماتے ہیں ''مولوی متطورا آئی نے

بانی احمد یت کے البامات کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں نفیاتی تحقیق کے لئے متنوع اور مختلف
موادموجود ہے۔ میری وائے میں یہ کتاب بانی احمد یت کی سیرت اور شخصیت کی تنی ہے اور مجھے
مامید ہے کہ کسی دن نفیات جدید کا کوئی متعلم اس کا سنجیدگ سے مطالعہ کرے گا۔ اگر وہ قرآن کریم
کو اپنا معیار قرار وے (اور چند وجوہ ہے اس کو ایساندی کرنا پڑے گا۔ جن کی تشریح کی بانی ہیں ک

جاسکتی ) اور اپنے مطالعہ کو بانی احمد سے اور اس کے ہم عصر غیر مسلم صوفیاء جیسے وام کرشنا بڑھا کی کے

جاسکتی ) اور اپنے مطالعہ کو بانی احمد سے اور اس کے ہم عصر غیر مسلم صوفیاء جیسے وام کرشنا بڑھا کی کے

بانی احمد سے نبوت کا وجویدار ہے۔ '' قرآن اور اقبال میں ہم مرجہ ایو محمد صالح ، نا شرسکے میں پہلیکیشور نہ
شاہ مارکیٹ لامور مطابح نیا واحم مطبح استقال پر لیس لامور)

مسلم لیگ میں قادیا نیول کی شمولیت کا خطرہ .....ان کی دھمکی پرا قبالی محاسبہ کرم سیدند بر نیازی اپنی مقبول عام تالف (اتبال عضور ۱۳۰۰ه) پر لکھتے ہیں: ''جب مسلمانوں کے دینی خلفشار کا ذکر ہوتا اور جب بیر سوال ہوتا کہ اسلام جس نظام اجتماع وعمران سے عبارت ہے اس میں ہماری اطاعت کا محود کیا ہے دار سے موتحال پرخود کرتے ہوئے حضرت علامہ کا

ال فی کوره تالیف (اقبال کے صنور ۱۹۳،۱۹۲) یس درج ہے کہ علامہ نے فر مایا: "جتاح نے مرزامحود کا جھے دیا ہے۔ مرزامحود کہتا ہے: "ہماری جماعت میں روز افزوں اضافہ ہور ہا ہے۔ اگر آپ نے ہمیں لیگ میں شامل ندکیا تو مجورا ہمیں کا گریس میں شامل ہو تا پڑے گا۔ "اس کے ہم ان پُرکم منیازی صاحب نے ہم چھا: "آپ کی کیا رائے ہے؟" فر مایا رائے کا کیا سوال ہے۔ ہم ان کی شمولیت کو کوئی اجمیت فہیں دیتے ۔ سسم زامحود لیگ اور کا گھریس سے سووا کرتا ہا ہا تہ ہے۔ میں راقبال نے بہر صال جناح صاحب کولکھ دیا ہے کہاس تم کے خلوط کا کوئی جواب ندریں۔"
سرطان ز دہ معاشر سے کی حالمت زار

لین اس مدیراند مطورے کے بادجود جد بدری ظفر اللہ خال کے ذریعے مرزامحودلیگ بیں درا بمراز ہوگیا اورائے حقیدے کے مطابق پاکتان کو''ناسلمانوں''کاوطن قرار دیج ہوئے بعد جماعت پاکتان بیں تھس آیا اور کس کے کان پر جول تک شرینگی۔اس کو ول ہی ول بیں خدشہ تھا اس لئے جب اپنے ذاتی ہوئی جہاز کے ذریعے لاہور آیا تو اس کو جماعت سے پوشیدہ رکھنے کی سی لا حاصل کی۔ جب خبر عام ہوگئ تو مرزائیوں کو بید کہا گیا کہ ان کا سریاہ فائی صرف تا کھ اعظم سے مطورہ کرنے آیا ہے۔ جب بینجر گوارا ہوگئی اور لاہور پر کے مقامی لیڈروں اور علماء نے کوئی احتجاج نہ کیا تو مرزائم دوکورتن باخ اور جود حال بلڈ گائی، تھارتی ٹن روڈ پر جگرل گئی۔ بیاس بحالیات کے مشنرین گئے۔ گھر کیا تھا نہ صرف کہلی آلاث منٹیں پٹنتہ ہو کئیں اور عمدہ عمدہ عمارتیں بخش دی گئیں۔ بلکسیٹے جا کلید اس کی عمارت یام دیو بھی لی گئی۔ حالا تکد قادیان میں حکمران ٹولے کی ساری عمارتیں طاکر کسی ایک عمارت کے لگ بھگ بھی نہتیں۔

اگر تحقیر کے اور وہا کے وہ ہوئے وہام اور طاء اور سیاسی لیڈر دھزت قائد اعظم کو مسلمانوں کے مکفرین کے اور وہا کے وہ ہوئے وہام اور طاء اور سیاست کاریوں ہے آگا گاہ کرتے تو وہ خروراس فیض سے نیٹ لیتے ہم از کم اس کے متعلق حضرت اقبال کے اقوال کو ہی مشتہر کیا جا تا تو پاکستانی معاشرہ اس جان لیواس جان کی اس کے متعلق حضرت اقبال کے اقوال کو ہی مشتہر کیا اکمیز اجا تا اس وقت تک پاکستان معاشرہ ور دبھے تند ہو سے گا۔ اسلام کے نام پر بننے والی مملکت میں اپنے جملی ند میں کے ماس تمیں سالد بحران میں اپنے جملی ند میں کو اسلام کہنے والے خدائی وعید کو دموت و سیتے رہیں گے۔ اس تمیں سالد بحران میں اپنے جملی ند میں کی سالد بحران میں اس کے اس تمیں سالد بحران میں اپنے کہ مکرین ختم نبوت کو وہیل و سیتے کی میرنزا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا نا قابل علاج ناسور اندر ہی اندر کھائے جارہا ہے۔ ان محروم چلی آر بنی بیں۔

یہ مؤلف کا ایمان ہے اور علی وجہ البھیرت ایمان ہے کہ جو اخلاتی سفا کیاں رہوہ کے فہ ہی فہ بحد میں ہوری ہیں۔ اس میں فہ بی فہ بحد میں ہوری ہیں۔ اس میں خدا اور رسول اور تاریخ کی عدالت میں علاء مسئول ہیں کہ وہ جمہوریت، جمہوریت کی صدا کیں لگا رسے ہیں اور دین میں جو نقت دن دھاڑے لگہ رہی ہے اس کو نظر انداز کیئے ہوئے ہیں۔ کبی وہ معاشرہ برکت کا گیوارہ بن سکتا ہے جو حضرت رسول کر میں گئے کے استخفاف سے اغماض کر رہا ہے؟ اور یہ مجما جارہا ہے کہ علیم وخیر خدا بھی معافر اللہ ہے جو معارب کی معافر اللہ ہے کہ اس کے حال پر چھوڑ ویا ہے۔ اسلام، اسلام کا فعرہ سنائی ویتا ہے۔ لیکن اس فعرے کی روح کو مجروح کرنے والی البلیسی قوت پر ضرب نہیں لگ رہی۔

*عرستمبر ۱۹۷۹ء کے تاریخی نیصلے کے محر*کات

شاید چندنی نوگ ہوں گے بن کو بیہ معلوم ہو کہ قادیا نیوں کے خلاف کر تقبر ۱۹۷۳ء کے نصلے کے محرکات کیا ہے۔ ایک دیرین محرک قوبد ستور چلا آ رہا تھا کہ محکرین فتم نبوت نے اہل قبلہ کو فقتبی اطتبار سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی بناء پر کا فرقر اروے کرمسلمانوں کے قلوب میں آتا ش اشقام کوروشن کرر کھا تھا۔ جیسے کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ وہسلمانوں کو غیرمسلم کہ کران سے سمی قتم کے را بطے کو اسپنے فرہب کے طاف بھیتے ہے اور اگران کی جماعت کا کوئی رکن خفیف سا بھی انجاف کرتا تو اس کو جماعت سے خارج کر دیاجاتا تھا۔آگر مرزائی باپ نے مسلم بیٹے ک مسرت یا ملال میں کوئی دلچیں لی یا مرزائی بیٹے نے مسلم باپ سے احسان کاسلوک کیا تو وہ باغی قرار دیاجا تا تھا۔

ظہور پاکستان سے پہلے پر طانوی استعار قادیا تھوں کا جمہبان تھا۔ان کی کفر ہازی پر اگریز حکومت ش سے مس ندہوتی۔وہ اس کونظر انداز کر جاتی تھی کداس کی تھیر سے جی ساجی فتح روفہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان اپنی و بی غیرت سے ان مکفرین کا سد ہاب کرتے اور ان کے مساجد میں واضلے کو انہی لوگوں کے مقائد کے بیش نظر روکتے اور ہائی کورٹوں کی طرف رجوع کر سے تو پر طانوی عدالتیں ان لوگوں کو وائرہ اسلام کے اندر قرار وے کر ان کو کھی چھٹی و بی رہیں۔اس جم کے مقد مات پٹنہ ہائی کورٹ میں رہیں۔اس جم کے مقد مات پٹنہ ہائی کورٹ، مدراس ہائی کورٹ اور غالبًا پنجاب ہائی کورٹ میں ہوئے۔ ہر چکدان کو مسلمان بنے یا ہوئے۔ ہر چکدان کو مسلمان بنی والے بی کا اسلام کوکا فر کہنے والے بی مسلمان شے یا بافاظ و بھرونے کے انداز تھے۔

بإكستان ميس بهى ان كاغلبة قائم ربا

جب پاکستان میں بید مکرین ختم نبوت فوج ظفر موج کی طرح آئے ہو حکومت پاکستان نے ان کے تفقی مطاکیں۔ بلکہ پاکستان نے ان کے تفقیری نو قدل کونظرانداز کر کے ان کوبطور مسلمان الاث مختمی عطاکیں۔ بلکہ ان کے ساتھ مزجیجی سلوک کیا گیا اور دہ ربوہ میں قلعہ بند ہو کرمسلمانوں کو کافر کہتے رہے جتی کہ قائد اظفر کا جنازہ بھی نہ پڑھا اور چو بدری ظفر اللہ خال نے دوون کی کی اور ایک استفسار کے جواب میں اپنے جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق کہا کہ وہ کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ ہے یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ ہے یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ ہے۔ اس بات کاذکر صدائی کیفین کی کارروائی میں زور سے آیا۔ لیکن عملاً کوئی اقدام نہ ہوا۔

پاکستانی حکومت پر چو ہدری ظفر اللہ خال چھایا ہوا تھا۔اس لئے اس کا خلیفہ بھی ر بوہ بیس اس طرح رہا کو یا وہ قادیان میں برطانوی علینوں کے سائے میں ہے۔اس نے پانچ کیکچر دسیئے۔جن کا ایک ہی عنوان تھا۔ پاکستان اوراس کا مستقبل۔ان کیکچروں میں بین السطوراس نے پاکستان کی مزعومہ کمزوری کی طرف بلیغ اشارات کئے۔ان کیکچروں کی صدارت میخ عبدالقادر منا حب اس وقت کے مشرحہ میں ایس اے رحمان صاحب اور ملک فیروز خال نون صاحب نے کی ۔ان میں سے کمی کو خیال نہ آیا کہ مرز امحود تو ان کوعقید تا مسلمان ہی نہیں سمجتا۔ بیتی پاکستان کی فیرت و بی ۔

خدا کی لاکھی کی پہلی ضرب

مرزامحود کی خود فراموثی کا بیرحال تھا کہ ذرجی اصلاحات کے سلسلے میں جب اخبارات کے مدیران کرام نے خلیفہ کے رجعتی کر دار پر تھام فرسائی کی تو اس نے جلسہ سالانہ کے موقع پر مدیران کودھمکی دی کروفت آرہاہے کہ بیرمعترضین اس کے سامنے سرگوں ہوں کے ادر محاف اللہ! فتح کہ کا ساسانے ہوگا اوردہ لا تثریب علیکم المیوم کہ کران خطا کا دائم پر فران کومعاف کردے گا۔ اس وقت کوئی فوری رحمل نہ ہوا۔ اس لئے ربوہ سے جارحیت کی روجاتی رہی جی کہ ۱۹۵۳ء میں ایک طوفائی تح کے چی کہ ۱۹۵۳ء میں ایک طوفائی تح کے چی کری آس کے انبداد کے لئے لامورؤ دیڑن میں مارشل لا نافذ کردیا گیا۔ حمر سارے صوبے میں سراسیکی پیدا ہوگئی۔ سلمان علاء اور سیاسی لیڈر قید ہوئے۔ فوجی عدالتوں نے ان کے خلاف تھیں فیصلے صادر کئے۔

قادیا تیوں کے دواہم اشخاص دارد گیریں آگئے۔ایک تھا مرزامحود کا سب سے چھوٹا بھائی مرزاشریف احمدادردوسرا تھااس کا بڑا بیٹا مرزاناصراحمد جواس کے بعداس کی گدی پر براجمان ہوا۔

حالت بیتی که مسلمان علاوتو این آپ کوشهادت گیدالشت بین مجھ کر ایک روحانی نشے سے سرشار تھے۔ مؤلف کوسٹرل جیل کے وارؤن مسٹر منیز (قادیانی) نے بتایا که مولانا مودودی صاحب کو پہائی کا تھم سنایا گیا تھا اور وہ Condemned Cell بی بند کردیئے کے ان کی جت عالی اور جوش شہادت کا بیجال تھا کہ جب ان سے ان کے فائدان کے لوگ طفر آئے تو دو ان کو پہائی والے لہاس میں دیکھ کرافکلبار ہوئے تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ موکار ہونے کی کوئی دیش بین اللہ کی ہائی حکومت میں اللہ کے بندے کو جہاں پہنچنا جاسئے دو دو ہال کی خوار کرم تھا تھے کے باغیوں کی طرفدار حکومت ان کو بیر سراند دی بلکہ معانے کردی تی تو بدو مسافح المید ہوتا جس پرافکلبار ہونا ضروری تھا۔

بیضمناعرض کردینا ضروری ہے کہ بیدوارڈن منیرکون تھااوراس نے موّلف کو کس طرح بیہ بات سنائی۔وہ قادیائی تھا۔اس کی قریبی عزیزہ کسی زبانے میں موّلف سے پڑھا کرتی تھی۔منیر اپٹی عزیزہ کے پراویڈنٹ فنڈ کےسلسلے میں موّلف کے پاس آیا تھا۔موّلف ان دنوں محکمہ تعلیم کے صدر دفتر میں سینتر سر منشذ شد تھا۔

منر وارؤن قادیانی نے بیجی سایا کہمولانا عبدالستار نیازی صاحب جیل میں دعرات بھرتے ہیں کہاں کو قداور بھائی ویے والی حکومت کے جیل کوئی

نتصان نیس پنچاسکتے۔ چنا مچرابیائی ہوا۔ اس شخص نے بیمی سنایا کدمرز اشریف احمداور مرز انا صر احمد پڑ مردہ رہے ہیں ادراس کے ذریعے رتن ہاغ سے پان وان منگا کراپٹی عادت پوری کرتے ہیں اور ہر وقت پریشان حال رہے ہیں۔

مارش لاتو التركياليكن اعدرى اعدا كسلكى رى اس كے لئے معير زيول قائل موارات كانى موكا كر فلفدر بورك موارات كانى موكا كر فلفدر بورك موارات كانى موكا كر فلفدر بورك ما كانى موكا كر فلفدر بورك ما كانى موكا كر فلفدر بورك ما كانى موارات كانى موكا كر فلفدر بورك ما كان كرائم كى دھيال فلفا ميں محركتيں \_

فریوقل کے چیئر بین نے اپنی رپورٹ بیل بدلکھا: "1970ء سے لے کر 1972ء کے آ عاز تک احمد بوں کی بعض تحریوں سے مکشف ہوتا ہے کدوہ برطانیہ کے جاتھیں بننے کا خواب د کچھ رہے تھے۔ وہ شاتو ایک ہندو سیکولر حکومت کو پہند کرتے تھے اور نہ پاکستان ( کی اسلامی حکومت مؤلف) کو پہند کرتے تھے۔" خلیف رپوہ کی ہیںت ڑوگی

مرزا تحود 1940ء کو اقعات سے ایسا خوفر دہ ہوا کہ اس پر اپ عزائم سے لرزہ طاری ہوگیا تھا۔ دہ ''امری'' نام ترک کرنے کے ارادہ کا اعلان بھی کرنے والا تھا۔ اس کا ایک اعلان ہوگیا تھا۔ دہ ''امری' نام ترک کرنے کے ارادہ کا اعلان بھی کرنے والا تھا۔ اس کا ایک اعلان بھا تمت سے متعلق استضارات کا جواب مرف اپنی مجدوں بھی دے گا۔ مؤلف کو اس کا منہوم یاد ہے کہ وہ اعلان صاف ارتد ادکر دگل بھی تھا۔ چنا نچائی دن مؤلف کے پاس مرزا محود کا بھا نجا میال عبال احد خان (جو ان دلوں پام و ہوز دھملہ پیاڑی بھی تھے ہے ) اپنی ہما عت کے مفر قرآن ملک خلام فرید کے ساتھ آیا۔ مؤلف کے پائی پاکستان ٹائم کا وہ پرچہ تھا اس نے ان دولوں کو دہ اطلان محلیا اور تر بھا گھا ہوا ہے کہ وہ لائے ہیں پاکستان ٹائم کا دہ پرچہ تھا اس نے ان دولوں کو دہ اطلان کے اطلان سے تا بت ہے کہ وہ لائم جب ہے۔ کھی نہ ہو ہے کہ دولان محلیا کہ تا جا در بھا حت کہ بھا وہ کہ اس کے اطلان کا دوریا کی مقال کہ تاری بھی مزا پانے والے علی داوریا کی جو تھا کہ تا جا در بھا کہ اور بھا کہ کا کہ دولوں میں جا میں گھا ہو تا ہے۔ بیدد فول میں جا کہ دولوں میں بلب بھا حت کا دولوں کو دہ انسان کو دولوں کو دہ انسان کو تا کہ دولوں کو دہ کا دولوں کو دہ دولوں کو دہ کو دہ کہ دولوں کو دہ کو دہ کو دہ کہ دولوں کو دہ کو دہ کہ دولوں کو دہ کو

## خلیفہ ثالث کے متعلق اس کے باپ کی رائے

جب خلیفہ ٹائی رائی ملک عدم ہوا تو جماعت کے لئے اذبت ناک ورشے ہوڑ کیا۔ اپنے ہوش کے دنوں اس نے ایک ادارہ منایا جس کا لازی نتیجہ پر تھا کہ اس کا ہیزا بیٹا مرزانا مر اعلام احماس کا جائیں بنتا۔ چونکہ 1918ء کی جگہ کی وجہ سے بھارت سے کوئی رابطہ شقااور اس وقت مشرقی پاکستان سے جگلہ کے ودران تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ اس لئے مرزانا مراح ہوگیا۔ اس کے مقابلے جس اس کا سوتیا بھائی مرزاز فیج احمد بھی امیدوار تھا۔ لیکن وہ کا میاب نہ ہو سکا۔ اگر مند دنجہ بالامواصلاتی موافع نہ ہوتے ومرزانا صراحی آئی آسانی سے کا میاب نہ ہوتا۔

مرزاناصر اجر اپنے باپ کے مقابلے میں غی اور بلید الذین تھا۔ باوجود بہت ک فرکے ہوں سے وہ در تقریم کرسکا ہے اور بو کا اس کو کوئی مکدہے۔ اس کے باپ کا ایک قول ہے جس سے اس کی عدم صلاحیت واضح ہوجاتی ہے۔ جب اس کا باپ لا ہور میں '' پاکستان اور اس کا مستقبل' ، پر ہم کور و برسلد باری کئے ہوئے قا تو ایک ہی جو '' میں ہوا اس میں اطاوت قرآن کے لئے کسی نے مرزانا صراحمہ کا نام لیا تو فورا اس کا باپ بول اٹھا۔ '' ناصراحمہ کی اطاوت قرآن کے لئے کسی نے مرزانا صراحمہ کا نام لیا تو فورا اس کا باپ بول اٹھا۔ '' ناصراحمہ کی اس سے بال مرزام ہونے والا تو اس سے بہلے اس کے بیٹے نامراحمہ نے جو حافظ تھا، جب و بال مرزام ہونے کا تو اس کے بیٹے نامراحمہ نے جو حافظ تھا، اطاوت قرآن دانوں نے بہلے اس کے بیٹے نامراحمہ نے جو حافظ تھا، کہا کہ یا تو اس جا کہ یا تو اس جا کہ کہ یا تو اس جا کہ کہ یا تو اس جا کہ یا تو اس کے اس کو طاوت کی خلطیاں معلوم نہیں ہوئی اور اگر ان کور آن کر یم کے کوئی مروکار نہیں ہے۔ اس لئے اس کو طاوت کی خلطیاں معلوم نہیں ہوئی اور اگر ان کو تر آن کر یم کے کوئی مروکار نہیں ہے۔ اس لئے اس کو طاوت کی خلطیاں معلوم نہیں ہوئی اور اگر ان کو تر آن کر یم کا مجدیمی مطالعہ ہے تو انہوں نے گوارا کر لیا ہے کہ معلوم نہیں ہوئی اور اگر ان کو تر آن کر یم کا کہ بوئے ہیں مطالعہ ہے تو انہوں نے گوارا کر لیا ہے کہ مسلم نے میں موئی اس کے بیا تھا کہ کہ بوئی کی کوئی کیں کر کیا کہ کہ کے کوئی کی کر کوئی کا دیا ہے۔ اس کے اس کوئی کا در اس کی بر طرف سے خشدہ باری ہوئی ۔

ویے ایک بلیدالذہن میلے کو چاتھین بنانے میں عمار باپ کی ایک عکمت تھی۔ دہ یہ کہ ایک عُکمت تھی۔ دہ یہ کہ ایک عُکمت تھی۔ دہ یہ کہ ایک عُلم الذہن میٹا باپ کی جنری میٹا باپ کی جنری در می میٹا باپ کی جنری در می میٹا باپ کی جنری در می میٹا باپ کی جنری در میٹا باپ کی میٹا باپ کی در میٹا باپ کی میٹا باپ کی

غبى بيثا تجعثو كاشكار بوشيا

یی بلیدالذہن بیٹائی تھا جوئی ۱۹۷۴ء میں ربوہ اشیشن پرطلباء کی بورش کا سد باب نہ کرسکا۔ جب ۲۲ ٹری کا عرف کا سد باب نہ کرسکا۔ جب ۲۲ ٹری ۱۹۵ کے دور برہ سے نشر میڈیکل کالج کی جمعیت طلباء کا ایک گروہ ربوہ سے گزرا تو کچھے تصادم ہوا۔ اس پر مرزا ناصر احمد نے جوظیفہ ربوہ بن چکا تھا، مسٹر بھٹوکو ٹیلی فون پر اظلاح دی اور عدد طلب کی ۔ بھٹوا کے عفر ہی نابذتھا۔ وہ مرزا ناصر احمد کی دعقل 'سے دافقہ ہو چکا

تھا۔اس نے بڑی بے تکلفی سے خلیفہ کو کہا کہ وہ کیوں خاموش رہے۔ان کو چاہیے تھا کہ وہ خنڈوں کی ٹائٹیں آو ژکران کوخوب سبق ویے ۔اس فریب کارانہ چال کو خلیفہ نے کھلی اجازت سمجھا۔ جب ۲۹ ٹرنگ ۱۹۷۴ء کو ملتان کے وہی طلیا ءر ہوہ ہے واپس گز رہے تو اس نے وہی پچھے کیا جواس کو اسلام آباد سے کہا گیا تھا۔

میخف بلوه تھا۔ ملک میں آگ لگ گئی۔ بعثونے فوراً معدانی کیشن بٹھا دیا۔عقائد کی بحث شروع ہوگئی۔اس میں خلیفہ ربوہ (مرزاناصراحمہ) کو بلایا گیا۔وہ دہاں بخت بے نقاب ہوا۔ جواس نے کہاوہ ربوہ میں معدانی کمیشن کے معائد برجیح ثابت نہ ہورکا۔

جیٹونے اس پربس نہ کی ۔اس نے تو ی اسمبلی کوائی کی ووٹ سے خصوص کمیٹی ہیں بدل دیاور ''اور' لا ہوری' عقائد کا مسئلہ کل پڑا۔ وہاں بھی سات دن کی جرح سے ظیفدر ہوہ معاملہ کو سلحھانے ہیں تا کام رہا۔اس کی اپنی ہی شہادت پر سر تمبر ۱۹۷۴ء کے فیط کے مطابق رہوہ کی جماعت کو غیر سلم قرار دیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ ''لا ہور یوں نے ایک مؤثر ورجہ ہیں رہوہ والوں کی ہموائی کی صورت اعتیار کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ بھی دھر لئے گئے۔''

ایک روایت ہے کہ مرزانا سراجم اور مسر بھٹوکی تخلیے بیں طویل طاقات ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسٹرنا صراحمہ نے بھٹوکو مشورہ دیا کہ اگر اس نے لاہوری جماعت پر فیصلہ صادر نہ کیا تو سارے ''اس جماعت بیں وافل ہوجا کیں گے اور اس کے ساتھ وابطنی رکھیں گے۔ سنا ہے کہ بیات کا دگر جارت ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب!

اسرائيلى شاخسانه

اس سارے ڈرامے کے پیچے ایک عظیم محرک تھا۔ وہ یہ کہ ایک ہاہمت اور ویدہ ور نوجوان عالم شفق مرزانے لا ہوری جماعت کے میلئے متم اندن شخ محر طفیل کے ذریعے بروشلم سے اسرائیلی میگزین انجلہ اسلامیہ (انگریزی اور عربی) منگوالیا۔ اس میگزین کا ایڈیٹر جو پیقوب ہوشع تھا۔ بیاسرائیل کی وزارت اویان ، بروشلم کی زیرگرانی شائع ہوتا ہے۔ اس کے اگست ۱۹۲۴ء کے پر چہش تیرہ صفحہ کا مضمون تھا جو جماعت ریوہ کے متعلق تھا اور تعریفی لجھ بیں لکھا گیا تھا۔ مقالہ نگار کا نام عبداللہ خودا تھا۔

اس مقالدے فاہر تھا کہ رو حکم ہے کہی نہ کی صورت میں ربوہ کا رابط ضرور ہے تھاتی کی یہ نوعیت تھی کہ جو مبلغ نا تیجریا یا افریقہ کے کسی ملک میں جاتے وہ وہاں سے اسرائیل پینچ کر اپنے پرانے مثن کا چارج لے کرتقتیم ملک سے پہلے قاویان کے ساتھ اور پاکستان بننے کے بعد ر یوہ سے مؤر تعلق قائم رکھنے کے پابند سمجے جاتے ہے۔ حضرت شاہ فیصل نے بھٹوکوڈ انٹا

راقم کے مشورہ بر مرم شفیل مرزاوہ یہودی رسالہ (انجلہ اسلامیہ) شورش مرحوم کے یاس لے کیا۔ اس وقت جماعت اسلامی کے دو بزرگ رکن مولانا تھیم صدیقی صاحب اور تمرم چ بدری دهت الخی صاحب بیٹے تھے کرم شیق مرزانے جس کومر بی میں ماہراندوسترس ہے۔اس یمودی رسالہ کے چندا قتباس اردو میں ترجمہ کر کے سائے۔ شورش مرحوم نے جو بروپیگینڈا میں يدطولي ركيتي نتصوه رساله ركدليل إس كاوهمض مقاله ايك بمفلث كي صورت ميس حماب ويا\_ جب اسلامی سر پراہی کانفرنس Islamic Summit بوری کمی۔شورش مرحوم نے وہ پیفلٹ سربراہان کرام میں بانٹ دیا۔ جب وہ مقالہ حضرت شاہ فیصل نے بر حیاتو ان کے تیور بدل گئے۔ان کو یقین ہوگیا کہ ربوہ کاتعلق اسرائیل ہے ہے۔اس پر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے میٹو سے سخت باز برس کی۔معاملے کے اس پہلوکوشاید بھٹوکو بھی علم نہ تھا۔ وہ حضرت شاہ فیصل مرحوم کی ملامت کی تاب نہلا سکا کیکن وہ اسپے فن سازش کا ماہر تھا۔ چنا نچیاس کی سم مؤثر ایجنسی نے تار ہلائے اور ربوہ کے ریلوے اسٹیشن کا ہنگامہ بریا ہوا۔ اس میں خلیفہ ربوہ کی بے والثی نے بڑا کام کیا۔اگر اس کا باب ہوتا تو وہ اینے فن میں کئی بھٹووں پر بھاری تھا۔ وہ سرمنی ۲۲ ما ہے۔ فساو کے بعدا بینے مریدوں کا ربوہ آنا جانا ایک مدت تک روک دیتا۔ اگر جمٹو کا اس سے واسطہ بڑتا تو میٹواس کوگر دیان جاتا اوراس کو بہکانے کی جرأت نہ ہوتی۔اگر خدانخواستہ بیہ د دہمٹوا تعقیے ہو جاتے لو پاکستان میں طوفان مچا دیے۔ادھرعلاء نے پرز در تحریک چلا رکھی بھی۔ بھٹونے *عرمتبر* ۴۷۷ء کے فیصلہ سے حضرت شاہ فیصل کواس وقت ایک رنگ بیں اپنی وفاداری کا قائل کرلیا۔ ادھر پاکتنان میں علاء بھی اس فیصلے ہے خاموش ہو مکتے۔حالائکہ دہ فیصلہ اس طرح مؤثر نہ ہوسکا جس کی تو قعے متی۔

ر بوہ والوں نے اس کے ۱۹۷۰ء کے انتخاب میں چالیس لاکھ (ایک روایت کے مطابق) صرف کے تقصہ ان کو ہوئیت سے مطابق) صرف مطابق) صرف کے تقے۔ان کو بھٹونے تسلی دی کہ اس نے بے اثر فیصلہ سے کس وغارت سے ان کو پچالیا ہے۔ای لئے وہ منقار زیر پررہے۔

خلیفہ سے جماعت کی مایوی

کیکن جماعت میں تا 'ژبیرتھا کہان کے خلیفہ نے مجھے اور مؤثر مدافعت نہیں گی۔ دہ بیہ کھیکر ٹال سکتا تھا کہ 1927ء میں منبیر ٹربیوں کے سامنے قاد نیوں کے عقائد آ چکے ہیں اور ان پر نر میونل فدکورکی رائے بھی آ چکی ہے اور بید دستاویز شائع ہوچکی ہے۔ بی بھی سنا گیا ہے کہ ربوہ بتا عت کے ایک اعلیٰ فضائی افسر کو میرزادہ عبدالحفیظ نے اس انداز کامشورہ دیا تھا کہ گریز کا پہلوکل سکتا تھا۔ لیکن جس مخص کی عمل کے نقطہ ڈھیلے پڑ سکتے ہوں اور قاف سے ایک نقطہ ڈھلک کر عین پ آ میا ہوا در عمل شفل بن کئی ہوتو داش نداند مشور کے کیسے قول کرسکتا ہے کہ

صدانی رپورٹ اور خصوصی کمیٹی کار پورٹ کے شائع نہ ہونے پر یوہ دالوں کوایک فلط میاں کا موقعیل کیا ہے۔ میاں کا کرتی۔ میان کا موقعیل کیا ہے۔ وہ کہتے بھرتے ہیں کہ حکومت اس اعدیشہ کے مار خوبیس شائع کرتی۔ مبادا مرز ایک کومت کا فرض ہے۔ چو ہدری ظفر اللہ خال کی سعی لا حاصل جو ہدری ظفر اللہ خال کی سعی لا حاصل

مؤلف کوظیفدر بود کے پوپھی زاد بھائی (جومؤلف کاش گردرہ چکا ہے) نے بتایا کہ چہدری ظفر اللہ خال نے نتایا کہ چہدری ظفر اللہ خال نے خلیفہ صاحب ہے آئی جارہ جوئی کی اجازت آگی۔ لیکن دہ اجازت نہ فی کے تکنی خال میں کہ مستملی کے تکنی خلی کے تکنی خال میں کہ مستملی کے تکنی ہوری اللہ خال کوئی اقد ام کرنے والا ہے۔ اس نے کمال میں ری سے رادی کو جواب دیا کہ مومکن ہے کہ چہدری ظفر اللہ خال کوئی اقد ام کرنے والا ہے۔ اس نے کمال میں دی کا فرمداد کون جواب دیا کہ مومکن ہوگا۔ بیال تھی جود یوہ والوں کو خاموش رکھنے میں کا مما ہدیں۔

موگا۔ بیا کی چال تھی جود یوہ والوں کو خاموش رکھنے میں کا مما ہدیں۔
دین اسمال م اور بھی اسر ائیل

گھر کیسش جراحت ول کو جاہے عشق سامان صد ہزار نمک واں کیے ہوئے

قادیانیت احیاے طت کے اوعائے ہاطل ہے شروع ہوئی۔ اب سلب حیات طت پر ختم ہوکردم واپسی کے سہارے زندہ ہے۔ سلب حیات طت کا عمل ۱۹۱۳ء میں پورے زورے شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت قادیائی ہماصت کے قوام کا لافعام ' مختیبان مصلحت بین' اور ابن الوقت موام نے ایک الزکندہ تا تر آئی اور گوتا کول آلائوں سے طوث پھیس سالہ جوان کوا پتائے ہی الوقت موام نے ایک الزکندہ تا تر آئی اور کونا کول آلائوں سے طوث پھیس سالہ جوان کوا پتائے ہی امام اور مقتلا اسلیم کر لیا۔ اس کے پاور ہوا دعاوی کے دفتر ب متی کوفر ق سے تاب کرنے کے بیا کا اور جوان کی سرکانہ جذبے سے مفلوب ہوکر ایک تازہ دوار و بساطہ ہوائے دل کو فلیفہ بھی کرا چی لاوی نے اپنے کے مشرکانہ جذبے سے طوب ہو ہوت ہے۔ تازہ دوار و بساطہ ہوائے دل کو فلیفہ بھی کرا چی لاوی نے اپنے اس کے لئے تھیا کا جذبہ موجر ن ہے۔ اس استخاب سے طابت کرویا کہ ان کے دلوں میں بین انجو دحرکت اس کے لئے مہلک ہا بت

ہوگی۔اس استخاب کے بیچے مرز امحود احمد کی اپنی زیرزشن مساعی خمیر بھی تھیں۔وواپنی آ مریت کے دور سے خبور ہو کا داس نے کے دور سے خبور ہو کا داس نے دور سے خبور ہو کا داس نے مسلمانوں کی حالت اختخارے قائدہ اٹھایا اور خود ساختہ فضیلت اور افضیلت کے برمرویا دھوے مسلمانوں کی حالت اختخارے ایک سانس میں معاذ اللہ معرب قاروق اعظم سے جن کومولا ہا تھی نے در فقیل نے در فقیل میں معاذ اللہ معرب فاروق اعظم سے جن کومولا ہا تھی نے در فقیل میں معاذ اللہ معرب فاروق اعظم سے جن کومولا ہا تھی نے در فقیل نے در فقیل میں معاذ اللہ معرب فاروق اعظم سے جن کومولا ہا تھی ا

اورائ آئی اور است آپ کوفضل عمر (معاذ الله) منوانا شروع کیا۔ چونکہ جماعت است لا ایتی اور اضطرافی استخاب سے خود کئی کرچی تھی۔ اس لئے اس نے بلا حیل و جمت است ماخت پر داخت خط کے اس سب سے افضل شلیم کرلیا۔ اس نے بیسو چنا بھی گوارانہ کیا کہ اگریز کا بنایا ہوا خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے خلیمی میں اس داسطے سوج علی تھی۔ اس داسطے سوج خلیمی جاری سوال کیے پیدا ہوسکی تھا۔ چنا نچہ اس جماعت نے اس خلیفہ کو اس کے حکم پر His پچار کا سوال کیے پیدا ہوسکی تھا۔ چنا نچہ اس جماعت نے اس خلیفہ کو اس کے حکم پر Holiness بھی تعلیم کرلیا۔ کو یا است مرحومداسلام کو بھی عیسائی شرک کے غذر کردیا۔ کیونکہ اس کی مطلوب دہ تعدود خلیفہ کی ذات تھی۔ دین اسلام سے اس کا کوئی دورکا واسط بھی نہ تھا۔

چونکہ مرزامحودا حرطبعا اور مواجا ہیا ہی تھا۔ اپنی کبریائی کا سکہ بھا کرخواب اور دکیا کے ذریعے بھا عت کو سیاست کے میدان بھی لے آیا۔ اس اعترال کے جواز بھی اس نے کہنا شردی کردیا کہ اس کے دور فلافت بھی قادیا نیوں کو حکومت الی جائے گی۔ بیتد پیرجس کا خمیر ترویہ سے افغایا گیا جھابی کی رود گوٹ اس کی ضلحیات پر بھی ترقی کردی بیدا کردے ، اس اعتمالی کی دولوں بھی تازہ ہو کر بھا عت بھی خودی پیدا کردے ، اس کی صلحیات پر بھی ترقی کرنے گئے گیا۔ مبادا ماضی کی یا دولوں بھی تازہ ہو کر بھاعت بھی آدرک کے لئے مرزامحودا جمد نے اپنے باپ کے فور تنوں کو خائن ، غدار ، نالائن ، کذاب اور کمینے کہدکران کے خلاف اور ان کے کارناموں کے خلاف جذبہ فرت پیدا کردیا۔ جماعت پہلے کہدکران کے خلاف اور ان کے کارناموں کے خلاف فی جذبہ فرائی کی کہ جولوگ تحریک کے ۱۸۹۹ء سے کہال غیر شعوری طور پر اور بعد بھی شعوری طور پر بیر قصف کی کے اور کذاب تھے۔ لیکن کی کہولوگ تحریک کہاں فران کی جا کہ اس کی لیٹ میں خود بانی سلسلہ کی ذات بھی تو آ جاتی ہے۔ کیونکہ جن افراد کے خلاف فران کی دور خاتم موان کی جا حدی گان کی ای نگاہ سے خلاب اور خداد کے دور خداد تھے اور ان کی جا حت بھی ان کی ای نگاہ سے دی تک بوان کی اور کی آبات اور خداد کے کونک موان کی ان کی ای نگاہ سے خلاب دی تھے۔ جو تک دو افک مرزامحود رکھتی ہو تھی ہو تے اور خداد تھے اور ان کی جا حت بھی ان کی ای نگاہ سے مخلوب دیکونکہ دوست دی تھی تر نہ بھی تر بھی تھی۔ جو برلا ہوری مرزائی اور محدود کی قود مرزامحود احمد کے الزام ودشام کی دو بھی آباتا

موكراس يهلو يرتم ع غور بي نبيل كيا \_ كيونك غور كاماده بي سلب موچكا تها \_

مرزامحوداحد نے بزی عیاری سے مولوی نورالدین جواس کے خسر، استاداور مرشد نے پر بھی خوب ہا تحوصاف کیا۔ وہ ظافت پر قابض ہوکر دخش عتال تاب بن گیا تھا۔ اس کا چیش رو ظیفہ بھی مطعون ہوکررہ گیا۔ مرزامحود نے جماعت بیں ایک خبر چلادی کہ جب اس نے المجمن کا نظیفہ بھی مطعون ہوکررہ گیا۔ مرزامحود نے جماعت بیں ایک خبر چادی کہ جب اس نے المجمن کا مطلب صاف تھا کہ نورالدین یا نااہل تھا یا خائن ۔ تااہل اور خائن منہ سے نہ کہا مگر بات وہ منوالی جس کا منطقی نتیجہ اس کے موا کی خد تھا۔ ویا نوائد مرزا قادیائی کو سے موجود تسلیم نیس کی سے نہ کہا کہ بات وہ منوالی جس کا منطقی نتیجہ اس کے موا تیکی مربدی کو تھے موجود تسلیم نیس کرتے تھے۔ کو نکہ مرزا قادیائی مرزا تادیائی میں کے مدگی ہوکر بھی حضرت سے علیہ مولوی نورالدین کے مدگی ہوکر بھی حضرت سے علیہ السلام کے حالات سے بے خبر تھے۔

مرزامحود احمد نے بلطائف الحیل جماعت کے ذہبی نداق اور میلان کو ماؤف اور مجروح کرنا شروع کردیا۔ وہ جماعت جو بھی بوے برے دعوے کرتی شرحتی تھی۔ وہ اپنے مند بولے فلیفہ کی خواب کاربوں سے خواب ناک ہوکر رہ گئی۔ فلیفہ کے مقرر کردہ حاطب اللیل راوبوں نے ان کے فریب کا خوب فروغ دیا۔ تقوی وطہارت کے بجائے سیاسی تزک واحتشام کر نقٹے جنے گئے۔ بیسس کچھ سوچ سمجھ منصوبے کے ماتحت ہور ہا تھا۔ کیونکہ فلیفہ کی خلوتی زندگی اجالوں سے خاکف رہتی تھی۔ عفت اس کے لئے بیسم فلاتھ اور قادیا تی زندگی میں تو بید خاکف اجالوں سے خاکف رہتی تھی۔ عفت اس کے لئے بیسم فلاتھ اور قادیا تی زندگی میں تو بید حال تھا

ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ معنی نہ ہوا

اگر جماعت کے مزاح کوکی درج بی اظاتی ہے لگاؤ ہوتا تو ظیفہ عصتوں کے ساتھ وہ تلک ہوتا تو ظیفہ عصتوں کے ساتھ وہ تلک ہوتا تھا۔ کوکلہ اظاتی خودا کیے تسم کا اعتساب ہوتا ہے۔ وہ ان حیا سوز طریقوں اور سلیقوں کو بھی گوارائیس کرتا۔ خلیفہ کی عافیت ای بیل تھی کہ اظاتی مزاح کو کمزور کیا جائے۔ جماعت کو سرگھ خمار رسوم وقو وکر کے ایک جسد بے جان بنا کر چھوڑ ویا جائے۔ تا کہ خطفہ کی نمازوں سے خصوصاً نماز فجر سے مسلسل غیر حاضری بار خاطر بے نماس کا فرمزب کو قضا کر کے رہ عمالی کا دو بھر ہو۔ جب مغرو محراب کے سیاق و مباق بی کھڑے ہوکر وہ ایک باتھی کی نئے ران اور اس کے قرب وجواریں وہ ایک رہا ہوتو وائی باتھی کئے ران اور اس کے قرب وجواریں

بیان س سے ہوظلمت مشری میرے شبتان کی شب مدہو جورکھ ویں بیٹید ویواروں کے روزن میں

ذاتی اعمال کی ذمہ داری سے سکدوش ہو کر خلیفہ سیاست ہیں الجھ کیا۔ اپنے سارے نظام کو بھی ای طرح و حال لیا۔ اس کے نظام کا ڈھانچ جوائی تالیف ہیں تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے اس برت کی دلیل ہے کہ بہلنے اسلام بھن دھو کے کی ٹی تھی۔ دونہ کی اجھے کام کے لئے اس آئی نظام کی کیا ضرورت تھی جس ہیں حکومت کے سارے جھے ہوں اور سارا زور کارخاص بنگاری، عسکر بیت اور تا دیب و تعزیر پر ہو۔ چونکہ چندہ اسلام کے تام پر بی ل سکتا تھا۔ اس لئے اس کو بطور اشتہار کے دکھنا ضروری تھا۔ ورنہ نظام کی آ مرانہ شدت مقام انہ سیاست کی غمازی کر رہی تھی۔ چونکہ جماعت کی غمازی کر رہی تھی۔ چونکہ برماعت کی غمازی کر رہی تھی۔ جونکہ برماعت کی خطارے سے آگاہ ہوگیا۔ کے خطاف جہاد کیا اور اپنازور خلافت کی سیاہ کا اور ہوگئیں اور محاشرہ ایک خطرے سے آگاہ ہوگیا۔

کین ملک اور قوم کواصلی شطره محمودی سیاست کا تھا جو محلاتی عفونتوں سے ملوث تھی۔ کی تکہ خلافت ربیعی کے محفود تاری سیاست کا محمودی سیاست کا محمود کا محمود الربیا ہوگا۔ کی سیاست کا محمود کی جو بسیاست سے ماخوذ ہے۔ اس کی تقاریم کی جو بسیاست سے محمودی منصوبی ایک عالی پر مجمی واضح ہو جا تا ہے۔ اب تک ارباب افتیار طلفہ کی خلوتی زندگی کی بے اعتمالیوں کو مرکز لوجہ بنانے سے کریز کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ان پر طلف خلوتی زندگی کی بے اعتمالیوں کو مرکز لوجہ بنانے سے کریز کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ان پر طلف کے سیاس عومت شد کے سیاس عزائم کا اعتمال ہوگا تو ان کے لئے محمول تا ممکن ہوجائے گا۔ ارباب حکومت شد صرف اپنی گذشتہ فلات پر نادم ہوں گے۔ بلکہ فشتہ الکار شع نبوت کے حواقب کا قلع کر لے پر آلدہ ہوجائیں گئی گئی دو ہوجائیں گئی ہو کہ کا محمول کیں گئی۔

اس تالیف کے مندرجات کی محت کے متعلق اتناعرض کروینا کافی ہے کہ خلیفہ اپنی تقاریراوراعلانات کے اقتباسات پڑھ کرخووی بانسیار کہ الحقا

کمانا کی پہ کیوں مرے دل کا حالمہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے

مسلمانوں کا سواداعظم تو شروع سے بی یقین رکھتا ہے کہ منگرین فتم نبوت کا نظام ایک غلیظ جذام کا درجہ رکھتا ہے ادر متعد کی ہونے کی وجہ سے اس کا استیمال لازی ہے۔

مولا نامحراساعيل غزنوي مرحوم كي روايت

مولانا محر اساعیل خرنوی کیم فردالدین کے نواسے تھے۔ لیکن وہ متاز اہل مدیث سے۔ لیکن وہ متاز اہل مدیث سے۔ لیکن ان کونا تا سے جذباتی لگائ تھا۔ جب مرزامحود نے کیم فورالدین کے بیٹوں کو جماعت سے نکال باہر کیا اوران کے خلاف طوفائی پر دیگئٹرا کیا اور فورطیش میں کیمیم فورالدین کو تھی نہ بخش تو مولانا خرنوی مرحم مجی مرزامحود سے نبرد آزما ہو گئے۔ چونکہ وہ مرزامحود کو بجین سے جانتے سے۔ انہوں نے اس کی مرحم میں مؤلف کو بلایا شحے۔ انہوں نے اس کی مطومات کا احتمان لیا اور او چھاند موسکی مربق کھر مہت کا جومرزامحود کے کمر رہتی تھی۔ محمل اور ایک کا جومرزامحود کے کمر رہتی محمل اور ایک کا جومرزامحود کے کمر رہتی تھی۔ انہوں ایک کا ایک دات کی اجرت بیا ج

مؤلف نے اپنی اس بارے میں لاعلی کا احتراف کیا۔ اس پرمولانا نہ کور نے خوا پی حمرت کا اقرار کیا اور بتایا کہ انہوں نے اس مورت کا تحقیقاً سراغ لگایا اور اس سے اس کی رات کی اجمت کا اشارہ کیا۔ اس حمیار مورت (بقول مولانا نہ کور) نے فوراً ب باکا نہ جواب دیا۔ مولانا تجربہ کرلیں۔ اگر محرفیزی کے بعد مجھے کوئی خود بخرشی پانٹی سورد پے ندد سے جائے تو شم ایک بڑار روپے ہرجان فی الفورادا کردوں گی۔ مولانا فیکورنے ایک اور دافقہ سنایا کمان کومرز امحود نے اپنے عشرت کدہ چھیرو بھی دریائے میاس کے کتارے بلایا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مرز امحود کے سامنے جوان الزکیاں لباس شفاف بیس قطار ہائد ھے کھڑی ہیں۔ مولانا نے ہوئی رہا مطاود کھ کر آئے کھیں بند کرلیں۔ جب محود نے ہو چھار کوں؟ آؤ مولانا نے کہا کہ حیافالب آگیا ہے۔ بیسب مجاحی قرحی کے لئے مولانا نے کہ تھی۔

دین کے بروے میں ہمیا تک سیاست کاری

س جاعث کے لئے اس سے زیادہ معیوب بات کوئی نہیں کہوہ ندمب کا لبادہ اوڑھ کرچ دوروازے سے سیای اقترار، ونیاوی غلباور جماعتی تعوق حاصل کرنے کی عاصات کوشش کرے۔ کسی ندہبتر کی یااس سے بیداشدہ ندہی جماعت کو مکومت کی طرف سے جو تمایت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس مدیک ہوتی ہے جس مدیک وہ نہ ہی جماعت اپنے آپ کو خالعتاً ذہبی مثن کے دائرہ کے اغد محد و در تھتی ہے اور سیاک امورے مجتنب رہتی ہے۔ لیکن میر ایک الناک حقیقت ہے کہ مرز امحود احمر کی گندی سیاست کاسب سے ممنا و ناپہلو بیٹھا کہ اس نے حومت کے خواب دیکنا شروع کردیے اور بحس جماحت کوایے سیا ی عزائم کے تالع کردیا اوروه جماعت جودين كودنيا پرمقدم ركت كادعائ باطل كرچكي تمي جمن تالي مهل موكرره كل-طیفہ کی بیخواب کاری برطانوی علینوں کے سائے می خوب پردان چرمی- کو کل سفید فام آ قاكان كالبي مظاففا كدخلفه بإدر وامعويون ش خودمى متفزق رب ادر جماعت عمقول وتلوب كربعي اس ميس الجمائ رتح اوراس طرح جماعت ميس اخلاتي توانا كى نديدا كرسكے ادر جماعت فلاظت کا انباد بن جائے۔ایک عرصے تک یکی کیفیت دی کیکن قاویان عمل بی دفت رفته الي صورت بروئ كارآ حي كه برطانوي حكومت كويمي احساس مواكداس كا قانون وبال بالكل بيكار موچكا ب- وبال قل موت بين ان كاسراغ بحى في جاتا بيكن عدالت بين آكر م لیس ناکام موجاتی ہے۔اس سے اگریز کی حکومتی غیرت برتازیاندلگا اوراس نے اس متوازی محومت کے ملاف اقدام شروع کردیا۔ اس کا پہلا سراغ مسٹری ڈی کھوسلہ کے فیصلہ سے ملتا ب\_ قاهل ج ناسي فيل على مرزام والحدى ان جارحاندكارروائيون كا ذكركيا بجوال نے مولوی عبدالکریم (مبللہ والے) کے ظاف کیں کس طرح اس کے خطبے کے متیع ش مولوى صاحب ندكور برقاطا ندهمله مواركيكن الكاليك عددكار محدهسين قل موكيا- جب قادياني قائل عدالت كے نيفلے كے بعد محانى باكمياتو اس كى لاش كو برے تزك واحشام كے ساتھ

قادیان کے بہتی مقبرے میں فن کیا گیا۔اس فیصلے میں محدامین کے آل کا بھی ذکر ہے اور فاضل نج نے لکھا ہے کہ محمد امین مورد حمّاب ہوکر کلباڑی کے دار سے آل ہوا۔اس کے مبینہ قاتل چوہدری فتح محدسیال نے اقرار بھی کرلیا ہے۔لیکن پولیس کارروائی کرنے سے قاصر رہی۔فیصلہ نہ کور میں سیمرقوم سے کہ:

جج كھوسلەكا فيصلە

''مرزائی طاقت اتی بڑھ گئ تھی کہ کوئی سائے آگر کے بولنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ہمارے سائے عبدالکریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے۔عبدالکریم کوقادیان سے نکالئے کے بعداس کا مکان جلاویا گیا۔اسے قادیان کی سال ٹاکن کمیٹی ہے تھم حاصل کر کے ٹیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی ٹی۔بیافسوسناک واقعات فلاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوا کف السلوکی تھی۔جس بٹس آگش زنی اور آل تک ہوتے تھے۔''

''الیا معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے فائج کے شکار ہو بچکے تھے اور دنیادی اور دنی معاملات میں مرز امحود احمد کے تھم کے خلاف بھی آ واز نہ اٹھائی گئی۔ مقای افسرول کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی گئیں۔لیکن کوئی انسداد نہ ہوا۔مسل پر ایک دوالی شکایات بیر لیکن انسداد نہ ہوا۔مسل پر ایک معاون کا حوالہ دیا غیر ضروری ہے اوراس مقدمہ کے لئے مید بیان کرویتا کافی ہے کہ تاویان میں تلم وجور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الزام عائد کئے مجئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کان کی طرف مطلقاً توجہ نہ کی گئے۔'

مچرفیصله میں بیمجی کلھا ہے کہ:''مرزا (لینی مرزامحوداحمہ)مسلمانوں کو کافر، سوراوران کی حورتوں کو کتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کو مشتعل کر دیا کرتا تھا۔''

(فیملدسٹری ڈی کوسلیٹن ج کورواسیور) پیدالتی فیملدمحودی سیاست کاریوں کی غمازی کرتا ہے۔ قاویان میں خلیفہ کے لئے

قل کرنااورقل کے عواقب ہے گا کھانا یا کم از کم خلیفہ کا محفوظ ومعئون رہناا یک ضرب المثل بن چکا تھا۔قل کے بعد معاملہ بقول شاعریہ تھا:

بے کس کا لیو عمل کی دیمن پر نہ وامن پر نہ ان کی آھین پر

یکی معالمہ بدرجہ ائم ربوہ میں رونما ہوچکا ہوگا۔ کوتکہ بیر فالعس قادیانی بہتی ہے۔ یہاں قانون کی نب بنی نا قابل بیان ہوگی۔اگر محومت دوراندیشی سے کام لیتی اور مرزامحود کو پاکستان کی سرز بین کا ایک خط کوڑیوں کے مول ند دیتی۔ بلکداس کو مجبور کرتی کدوہ اوراس کی جماعت کسی شہر بیس متوطن ہوں یا حکومت کے تجویز کردہ مضافاتی تصبوں بیس سکونت پذیر ہوں تو خلیفہ کی سیاست کاریوں اورساز شوں پر تفل پڑجائے گراییا ند ہو۔ چنا نچیاس کو شلع جھٹک بیس ایک وسیع رقبہ قادیا ندل کو متوطن کرنے کے لئے ملا اور اس نے کمال چا بک وتی سے اس کو پاکستان کی دوسری آبادیوں سے منقطع کر کے ایک یا عبتان سابنا دیا اور اس کا نام رہوہ درکھ دیا۔ اب تصبیح بیس باو جودوں ہزار کی آبادی بیس خلیفہ کا سکررواں تھا۔ اس مطلق العمانی کی کیفیت کو مدافر رہے ہوئے ہوئے یا کستان کی منیز کر بیونل رپورٹ بیس مرقوم ہے۔

" ۱۹۳۵ء سے کے کر ۱۹۳۷ء کے آغازتک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ دہ برطانیہ کا جائشین بننے کے خواب و کمیدر بے تتھے۔ دہ ندتو ایک ہندو دنیاوی حکومت یعنی ہندوستان کو ایٹ ہندوستان کو ایٹ ہندوستان کو ایٹ ہندکرتے تھے اور نہ پاکستان کو فتنب کر سکتے تھے۔"

(ر بورث منيرا كوائرى كميني ص١٩٦)

خليفه كااپنا فرعوني بيان

اب ہم ظیفہ کی سیاست کاری اور حکومت کا غلبہ حاصل کرنے کے بارے میں خلیفہ صاحب کے اپنے ارشاوات ہدیہ قارئین کرتے ہیں ۔ ' فرض سیاست میں مداخلت کوئی فیرو پی صاحب کے اپنے ارشاوات ہدیہ تا کر سیاست میں مداخلت کوئی فیرو پی مقاصد میں شامل ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقعی ضرور بات اور حالات کے مطابق کیڈران تو م کا فرض ہے ۔۔۔۔۔ پس تو تو م کے پیش آمدہ حالات کو مذاخر رکھنا اور اس کی مطابق کو دور کرنے کی تد بیر کرنا اور کمی سیاسیات میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت ہے ہم اور اس زمانہ میں گذشتہ کر سکتا کے بیک دائد میں گذشتہ پر مہراگارہے ہیں۔''

. (الفضل ۲۴ رد مبر ۱۹۳۲ه)

''اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ ہے وابستہ ہے اور چونکدید سلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں پھیل نہیں سکتا۔ اس لئے خدانے جاہاہے کدان کی جگداور حکومتوں کو لے آئے ۔۔۔۔۔ پس مسلمانوں کی بدا جمالیوں کی وجہ سے خدا تعالی نے تہاری ترقی کا راستہ کھول ویا ہے۔''

(الفصل مورخة الرنوم ر١٩١٧ء)

" بمیں نہیں معلوم ہمیں کب خداکی طرف سے دنیا کا جا برج سپر دکیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار بہنا جا ہے کہ دنیا کوسنجال سکیں؟ " (افضل موردیہ مردونہ ۱۹۴۰ء)

" الحريز اور فرانسيى وه ديواري بي جن كے نيچ احديت كى حكومت كاخزاند دون باورخداتعالی جابتاہے کدیدو بواراس وقت تک قائم رہے۔جب تک کفر اند کے مالک جوان نیس ہوجاتے۔ انجی احمدیت جونکہ بالغ نہیں ہوئی اور بالغ نہونے کی وجہ سے دواس خزانہ پر تبغی*نیں کرسک*ق۔اس لیے اگراس وقت بید بوارگر جائے تو نتیجہ بی**روگا** کردوسر بےلوگ اس پر قبضہ (الفضل مورقد علار فروري ١٩٢٢م) "امل توبيب كبهم نداكريز ك حومت واسع بين ند بندوول كي بم تو احديث كي (الفضل مورى ١٩٢٢م) حكومت قائم كرنا جائيج بين." " بیل اس بات کا قائل موں کہ اگریزی حکومت چھوڑ، ونیا میں سوائے احمد ہوں کے اور کسی کی حکومت نبیس رہے گی ۔ پس جب کہ پٹس اس بات کا قائل ہوں بلک اس بات کا خواہشمند ہوں کہ دنیا کی ساری حکوشیں مث جائیں اور ان کی جگہ احمدی حکوشیں قائم ہو جائیں تو میرے متعلق بہ خیال کرنا کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں کو انگریزوں کی دائمی غلای کی تعلیم ویتا ہوں۔ (المفعنل مورونه ۱۲ رادم پر ۱۹۳۹ء) کمال کک ورست ہوسکتا ہے۔" "جم میں سے ہرایک آ دی بریقین رکھتا ہے کہ تعوثے عرصہ کے اعدى (خواه اس وقت ہم زعدہ رہیں یا ندر ہیں لیکن بہر حال وہ عرصہ غیر معمولی طور پر لمبانہیں ہوسکتا) ہمیں تمام ونیا پر ندصرف عملی برتری حاصل ہوگی ہلکہ سیاسی ادر فدہبی برتری بھی حاصل ہوجائے گی۔ بیدخیال ایک معٹ کے کلئے کس سے احمدی کے ول میں غلامی کی روح پیدائیں کرسکیا۔ جب حارے سائے بعض حکام آتے ہیں قوہم اس بیتین اوروقوق کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ کل یہ نهایت عجروا کسار کے ساتھ ہم سے استمد اوکردہ ہول مے۔ " (افضل مورور ۱۹۲۸راریل ۱۹۲۸ء) "اس ونت حکومت احریت کی ہوگی۔ آ مدنی زیادہ ہوگی۔ مال واموال کی کثرت ہوگی۔ جب تجارت اور حکومت امارے تبضہ ش ہوگی اس دفت اس تنم کی تکلیف نہ ہوگی۔'' (الغضل مورويه ٨رجون ١٩٣٧م) "اس وقت تک که بهاری باوشاجت قائم ند موجائے تبهار سداستے سے میکا نے مرکز (الفضل مورويه ٨رجولا كي ١٩٣٠ء) دورنیس ہو سکتے۔'' و كي ليجيّ ا خليفه صاحب متعقبل قريب بي حصول اقتدار كي اميديس كس قدر وثوق سے لگائے بیٹے میں اور حصول آزادی عی نہیں بلکہ حصول حکومت کے لئے ان کی راجی ووسرے ابنائے وطن اور دوسرے مسلمانوں سے مس قد رفتاف تھیں اور بیاعلان بالوضاحت کیا جار ہاتھا کہ سلمانوں کی بدا عمانیوں کی وجہ سے حکومت ان کوئیں بلکر مرف اور مرف اتحد یوں کوئی ہے گا۔
''اور سلمان جنہوں نے احمد سے سابا الحلی ٹیس جوڈ اوہ گرتے ہی جا ئیں ہے اور
گرتے کرتے یہود یوں کی طرح ہو جا تیں گے۔ میبودی موک طیہ السلام کے تا تب کا الکار کرنے
کی وجہ سے ذکیل ہوئے تھے .....اور محمد رسول الشکالی کی شان موکی طیہ السلام کی شان سے بہت
بائد ہے۔ اس لئے آپ کے نا تب کا اٹکار کرنے والوں کی ذلت میہود یوں سے ہندھ کر ہوگی۔''
بائد ہے۔ اس لئے آپ کے نا تب کا اٹکار کرنے والوں کی ذلت میہود یوں سے ہندھ کر ہوگی۔''

ظاہر ہے کہ سلمانوں ہے پہلے ان کے پردگرام اور دوون کے مطابق حکومت ان کو جس سل کی اور نہ بی ہے کومت ان کو جس سل کی اور نہ بی ہے کہ مسلمانوں ہے جاتھیں بن سکے اور وہ و لوار بھی گر گئ جس کے بیچے بھول ان کے احتریت کا خزاند مدفون تھا اور جس کے بٹی ہوئے پرائہوں نے ہر نیٹنے والے سے نیٹنا تھا تو پاکستان کا استقلال اور اس کا قیام اور اس کی سالمیت انہیں کس طرح کوارا ہو تھی تھی اور خصوصاً جب کہ حکومت ان مسلمانوں کوئی کی جن کے متعلق طیف نے کہا: '' ٹس اسلام کی ترقی اور احمدی سلمہ سلمان کہلانے والی حکومتوں بی نہیں پیل احمدی سلمہ سلمان کہلانے والی حکومتوں بی نہیں پیل سکمی سکتا ہے اسلم خلاتے جا ہے کہان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے تا کہ اس سلمہ حقد کے چھیلئے کے سکتار دواز ہے کو سے کی ہے۔'' ورواز ہے کو سے اس کے درواز ہے کو سے اس کی جگہا ہے۔'' ورواز ہے کو سے کی ہے۔'' ورواز ہے کو سے کی ہے۔'' ورواز ہے کو سے کہ ہے۔'' اور اس کی سے کہ ہے۔'' ورواز ہے کو سے کہ ہے۔'' کے کہ ہے۔'' ورواز ہے کو سے کہ ہے۔'' ورواز ہے کو سے کہ ہے۔'' ورواز ہے کو سے کی ہے۔'' ورواز ہے کو سے کی ہے۔'' ورواز ہے کو سے کہ ہے۔'' ورواز ہے کو سے کہ ہے۔'' ورواز ہے کو سے کو سے کی ہے۔'' ورواز ہے کو سے کہ ہے۔'' ورواز ہے کو سے کی ہے۔'' ورواز ہے کہ ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کہ ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کہ ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کہ ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی ہے۔'' ورواز ہے کی

چنا مچیان کی اس نیت کو کیده پاکستان بننے سے خوش میں ہوئے تھے۔ طلیفہ کا اپنا ایک ارشاد ہیں خدمت ہے۔'' ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضا مند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجودی سے ادر بھریرکوشش کریں گے کہ یہ کی نہ کی طرح پر شحد ہوجائے۔''

(الشنشل مودی. ۱۲ اثرکی ۱۹۴۲ء)

گھرکھا:" بہر حال ہم چاہیے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان سبنے اور ساری قویس باہم شیر وشکر اوکر رہیں۔"

پس ان اقتباسات سے مرزامحودامحری مکومت کے بارے شی ریشدددانیوں کاعلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بہاتوال اس کی نبیت کی فغازی کر رہے ہیں۔ اکھنڈ ہندوستان کی جویزیں پاکستان اور ہندوستان کی سرحدیں تم کرنے کے الہامات مملکت ورمملکت قائم کرنے کا بین جوت بیس اس خلیفہ کی منافقت اور سیاسی وجل کا بھا تھا چوراہے شی پھوٹا ہے۔ اس کے اپنے دھوے یہ تنے کہ مسلمانوں کوٹیس بلکہ جماحت احمد یہ کو حکومت اور آزادی کے گی اور یہ کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ ل کر اور ان کے شانہ بٹانہ حصول آزادی کی کوششیں ٹیس کررہے بلکہ وہ ان سے الگ کوشش کررہے ہیں۔ان الفاظ نے خلیفدر ہوہ کی تمام جدد جہدے پردہ اٹھادیا ہے اور انہیں ہالکل عریاں کر کے رکھ دیا ہے۔ کس قدر خداری کے ساتھ اور کس قدر دجل کے ساتھ مسلمانوں کا جزو ہوکہ اور کو کر سوچا یہ جارہا تھا کہ آزادی اور کومت صرف مسلمانوں کی سرکوبی کے لئے حاصل کی جائے گی۔خلیفہ ربوہ کی سرکاری گزش الفضل نے لکھا تھا۔''جو فتح اسے وقت سے ذراجی چے ہے۔ جاتی ہے اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی ۔''

(القصل مورى ٨ (لومبر ١٩٣٠م)

تكين تكراني كى اشدخېرورت

اب اپنی فتح کی امیدوں کو پاش پاش ہوتا و کی کرزخی سانپ کی طرح بے تاب ہیں اور مسلمانوں میں اعتشار پھیلانے کے لئے سابی جوڑنؤ ڈمیں مشغول ہیں۔

ہم حکومت کواس بات ہے آگاہ کرویٹا اپنا فرض بیجے ہیں کہوہ مرزامحود کی سازشوں اور ترکات کوا پی نگاہوں ہیں رہے اورائے بیجے کی کوشش کرے۔ کی دشن کا مقابلہ اس کے طریق کا کارکو بیجے کے بعد بی کامیابی ہے کیا جاسکتا ہے۔ پس ضروری تھا کہ اس کی وسیسہ کاریوں اور روابق چالوں کو پہلے ہے بیجے لیا جا تا۔ ونیا کا چارج سنجالنا، حکومت پر قبضہ کرتا۔ اپناا قد ارقائم کرتا، بیکی وہ تصورات متے جن کی بدولت ظیفہ راوہ کے بعض ساوہ لوح مریدوں کا وہنی تو ازن بگڑ کرتا، بیکی وہ تصورات وفظریات ہی نہ کیا اور بنگال کی گورنری و فیرہ کے خواب و کیمنے لگ گئے لیے بیا یہ بیا عمام تربیت میں ملکہ خلیفہ رواب کا محکومت پر قبضہ کرنے کئے جماعت کی با قاعدہ تربیت کی اوراپ سے مریدوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے شعوری اور غیر شعوری کی اوراپ سے حرید مور پر ایجا رہے۔

''بیمت خیال کروکہ ہمارے لئے حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا بند کرویا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے لئے محکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا بند کرویا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے لئے محکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا ہے۔'' (افضل موری خلیفہ محمود ربوہ کے ہاں جو بھی اندرونی نظام ہے وہ حفاظت مرکز خدام الاحمد میکوریا دیگر کسی نام ہے بھی قائم کیا جاتا ہے۔ خلیفہ خودی اس کا سالا راعظم اور فیلڈ مارشل ہوتا

ہاور جماعت کی ہرقم کی فوتی تظیموں کی سربراہی اور سرپرتی اس کوحاصل ہے۔ خووظیفہ نے کہا: ''مجلس شور کی ہو یا صدرا مجمن احمد سے، انظامیہ ہو یا عدلیہ، فوج ہویا غیر فوج، خلیفہ کا مقام بہر حال سروار کی کا ہے۔'' ''انظامی کیا ظاسے صدرا مجمن کے لئے بھی راہ نما ہے اور آ کمین سازی و بحث کی تعیین کے لحاظ ہے بھی وہ مجلس مشاورت کے نمائندوں کے لئے بھی صدراور راہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔''

''جماعت کی فوج کے الگ دو حصے تعلیم کرلئے جائیں قودہ اس کا بھی سردار ہے اوراس کا بھی کماغڈر ہے اور دونوں کے فقائص کا بھی ذمہ دار ہے ادر دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہے۔''

خليفه كى مزعومه بادشاهت

غرض جماعت احديديس خلافت ايك ونياوى بادشامت كي حيثيت ركمتى يدخلف كا برعم ذہبی یاسای جماعت کے ممبرول کے نزویک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خلیفد کے اونی اشارہ پراپی جان ومال قربان کرویا جاتا ہے۔احمد یوں کی کمائی کا اکثر حصہ خلیفہ کی جیب کی نذر موجاتا ہے۔ یا کتان کےعلاوہ دنیا کے مختلف مما لک میں جومیلغ ہیں وہ وراصل خلیفہ کے کارخا*ص* اورسفارت خانے ہیں اور تمام بیرونی ممالک کی گرنی جو چندہ کی صورت میں ان کو لتی ہے، وہ اس کواستعال کرتے ہیں اور لاکھوں رویے گوئمنٹ کی کرنسی سے بھی حاصل کر کے بیرونی ممالک میں ایی من مانی کارروائیوں کے لئے صرف کرتے ہیں۔ بھی مبلغوں کی تخواہوں کے بہانہ اور مجی مساجد کی تعمیر کے لئے بڑاروں رویے کورنمنٹ کی قیتی غیر کمکی کرنسی سے لئے جاتے ہیں اورخرج ا بی مرضی کےمطابق کرلیا جاتا ہے۔جن لوگوں کے لئے دہاں مجدیں تعیر موردی ہیں ان کا اپنا چندہ کہاں جاتا ہے۔ ١٠٥ سال غيرمكول ميں تبلغ كرتے موسكة بيں -كروڑو في رويے كا فارن اليجي يد لي ي بي اس كم بالقائل وبال كنة احدى موت بير يد يوجي والاكوكي نيس. خلیف کا نظام اس قدرخطرناک ہے کہ ایک بوی سے بوی مکومت کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسری حکومتوں میں اپنے حلیف پیدا کئے جاتے ہیں۔ خلیفہ کا کہنا ہے کہ حکومتیں ملک اورتوش مجھے درتی ہیں۔خلفائے کارخاص کے در بعد ملکت کے رازمعلوم کرتا ہے۔اس کی ا بی عدلیہ،مقاند، انظامیہ،فوج اور بنگ ہے۔ پس حکومت یا کتان کے جوار کان اسے نظر انداز كرتي بين ان كار يكل ملك وملت سے غداري كے متراوف سے مملكت محود بدر يوه مي كسي احمدي

کوقیل از وقت اچازت حاصل کیے بغیر واخل ہونے کی اجازت نہیں۔اس بارے میں سرکاری گزے افغین کا مندرچہ ذیل اعلان قادیان کے متعلق ملاحظہ فرمائے۔

"مضافات قادیان، ننگل، یا غمان، یا محرخورد دکلال، نوال پند، قادرآ باد داراحمرآ باد دغیره شن سکونت افتیار کرنے کے لئے باہر سے آنے دالے احمدی دوستوں کے لئے ضروری ہوگا کدہ پہلے نظارت بذال سے اجازت حاصل کریں۔" (المنزل مورورہ ۱۹۳۹ دی اور بعد میں اس کو گی احمدی بلا اجازت المجمن کھر بوہ شن آ کر ظیف کا اعلان "مسبح عمل لالیال شن کوئی احمدی بلا اجازت المجمن زشن نیس تربیس کا۔"

گرر بوہ میں وافل ہونے کے بارے میں طیفہ محود کا تھم افتا کی ملاحظہ ہو۔ "ہم یہ اطلان کرتے ہیں کہ کا تحلہ ہونے ہم یہ اطلان کرتے ہیں کہ کا تحلہ والیاں کہ اس کے اور اسے کہ وہ جا جنوں نے خود اعلان کردیا ہوا ہے کہ وہ جا حت میں شال میں ۔ آکر میں ایس اور کی ملوکہ زمین میں آکر مارے جلسوں میں شال ہونے کی اجازت بھیں۔ "
مار سے جلسوں میں شال ہونے کی اجازت بھیں۔ "

چه دلاور است وزوے که بکف چراخ وارد

اب اس اطلان کی روسے وہ لوگ جنھوں نے انجمن کی مملوکہ زیمن میں سے زیمن خرید کی ہوئی ہے ان کو ربوہ میں جا کر اپنی زیمن اور مکان کی حفاظت کی اجاز سے نیمیں۔ کیونکہ اگر وہ وہاں جا کیں محملة ان پر پولیس کی امداد سے کوئی جھوٹا مقدمہ کھڑا کرویا جائے گا۔ کو یاان کی زینیس بھی حداد کر کی گئی ہیں۔ مید کھی دیاست اعدد یاست کا ایک ہیں جوت ہے۔

محووى جارثر

منکست محدد بیش کارد بارکرنے کے التی برخش کوڈیل کا معابدہ کرنا پڑتا ہے۔
'' جی افر ادکر کا موں کر ضرور پائٹ جا صدہ گاد پان کا خیال رکوں گا اور ناظر تبارت جرحم کی چیز کے بچ مکھانے کا دیں ہے اس کی قبل کردن گا اور چرحم ناظر امور عامد دیں ہے اس کی بلاچوں وجرافیل کردن گا۔ غیر جو بدایات وگا فر گا جاری موں کی ان کی پایٹری کردں گا اور اگر کسی تحم کی خلاف وردی کردن گا تہ جرجہ باز تجریز موقا اوا کردن گا۔''

" على مدكرتا مول كرويرا بطوا احريل سنه دوكاس كرف الم عاصد احريد كافيد اليرسد لئة جمعه مكاند يرقم كاميدا حريل سدفريد كرول كار يمز ش مدكرتا بول كر احريل كما قالف مالس شراكل فريك فعول كا-"

يب وه معابده جرظيف ريوه كا رياسته عن براس في سي كموايا جاتا ي جو

وہاں کا جزوین کرر بنا چاہے۔ نظارت امور عامدے ایک اجازت نامد عاصل کرنا پڑتا تھا اور غیراز جماعت لوگوں کوایک معاہدہ تجارت پر وستخط کرنے کے بعد احمد یوں کے ساتھ لین دین کی اجازت کمتی ہے بلکہ ہرفض کی شخص جائیداد پہمی ان کا تصرف تھا۔ اس طمن میں ویل کا اعلان پڑھئے۔

اعلان

" الله الم يرميال فضل حق مو في سكندوار العلوم كرمكان كي تبست اعلان كياتها كروكي ووست ندفريدي ساباس من ترجم كى جاتى به كداس كرمكان كاسودار ابن وقع قطارت به مند كوسط سع بوسكتا به " (المنسل مورور هرامست ١٩٢٧ه)

اب بھی رہوہ میں بھی صور حمال موجود ہے۔ جس مخص کا سوشل بایکاٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لین دین کے تعلقات بھی منقطع کردیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ظیفہ کا بنوسط ناظر امور عامد تھی سنئے۔

''بینی میال فوالدین ماتانی ، شیخ عبدالرطن معری اور مکیم عبدالعزیز۔ان کے ساتھ اگر سمی دوست کالین دین ہوتو نظارت ہذاکی دساطت سے مطے کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔''

سومثل بائيكاث كي مثالين

یں فلیفہ ربوہ کا پیفر دلتک پیش کرنا کہلین وین معنیس مرف تعلقات منقطع کرنے سے مراو جز وی بائیکاٹ بین سلام کلام تک ہے۔اس کی روشی جس سراسر مجوث اور فریب ہے۔ سوشل بائیکاٹ بین مرف لین وین میں منے نہیں بلکہ کس سے کسی تم کا تعلق رکھنا ہاس سے کھر جانا حی کہ دشتہ تک کرنا ممنوع ہے۔اس قمن جس ہدارشا و طاحظہ ہو:

'' جس جو ہدری عبدالطیف کواس شرط پر معاف کرنے کو تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان واقع نسبت روڈ پر دہ افراد نہ آئی میں جن کا نام اخبار جس جیسپ چکا ہے۔۔۔۔۔ جو ہدری عبدالطیف نے یقین دلایا کہ جس فرمد لیتا ہوں کہ دہ آئندہ اس جگہ پر تین آئی سے اور جس نے اس کو کہددیا ہے کہ جماعت لا ہور ( قادیانی ) اس کی گرانی کرے گی اورا گراس نے مجران لوگوں سے تعلق رکھایا اپنے مکان پر آنے دیا تو مجراس کی معانی کوشنوخ کردیا جائے گا۔''

(الفنل درور ۱۳۸۲ دوبر ۱۹۵۷) ای طرح خلیفه صاحب نے اپنے ایک دشتہ دار ڈ اکٹر علی اسلم کی چیم امتدالسلام صاحبہ کا سوشل ہا پیکاٹ کرتے ہوئے اپنی بہوکو جوامتدالسلام کی بمشیرہ ہے بید دھمکی دی تھی کہ:''اب آگر تئویر بیٹم جومیری بہد ہے افضل میں اعلان نہ کرے کہ میراا پٹی بہن سے کوئی تعلق ٹبیس تو میں اس کے متعلق الفضل میں اعلان کرنے پر مجبور ہوں گا کہ لجنہ (قادیا ٹی عورتوں کی المجمن) اس کوکوئی کام میرونہ کرے اور میرے خاندان کے وہ افراد جو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس سے تعلق نہ رکھیں۔''

چنا نچی خلیفه محمود کا بیاعلان شاکع ہونے کی دریقی فوراً تنویر الاسلام نے سوشل بایکاٹ کے ڈرسے اپنی بہن کے خلاف بیاعلان الفضل بیں شاکع کرا دیا۔''ڈاکٹر سیدعلی اسلم صاحب (حال ساکن نیرونی) اور سیدہ امتدالاسلام (بیگم ڈاکٹرعلی اسلم) نے جماعت کے نظام کولوڑنے کی وجہ سے میرے دشتے کو بھی تو ڈریا ہے۔ لہذا آئندہ ان سے میراکی ہم کا تعلق نہ ہوگا۔''

(الفضل مور فد ٢٥ رجون ١٩٥٧ء)

یہ بیں چند مثالیں سوشل بایکاٹ وغیرہ کی جن کی طرف تمام کمی اخبار اور جرا کدنے
ارباب بست وکشاد کی توجہ دلائی اور خصوصاً نوائے دفت نے بھی اس ریاست اعدر ریاست کے
کھیل کوئم کرنے کا حکومت پر زور دیا۔ گریہ آ واز بھی صدابھ کر اٹابت ہوئی۔ کیونکہ گوز منٹ نے
اس وقت تک اس ریاست کے بارے بیل کوئی واضح اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ ہم یہ بات واضح کر
دینا ضروری خیال کرتے بیس کہ خلیفہ ربوہ ہراس آ دی کوشد بینقصان پہنچانے سے بھی گریز ٹہیں
کرتا جو اس کے احکام کی تھیل نہ کرے اور ان کی مخالفت کرے۔ چنا نچہا نمی دنوں ای سوشل
بایکاٹ پڑھل نہ کرنے کے سبب اور سوشل بایکاٹ کئے گئے افراد کو اشیاء خورد دنوش مہیا کرنے کے
بایکاٹ پڑھل نہ کرنے کے سبب اور سوشل بایکاٹ کئے گئے افراد کو اشیاء خورد دنوش مہیا کرنے کے
جرم کی باداش بھی اللہ یار بلوج پڑھا تلانہ تملہ کیا گیا۔ جس کا مقدمہ چل رہا ہے۔

ظیفه محود کا دستور تھا کہ دہ اپنے تخالفین کے ظلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے ہیں۔ چنا نچہ اس شمن میں ان کی تقریر کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: ''اگرتم میں رائی کے داند کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا کی تھے بھی عقیدہ ہے کہ وشن کو سزا دینی چاہئے تو بھریا تم دنیا ہے مث جاؤگے یا گالیاں دینے دالے کو منا دو محے۔اگر کوئی انسان بھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اے کہوں گا۔اے بے شرم اتو آگے کیون نہیں جاتا۔ وااس کے مذرکہ کیون نہیں تو ڑتا۔''

(الفعنل موری ۱۹۳۷ء)

ان ندکورہ بالا امور کی طرف توجہ دلانے کے بعد کورنمنٹ کی توجہ ان بنیادی اجزاء اور عناصر کی طرف مبذول ہونی جاہتے جوریاستوں اور حکومتوں میں پائے جائے ہیں اور جور اوہ کی مصنوگی ریاست میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چنانچہ وہ یہ ہیں۔ سربراہ ، متفقد، عدلیہ، انتظامیہ، فوج وارالحکومت اور بینک وغیرہ وغیرہ۔اپنے انتظام کے بارے میں خلیفہ کا اپنا وعویٰ یہ ہے:''ان کی جماعت کا نظام ایک مضبوط سے مضبوط گورنمنٹ کے نظام کا مقابلہ کرسکتا ہے۔''

(الفعنل مورى اارجولاكي ١٩٩٤ء)

اب ہم بالنفسیل ان نہ کورہ بالا امور کے بارے بیں اسکے باب بین علیحہ و علیحہ و روشی ڈالیس گے۔ یہاں ایک ادر بات کا ذکر کرتا نہا ہت ضروری ہے دہ قادیان بیں چھوڑی ہوئی جائیداد
کے بارے بیں ہے۔ مہا جرین جو قادیان بیں جائیداد چھوڑ آئے۔ ان کو خلیفہ ربوہ نے کلیم واخل
کرنے سے منع کردیا ہے۔ جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کے کلیم احمد یوں نے واخل نہیں کے ادر کو بنسنٹ یا کستان کو اس وجہ سے لاکھوں روپے کے کلیم کم آئے۔ کیا ہے گورنمنٹ کے تھم کی صریحا 
طلاف ورزی نہیں تھی۔

## خلافتی حکومت کا تفصیلی خا که

اب ہم ذیل میں ربوی مملکت کے اجزائے ترکیمی کے ہرجز د پر خلیفہ صاحب کی زبان ہے روشنی ڈالیس محے۔

سريراه

''ریاست میں حکومت کے اس نیا بی فرد کا نام ہے جس کولوگ اپنے مشتر کہ حقوق کی گرانی سپر دکرتے ہیں۔''
گرانی سپر دکرتے ہیں۔''
د بوہ کی اصطلاح میں جماعت کے سربراہ کو طیفہ کہتے ہیں اور ایسا خلیفہ اگر چناطی سے
منزہ نہیں کہلا سکتا۔ کیمن احتساب سے بالاضر در ہوتا ہے۔ خلیفہ ربوہ کے اپنے ارشا وات گرامی
ملاحظہ فر اسے نے ''نجس مقام پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنے دالے طور کے اپنی سکتے۔''
دالے طور کرنے نے 'نیس سکتے۔''
در الفضل موردہ ۸ رجون ۱۹۲۲م

" مجھے پرسچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے نہیں کے سکتا اور خدا تعالی اسے لتاہ وربر اور کردے گا۔ " (الفعنل موربد ۲۹۸م جولائی ۱۹۲۸م) و بر باد کردے گا۔ "

متقنّنه( یعنی مجلس مشاورت)

متفقد کوخلیفدر بوہ کے نظام میں مجلس شوری کہا جاتا ہے۔ یہ می دیگر محکمہ جات کی طرح کلیٹا خلیفہ کے ماتحت ہوتی ہے اور خلیفہ ربوہ کے زویک اس مجلس کی وی پوزیش ہے جوخلفائے راشدین بیں قائم شدہ مجلس بیوری کو حاصل تھی۔اس مجلس کا کام ہے کہ ان امور بیں منصورہ دیے جن بیں خلیفہ منصورہ طلب کرے۔ اس کا کوئی منصورہ جنب تک خلیفہ منظوری نہ دے اور جاری نہ فرمائے۔صدرا مجمن سے لئے واجب التعمیل نہ ہوگا۔اس کے طلاوہ ہر محکمہ کی گھرانی خلیفہ ریوہ خود فرمائے ہیں۔اس خمن شران کا تول طاحظہ ہو۔

" تمام کاموں پر فلیفہ کی محرانی ہے۔" ( افسل مورور ۱۹۳۵ مورور ۱۹۳۵ م)
" اسے بیر حق ہے ( ایٹی فلیفہ کو ) کہ جب جاہے جس امریش جاہے مشور و طلب کرے کین اسے یہ محرح حاصل ہے کہ شور و کے کرد کرد ہے۔"

(الغطل موروند ١٩٢٧م يل ١٩٣٧ء)

متنف میمبرول کی تعداد کوئیں۔اس میں دوہم کے نمائندے ہوتے ہیں۔ایک وہ جو جا معنف کے طرف سے ہوتے ہیں۔ایک وہ جو جا عتوں کی طرف سے آتے ہیں۔ کیکن ان کی منظوری میں فلیف کی طرف سے ہوتی ہے۔ جماعت کے چے ہوئے نمائندے فلیفدرد کرسکتا ہے اور ان کو متنف میں شامل ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فلیفہ خود جتنے افراد کو جا ہے اپنی طرف سے متنف کا ممبر بنا سکتا ہے۔ متنف کے اس اجلاس میں کوئی فحض بغیر اجازت خلیفہ ایوان کو خطاب نہیں کرسکتا اور ندی بغیر منظوری خلیفہ اس مجلس سے باہر جاسکتا ہے۔ اس معمن میں فلیفہ کا ارشاد بغرض تصدیق بیش ہے۔

'' پارلیمٹوں میں وزرام کو وہ جھاڑیں پڑتیں ۔۔۔۔جن کی مدنیس۔ یہاں تو میں روکنے والا ہوں۔ گائی گوری کو کیکررو کیا ہے۔ خستہ تقدید گوئیں۔'' (افعنل موردی، ۱۲۲۸ رابر بل ۱۹۳۸ء) کیکن خلیفہ کوئی حاصل ہے کہ وہ جسے جا ہے بولنے کا موقع دے اور جسے جا ہے اس تی سے بالکل محروم کردے۔

یجگس صرف ایک دفعہ سال جی منعقد ہوتی ہے ادراس جی بجٹ دغیرہ کی منظوری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ محر بجٹ کی منظوری کے منطق بھی خلیفہ صاحب کید دیا کرتے ہیں کہ بعد جس اس پرخور کرکے جس خودی و سے دوں گا۔ یعنی اس مقاقد کوامس جس کوئی اختیار ٹیس۔ انتظامہ

اس کے بعد ہم طلیفہ کی انظامیہ کے بارے میں پی عرض خدمت کریں گے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس عمن میں طلیفہ کے ارشادات ہی نقل کر دیں۔ جس میں اس انظامیہ کی ضرورت اور باہیت کا ابتدائی تعشہ موجود ہے۔ طلیفہ صاحب فرماتے ہیں:'' تیسری بات بحظیم کے لئے بی ضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کام کو مختلف ڈیپار شنٹوں میں اس طرح تعتیم کیا جائے جس طرح گورنمٹوں کے بچکے ہوتے ہیں۔ سیکرٹری شپ کا طریق نہو۔ بلکہ وز راہ کا طریق ہواور ہر ايك ميغدكا أيك انجارج مور" (النظل مورص ١٩٢٥ جولائي ١٩٢٥ م)

ظيفدكي اس انظاميكو شيصدرانجس احريديوه كى اصطلاح عى فطادت كماجا تاسيمان کے بال ہرا پیے وزم کوناظر کہا جاتا ہے۔ ایسے ناظران کی ناحروگی اُخلاء مرتی یا تول خلیفہ کے اسینے باته ش بهد طا حقه موارشاد کرای: "ناظر بهیات شام د کرتا بول" (انتقل ۱۹۳۷ ماکست ۱۹۳۷ م) یدانظامیاسی سارے کام ظیفری قائم مقامی می کرتی ہے۔اس کے برفیملدی ا کیل خلیفه شتا ہے ادراس کے لئے خلیفہ کا تھم قطعی اور نا ملق ہوتا ہے۔ بداسینے قو احد خلیفہ کی معظوری کے بغیر تبدیل فیم مرسکتی اور اس کے فیعلوں کی تمام تر ذمدداری خلیفہ پر ہوتی ہے۔ کو تکدیہ ا بنگام پر خلیفہ کی فمائندہ ہوتی ہے۔''صدرامجمن جو پاکھ کرتی ہے چونکہ دہ خلیفہ کے ماتحت ہے اس (المنشل موروس ١٩٣٨ دايريل ١٩٣٨ ء) لي خليف مى اس كاذمدداري-"

کین اس انظام کو بھی خلیفہ کی برائے نام فمائندگی کاحل ہے۔ عملا خلیفہ کی حیثیت ا يك آمر مطلق بين به خود خليفه كا اعلان: " نا ظريعي (وزراء) بعض دفعه جلاا عجيتة جي كه امار ي كام (النشل مودی ۱۹۳۸ دا پر طی ۱۹۳۸ء)

يس ركا وشيل بيداكي جاري ين ين

صددانجن احدب

ہرصوبہ عن ایک المجن ہوتی ہے۔ بدائجن طلحوں کی اعجمنوں بر مفتل ہوتی ہے۔ ہر ضلع کی انجمن تعسیلوں کی اعمنوں برمشتل ہوتی ہے۔ان کی حد بندی صدرانجمن متعلقہ اعمنوں کے مطورہ کے بعد کرتی ہے۔ (المنشغل مودي ماكسين ١٩٣٩ه)

اغراض

اس المجمن كما غراض ميں وه سب كام شامل ہيں جوخلفا وسلسله كي طرف سے مير و كئے جاتے ہیں یا آئندہ کئے جائیں۔ اما لين

تمام میغدجات سلسلہ کے ناظر اور تمام اصحاب جنہیں طلیفہ واقت کی طرف سے معدر المجمن كازا ئدممبرم فرركيا جاسطه

نا ظریے مرادسلسلہ کے ہرمرکزی صیفہ کا وہ السراعلٰ ہے جیے خلیفہ دانت نے نا ظرکے نام سے مغرد کیا ہے۔

تقر برعليحد كي ممبران صدراعجمن ظیفدوت کی ہدایت کے ماتحت ممبران صدرالجمن کا تقرراور علیحد محمل میں آتی ہے۔ اندروني انتظام صدراتجمن کے نیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔لیکن ان کاصدران کو دیٹوکرسکتا ے۔اس اجمن کے صدرخلیفہ کی زعدگی ٹیس ان کے بڑے بیٹے مرزاناصراحہ پرکیل ٹی آئی کا کج ر بوہ تھے۔اس وقت ربوہ میں صدر المجمن احمد یہ کی جو نظارتیں (وزارتیں) قائم ہیں ان کا ایک خا كەدرج ذىل ہے۔ ناظر اعلی: ناظراعلی مرادوہ ناظر ہے جس کے سیر دتمام محکمہ جات کے کاموں کی عموى كراني موكى اوروه خليفه اورصدرا مجمن احمربي يعنى كابينه ك ورميان واسط موكا\_ ناظرامورعامه: وزیرواخله وصحت (فوجداری مقد مات ،سزاوں کی عفید نیزیولیس ٠....٢ اور حکومت سے روابط قائم کرنا اس محکمہ کا کام ہے) ناظر امور خارجہ: وزیر خارجہ: (اپنی ریاست ربوہ سے باہرا عدرون ملک وہرون ۳.... ملك كاروائيال اورسياس كفي جوز) ناظراصلاح وارشاد: وزبريره پيکنڈاومواصلات۔ ۳.... ناظر بيت المال: وزيرمال ـ ۵....۵ ناظر تعليم: وزرتعليم ـ نظارت قانون: وزيرة نون\_ ناظرصنعت: وزريمنعت. ناظرزراعت: وزیرزراعت. ......**9** ناظر ضیافت: وزیرخوراک۔ .....1+ ناظر تجارت: وزریجارت. ناظر حفاظت مركز: وزيروفاع (پوليس دفوج كاكنثرول اور ريوه وقاويان انثريا كي .....1٢ حقاظت كابندوبست) اختيارات وفرائض ناظران

ناظران کے افتیارات وفرائض وقاً فو قاً خلیفہ کی طرف سے تفویض ہوتے رہے

ہیں۔ناظروں کی تعداد خلیفہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔صدرا مجمن کے تمام فرائض وہی ہیں جو فليفه كاطرف سے تفويض بيں جنهيں وه طليفه كى قائم مقامى كے طور پراداكر فى بے - تمام ماتحت عاس خواہ مرکزی موں یا مقای \_قواعد کا نفاذ خلیفہ کی متقوری کے بعد موتا ہے - بجب خلیفہ ک منظوری سے طے اور اس کی منظوری سے جاری ہوتا ہے۔ صدرا جمن کے ہر فیصلے کے خلاف بتوسط صدراجمن طیفہ کے پاس ایل ہوتی ہے۔ ہرایک معاملہ میں صدراجمن کا اس کی ماتحت مجالس اور تمام مقای انجمنوں کے لئے تھم قطعی اور ناطق ہوتا ہے۔ قواعد اساس اور ان کے متعلق نوٹوں میں تغیروتبدیل صرف خلیفہ کی منظوری سے ہوسکتا ہے۔اینے قواعد دضوابط میں جوخلیفہ نے تجویز کئے بوں، صدر المجمن تبديلي نهر كر كتى \_صدر المجمن كويدا فقيار حاصل نهيں كدوه كوئى ايسا قاعده بإعظم جارى كرے جوظيف كے كى علم كے خلاف موياجس سے خليف كى مقرر كردہ پالىسى ميس كوئى تبديلى آتی ہو۔ ناظروں اور مفتی کا سلسلہ تقرر وترتی وتنزل و برطرفی وغیرہ صرف خلیفہ کے اختیار میں ہے۔صدرامجمن کوسلسلہ کی جائیداد غیرمنقولہ کی فروخت ہبہ، رہن وتبدیل کرنے کا بغیرمنظور کی طینه ربوه اهتیارتین اور خلیفه ربوه بی ناظراعلیٰ کا قائم مقام مقرر کرتا ہے۔ ناظران اور افسران صیغه جات کے کام کی ہفتہ وارر پورٹ خلیفرر ہوہ کی خدمت میں پیش کرے۔ ناظر اعلیٰ کاریفرض ہے کہ خلیفہ کی تحریری وتقریری مدایات کے علاوہ ان کے تمام خطبات وتقاریر وغیرہ میں جواحکام ومدایات جماعت کے نظام کے متعلق موں ان کافیل کروائے۔ای طرح قاعدہ ہے کہ جب کوئی ناظر بحثیت ناظر کمی جگه جائے تو جماعت کا فرض ہے کہ اس کا استقبال کرے اور اس کا مناسب اعر ازكر \_\_ ( فذكوره بالاتمام كوا نف تو اعد صدر المجمن طبع شده سے لئے مكتے ہيں )

عدليه

انتظامیہ کے علاوہ خلیفہ صاحب کے ہاں ایک مر بوط عدلیہ بھی ہے۔خلیفہ خود آخری عدالت ہواور خود ہی نام تھنا یارجہ ارمقر رکرتا ہوا دراس کا عزل اور درتی بھی خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ ربوی پریم کورٹ کے جج یا اکیل بورڈ کے ممبران کی نامزدگی بھی خلیفہ خود کرتا ہواور وہ جس مرحلہ پرچا ہے مقدمہ کی نقل اپنے خلاط خلے کے لئے طلب کر لیتا ہے اور دس جج کو چاہیہ مقدمہ سننے کا نااہل قرار دے۔ ایسے مقدمات میں جو دکیل چیں ہوتے ہیں آئیس ناظم فراسے یا قاعدہ اجازت نامہ دیا جا تا ہے۔ اس کے بینے خیاف کی عدالتوں میں کی کیکل کو حکومت کے اجازت نامہ کے باوجود چیش ہونے کا حق نہیں۔ خلیفہ کا بینی ناظم قضا یار جمر ارمقدمہ مختلف قاضوں کے پردکرتا ہے اور فیصلوں کی نقول میا کرنے کا بھی ذمہ دار

ے۔سلسلہ احمد یے فرائض دربارہ قفااور فیملہ تھڑ عات کی ادائی کے لئے بھی محکہ قفا ہے۔ اس میں ناخم قفا کا بہ کام بھی ہوتا ہے کہ احمد ہوں کے تاؤ عات کے فیملوں کے لئے مناسب انتظام کرے۔ اس کو حسب شرورت ظیفہ کے ایماء سے قاضی اور قاضی القضاع مظرد کرنے کا اعتمادے۔ آخری ایمل ظیفہ کے پاس ہوتی ہے۔

(الفضل مورور مرتوری المجاری ال

تاضى سلسلىمن جادى كرف كام جازب دوش مى ويتاب وكريول كاجراء مى كرايا

ما تا ب- يك طرف ورضا بطري كارروائيال محين المان وقي بين مثال الماحق مو:

وش يام في معورام-

معى: مسرى بدرالدين معارساكن وويان-

ينام: في منتوراجرولد في المحسين مروم-

دعوى اجراء وكرى بين مروي

مقدمد مند دید عوان شی میکی تفاید مودند جهراگست ۱۹۳۳ و کو یک طرفد ذکری ۲ دوپ کی دی تخی سدی نے اسود عامد چی اجراه ڈکری کی درخواست ۱۹۲۹ ماکست ۱۹۳۳ و کودی۔ لبذا آپ کو بذراید اخبار نوش دیاجا تاہے کہ مندرجہ بالا۱۹۴۰ دیمبر ۱۹۳۳ و تک، وفتر امود عامہ چی ججع کراو کہ او بہتر درشآپ کے خلاف ضابط کی کادروائی عمل میں لائی جادے گی۔

(المفتلي مودقده الامير ۱۹۳۳ لم)

اب من كے بارے على سئے " كل عبد الحجيد صاحب ولد ظام صين صاحب كلد ولد المام على ماحب كلد ولد المام من كان الله على ماحب كلد ولد المام من الاديان كو فلاف وحد على ماحد ولد المرح والمرح المرح والم الله والمرك كان المحد والمحد والمحد الله المحد المحد

(دافعهل مودنده مدمير بهيهادام)

## خليفه كالمسكرى نظام

ا فی موحدریاست کی فرق خروریاست کی تحیل کا بندائی بنده بست او خلیف نے یہ کیا کرایک رویا کا میادا نے کر جماعت کو پہنٹین کی کروی اُور بل فرح ش ہوتی جا عت کے لئے نہاست خروری اور مغید ہے اور چھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کام آئندہ جماعت کے لئے بارکت ہوگ

پارپار بھامت کے جان طبقہ کو بیکی تو یک کیا گئی تھی۔''اہمی کی وجھانوں کوچاہتے کہ ان عمل سے چہمی خبری نیمری ٹوریل فرس عمد شائل ہو سکتے ہیں۔ شائل ہو کر فرقی ترثیبت حاصل کریں۔''

اس کے بعد اپنی مستقل فرتی تنظیم ضروری قرار دی۔" جیسا کہ پہلے اعلان کیاجاچکا ہے۔ کی دختر ۱۹۳۷ء سے قادیان عمل فرتی تربیت کے لئے ایک کاس کھوٹی جائے گا جس عمل بیرونی جامنوں کے وجوانوں کی شوارے نہاں تا تضایہ ہے کہ ملمان جلدا تی فرقی تنظیم کی طرف منتیجہ کے ساتھ تنظیم نے میرو ہے ہیں مان کا تفاضلہ ہے کہ ملمان جلدا تی فرقی تنظیم کی طرف منتیجہ بول اور خاص کر جاعت احمد ہے ایک لحد سکے لئے بھی اس عمل اوقت ندکر ساور ہے اس طرح ممکن ہے کہ ہر مقام کے فوجوان میلے خود فرتی تربیت لیں۔ کھراستے اسے مقام یرووس نے جوانوں کو تربیعہ دیں اور ان کی ال کی تنظیم کر می کر خرور مند سے دفتی مفید این بر میکس۔"

(الفنل مورد عدداكست ۱۹۹۹)

"مددا جمن نيد فيعلدكيا ب كرا جمن كارك والعير كور كم مر مول ك ادرميد شراك كارك والعير كوركم مر مول ك ادرميد شراك كوركم الكرك وردى شراك اكريم الكرك وردى شراك الريم الكرك وردى شراك كوركم الكرك وردى شراك كوركم الكرك وركم الكرك و كاركم و كاركم

ے امرائدہ پرید یا تف بھیسید جمد و مقع ال اور سیاستر اسی ہوں۔ جہاں اور سے بید سے متن و سے ہوں کے جن جس سے جرا یک سامت آ و میوں پر مفتش ہوگا۔ وہاں ہر وستہ کا ایک المسر وستہ سکھاؤہ ہ ایک۔ اور جہاں جار دستے ہوں کے وہاں آیک ہائوں تھی جائے گی۔ جن پرایک افسر وستہ سکھاؤہ ہ ایک۔ المر پائٹوں بھی ہوگا اور آیک نائب المر پائٹون مقرر کیا جائے گا۔ جہان جا ریا ہے تھی ہوں گی وہاں پر

پلٹون کے فرکورہ بالا اضرول کے علاوہ آیک المرکبی اور آیک ٹائپ المرکبی عاویا جائے گا۔ حضر مصامیر المؤشین نے احمد بیکورا فی اسر پر تی کے تھوسے سرفراز کرتا ہمی معقود فرمالیا ہے۔''

(الششل موروري داكست ١٩٢٧)

'' کیم رختر می سات بیج تعلیم الاسلام بائی سکول گی گراؤی شی احمد بیکورٹرینگ کلاس کا
آ عاز س زیر گرانی حضرت صاحب زاده کمیش مرزاشریف احمد بهوا۔'' (انفسل مورد کیم رحبر ۱۹۳۳)،

'' بیفون علاوه دوسرے کا مول کے اپنے سریراه کی سلای بھی اتارا کرتی تھی۔ چنا نچہ ایک دفعہ مرزاشریف احمد بالا می مول کے داخد بیکورکارکنان صدرا جمن ایک دفعہ مرزاشریف احمد بالا میں جدور کو برز المجن الله میں بیان میں بالا میں اور بہت سے دیگر افراد حسب الحکم حضرت میاں شریف احمد کورکی وردی میں ملبوس بوکر بائی سکول کی گراؤیڈ میس جمع ہوگئے۔ جہاں سے مارچ کراکر بٹالدوائی سرک پر کھڑے کردیے گئے۔ سکول کی گراؤیڈ میں جمع ہوگئے۔ جہاں سے مارچ کراکر بٹالدوائی سرک پر کھڑے کردیے گئے۔ طیفہ آ سے فوج کی طریقہ پر سلام کا جواب دیا۔'' (افعنل موردی سرک بر کھڑے سلام کا جواب دیا۔''

اس فوج کا اپنا ایک جسند ابھی تھا جو میزرنگ کے کپڑے کا تھا اوراس پر منارۃ اُسے بناکر ایک طرف اللہ اکبراوردوسری طرف عباداللہ کھا ہوا تھا۔ جواس فوج کا اصلی نام تھا۔ بی وہ فوج تھی جو Coup دغیرہ کرنے دریائے بیاس کے کنارے بھی بیجی گئے تھی۔

(الفعنل موردة ١٩ ارتمبر ١٩٣٣ء)

یاد رہے دریائے بیاس کا ہی وہ رتھین اور پر بہار کنارہ تھا جہاں خلیفہ صاحب اپنی مستورات اورد میرممبران صنف نا زک کولے جا کرجا ند ماری کی مش کرایا کرتے تھے۔ چبری بھرتی

اس فوج کے لئے خلفہ صاحب نے جری بحرتی کا اصول افقیار فربایا تھا۔ بیں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں ۔۔۔۔۔ کہ بیرا فیملہ ہیں ہے کہ پندرہ سال کی عربے لئر پینیٹیس سال کی عرب کرتی ہیں اور جو انوں کو اس بیں جری طور پر بحرتی کریا جائے۔ (افعنل میں تو بہا 1977ء)

''ابتداء بیں ناظر صاحب امور عامہ نے اس فوج کی کمان سنجالی تھی ۔ لیکن جلد بی خلیف کی برگاہ ہے اس بارے بیس سرزنش آگئی۔ کما ظران چیف اور وزارت کا عہدہ کہی بھی اکٹھا جی سرزنش آگئی۔ کما ظران چیف اور وزارت کا عہدہ کہی بھی اکٹھا خیس ہوا۔''

'جیس ہوا۔''

اس فوجی شظیم کے بروقت قیام پر خلیفہ کو اتنا نازتھا کہ سرکاری گزئے افعنل نے ایک موقعہ پر کھا کہ:' حضور نے انجہ یہ کورکی اسکیم آج ہے تقریباً یا ٹی سال پہلے جو پر فر مائی تھی۔ اس

www.besturdubooks.wordpress.com

کی اہمیت اور افادیت کا انداز ہ اس ہے ہوسکتاہے کہ عام اقوام تو الگ ہیں ۔اس وقت بعض بوی

بزی حکوشش بھی اپی توت دفعت میں اضافت کرنے کے لئے بعض ایسے احکام نافذ کردی ہیں جو (الفنل مورى ١٩٣٦م أكست ١٩٣٩م) ال تحريك كاجراوين."

ا اگرقاد بانی خلافت کا مقصد محض اشاعت ندبب تعاتواس مقصد کے لئے تعنیفی ، تالیفی اوراشاعتی ادارے قائم ہوتے ند کداس فوج تربیت پر زور دیا جاتا اور اس کے لئے ایک با قاعدہ عسرى نظام قائم كياجا تا اصل من خليف كالشعور من بادشاه بننے كى آرزوكين الكوائياں لے ر ہی تھیں ۔ اشاعت اسلام کا نعر ہممض دھو کے کی ٹئی تھی ۔ کیونکہ قادیانی عوام کالانعام سے روپہیہ وصول کرنے کا اورکوئی طریق ندتھا۔اسلام کے نام پروصول کیا موارو پیدموں اقتد ار کی تسکیس پر صرف موجاتا تقاريطرزهل خصرف ان كى نيت اوراراد سى غمازى كرتا ہے - بلكدان كےسياك منعوبوں کو بھی طشت از بام کرتا ہے۔اپے عسکری مقاصد کے حصول کے لئے خدام الاحدید قائم ك مى اس كا با قاعده ايك برجم بنايا مياراس كم معلق ظيفه صاحب فرمات بين " خدام الاجدىية ميں داخل ہونا اوراس كے مقررہ قواعدك ماتحت كام كرنا أيك اسلاى فوج تيار كرنا ہے۔''

(الفضل مورور عرايريل ١٩٣٩ء)

میں نے (محود) ان بی مقاصد کے لئے جوخدام الاجمریہ کے ہیں، بیشنل لیگ کو تیار کرنے کی آجازت دی تھی۔ پھرجس قدر اجمدی برادران کی فوج میں ملازم ہیں۔خواہ وہ کی (الفضل مورنده اراير مل ١٩٣٨م) حيثيت سے موں ان كى فيرشيں تيار كروائي جائيں۔

اى طرح جماعت كوريحم دياكه "جواحباب بندوق كالكسنس حاصل كرسكة بي وه

لأسنس حاصل كرين اور جهال الوارر كھنے كى اجازت ہے، وہ الوار كھيں۔"

(الفعنل مورنية ٣٦رجولا كي ١٩٣٠ء)

خليفه كي خودساخته فوجي تنظيم

امن يسدانداشاعت اسلام كي وتوبيدار جماعت كي قاديان بس احمد بيكوراكيك خالص فری تظیم تقی ر راعظم کا ہرا حری باشندہ عردارسال سے مہسال تک اس کا جری ممبر بنایا گیا۔ میری ٹوریل فورس میں انگریزی حکومت کی طرف سے فوجی تربیت سکھلائے۔ پھر ۱۵/۸ مخاب ر جنث میں اجری کمپنیوں کا ہونا اور تمام احدی جوانوں کوفوج میں بحرتی ہوجائے کا تھم کن مقاصد کے لئے تھا۔سندھ میں حرقم کیک واجر یہ کمپنیوں کے فوجیوں کے گولہ بارود سے بی کیوں کچل دیا حمیا تقتیم ملک کے بعدسیالکوٹ، جوں سرحد پران ہی احدی کمپنیوں کے دیلیز شدہ سیائی منظم

طور پر کیوں کی گئے گئے اور ان کو دھڑ ادھڑ اسلحہ کہاں سے ملتا رہا۔ فرقان فرس احمد ہوں کی فوج کشمیر شمس کیوں کھڑی کی گئی اور خلیفہ سنے اپنی جماحت کی فوجی عظیم اور بھاذ جنگ کا خود ملاحظہ کیوں کر کیا؟ اس فوج کو استعال کرنے کے لئے خلیفہ کا تھم: "افٹرین بونین کا مقابلہ کوئی آسان پاست نہیں ۔ تکرافٹرین بونین چاہے مسلم سے جہارام کر جمیس دے چاہے جنگ سے دے، ہم نے وہ مقام لیما ہے اور ضرور لیما ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ جارے مرکز کی واہی مقدر ہے۔ جب بھی ضروری ہے کہ آج بی سے براحمدی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔"

(المقعل مودوريس مايريل ١٩٢٧م)

(المقعثل مودی ۱۳ ادا گسست ۱۹۲۸ء)

ضلع كورداسيوركي تبخير خلافتي منعوب

بدواقدا خبارات میں آپکا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت ہے آگاہ ہوں کے کہ خلیفہ کا بیشکری باان بہت پرانا ہے۔ تعلیم ملک سے پہلے آپ کی نظر طبلع کور داسپور برخی ۔

بدواستان خلیفہ کی زبان سے سنے: '' کور داسپور کے متعلق میں نے خور کیا ہے۔ اگر ہم پور بے زور سے کام کریں تو ایک سال میں فتح کر سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس وقت ڈاکیا میٹ رکھا جا چکا ہے اور قریب ہے کہ فالفت کا قلعدا ازادیا جائے۔ اب مرف ویا سلائی دکھانے کی ویر ہے۔ جب ویا سلائی دکھانے کی ویر ہے۔ جب ویا سلائی دکھانے کی ویر ہے۔ جب ویا سلائی دکھانے گئی تو قلعہ کی دیوار پھٹ جائے گی اور ہم دافل ہوجا کیں گے۔''

(افتشل موردیا اربارج ۱۹۳۱ء) چرفرماتے ہیں: "مردم شاری کے دنوں میں گورنمنٹ بھی جر الوگوں کو اس کام برلگا على سبهدا كركونى الكاركرية من اكامستوجب موتاب يس على يحى تاظرول كوهم وينامول كد خصيها بين مدوسك لي يكزليس يحركمي كوالكاركائل تدموكا وداكركونى الكاركرية ويمري لاك الري كار يورمة كرين \_"

مددمقام كيجتج

## نظام بینکاری

قوی پیکوں اور ڈاکنا نہ جات میں روپیج سے کرانے ہے روکنا

ر بوہ میں شیٹ بینک آف پاکتان کے ہالقابل مرزامحود کی زیر گرانی ایک غیر منظور شدہ بینک بھی جاری ہوا تھا۔ جے خلیفہ صاحب کی خود ساختہ اصطلاح میں ''امانت فتو'' کہا جاتا ہے۔ ربوہ کے اس قادیانی بینک کی طرف سے با قاعدہ چیک بک اور پاس بک بھی جاری کی جاتی ہے۔ جن کا ڈیزائن عام مروجہ بینکوں کی چیک بکوں اور پاس بکوں سے ملتا جاتا ہے۔ سطی نظر سے کوئی خض ان کے متعلق مگرات کی مسل کر سے ملتا جاتا ہے۔ سطی نظر سے کوئی خض ان کے متعلق بھی کرستا کر سے بینک کی ہے۔ اس بینک کے متعلق بعض اعلانات پڑھے: ''چالیس سال سے قائم شدہ صیفہ امانت معمد المجمن احمد بیاس مینک کے معلادہ معمد المجمن احمد بیاس مینک کے معلادہ معمد المجمن احمد بیاس مینک کے معلادہ بینک کی ہے۔ اس بینک کے معلودہ بینک کی ہے۔ اس بینک کے معادہ بینک کے معادہ بینک کے معادہ بینک کے معادہ بینک کی ہے۔ سات المجمن اعمد بیاس مینک کے معادہ بینک کے بعد اس وادان امانت کی خدمت پورے اطلاص اور محمنت ہے کئی بینکوں کے دوئی بدوئی ملک کے بعد اس صیغہ نے جوشا عمد ام حداث اس میند نے جوشا عمد ام است انجام دی ہیں، وہ بھی آپ سے بوشیدہ نہیں۔ اس کے ایک نینک المحدید میں بین جم کردانا چاہے۔ تشیم کے ایک نین نافالتو دو بید ہیں بین جم کردانا چاہے۔ تشیم کے ایک این نافالتو دو بید ہیں بین جم کردانا چاہ ہے۔ "

(الفعنل مورند ١٩١٧مار ج ١٩٥٧م)

''کیا آپ کوعلم ہے کہ صدر انجمن احمد یا کمتان کے خزانہ میں احباب اپنی امانت ذاتی کا حساب کھول سکتے ہیں اور جورہ پیائی طرح پرجمع ہو وہ حسب ضرورت جس وقت مجی حساب دارچاہے والیس لے سکتاہے جورہ پیاخباب کے پاس بیاہ شادی، تغییر مکان، بچوں کی تعلیم یا کی اورا کی دی فرض کے لئے جمع ہو۔ اس کو بھائے ڈاکھا شدیا و دسرے بیکوں میں رکھنے کے خزانہ صدرانجمن احمد بیدیں جمع کرانا جائے۔''
(الفنل مورد و ارفروں ۱۹۲۸ء)

ملاحظہ ہو کس طرح تھلم کھلا گورشنٹ کے ڈاکٹا نوں میں ردپیرچٹ کرنے سے لوگوں کو ردکا کیا۔ ہمارے خیال میں کسی بڑے سے بڑے بینک نے بھی پیر آئے تبیں کی ہوگی کہ دہ لوگوں کو پیٹلٹین کرے کہ ڈاکٹا نوں میں رقوم جح نہ کر دائیں۔

یہ بیک ظیفہ کی ریاست کو بودقت ضرورت روپیرمبیا کرتا ہے۔خودظیفہ صاحب اور ان کے عزیزوں کو Over Drafts کے ذریعہ متعدد بار رقین مبیا کرچکا ہے۔ اس وقت

ظیفہ اور اس کا خاندان اس بینک سے میلفی سات لا کھروپے کی رقم لے چکے ہیں۔ اس بینک کی سیاس افاد یت کا حال بھی خلیفہ کی زبانی سنے: "اس کے علاوہ اس کے ذریعہ احرار کو خطر تاک کلست ہوتی۔"
(افعنل موردیم ارجنوری ۱۹۳۷ء)

''اگردس ہارہ سال ہماری جماعت کے لوگ اپنے نفسوں پر ذورڈ ال کراس میں رہ پید جمع کرواتے رہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان .....اوراس کے گردونو اح میں ہماری جماعت کی فالفت 48 فیصد کم ہوجائے۔''

پس کس طرح قادیان اور اس کے ماحول کوسنجالنے کی اس بینک کے ذریعے تجادیز مرتب کی گئیں اور پھر کس طرح احزار کوائی بینک کی طاقت سے فکست دی گئی کیا یکی بینک کل کی اور کو فکست دینے کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں: ''ہم اس دو پیدے تمام دہ کام کر سکتے ہیں جو حکوشیں کیا کرتی ہیں۔'' (افضل مورجہ ۱۹۲۸ء) اور پھر بالفاظ خلیفہ صاحب:''ہیں اس مد (امانت تحریک) کی تفصیلات کو بیان نہیں کر سکتا۔'' (افضل ۱۹۲۲ء نری کا 19۲۷ء)

اگر گویم زبان سوزو: ''اور پینجی یا در کھنے کہ امانت فٹڑ کی تحریک انہا کی تحریک ہے۔'' (افضل مورید ۱۸ مرروی ۱۹۳۷ء)

صیفدامانت بینک ہے۔ کیکن بینک کی ک کوئی ذمدواری اس پر عائد نیس ہوتی ہے۔
لیکن بدالیا بینک ہے، س کا نام امانت فتل ہے، جواگر ضائع ہوجائے تو ایمن اس کا شرعا فرمدوار
نہیں ہوتا۔ صیفہ امانت بیس کور نمنٹ کے افسروں کے کھاتے کہلے ہیں۔ ہم محکمہ اکم کیس والوں کو
بھی توجہ دولاتے ہیں کہ دہ بھی اس و دلیدگی کی چھان بین کریں۔ انہیں بوی مفید معلومات حاصل
ہوں کی اور وہ تمام لوگ جو کور نمنٹ کیس سے بہتے کے لئے بینکوں کے بجائے بہاں رو پیدر کھتے
ہوں کی اور وہ تمام لوگ جو کور نمنٹ کیس سے بہتے کے لئے بینکوں کے بجائے بہاں رو پیدر کھتے
ہیں، منظر عام پر آجا کی سے کے اور کور نمنٹ کے ملازم جن نے لئے اپنی مالی پوزیش کو صاف رکھتا
منز دری ہے۔ ان کے متعلق تمام کوائف طشت از ہام ہوجا نمیں گے۔ بینکا ری کا محاملہ بڑا تھیں
منا ملہ ہے۔ اگر کوئی بینک بیٹھ جائے تو گئے لوگ بر ہا دہوجاتے ہیں۔ پیٹیلز بینک جب و ہوالیہ ہوا
منز کی مرح ملک میں کہرام کی کمیا تھا۔ بینک تو بینہ ہوگیا گران بچواک اور تیبیوں کا رونا کی
طرح بند نہ ہوا جن کا رو پیراس میں امانت پڑا ہوا تھا۔ کور نمنٹ نے اس کا کیا انسداد کیا ہے۔ اگر
طرح بند نہ ہوا جن کا رو پیراس میں امانت پڑا ہوا تھا۔ کور نمنٹ نے اس کا کیا انسداد کیا ہے۔ اگر
طیفہ صاحب کی بے تد ہیری اور بوجے ہوئے اخراجات اور آئے دن کی اور و ڈارافش Over

تکومت کوجنی اوقات کلی بلور پر بعض افرا جاست برداشی کرسند پڑسک بی رخلید صاحب سکریاتی بجٹ نی بھی برسم بودستے۔ طیفرکا ابتابیان: 'مصرف ایک مدخاص المکی ہے جس سک افرجات کلی ہوسکہ بیں۔ گریس الن سک محلق بھی بٹاویا جا ہوں کہ ان کھی افراجات کہ برجی سے بعض افر فرفر رسانیوں اورا لیے ہی اورا فراجات پر بو برخش کو بتا ہے ٹیس جاسکتے ، خرجی ہوئے ہیں۔''

آزادی راسے پیہ میرے

تعزيري اعلانات

ر الدی طرح مجل معتدین صدرانجین احدید نے بعظوری معرت خلیف است بذرید ریزولدش نمبرا: ۱۹۲۸ مید فیصلہ کیا تھا کہ سلسلہ کی طرف سے کوئی کتب ٹریکٹ وفیرہ بغیر معتوری نظارت تالیف واشا حت چیپے اور شاکع ہوئے نہ پائے۔اگر اس کے خلاف ورزی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بند کردی جائے گی۔'' (النسل مورد ۲۵۰۱ برجوری ۱۹۳۳)،

چنانچان تجاویز بگل شروش کردیا گیا۔ 'المیشر''نام سے قادیان سے ایک رسالہ کلکا تھاجس کے ایڈ میٹر کیک مشہور قادیا تی میمائی تھے۔ کیکن دیاست محمودیہ کے ذریکے بھن فٹائنس ایسے تھے کہ ان کے ہوتے 'المیشر'' کومرکز سلسلہ سے شاکع کرنے کی اجازت کیس دی جاسکت تھی۔ (الفنل 18 ماکست سے 1941ء)

ایی طرح اعلان کیا گیا کہ کہ آب بیان الجاہد (جومولوی غلام احمد سباباتی پروفیسر جامعد الحجد یہ قطیم الاسلام کائی ) نے شائع کی ہے۔ کوئی صاحب اس وقت تک شخرید ہیں۔ جب تک نظارت وقا وقطی کی المرف ہے اس کی شرید ارتبر ۱۹۳۳ء) نظارت وقو وقطی کی المرف ہے اس کی شرید ارتبر ۱۹۳۳ء) ایک ٹرید کو من کی اطلاق کیا جاتا ہے اور اطلان کیا جاتا ہے کہ جس صاحب کے پاس پرٹر یکٹ موجود ہو وہ اسے فور آگف کردیں اور شائع کرنے والے صاحب ہے دو اس سے جواب طلب کیا گیا ہے اور انہیں بدایت کی گئی ہے کہ جس قدر کا بیال اس ٹریکٹ کی صاحب ہے اور انہیں بدایت کی گئی ہے کہ جس قدر کا بیال اس ٹریکٹ کی ان کے پاس بول وہ سب بھے کردی جا کھیں۔ (انسن اس وردے مدہ سر ۱۹۳۳ء)

جب فظارت تالیف وتصنیف کواس ٹریکٹ کی اشاعت کاطم ہوا تو اس نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دے دی اور اسے بھی جماعت منبط کر سے تلف کر دینے کاتھ دیار دیار انبز ٹریکٹ شاکتے کرنے والے سے جواب طلب کیا۔

(افٹنل مورویم رومبر ۱۹۲۳ء)

خور فرمائيئ كداب رياست كي كمل مون شرك وكي فتك باتى ره جاتا ب خليف كا اعلان " اب تك تين رسالول كوش اس جرم ش منيط كرجكامول "

(الفنل مودقة ارماريج ١٩٣٧ء)

اسسلمدین فلیفری ریاست کی سیاست کاسب سے اندا پہلویہ تھا کہ جن کتب یا اخبارات کو صیفائیں کر جن کتب یا اخبارات کو صیفائیں کر سکتے یا کروا کے اس کے متعلق اپنی رعایا یا مریدوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ جماعت اسے نہ پڑھائی ہات کہنچائی ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے تعزیری اقدام اس کے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں؟ چنا نچہ روز تامہ

نوائے پاکستان جو وقا فو قا خلیفہ کے متعلق بعض اہم حقائق کو منظر عام پر لاتا رہتا تھا۔ خلیفہ نے اپنے ہوم سیرٹری (ناظر امور عامہ) کے ذریعہ اس اخبار کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔ اس سے پہلے جلسہ سالاند ۲۹۵۱ء کے موقعہ پر اعلان ہو چکا ہے کہ حقیقت پند پارٹی (بیہ باہمت جوانوں کی بائی پارٹی تھی) کا شائع کردہ لٹر پیکرکوئی احمدی نہ پڑھے۔ بلکہ بھاڑ کر پھینک دے یا خلیفہ کے ہوم سیکرٹری یا محکد متعاظمت مرکز کے پاس بحفاظت کا تجادے۔

(افضل عدار بل معامدی

ظیفہ محبودا نے دارالخلافہ میں جس طرح لوگول کواچی ریاست کا مطبع اور قربان بردار بنا رکھتا تھا۔ باشندگان ریوہ پیلیتین رکھتے ہیں کہ ان کے حاکم اعلیٰ ان کے ظیفہ صاحب ہیں۔ حکومت بھی ان کو ظیفہ کے چگل سے نہیں بچاستی ان کے ساستے قادیان سے لے کر ریوہ تک کی مثالیں موجود ہیں کہ حکومتی نظام تھین داردات کی کھوج لگانے ہیں ناکام رہا۔ اگر کھوج لگا سکا تو عدالت میں جا کر مقدمات فیل ہو گئے۔ ان حالات میں قادیاتی لوگ ظیفہ کوراگی اورانے آپ کورعایا نہ سمجھیں تو کیا کریں۔ کیا ایسامنظر کی ہا قاعدہ آئی حکومت کو کوارا ہوسکتا ہے۔ لیکن ریوہ ہیں اس کو

خلیفه جی کی خروجی تداہیر

سیاست کاری اور سیاست بازی ظیفه بی کا اور هنا چھونا تھا۔ فد بہ یا تو زیب داستان کے لئے تھایا اس کاممرف سیاست کی پردہ داری تھی۔ آگر بغور مطالعہ کیا جائے اوران کے اعلانات کا نفیاتی تجرید کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ محراب دمنبر کے سیاق دسہات میں بناہ گزین ہوکر دہ سیاست کا تھیل کھیلتے تھے۔ دہ سیاست کی سرباند ہوں سے سرفراز تو ہونا چاہتے تھے۔ مگراس کی ابتلا انگیز ہوں کے تریف نہیں ہوسکتے تھے۔ اس داسطے ان کا نظر بیٹر دوئ پہلودار ہاتوں کم المغوف ہوکران کے مربیدوں کے سامنے آتا ہے۔ مثلاً دہ اکثر کہا کرتے تھے اس کا اور کے کی دیں گے۔ " میں المغوف ہوکران کے مربیدوں کے سامنے آتا ہے۔ مثلاً دہ اکثر کہا کرتے تھے۔" میں کا دوئ کو کی دیں گے۔"

ایسے بی مقاصد کے لئے بدوفتر امور عامہ ایسے احمدی افسران جو گورنمنٹ یا ڈمٹرکٹ بورڈوں یا فوج یا پولیس، سول، بکل، جنگلات، تعلیم وغیرہ کے محکموں میں کام کرتے ہیں۔ان کے مکمل بیتے مہیار کھتا ہے۔

(افعنل مورد مرار مورد میں مورد مورد میں مورد میں

خلیفہ فی کی سیاست حکومت کی سیاست سے افضل تھی

محی ان پرسیاست کا ایبا جنون مسلط ہوجاتا تھا کہ وہ حزم واحقیاط کے سارے پردے چاک کر کے برطا کہ دیتے تھے: ''لی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ہی سیاست نہیں، وہ

ناوان ہیں۔ وہ سیاست کو بھتے بی نہیں جو محض پنہیں مات کہ ظیفہ کی بھی سیاست ہے۔ وہ بیعت بی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں۔ دراصل بات تو بہ ہے کہ ہماری سیاست کورنمنٹ کی سیاست بھی زیادہ ہے۔ اس کی کوئی میٹ کیا گار بیان نہیں کیا تو اس کی وجر سرف بھی ہے کہ میں نے اس سے جان یو جو کر اجتناب کیا۔ آپ کو گول کو یہ بات خوب مجھ لیتی چاہئے کہ خلافت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہے اور جو محض پنہیں ما نیادہ جھوٹی بیعت کرتا ہے۔ "

(الفضل مورى ١٩٢٣م أكست ١٩٣٧م)

اس دھن میں خرد جی عزائم کو یوں بے نقاب کر جاتے تھے۔

حکومت پر قابض ہونے کے عزائم

" میراید خیال ب کہ ہم کومت ہے جج تعاون کر کے جس قد رجلد کومت پر قابض ہو سکتے ہیں، عدم تعاون سے نہیں۔ اگر ہم کا لجو الدر سکولوں کے طلباء کے اعدر بدروح پدا کر دیں تو جوان میں سے طازمت کو ترقیح ویں وہ اس غرض سے طازمت کریں کہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچا کیں گئے یہ گوگ چند ماہ میں ہی کومت کواپی آزاورائے اور بے دھڑک مھور سے جور کر سکتے ہیں کہ وہ ہندوستانی نقط تگاہ کی طرف مائل ہو۔ بے شک ایسے لوگوں کی طازم تن خطرہ میں ہو کے بول مے۔ ان کے دل اس بات میں ہوگ کے در یں میں ہوگ کے در یں میں ہوگ کو رشن ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں طازموں کو اس جرم میں الگ جمیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے کوئی کو رشن ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں طازموں کو اس جرم میں الگ جمیں کر سکتے ہو۔ اگر پولیس کے محکمہ پر تی الیے حب الوطنی سے سرشار لوگ قبضہ کرلیں تو حکومت ہند میں بہت پچھا صلاح ہو سکتی ہے۔''

ر بوہ میں ہمی ایسائی مور ہاہے۔

مستورات كى حيماتول مين خفيه دستاويزات كاباندهنا

جب اس شاطر سیاست کے نفیداؤ دل پر حکومت جہاپہ ارتی تنی تو یہ اسلحہ اور کا فذات کمال ہوشیاری نے زیرز شن فرن کرویتا تھا۔ قادیان کی سرزشن میں فسادات کے موقع پر احمدی نوجوانوں اور سابق فوجیوں کے ہاتھوں جو ماؤرن اسلح مہیا کیا اور ان کی فوجی گاڑیاں حرکت میں آئیں تو اس پر حکومت کی جانب ہے بکدم جہا پا پڑا۔ جس کی اطلاع قبل او وقت فلیفہ کو نہ ہوگی۔
کیونکہ دہاں احمدی سی آئی ڈی ناکام رہی۔ لیکن فلیفہ کی اپنی اہر شی فراست ان کے کام آئی۔
کیونکہ جب بولیس سر بر آخی تو اس مقدس، یا کہاز، ملم، مصلح دوران نے آئی مستورات کی

چهاتین پر نظیدر ستادیز است با عده کرکوشی دارالسلام ( تادیان ) مجهوادی اور قادیانی فوجیوں نے فررا اسلوز برزشن کردیاد میں میں میں اور میں شور

١٩٥٣ء ش الحركا الحا

۱۹۵۳ء کے فیادات اور کارار الله اسکالات کی بجب کورنمنٹ نے پہنے ملکیا کہ رہوں کو بہند نے بہنے ملکیا کہ رہوں کا کی اور اور کوی پولیس کے دفاتر اور قطر فلاشت پر چھاپہ داراجائے تو بہنچر دودن کل رہوہ کا کئے ۔ فقید اور ضروری کا فقات جن پر ظیفہ صاحب کے دھوا تھے ان کو دوصوں میں تقلیم کر کے ایک حصد تھا کے اور دوسرا حصد چناب ایک پیرلی پرسند درواند کردیا گیا اور دوسرا حصد چناب ایک پیرلی پرسند درواند کردیا گیا دوب پرلیس وفتر کی طاقی اسکون کے جارے تھے۔

پر فرمائے ہیں: " آر بلغ کے لئے کی تم کی رکادث پیدا کی جائے قوہم یا تواس ملک سے قال جا کیں کے یا مجرا آگرا اللہ تعالی اجازت دیے قائرا کی حکومت سے ازیں ہے۔"

(الشمنل مودو ۱۹۳۵م (۱۹۳۵م)

ان قاچ ول ہے اور میں میں مور بھا تاہے۔ تابید اس مے استان ہے تی تیل کہ مارے میں تیل کہ مارے میں تیل کہ مارے موب مارے صور کے اور قبل میں ایادہ وافل ہوتے ہیں جنتے اس کے بیر علی ہیں کہ ہمارے موب ہے کا کہ مارے موب کے کوگ دیل کھائی فیس کا کہ میں ایک ایک میں ا کو اِظیف ماحب مرب کی ہیکس کو کل تھے کین کیا کریں۔ ویکل باعدازہ صد ب ازل سے اول سے کا کھوں جی ہو دو قرہ جر کو ہر نہ ہوا تھا۔

چا ہے گھری کی حالت میں بھی خارتی محوستوں سے سراز باز کے تھی شدادراس کی المقین مجی کرتے تھے۔ مثلاً بہ فرطیا: ''کرکوئی قوم دنیا میں بغیر دوستوں کے زعرہ فیس روستی ۔ اس لیے اس سے زیادہ مجرم اور کوئی قوم میں موسکتی جوابیت لئے وطمن قابلی ہے مجردہ سے تیس ۔ کونکہ ہے۔ سائ خود کھی ہے۔''
اس کے ذرکتی ہے۔'' (الفنل مورور ۱۹۲۸ء میں ۱۹۲۲ء)

وشمنون كي حليف في على على

اب پاکتان میں رہے ہوئے اس کے دھمنوں کے طیف پنظ کی کو بھش کو ل انتخار کر ہے گا کہ کو بھش کو ل انتخار کر ہے کہ کہ جاتا ہے کہ مورت ہو۔ مثلاً وہ داز افشاء کر کے پاکتان کے دھمنوں کے دفوں میں جگہ ہیدا کرنے کی کو بھش بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے فرج کے ایک کرفل کی طرف ہے مفروں میں جاتا ہے گا کہ ان سے کہا کہ '' حالات بھر فراب ہورہ ہم ایس کی اس اس و کہا کہ '' حالات بھر فراب ہورہ ہم ایس کی اس و کہا کہ '' حالات بھر فراب ہورہ ہم ایس کی اس اس و کہا کہ '' حالات بھر فراب ہورہ ہم ارچ بہدادہ )

جب اخبارات عمی اس قائل احراض بات رتبر ساوی قطیفه می سکاندا مس ان کی دی آخر پر دوباره طائع بولی اوراس عمل سے دو تحروجانی کردیا کیا جس عمل فوت کی طرف اشاره قارح دید کرنے کی اخلاقی جرائت زقمی - بال قانون سے بچنے کا حکام تکالی ایا-

> الدیائی خلافت کا کافندی ورائن کے خرعی کہ لے کر چائے معلوی جاں عن آگ نافق محرے کی یولمی

ا بلیسی میں کاریال معصیت منظم ہوکر فیر منظم معصوبیت پر کم الحرح خالب آجاتی ہے۔ اس کی عبر خاک عالی چاد یائی قطام ہے۔ اس نظام کا اس اور منز جذام کا هارہ و چلے ہے۔ کبی خود ما اعترافی خاد اور اس کے تواریوں نے بھٹی تعلیم کے دور ہے مکا کہ کوعظا کہ کار تھے۔ دی رکھا تھا اور یا بزیدی استطاع اس ہے بزیدی خلافت کو استواز کیا ہوا تھا۔ خلیف تی نے اخلاقی جرائم کو ان کی خوارق حادث عاد جس مسعود کر رکھا تھا۔ مریدوں کی نفیاتی ہے ہی مقیدت متصور ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے سے منقطع ہوکر ہو بچارے مجبور ہیں کہ کہانیوں کے "عمر وعیار" کو صفرت عمر فاروق سے افضل سمجھیں (توبہ نعوذ ہاللہ) اورائی عاقبت خراب کریں۔ ایک سائس میں اس کو His Holiness کہہ کرکلیسائی شرک کا اعتراف کرتے تھے اور دوسری سائس میں اسلام کا دم مجرتے تھے۔ فلیفہ می نے الہام تراثے تا کہ مسئولیت سے نجات حاصل کریں۔ خوابوں کے انبار لگادیے ..... تا کہ مریدوں پرخواب کراں مسلط ہوجائے۔ جہاد کی تعلیم کوسا قط کیا تا کہ برطا ٹوی سامراج کے ساتھ تعادن اوران تکامی وطن سے گریز کا جواز لکل آئے۔

يا كستان ميس فتنه كا آغاز

پاکستان کی تھکیل فلیفہ قادیان کے عزائم کے لئے پیغام اجل ثابت ہوئی تقسیم ملک کے فیصلے کے ساتھ ہی اس کے دہ قادیان کوئیں کے فیصلے کے ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ وہ خدا کے ساتھ عبد کر چکے ہیں کہ وہ قادیان کوئیں چھوڑیں گے۔ اس اعلان کی خوب اشاعت ہوئی۔ لیکن متم بر ۱۹۲۷ء میں ہی ہندوساد حوال ہی انہ ہوا کہ ان کے دھار کر پاکستان میں بناہ گرین ہوگئے۔ لیکن کی قادیانی کے ذہن میں بیسوال ہیدا نہ ہوا کہ ان کے فراست فلیفہ صاحب خدا کے ساتھ بدعمدی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بیاس وجہ سے کہ ان کی دین فراست فلیفہ کی خواہنا کے تبیت سے مقلوج ہو چکی تھی وہ ان کے فرار کوئی قرار تی بھے تھے اور ذبان حال سے کہتے تھے۔ تھے اور ذبان حال سے کہتے تھے۔ تقاور ذبان حال سے کہتے تھے۔ تقاور ذبان حال

یا کتان می ظیفه محود نے اپنی سیاست کا چکر چلایا۔ پاکتان کی معیشت، معاشرت اور آئین پر میں چروں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جس کا مقعد مسلمانوں پر قوطیت طاری کرنا تھا۔ جب ایک پڑھے کیے احمدی سے کی نے میکچروں کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب میں کہا: ''جارابا پرسلطنت کی تلاش میں ہے۔''

لعبت چين

پیس کو ما دُف کرنے کے لئے مخت روزہ پریس کا نفرنسوں کا چکر چلا یا اور تشمیر جیسے اہم مسئلے کولنبت چین بنا کر اس سے تلعب کرنا شروع کیا اور اپنی قیادت کی ضرورت بابت کرنے کے لئے بڑی افتر اپردازیاں کیس سیراز بھی افشاء ہوگیا اور ان کے متفاد بیانات پر پریس میں کری کلتہ چینی ہوئی سرکزی حکومت نے تعزیر کی دھمکی دی۔ اس پر اللدکا بنایا ہوا خلیف اخبارات میں اختذ ارکرنے پرآ مادہ ہوگیا۔

قائداعظم کی وفات پر اپنے مریدوں کو قماز جنازہ میں شرکت سے حکما روک دیا۔ مرکزی حکومت نے اپنی نا قابل فہم صلحت کی ہناء پر اس تکلین کارروائی پر پردہ ڈال دیا۔ سلمانوں کے دلوں کے اعدا آگ سکتی رہی۔ اس سکوت سے شد پاکر خلیفہ صاحب نے ایک بیکور میں Reunion کا کھلے بندوں ذکر کردیا۔ اس پرصوبائی کھومت نے تعبید کی اور خلیفہ صاحب نے معانی ما تک کریڈ اچٹرایا۔

ربوه مین مشمی ریاست کی تاسیس

انگریز گورز سر موؤی نے اپ خود کاشتہ پودے کو خطرہ میں وکی کر اس کو کوڑ ہوں کے مول ایک وسیع عریف خطرت من خطر کی ایاور قادیا نیت کے فقے کو پنین کا موقع دیا۔ اگر یہ جماعت الا ہور یا کسی اور شہر میں مقوطن کی جاتی تو شہر کی وسعیس اور عرائی تقاضے اس تعرفی فقے کو تصور کے موسیل اس عمرانی فقے کو فروغ ملنا شروع ہوا۔ کو جی میں مواسے قادیان سے بعرہ کراس کو فضا سازگار نصیب ہوئی۔ کیو تکہ اس آ بادی میں سوائے قادیا نموں کے اور کو گھیں۔ اس مون کے اس کے ذائے میں موائے گور اس کے ذبائے میں اس میں نہ کوئی پولیس کی چوکی تھی اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی تعزیری نظام تھا۔ چنا نچ جلیفہ نے پھر اس افتر الق انگیزیاں شروع کر دیں۔ 194ء کے سالا نہ جلے پر انہوں نے سارے جنا نی جان کی کراس افتر الق انگیزیاں شروع کر دیں۔ 194ء کے سالا نہ جلے پر انہوں نے سارے جنا کی پر اس کو ایوجہ ل کہ کر پکار ااور چیش گوئی کی کر مقر یہ سمائی ان کے پاؤں پر لاکر ڈال دیتے جا کیں پر لیس کوابوجہ ل کہ کر پکار اور ایک کراس افتر الق ملک سے بارک کرا ہوں گا جواز جا ہت کی اس کے اور عکو سے ان کی بیش آ بیات سے ذاتی ملک سے کر از جا میں کا حال ہے جو حال کے کمن کو اس کا کو اس کیا۔ کمن کو اس کیا ہواں ہوا میا کی طرز پر تھکیل دینے کے خلاف جدوجہ دشروع کردی۔ بیاس محض کا حال ہے جو خدا سے الہام یانے کا مدی تھا۔

۱۹۵۳ء کے دا قعات کے محرکات

ر بوہ میں بیٹو کرئی کئی اعداز سے ظیفہ مورد نے اسلامی معاشر سے میں شکاف ڈالنے کی کوششیں کیس شریعت اسلامی کوائی اعداز سے ظیفہ مورد نے اسلامی کوئی وقیقہ فروگذاشت ندکیا۔
انہی مساعی سید کا نتجہ تھا کہ ۱۹۵۳ء میں لاوائیوٹ پڑا جو عرصہ سے اعدوی اندر کھول رہا تھا۔ اس
وقت کی محکومت کی مسلحت بیٹیوں نے معاملہ کووگرگوں کردیا۔ محکومت اس فریب میں جٹائقی کہ
قادیاتی جماعت نہ ہی بتاعت ہے۔ اس کی نظر ر بوہ کی تھمکی ریاست کی ریشہ دواندل پر نہ پڑی۔
اس بے بصری سے صوبہ بحر میں معرکہ کارزادگرم ہوگیا اور کئی خاعدان سے چراغ و بسراغ
ہوگئے۔ اس پر پردہ ڈالنے کے لئے محلومت نے ایک فریول مقرد کیا تاکہ مسلمہ نظروں سے

اوجمل ہوجائے۔اس میں جو پھے ہوادہ لوگوں کے سامنے ہے۔قادیا نیت کی سرکو بی قو نہ ہوئی کین فرید کی استے خلیفہ محود کے استے نیان سے قابت ہوگیا کہ دہ سابی زیادہ اور ڈبھی کم تھا۔ اس لئے وہ اس حفاظت کے سختی نیس تھا جو ذبھی جامعوں کو دی جاتی ہے۔انہوں نے ایک ابتلاء ہے نہج کے کہا اس کے استے استہام مقائد سے ارتد ادکا اعلان کردیا جن سے معمولی انجواف پر خلافت مآب اپنے مریدوں کوشد یوسز ائیں دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کے لئے میں دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کے لئے میں دواوی کو محص سے خارج کر دیا کرتے تھے۔انہوں نے نے کھلے بندوں کہا کہ اوری کو کول کی صوابد ید پر موقوف ہے۔انہوں نے مسلمانوں کے جنازوں کے مقاطعہ پر بھی نظر ہائی کا اعلان کیا۔کونکہ اس کی تروید میں ان کو بائی مسلمانوں کے جنازوں کے مقاطعہ پر بھی نظر ہائی کا معالی کیا۔کونکہ اس کی تروید میں ان کو بائی مسلمانوں کے جنازوں کے مقاطعہ پر بھی نظر ہائی تھی۔ووٹر پیوٹل کے سامنے اپنے مقائد کی ترمیم وشیخ میں مسلمانوں کے اس کا سان کر رہے تھے۔ادھر ساری چا عمت ضفطہ وان کا سامان کر رہے تھے۔ادھر ساری چا عمت صفطہ دم Blood Pressure

وہ شاخ گل پر زموموں کی دھن ترافتے رہے ادھر تھیموں پہ بجلیوں کا کارداں گذر گیا قادیا نیوں کا قلیل ہوشمندگروہ ای وقت بھانپ گیا کہ ''حضور'' کو اپنی جان نربب سے زیادہ بیاری ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عبد صرف مریدوں کے لئے ہے۔ ایک دلچ سیب واقعہ

اس ارتدادید بری چرمیگوئیاں ہوئیں۔ کراچی میں پاکستان کے ایک مشہور صحافی نے
(جو ایک قادیاتی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ ہے کا کیئر حصد احمدی رہ چکے تھے ) فلیف صاحب کو
اس ارتدادید برمبار کہاو دی۔ اس کے جواب میں فلیفہ صاحب نے فریایا کہ محض رفع شرکے لئے
انہوں نے جناز ول کی حرمت کے حکم کورم کیا ہے۔ در شان کا مسلک پہلے والا ہے۔ انہوں نے
انہوں نے جناز ول کی حرمت کے حکم کورم کیا ہے۔ در شان کا مسلک پہلے والا ہے۔ انہوں نے
ڈپوول کے مددیا ہے کہ وہ جناز ول میں اس طرح جا کر کھڑے ہوجا کیں جس طرح راشن
ڈپوول کے ماضے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو کھانی اور اب نامور پاکستانی صحافی نے کہا کہ وہ
اس مدید سے کس کو دھو کہ دینا چا جے ہیں۔ اپنی جماعت کو یا مسلمانوں کو یا خدا کو ؟ اس تجرب
پر ضلیفہ تی صرف زیرلب شرمند کا کول ساحت ہو کر دہ گئے۔ اس واقعہ سے فلیفہ تھود کے اسلوب کار

میں امیررہ کی کہ بیا یک فیہی جماعت ہے۔ خلیفہ محوونے دوسرے ممالک میں مساجد کی تھیری مہم محض دوسرے ممالک کی کرنی حاصل کرنے کے لئے شروع کر دکھی ہے۔ حالا نکدان کے ول میں نماز کا وہی احترام ہے جو مند دجہ بالا واقعہ سے فلا پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چند مریش تم کے لوگوں کے لئے متعدد مساجد کی کون کی اشد ضرورت تھی۔ جب کدان کے اعلان تملیخ سے جلب زر ہی تعدود تھا۔

جماعت کافہیم حصہ فلیفہ محمود کے عزائم ہے آشنا ہو چکا تھا۔ان پرآ شکارا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جیٹے کو اپنا جانشیں بنانے پر سے بیٹے ہیں اور ربوہ کا سرار انظام بحض ہیا ہو ہا تھا کہ بدب کا لیمل حکومت کی آسکھوں پر پروہ ڈالنے کے لئے لگار کھا تھا۔ ور ندایک فیہی بھاعت کوفون ، پولیس اور کار فاص کا نظام تحریرہ احتساب اور عرانی مقاطعہ کے لئے دفاتر جاری کرنے کی کیا ضرورت ہوگئی ہے۔ خلیفہ صاحب کی حکمی ریاست کا نششہ پہلے صفحات پر پوری تفصیل سے بھان کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے ارباب بست وکشاد کی بخبری اور بے طلی کا راز طشت از ہام ہوجا تا ہے۔ دکا بہت جنول

یہ فتنہ جوابی اندرآ دی کی خانہ دیرانی کے سارے سامان رکھتا ہے استعمال کے الیے حکومتی اقد ام کافتاح نہیں بلکہ یہ فطری پش سے ہی خاکسر ہوجائے گا۔ چنا نچراس کے سارے آلا ہوگئے اور الی بھر جنلے ہوئے فیران کے سارے کا دروز افز دل شعف بھارت کا در سے بیا ہوگئے سے کچرع صدکے بعد انہوں نے اسپے ہو ہے ہوئے لیان اور روز افز دل شعف بھارت کا ذکر کیا تھے۔ کچرع صدکے بعد انہوں نے اسپے ہو ہوئے لیسان اور روز افز دل شعف بھارت کا ذکر کیا تھا۔ اس بی کیا ہو ان کی میں بار اس کے قام یا فی میر بلب رہاور جاوات کی صرت کو جن پر پردہ ڈالنے کا اعلان ہوتا رہا کہ تغیر کیر کو تغیر صغیر میں مقمل کرنے کی معروفیت اور مشتب سے صفور پر نقاجت طاری رہتی ہے۔

جوں کا آغاز جائشنی کاسٹوٹ کھڑ اکرنے پر ہوا۔ جب ایک پر افتاش کوا پتا حریف قرار دے کروہ وہ افسانے تراشے کہ جماعت بحران میں جمال ہوگئی۔ جب کہ حریف نے اپنے کوسفندانہ رویے اور شان مفروری سے اپنی ہے چیشتی کو بے نقاب کر دیا۔ خلیفہ صاحب ناءک الکلاوں سے اپنے قطام کوئی چھلتی کرتے رہے اور ریوہ کے قادیانی مصرات سے کہنے لگ سے۔

عمیں رہر مھنا پڑ کمیا ہے ماری بے بی کی افتا ہے جماعت سے باہر قادیا نیت کی ساکھ اتن گر گئی کہ صوبائی حکومت نے بھی قادیا نی ملائش کر گئی کہ صوبائی حکومت نے بھی قادیا نی ملائش کو احتیاط کی نگاہ سے ہوسکا ہے کہ اسلامی مجلس نذاکرہ میں ان کا داخلہ بند کردیا گیا ہے۔ حتی کہ چو ہدری ظفر اللہ خان کا م بھی کہ داسلامی مجلس نذاکرہ میں ان کا داخلہ بند کردیا گیا ہے۔ حتی کہ دیس کا خات کیا ہے حقیقت زوال قادیا نیت کی دلیل محکم نہیں؟ اب بقول معرات کی تری مزرل میں ہے ہے۔

لونے دیکھا سطوت رفار دریا کا عروج موج مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر و کھے

1900ء کے سالانہ جلنے سے غیر حاضر اور حاضرین کی نگا ہوں سے مستور ہونا اور اس کی ہے۔ کی سے مستور ہونا اور اس کی ہے۔ کی سے استعلیٰ کو اپنی دعاؤں کا کار نامہ قرار دیا۔ مسلمانوں میں قادیا نیت کی تبلغ پر زور دیا۔ آئندہ استحابات پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا اور بھارت پر فتح پاکر قادیان کو قبضے میں لینے کا پر زور دو کوئی کیا۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا اور بھارت پر فتح پاکر قادیان کو قبضے میں لینے کا پر زور دو کوئی کیا۔ بقول حضرت علامہ اقبال ہے۔

رکھ دیے مرجمائے ہوئے پھول فنس میں ثاید کہ گوارا ہو اسرول کو اسری

(یبال پر قامن ظیل احمصدیقی سابق قاویانی کا رساله "میں نے قاویانیت کیوں چھوڑئ" مصنف نے درج کتاب کیا تھا۔ وہ علیحدہ ای جلدیں شامل اشاعت ہے۔ اس لئے یمال مذف کردیا۔ مرتب!)

## ر بوه کا خلیفه یا پا کستان کاراسپوٹین شورش مرح کالبرزشن حله

کیملی دواشاعتوں میں ہم قادیان کے خلفہ مرز انحود احد کے الہامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ خدا گواہ ہے ہمیں ان سے کوئی عنادہ کوئی بعض ،کوئی عدادت نیس اور نہ ہم ان کے خلاف کمی عنوان سے کوئی مور چہ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ محمطوم ہے کہ مرز انحو واحمہ جب بی جمعوات کے بعض '' نفوس قدیمیہ'' کی معرفت اس قمم ہما عت کے بنگا ہے ہر چاکراو ہے ہیں۔ بعض غیر قاد یائی اخباروں سے مرز اغلام احمہ کے خلاف (اپنے کے بنگا ہے ہر چاکراو ہے ہیں۔ بعض غیر قاد یائی اخباروں سے مرز اغلام احمد کے خلاف (اپنے

خلاف جیس )مسلسل کھواتے اوراس طرح فرضی وغیر فرضی خطرات پیدا کر کے قاویا نی مریدوں کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ ہم اس موضوع پر قلم اٹھانا ہی نہیں چاہجے تھے۔لیکن پچھلے دو ماہ سے مرزاجموواحمہ نے روکیا و کشوف کی جوزئدگی اختیار کی ہے اورا پٹی خلافت کوخلافت الہمی قابت کرنے کے لئے جس لب والجد بیس گفتگو شروع کی ہے اس کے پیش نظر ہم نے ٹو کنا اس لئے مناسب سمجھا کہ مسلمان اس چیتی اقلیت کے وفاع کی پہلے ہی کائی سزا بھگت بچے ہیں۔اب اگر مصرع اس طرح اٹھایا کمیا تو خدا معلوم ندائج کیا ہوں؟ اورصورت حالات افسوسناک ہوکرمقطع پرختم ہو؟

بھراللہ! اب کے قادیانی خلیفہ کے جاسہ میں وہ لوگ پیش پیش ہیں جن کے متعلق سے
الزام نہیں نگایا جاسکا کہ انہیں خلیفہ سا حب کے خلاف کوئی تحریک اٹھانے کا شوق ہے یا وہ ماضی
قریب میں کمی فقتے کو ہوا دیتے رہے ہیں یا می آئی ڈی کی مصوم یا دواشتوں (مندرجہ تحقیق آئی
ر پورٹ ) کے الفاظ میں بدگو ہیں۔ جن لوگوں نے اب خلیفہ معاحب پر گرفت شروع کی ہو وہ
تقریب سبحی ایسے عناصر ہیں جنہوں نے نصر ف مرزا قادیانی کے مقائد کو سخر این سمجھ کرنظرا نداز کیا
بلکہ ملک وقوم کی عظیم مصلحتوں کے چیش نظر یمی بہتر سمجھا کہ درگذر سے کام لیں۔ کیونکہ سے بات
بلکہ ملک وقوم کی عظیم مصلحتوں کے چیش نظر یمی بہتر سمجھا کہ درگذر سے کام لیں۔ کیونکہ سے بات
قادیاتی امت کی جو تھے روشن ہے اس کی لوصر ف میاں مجمود احمد کی حیات تک ہے۔ اس برطانوی
جاغ میں ہے روش فرق ہو چکا ہے۔ اب صرف بجسے دیے سافتا دھواں مرتی ردشن کا سہارا لے

کین جیبا کہ ہم نے پہلے لکھا تھا میاں محود احد کو بڑھاپے کے انجام نے اس درجہ خوفردہ کردیا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے واقر خاکی کا دائرہ اگران کی اچی ہی جاءے تک محدود رہتا تو ہمیں شایدان سے تعرض کا کوئی حق شہوتا کیکن انہوں نے حسب عادت اپنی ہفوات میں عام مسلمانوں، قرآن کی آ چوں، خلفاتے راشدین اور ائمہ معصوبین کو بھی لیٹینا شروع کیا در ریاست اعرد یاست کے دیم میں بہال تک بڑھ می کھا کہ د

روے کے مرخ قبلہ نما آشیانے میں توبے ہے مرخ قبلہ نما آشیانے میں

خلیفه صاحب کے ارشادات کی بعض جملکیاں ہم گذشتہ شارے میں پیش کر بھے ہیں۔ اب حال ہی میں ایک اور خط الفضل ربوہ میں شائع ہوا ہے۔ اس خط میں اپنی جانشنی کی وضاحت کرتے ہوئے میاں محود احمد صاحب فرماتے ہیں کہ: "ان کا ذاتی عقیدہ یا طرز عمل علی ماللہ وجہ کے بیان عقیدہ یا طرز عمل علی میں اللہ وجہ کے بیان عرفی ہیں کہ اللہ وجہ کے بیان عرفی ہیں ہیں ہے۔ "اور شوقی چھ کی طاحظہ ہو کہ امام حس بھی مجھ سے متنی اظراح ہیں ۔ "انساللہ و انسا الب و راجعون "مکن ہوں کو اقد ارکی کہ یوں پر پیٹے ہیں اس کتا فی کو چھ ال اہمیت ندوین؟ کی ذکہ ان کے نزدیک مقدم چڑ سیاسیات ہواوران علی سے بیشتر کواس سے فرض جیس کہ خدا اور رسول کھی کے بارے شرکون کیا سوچا اور کون کیا کہتا ہے۔ فیدا کا شکر سے کہ کی آئی ڈی کے افران مجاز کا پرانا طاکفہ دوسرے فرائنس کی طرف تحل ہوچکا سے وردنہ ہم ان سے سوال کرتے کہ: "آپ کو طکہ الزیتے اور طکہ وکثور سے بارے میں سیدعظاء سے وردنہ ہم ان سے سوال کرتے کہ: "آپ کو طکہ الزیتے اور طکہ وکثور سے بارے میں سیدعظاء صاحب کی مثاری کے لب واجد سے جو شکا تیتی پیدا ہوئی تھیں اور ان پر آپ نے میاں محدوا جہ اور ان کے اور کیا ہے واقعہ بین کہ مرحوم تیا دت کی اظافی اور قانون اعانت نے میاں محدوا جہ اور ان کے والے بی مسلمان می خطاکار ہیں؟ وار ہی کے حصلے بید عادر ہی ۔ "

جار خیال تھا کہ مرزامحود اجمینکٹو ول مسلمانوں کو مروانے کے بعد امن اور چین کا مالس لیس مے اور آئیدہ کے اختیاط برتمی مجے کیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ کوخون کی جو چاٹ لگ چگل ہول سکتا ہے کئن محرو جو چاٹ لگ چگل ہول سکتا ہے لئن محرو اس اس میں ہمی خمتو نیس ہوتی سانپ اپنی بدل سکتا ہے کئن محرو احمد اپنی دو پیر بدلنے کو تیار فیل سانہ انہوں نے اسلام کی تمام مقدس اصطلاحات اپنے اور ہوئے لیس اور العمام اور العمام سے لئے کر قرآن والحمان تک کے سب الفاظ اپنے اور ہاستعمال کرنے شروع کے ہیں۔ یہاں تک کہتا رہ اسلام سے بعض خاص روایتیں اکال لگال کراپنے حالیہ اختلافات پر چیال کردے ہیں۔

کہیں انہیں اپنی ایاد جود مرکے پہلوبہ پہلونظر آتا ہے۔ کہیں انہیں علی ہے اختاا ف محسوں
ہوتا ہے۔ کہیں دہ امام حسین کو اپنے ہے شنق پاتے ہیں۔ کہیں انہیں حضرت صدیق اکبر کی طرح
عیم اور الدین کا سرخدا کے سامنے جما ہوا اور آتھ میں مجوب نظر آتی ہیں۔ کہیں ایک بدو کے ہاتھ
عثانا کی داڑھی طبری کی روایت ہے دکھائی پڑتی ہے۔ کہیں اپنے الہام کا رسول الشھائے کے علم
عیانا کی داڑھی طبری کی روایت ہے دکھائی پڑتی ہے۔ کہیں اپنے الہام کا رسول الشھائے کے علم
ہوانا تا کہ اور ان کی صحت پرا صرار ہوتا ہے۔ کہیں قرآن مجید پرجیسائیوں کے
اس اعتراض کی آٹے کے راس میں اواطت اور چین کا ذکر ہے اپنے کمالات بلاغت کی دادھاصل کی
جاتی ہے۔ یہ سب کھائفتل کی حالیہ اشاعتوں میں جیسے چکا ہے۔

افسوس بے كدئى مفتول سے يہ پورا تماشا حكومت كے مجاز السر بھى د كورب بيں۔

انہیں یہ معلوم ہوگا کہ منیرا کو انزی رپورٹ ہیں ان ول آزار ہوں کا ذکر موجود ہے اور فاضل نے معلوم ہوگا کہ منیرا کو انزی رپورٹ ہیں ان ول آزار ہوں کا ذکر موجود ہے اور فاضل نے معلوم ہیں ہوں کا کہ جمہور المسلمین کے دلوں ہیں اس سے غیار پیدا ہونا قدر آئی بات ہے۔ گرا بھی تک معلوم ہیں ہوں کا کہ حکومت نے اس کے بارے میں کیا قدم افعایا ہے۔ سیاسات ہیں تو ہم و کھور ہے ہیں کہ خان عبد الفقار خان جیل میں ہیں۔ خان عبد العمد ایکز کی کے خلاف بھی مقدمہ چل رہے ہیں۔ خان احتساب کے زو دیک سب سے زیادہ لذیذ ہے اور ان کی زبان بندی کے احکام ساتھ ساتھ سے جیتے ہیں۔ وہ کون ساشھر ہے جال علم ای اور ان کی آئے لے کریا بی تو ایس کے اس الم کیا۔

کین قدخن نہیں تو مرف میاں محمود احمد ادر الفضل پرکوئی قدخن نہیں جو مقد س اصطلاح سادر مقد س مخصیتوں کے نام اس برتکلفی سے استعال کرتا ہے کہ جیسے دہ اس کی جیب کی پوئی ہوں اور وہ انہیں لٹانے یا تجمیر نے کا پوراح تر مکتا ہے۔ حالا تکدمیاں محمود احمد کوئل سے دی نبست ہے جو پاپوش کوسورج سے ہوتی ہے ادر حمر کے ساتھ اس کا اپنے آپ کو فسلک کرتا ایسا ہی ہے جسے گائی کو بلاخت سے تعمیر کیا جائے۔

میال محمودا حرجب اپنی ذات کوان مقدس مخصیتوں کے ساتھ پر یکٹ کرتے ہیں تو وہ نہ مرف مسلمانوں کے جذبات کو مختصل کرتے ہیں بلکہ جان ہو جرکر ان مسلمانوں کی بے ہی سے فاکدوا ٹھاتے ہیں جنہیں جو ہری ظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ کے نائے ہی خوروہ کردیا گیا تھا۔
کیا ارباب افتیا رخمودا حرکی ان تحریروں کو بے شرر کھتے ہیں یا مجدوب کی بڑیا گھر ہم ہے جو اصلیت کو ہے محصول کہ میں موجود ہے جو اصلیت کو وزارت کے کانوں تک پہنچائے ہے معلی افرائ کی نے قلموں کھیے موجود ہے جو اصلیت کو وزارت کے کانوں تک پہنچائے ہے معلی افرائ کی ہے۔ اگر ان بل سے کوئی کی صورت میں ورست ہے تو ہمارے نزویک بغایت افسوس ہے اور ہم اس بارے بی نزوہ سے زیادہ میں اور اس میں باوہ ہی بیا یا وہ اس میں مطلقا خرجیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو اس میں کیا وہ کو تیوں سے ک حد تک شیس کیا وہ کو تیوں سے ک

میاں محود احد بوے شاطر ہیں۔ انہوں نے ماضی قریب میں افسران مجازے حسب ول خواہ فائد واٹھایا ہے۔ ایک قادیا کی وساطت سے جمیں یہ مجی معلیم ہواہ کہ ۱۹۳۵ء کے بعد سے ان کی فائل ہی سرکار کے دفتر سے مختا ہوگئی ہے۔ ہم نیس کہ سکتے اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ آگرید درست ہے تو مغربی پاکستان کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کا سراغ لگائے۔ ہمیں

اس کے پس مظر میں مرز انحود احمد کا پر اسرار ہاتھ نظر آتا ہے۔ اب بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ خود تو کو پر بیٹان کرنے کے لئے بیر تمام کھڑا ک رچا رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ خود تو کورکنارے ہیں۔ آن مرے یا کل۔ لین وہ اپنی موت کا انتقام ایک نفیاتی مریض کی طرح (ماہرین نفیات اس کو بخو ہی بھتے ہیں) پورے معاشرے سے لین چاہتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں یا پاکستان سے کوئی وہ پی نہیں۔ حق کہ اب انہیں اپنے بیروؤں سے بھی کوئی وہ پی نہیں۔ وہ ان کی زندگی در کہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ حکومت بہہ وجوہ ان پر کوئی آئی نہ آنے دے گی اور ویسے بھی تخواہ دار مریدوں کی ایک ضعیف الاعتقاد کھیپ وجوہ ان پر کوئی آئی نہ آنے دے گی اور ویسے بھی تخواہ دار مریدوں کی ایک ضعیف الاعتقاد کھیپ اپنی حفاظت کے لئے آئے ہو صحیح ہیں یا بھر قادیا نی جماعت کے دہ کے مقتل ہوکرا بی و بی وصدت کو بچانے کے لئے آگے ہو صحیح ہیں یا بھر قادیا نی جماعت کے دہ کھراہ کا تصین جنہیں کی ذہ کی وجہ سے بیلین ہے کہ دواجہ داخی معلی موجود ہیں۔

اب تک ماضی کی حکومتوں نے بھالی امن کے لئے کیا پھی جیس کیا۔ کیا ارش لاء نافذ خیس کیا۔ (۱۹۵۳ء)؟ حوام پر کولیال جیس چلائی گئیں؟ سب پھی موااورامن عامد کے لئے ہوا۔ آج بھی امن عامد کا تقاضا ہے کہ مرز امحووا حمد پھی دن کے لئے قلعہ میں تشریف رکھیں؟ اور مسلمان ان کے خلاف جو چار جز Charges گاتے ہیں ان کی گفتیش ہو۔

ای ملک میں قیام پاکستان سے پہلے آگریزی حکومت نے امن عامدے نام پر پیر پھاڑو پر ہاتھ ڈالا تھا اور سلمانوں کے اس جلیل القدر فرزیرکو پھائی پر لٹکا دیا تھا۔ لیکن آج ہماری حکومت ہے اور ہم امن عامدی کے نام پر اپنی حکومت سے ایک کرتے ہیں کہ مرز امحود احمد جوز ہر محمیلارہے ہیں،اس کا ہمیشہ کے لئے سد ہاب کیا جائے۔

پاکستان پہلے ہی ان جمیلوں اور جھڑوں سے کافی بدنام ہو چکا ہے۔ اب ان تناز عات کوتی سے دبادینے کی ضرورت ہے۔ قانون یا مسلحت کا مغنا پر ہیں کہ ایک جماعت یا اس کے طیفہ کو صرف اس لئے یاوہ کوئی کی اجازت دی جائے کہ وہ اقلیت میں ہیں اور دوسروں کو دبائے کی طیفہ کو صرف اس لئے افقیار کر کی جائے کہ وہ اکثریت میں ہیں۔ اس شم کی رواواری کوکی ملک میں بھی روانیس رکھا گیا۔ آئے سب سے بڑی ضرورت ہیہ کے صدر جمہوریہ پاکستان ، وزیر اعظم پاکستان اور مغربی پاکستان کے کورز دزیر اعظی دور حاضرہ کے اس اسلامی راسپو بین کا احتساب کریں جو اور مغربی پاکستان کے کورز دزیر اعظی دور حاضرہ کے اس اسلامی راسپو بین کا احتساب کریں جو مسلمانوں کی وی وحدت کو تباہ کرنے کے لئے ندمرف کرال لارٹس کے فراکھن انجام و سے رہیں بلکہ اپنی عظمت کا مصنوی بت قائم کرنے کے لئے خدا اور رسول بھی گئے کے ملاوہ صدیت آ کبڑ بھر فارون تی مطابق کی ما اندو جہد اور امام حسن کے نام اس شوخ چھی سے استعمال کرتا ہے کویا فائل میں بہتن ان کے ساتھ کا کھیلا ہوا ہے۔ حالا تکہ ان کا بول و براز بھی اس کے وافعار و جود سے وفعل ہے۔

چٹان کی تجادیز کا رستہ اب صاف ہوگیا ہے۔ کیونکہ عربتبر ۱۹۲۳ء کو تمام دنیائے
اسلام کو فارج از اسلام کینے والی اور تکفیرائل قبلہ کرنے والی جماعت خود ازردے آئین فیرسلم
قراردی جا چکی ہے۔اسلنے اگر اس آئیٹی ترمیم کے ماتحت تحزیری قواعد و ضوابد بھی نافذ ہوجا ئیں
تو بغیر کی تکھین کا رروائی کے بیفتنہ الکار ختم نبوت اپنے تمام مہیب جواقب کے ساتھ پیوند خاک
ہوسکتا ہے۔اگر بین بمواتو آئے گئی ترمیم کے باد جود پاکتانی معاشرہ ایک مہلک الجھی شی اسپررہ
گار فیرسلم اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کہیں گے اور اپنے تبلینی وسطح انتظامات اور دفاتر کے ساتھ
گار فیرسلم کی کھیلاتے و بیں کے اور معالمہ جوں کا توں رہے گا۔

(نوٹ: بیماں پرمصنف نے جناب صالح نور کا ایک رسالہ کتاب کا جز مبنایا وہ رسالہ چونکہ اس کتاب میں علیحدہ شامل اشاعت ہے اس لئے یہاں سے خارج کرویا ہے۔ مرتب!)

فطرت کا ناگز مرانقام اے الل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا اگرریاست ربوہ کا عمرانی احساب کیا جائے تو بیکہنا بے جانہ ہوگا کہ مغربی پاکستان

کیا بے بات جمال بات منائے نہ بے

دہ مہربلب ہوکررہ جاتے تھے اور بیا اسور ہمارے تعدان دعمران کو اعدر بھی اعدر کھائے جار ہاتھا۔اس پر کب تیجہ شخیر عمل جراخی ہوگا بیضدا بھی جانتا ہے لیکن ہوگا ضرور۔

شاخ نازك يرة شيانه

سرمتمر ۱۹۷ مے فیعلے ہے آ قا ز ضرور ہو چکا ہے۔ کیونک ضدانے پاکستان کی داغ بتل اس النے نہیں ڈائی کہ دہ محکومتی معذور ہوں کی ویہ ہے کہ بارک فتر کا شکار ہوجائے۔ جوں جوں کوئی محکومت مسلمت کی آ ٹر لے کراپنے فرائنس ہے گریز کر ہے گی۔ تو ل تو ل فدااس وطن مقدس کی بتنا ما ور مروق کے سامان پیدا کر ہے گا۔ اس کا باطنی فترا ہے ٹرقہ پوٹی شاطر کے ہاتھوں فتا ہوجائے گا۔ جن لوگوں کو موکومت سے زیادہ خدا اور اس کی سند قدیم کے انجاز اور کر شموں پرنظر ہے۔ وہ وہ کھور ہے ہیں کہ آئی خلافت والحلی انتظار شی جاتا ہے۔ جماعتی نظام پر جذام کی ک ہے۔ وہ وہ کھور ہے ایس کے جو ان کی تحقیل کرتا تھا جب اس کے جو آل ہواس رفعست ہوئے اس کی تقریریں اس کے جو ان کی تحقیل کرتا تھا جس اس کے جو آل ہواس رفعست ہوئے اس کی تقریریں اس کے جو ان کی تحقیل کرتا تھا جس اس کے جو آل ہواس رفعست ہوئے اس کی تقریریں اس کے جو ان کی تحقیل کرتا تھا ہے۔ اس کے جو آل ہواس رفعست ہوئے آلے ہے۔ اس کی تقریریں اس کے جو ان کی تحقیل کی تھا گیا ہے۔

تَشَهَارَئَآ ُوَيَکُ اسِيَدُ جُرِّ سَدُا سِهِ فَا تُولِیُّ کُر سِهِگُ يُو فَاخُ فَارِکُ بِهِ النِّيَال سِنَة كَا كَايَاكِيدَ ہو گا

انسانيت پرهبخوان

اس دور کا معطوان فضف صدى سندنواده مرز المحود سكظيمس والتهاس كه يكرد يكتا ربادا بقداد شراس في مراني في سناهاش كياريكن فليفدرودي بوهي بوري بادريت ساس كى چتم بعيرت وا بوگىداب ايك كوچه نود دكومى شور سه كداس فض في وين كنظر فريب

غليظ سازش کی پیداوار

خلیفہ محووت نے بیکارنامہ کس طرح سرانجام دیا۔ بدایک طویل واستان ہے۔ گویا تاریخ
کا ایک تھین ہاہ قلم وقرطاس کے تعاون سے ایک حسین انداز میں محفوظ ہونا مروری ہے۔
اختصار کے ساتھ کچھ کہتا ہے جانب وگا۔ بیخض سازش کا ایک کامیاب چکر چلا کر ۲۰ فروری ۱۹۱۴ء کو
اختصار کے ساتھ کچھ کہتا ہے جانب وگا۔ بیخض سازش کا ایک کامیاب چکر چلا کر ۲۰ فروری ۱۹۱۴ء کو
منورت اختیار کرلی۔ اس وقت اس فضل کی عربی سسال تھی جوقیا دت کے ابدی اصول کے مطابق
منورت اختیار کرلی۔ اس وقت اس فور میں جذبات میں طائم ہوتا ہے اور وہ عقل خام پر
مال کے جوئی کی عربے۔ کیونکہ عمر کے اس دور میں جذبات میں طائم ہوتا ہے اور وہ عقل خام پر
مادی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی کی سنت کے مطابق قوم کی رہبری اور رہنمائی کا فرض چا لیس سال کے
بعد تعزیض ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت افکار واعمال میں اعترال اور تواز ن آ جاتا ہے۔ عام نفسیاتی
لیظ ہے بھی بیسلنے کے امکان بہت کم ہوجاتے ہیں۔ مرز انحمود نے خدا کی اس سنت قدیم کو پائے
لیاظ ہے بھی بیسلنے کے امکان بہت کم ہوجاتے ہیں۔ مرز انحمود نے خدا کی اس سنت قدیم کو پائے
لیاظ ہے بھی بیسلنے کے امکان بہت کم ہوجاتے ہیں۔ مرز انحمود نے خدا کی اس سنت قدیم کو پائے
لیاظ ہے بھی بیسلنے کے امکان بہت کم ہوجاتے ہیں۔ مرز انحمود نے خدا کی اس سنت قدیم کو پائے
لیا کا دوگوئی کر دیا اور اس کے قول کے مطابق قران کریم کی آ یات اس پر نازل ہونا شروع ہو کئیں۔
لیال انتہ بھی نے دور ان والے کے مطابق قران کریم کی آ یات اس پر نازل ہونا شروع ہو کئیں۔
لیال انتہ بھی نے دور کے موار اس کے قول کے مطابق قران کریم کی آ یات اس پر نازل ہونا شروع ہو کئیں۔
لیال انتہ بھی نے دور کے موار اس کے قول کے مطابق قران کریم کی آ یات اس پر نازل ہونا شروع ہو کئیں۔

اس کے (معاذ اللہ) نزول کی تجدید پھیس سال سے پیشتر ہی شروع ہوگئ۔افتراہ پروازی کا اس سے زیادہ گھناؤٹا شاہکارتاری پیشر کرنے سے قاصر ہے۔قوم کے جھکاؤکود کیمنے ہی اس نے فضل عمر ہونے کا اعلان کردیا۔ یعنی وہ معاذ اللہ معفرت عمر فاروق سے افضل بن بیٹھا۔ جس خودساختہ نبی کا وہ خلیفہ تعاوہ تو آئی صیانت کے لئے اپنے آپ کو حضرت مجدرسول اللہ اللہ کا ادئی ترین خلام ہونے کا مدی تھا اور بیدا آزاد بیٹا رسول اللہ اللہ کے خلیفہ ٹائی حضرت فاروق اعظم سے افضل ہونے کا مدی تھا اور پیرا آزاد بیٹا رسول اللہ اللہ کے خلیفہ ٹائی حضرت فاروق اعظم سے افضل ہونے کا مدی بناورائی بی بے دورج اور بیشر توم سے بیابلیسی دعوی شاوراس کی جماعت کی خانہ ساز روحانیت کا راز طشت از بام ہوجاتا ہے اور بید دفتے تا ہے اور بید حقیقت عمیال ہوجائی ہے کہ خیر اسراکند ب فریب کا سرکن ہے۔

اس شاطر کذاب نے مسلمانوں کی دو عظیم تعتوں پر ابلیسی چھاپہ مارنے کی ناکام اور نام راور کا میں مارے کی ناکام اور نام راوکوشش کی۔ ایک فتم المرسلینی پر اور دوسری فارو قیت عظمیٰ پر۔ بیافتر ام برطانوی عظینوں کے سائے میں پروان چڑھا۔ ہرچند کہ مسلمان اس وجل وفریب کے خلاف بجاولہ آرام رہے۔ لیکن ان کے اسپنے باطنی انتشار نے مرزائمود کے نامحمود نظام کی رہی دراز کردی۔مسلمانوں پر بے ہی کا عالم طاری رہا۔مسلمانوں کی اس توطیت کو کھے کر مرزائم دور کے ہتا رہا۔

خطر بھی بے وست دیا ، الیاس بھی بے وست دیا مرے طوفان کم بد کم بد وریا جو بہ جو د کلد

محوساله سامري برضرب كليمي

کین حق دیرتک پہائیس رہ سکتا۔ دہ باطنی تو انائی سے بروئے کارآ کر رہتا ہے۔ ای
وجہ سے بیکها جاتا ہے۔ السحق یعلوا و لا یعلی "جونی برطانوی استعاد حریت کی قربان گاہ پر
جھینٹ چ ماادر مرز امحود کے سفید آتا بیک بنی ودوگوش وطن عزیز سے رخصت ہوئے مرز امحود کا
بریا کیا ہوا فتنہ بھی حالت نزع میں جٹلا ہوگیا۔ سے ۱۹۴۷ء میں قادیانیوں نے "دارالا مان" کو
"دارالیواز" کہ کر ترک کیا مجمودیت کے کوسالہ سامری پریٹیلی مفرب کلیسی تھی۔

کوچھوڑ جا کیں گے تو دوای میں رہے گا اوراس کا بی ہوکر رہے گا۔ ایک گشتی چھٹی تمام جماعق لکو بھیج دی جس سے قادیا غول کو جعلی تقویت کی۔ ان کی ہمت پر دوسر بے لوگ سششدر رہ گئے۔ اخبار دل میں مقالے چھے۔ کین مقالول کی سیاس ابھی خشک نہیں ہوگی تھی کہ بیر حضرت سر پر پاؤل رکھ کر بھا گے اوراس ارض مقدس میں پناہ کرین ہوئے۔ جس کی تخلیق کے خلاف انہول نے گئ مام مقت کھی تھے۔ یہ یا در ہے کہ خلیفہ محود ہندوساد ہو کے بھیس میں قاویان سے رخصت ہوئے۔ جان بھانے کے لئے بیلم مشرک قوم سے تھے۔ پیدا کرکے ''من تشب بقدم فهدو مفهدو سے اس کا مصدات بنا۔

قادیا نیت کی د بوارگر بیه

مریدوں نے اس کے بھا گئے کے منظر کود یکھا توراستے ش اس کی تفاظت کی لیکن وہ
اس کواس طرح نہ چھوڑ سکے جس طرح سد حایا ہوا بندر بداری کوئیس چھوڑ سکا۔اس میں بندر کا کوئی
کمال ٹیس ۔ ہاں! ہداری کے تخر ہی ٹن کونظر انداز ٹیس کیا جا سکتا۔اس محف نے بھی بیالیس سال
شماای شم کا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔اس نے فطر توں کوسٹے بھیرتوں کو بیٹوراور مقلوں کو بے
شماای شم کا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔اس نے فطر توں کوسٹے بھیرتوں کو بیٹوراوں کو بیٹور کہ اس سے
فروغ کیا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ اس کے قادیا نی مرقبار اور کردار پیر پرتی کے سانچے شی ڈھل
الگ رہنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ان کی رفتارہ گفتار اور کردار پیر پرتی کے سانچے شی ڈھل
بیک رہنے ہیں۔ان کی وجی افاد کا بیا امام کو الہام اور شرار بولی کو چراغ مصطفوی تیجھے کو ٹوگر ہو گئے
بیل۔اب ان کے سامنے قادیا نیت کی دیوار کریہ کے سوا پھوٹیس۔اس کے انہدام کو آہ و دیکا سے
دو کنامکن ٹیس۔ بیگیل عرصے کی مہمان ہے۔ کوئکہ اس کی تغیر ش ایک 'صورت خرائی'' کی مضمر
رو کنامکن ٹیس۔ بیگیل عرصے کی مہمان ہے۔ کیونکہ اس کی تغیر ش ایک 'صورت خرائی'' کی مضمر

یدگوگ اپ ظیفه کی داے، درے، قدے، سننے مدد کر کے اس کو ہراہ تلاء ادر بحران سے بچاتے تھے۔ گھر بھی اس کو اپنار ہنما سجھتے رہے۔ اس تربیت نے ان سے کیلی قامل کی صلاحیت سلب کرلی ہے تاکہ وہ دانہ ودام بیس تمیز ند کرسیس۔

ختم نبوت کی برق آ ساتحریک

ان کی نیازمند یول کو والعبت چین سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔وہ جب چاہے عقائد بدل دیتا ہے۔اس نے منیرٹر پیول کے سامنے مسلمانوں کے جنازے کے جواز کا اقرار کیا۔ کسی قادیاتی کے کان پر جول ندرینگل ۔ حالا تکداس سے پہلے دہ سینکٹر دل مریدوں کواس ایک بات پر سرائیں وے چکا تھا کہ کی دفت ایک قادیاتی ہاپ نے اپنے مسلمان بیٹے کا جنازہ پڑھایا کی دفت ایک قادیات کے جنازہ پڑھایا کی دفت ایک فقت ایک قادیات کے جنازے کو کندھا دیا۔ جونبی ختم نبرت کی برق آساتم یک نے زور پگڑا۔ اس نے فوراً قادیا نبیت کی بیٹے کومنسوٹ کردیا۔ اپنے متعلقہ تھکموں کے نام بدل ڈالے پریس بیس اعلان کیا کہ وہ اس کی جماعت اپنے خاندساز دین کی بیٹے نے میچنٹ رہے گی۔ کو یا اس نے فارت کردیا کہ اس کی خلافت اگر بزول کا خودساختہ پودا ہے۔ اپنے حقا کدکے مہیں جواقب سے بچنے کے لئے اس نے مسلمانوں سے الگ رہنے کے برطل کوا یک بزدلا نبدا فعت قرارد سے بیس ذرادر ابنے سے کام ندلیا۔ کیونکداس مے محم بھم تم می مراس کے مرسم کول ہوجا کی گراس کے ایک کدان کو پھیمت ہے۔ مربیات کے مرسم کول ہوجا کی گراس کے ایک کدان کو پھیمت ہے۔

آ کھ آکینے کی پیدا کر دہن تصویر کا و کھے جو کچھ سامنے آئے منہ سے کچھ نہ بول خلافت بر مشمکن ہوتے عی اس دشن ایمان وآ میں اور ر بزن ممکین وہوش نے ایے ے بوے قادیا نیوں کو کمال جا بکدئ سے حقیر مناصب رمقرر کیا۔ان پرایے یاران سریل کومسلط كيا كيونكه بيدو اوك تن جوسن وجي كمعيار كے لئے اس كے چم وابر وكود كھتے تتے اوراس كى بیشانی کی محکنوں کو مخت رہے تھے۔اس کے احکام کوآ وازسروش بھے تھے۔ بیوشند دیوار تھا کہ انہوں نے پرانے قادیانوں کو خبار را مگذار بنا کرر کھودیا۔ جب بدلوگ چکل کے یا ٹوس میں اس کر سرمدمنت نظر ہو محق تو تقریبا ہیں سال کے بعداس نے ساختہ پرداختہ نظام کی غود الی اس کا نام رکھا''تحریک جدید''اس طرح جماعت پس بہتا ٹر پیدا کیا کہ باپ کی چلائی ہوئی تحریک اپنے اثر ے عاری ہو چک ہے اور جماعت ایک تازہ زعر کی کی تاج ہے۔ اس تحریک جدید ش تازہ واردان بساط ہوائے دل کوفروغ تعییب ہوا۔ انہوں نے ۱۹۱۳ء کی بنائی ہوئی انجمن کے ناظروں کو اس طرح بدا اثر کردیا۔ جس طرح ناظروں نے بانی سلسلہ کے دفقا موس اوا میں بے دفیل اور بے اثر کر دیا تھا۔ جوں جو تحریک جدید زور پکڑتی گئی تو ں توں ناظران صاحبان متر و کات بخن ہوکررہ کئے تحریک جدیدخودایک سازش کی آ فریدہ تھی۔اس کے توسط سے مرکزی نظام صید لاخر ہوکر ظیفدے یا وال برآ کرا۔اس تحریک براس کے اسینے خاندان کے لوگ مستونی موسے اور دفتری نظام اوراس کے تمام شعبہ جات ایک محریلوصنعت ہوکررہ مجے۔ مریدوں نے اپنی ارادتوں کے مركز كوائي أكلمول كرسامين مرقد منة و يكعا محروه بول ندسك كوكد معاشى احتيات ف ان کے جذب احتجاج کوموت کی نیزملا دیا تھا۔ ویکھا! خداکا کرنا، خدانے بیٹے کے ہاتھوں عی باہ کی بنائي موكى عمارت مساركرادي .

راز درون خانه کاافشاء

تح یک جدید کوفروغ دیئے کے لئے خلیفہمود نے جماعت کے نوجوانوں سے وقف زندگی کی ایل کی نوجوان دینی خدمت کی تمنا دل ہے سرشار موکر خلیفہ کے بمین دیبار میں جمع ہو مے ۔ خلینہ محود نے برانے اور قدیم لوگوں کو صفو معلل بنانے کے لئے تو جوانوں کوایسے ایسے عهدية تفويين كيے جوان كي عمراور تجربے سے كہيں بنرھ كرتھے۔ كويا ظيفه محووا في جماعت كى تخ یپ کےمعمار بن کر تقدیر کی تعزیر کو دعوت عمل دے رہے تھے۔ نو جوان جو نیاز مندی سے ظیفہ کے چوکٹ پرسر گول ہوتے ہے۔ وہ خلیفہ محود کے کرب انگیز قرب سے اس کے خلوت کدوں کے اسرار دغوامض ہے آ گاہ ہوکر و ہریت کی طرف مائل ہو گئے ۔ خلیفہمود کی فجی زندگی کے رخمین دعگیین مناظران کی عقیدتوں کے لئے پیغام اجل ثابت ہوئے۔ان کے طہاکع میں ، خردج کی روح بیدار ہوگئ ۔ کونکہ جر پھےروز دیکھنے میں آتا تھا۔ وہ دیکھا نہ جاسکا تھا۔ آ تکھیں اس عریا ٹی سے و کیمینے کے لئے نہ بی تھیں۔ جوجنس دلدلیں تعرفرا فات کے اندر ہا ہر پھیلی ہوئی تھیں ان میں ہے اکثر پیسل کر فلا ہت کے اس جو بڑ میں جاگرے ۔ کویا ان کوخلافت مآ ب کے درون خانہ کی مفونت کا حق الیقین ہو گیا۔ان ٹیس بین و و تیجے جن کوان کا بین الیقین تھا۔ بعضول وعلم اليقين فغام بريتد كرده خلافت كي قبر ماندن سے لرزتے تھے۔ وہ اپني زبانو ل يرفقل مي لكا كي قصرة وبان عي عي ظيفه رجم سنورات كرسار براززبان زوطا أن موجع تھے۔ رہوہ میے ویرانہ آ باوٹما بی طیفہ کے جون زوج نے وہ وہ کل کھلائے کہ ان کی باطنی فلاهت الل كركوچه و بازارش آخى \_ دونوجوان جرواقف زعركى موكرره مكا تصروه واقف راز موکر لکلنے میکے خلیفه صاحب کا ایک بی سمارا تھا وہ تھی راز کی تیکیٹی \_ان کو یقین تھا کہ شرکو کی وہ راز کہ سکتا ہے اور ندکوئی باور کرسکتا ہے۔ کو یاوہ اپنے ہرشر یا جمال کی پردہ پوٹی کے لئے انسان کی فطری حیار تکید کئے بیٹھے تھے۔جوانسان ایے جرائم .... کے لئے لوگوں کی بے بی کا سہار الیتا ہے۔ دوخود کتائے بس موتا ہے۔

> خصر مرنے ہے ہو جس کی امید تا امیدی اس کی دیکھا چاہتے

فليى خانشار

والتعلین رازیمی ایک جیب آلبی خلفشار میں جٹلا تھے۔ جب وہ گھنا کرنے مناظر ..... جو قصر خرافات میں دیکھنے میں آتے تھے ....ان کے سامنے آئے آلو وہ پاور شرکر سکے۔ جب پاور کیا آل اس کواپ وجود کے اندر سمونہ سکے۔ جب ان کو سمولیا تو بیان نہ کر سکے۔ جب وہ آتھیں راز دل دو ماغ کی مجرائیوں سے الل کر لب تک آیا تو وہ سامعین کوشلیم نہ کروا سکے۔ کیونکہ جوع یائی رہے ۔ پر برق خاطف بن کرگرتی ہے۔ وہ سامت کو کیونگر گوار اموسکتی ہے۔ دل کی میر کیفیت اوائل میں محض ہے بہائی تھی۔ کی سے اوائل میں محض کے ایک نیز میں کو برق میں موروں کی ایک نیز میں کو ایک نیز میں کو برق کا کہ اور میں کی کہ بینا ممکن تھا کہ وہ اس آتھیں راز کواپنے سینے میں محضوظ کر لیے سے اللہ نے خوب کہا ہے۔ میں محضوظ کر لیے سے اللہ نے خوب کہا ہے۔

لٹنا پرنیاں میں شعلہ آتش کا آسان ہے ولے شکل ہے حکمت دل میں سوزنم چھپانے ک

فتنكمى پريكار كى فتنيسا مانيان

ویے بھی تحلیل نفس نے اس بات کا اکمشاف کیا ہے کہ وہ اف یہ وایڈ اجوال شعور میں چاا
جاتا ہے۔ وہ تمام شعوری اعمال کو متاثر کرتار ہتا ہے۔ اس کے شعوری مظاہر میں بھی کا اثر ہوتا ہے۔

بی وہ بجلیاں تھیں جور ہوہ میں کوئدیں اور ایوان خلافت کو متوٹر ل کردیا۔ فلیفہ محووثور 'یہ وہ تبدلی السبر اللہ ''کے خوف سے ٹرزہ برا ندام ہو کے اور اس کے روک تمام کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے علاج المحل کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک اور فتنہ کھڑ اکر ویا۔ وہ فتنہ تھا۔ اپنے بینے میال ناصرا حمد کو خلافت کا وارث بنایا۔ اس ترکیب سے اس نے چاہا کہ لوگوں کی توجواس کے اعمال سے بامل احمد کو خلافت کا وارث بنایا۔ اس ترکیب سے اس نے چاہا کہ لوگوں کی توجواس کے اعمال سے بست جائے گی اور وہ ایک اور فتنے سے ایک فتحمی پیکار کر نہ ہوئی ۔ کیونکہ اس سے ایک فتحمی پیکار کر آ تا تر ہوا اور اس پیکار سے چند صالح اور سرفروش نوجوان کھل کر سامنے سے ایک فتحمی پیکار کا آ تا تر ہوا اور اس پیکار سے چند صالح اور سرفروش نوجوان کھل کر سامنے کے جشکنڈوں سے خوب واقف تھے۔ وہ مسائل میں ہالکل ندا مجھے اور موام اور دکام کی توجہ کو قصر خرافات کے باخلی راز دوں پر مرکوز کر تاثر وہ کر دیا۔ ان کے جوش وظومی کا یہ تیجہ تھا کہ اسلامی خوافات کے باخلی راز دوں پر مرکوز کر تاثر وہ کر دیا۔ ان کے جوش وظومی کا یہ تیجہ تھا کہ اسلامی اخبارات کا غیور طبقہ ان کے ساتھ تھا ون کر تار ہا۔ ارباب بھیرت کی نظریں بھی من قال سے زیادہ رہاں کی بوسیرہ مخصیت کو قادیا نیت اور مسلمانوں کے سواد واعظم کے سامنے بر نقاب کرکے کو اس کے میں دیا تھار کرکے کو اس کی متعفن لاش ذیت اور مسلمانوں کے سواد واقعظم کے سامنے بر نقاب کرکے کو تا ور سے خوب وقات ہوں کا نا سور ترکئی۔

واغ داغ اجالا

انہوں نے کمال تد برے خلیفہ محود کی زیر کی کے تاریک کوشوں کواجا لے میں لانے کی

کامیاب کوششیں کیں۔ انہوں نے قادیا نیوں کو بتایا کر تبہارا اجالا داغ داغ اور تبہاری محرشب کریدہ ہے۔ انہوں نے ظیف کے چہرے سے نقاب اٹھا کراس کی لاد بی کولوگوں پر روثن کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جوفض اپنے آپ کو پندرہ سال بڑمولی نیس His Holiness کے لئے ہوں اسلام سے کتنا دور اور کلیسائی شرک سے کتنا قریب ہے۔ کوئکہ اسلام جسیم خداو ندی کا دشمن ہے اور اور کلیسائی شرک سے کتنا قریب ہے۔ کوئکہ کا متب خداو ندی کا دشمن ہے اور اور کلیسائی شرک سے کتنا قریب ہے۔ کوئکہ کا متب ہے کہ خلیفہ محدد بو کھلا کرتو از ن کھو بیشا۔ خطبات سے اپنے راز دل کو طشت از بام کرتا رہا۔ کمی اپنے آپ کو فخر رسل کہ کراسلام اور رسالت مآب کے خلاف بعناوت کرتا رہا۔ کمی یا نہی خواہ۔ یا کہ کو یا نہ وہ دین کے باکستان اور ہندوستان کی حد فاصل کو مثانے کے لئے دعا کیں کرتا رہا۔ کو یا نہ وہ دین کے وفادار نہ وطن کا بھی خواہ۔

اس طرح اس جنس نے اپنی اکا دن سالہ خلافت میں دین کے ساتھ تلعب کیا اور شریعت کو بازی گاہ بنائے رکھا اور پخش نے ان ور است اور جماعت کے وسائل و ذرائع کو اپنے اعمال کی پردہ داری کے لئے وقف کر دیا۔ اس تالیف میں اس جنس کی زندگی کو ایک ملت کے گناہ کے طور پر چیٹس کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر جماعت دین کو خلیفہ کی تمنا کا کی مقدم رکھتی تو وہ آج قصر فرات میں گر کر تاریخ میں ایک مبرت ناک باب نہ بنتی ۔ چونکہ اس معصیت میں ایک ملت کی ملت شریک ہے۔ میں وہ المیہ ہے جواس تالیف میں چیش کیا گیا ہے۔ اس کے رپڑھ کر ایک قادی میں تیجہ پر پہنچتا ہے کہ قادیا تی جماعت کا المناک انجام قریب ہے۔ زشن و آسان حرکت میں بیں۔ فطرت کی تحزیریں عمل کے لئے بے تاب ہیں۔ فدا مجمی اس جرم کو معافر تیم کو معافر تالیک ہے۔ اس جماکو معافر تیم کو معافر تالیک ہے۔ اس جماکو معافر تالیک ہیں۔ فدا مجمود دار ابعہ میں ہور ہاہے۔

فطرت افراد سے افخاض تو کر لیٹی ہے مجمی کرتی نہیں ملت کے کمناہوں کو سواف

# قادیانی سرس کے مناظر کی تاریخ

وہ شاخ نور جے ظلمت نے سینی ہے اگر کھلی تو شراروں کے پھول لائے گی نہ کھا تو شراروں کے پھول لائے گی نہ کھا سکی تو خی صل کل کے آئے تک صفیر ارض میں اک زہر چھوڑ جائے گی جارس وقت تقریباً پون صدی ہو چھ ہے۔اس سے پہلے ہمی ایک دورتھا جو ۱۹۱۲ء کو تم ہوا۔ دوسرا دورتھودی ( بلکہ نامحودی) استبداد کا تھا۔اس کی عمر پھیاس

سال تقی ۔ قادیا نیوں کے اپنے عقیرہ کے مطابات پہلے دورکودومرے دورہے وی تعلق ہے جو تجرکو شرے ہوتا ہے۔ کو یا انہوں نے اپنی تحریک کے پر کھنے کی کسوٹی خودی تج یز کردی ہے۔ وہ کسوٹی خلیفہ محود کی وہ ان ترانیاں ہیں جو الفضل کی پیشائی پر ہر روز جلوہ کر ہوتی رہیں۔ وہ ان ترانیاں قادت کے حواج اور جماعت کی فہاز ہیں۔ ابتداء میں عی مرزامحود احمد پر لیڈری کا کالیوں سوار تھا۔ اس نے جماعت کے جر پرستار جذبے سے قائدہ افھا کر Brain کالیوں سوار تھا۔ اس نے جماعت کے جر پرستار جذبے سے قائدہ افھا کر Washing آدمیوں کے دخواوں سے صدرالمجمن کے خلاف آیک بیان جاری کیا تھا اورا پنے لئے زشن ہموار کردی۔ اب اپنے دور میں معمولی اختلاف کو بھی گوارائیس کرتا تھا۔ اپنے دیشردی کر فی شروع کردی۔ اب اپنے دور میں معمولی اختلاف کو بھی گوارائیس کرتا تھا۔ اپنے دیشردی وفات تک اس نے اپنے دیر خین سازش کی سرگئیں دور دور تک جماعت میں بچھادی گیں۔ اس کے حریف آگر چہ بہنے در خین سازش کی سرقیل دورود تک جماعت میں بچھادی گیں۔ اس کے حریف آگر چہ بہنے درخور میں معمولی احتاد میں معادت میں بچھادی گیں۔ اس کے حریف آگر چہ بہنے درخور میں معمولی احتاد میں میں معرفی انہوں نے نہوگی تدارک کیا اور درجوں تا ہونہ تو تھا۔ کو خور شروع کی موادر انہوں نے نہوگی تدارک کیا اور درجوں تا ہو تھا۔ کو کی اور درجوں تا ہوئے۔ کو کھرانہوں نے نہوگی تدارک کیا اور درجوں تا ہوئی تا میں مقاور میں کا مقال میں کا اور درجوں تا ہوئی تا مورد کی موادر کیا۔ کا اور درجوں تا ہوئی تو انہوں تا میں مقاور میں کا مقال ہوں کیا۔

سازشون كاابوالبول

جونی محیم فررالدین کی وفات ہوئی مجمودی ساز عوں کا ابوالبول نمودار ہوادراس وقت کے ارباب افقیار جو بائی کے فورتن مجھ ہے ہماگ کھڑے ہوئے ان کا فرار مرزامحود کے لئے نعت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ سودلی خلافت کا تاج کہن کر اس نے برطانوی محکومت کے ساتھ سیاس تعلقات استعار کے اوراس کی پشت بناہی جامل کی۔

چونکہ مرزامحود پھی سال کی عرض ہی فلاطت پر قابض ہو گیا تھا۔ اس لئے ڈکٹیٹروں کی طرح نفرت کی قسلیں استوار کرئے ہی زئدہ روسکا تھااور جماعت کو اپنے ساتھ وابستہ رکھ سکتا تھا اور اس میں کلام ٹیس کہ رپیکار نامداس نے اس طرح انجام دیا جس کی اسے آرزونتی ۔ اس نے مسئلہ تھیئے کو توب اچھالا اور مسلمانوں سے عمرانی مقاطعہ کرئے جماعت کو تدریجا اسپنے ساسنے بے اس بنا کرچھوڑ دیا۔
بس بنا کرچھوڑ دیا۔

وكثيرشك كابروان جرهنا

اس كے قادیان (اوراس كے بعدر ہوه) كى فعاہدى سازگار ثابت ہوكى ۔قادیان سے باہر مریدائے میں کہ تھے۔ان كا فيا المرم یدائے میں تعلیمات كى بیروى ش مسلمانوں كے سواد اعظم سے كث تھے۔ان كا فيا و مادئ قادیان (ر ہوه) بن كم اتحا۔ اس برقدرت كى تم ظر فغى كه خليفه محودكوا ہى جاعت كى تربيت كے لئے اس وقت تك (علائد كا حرصہ كال كر) فينتاليس سال لے اور اس طويل مدت ش

قادیاندوں کی تی سلیس خلافی استبداد سے چڑ تکئیں۔خلید محود کے سارے پروگراموں کا مفاداس ک
اپٹی آ مریت کوقائم کرنا اور جماعت بھی ' سمسنا و اطعنا '' کی و بنیت پیدا کرنا تھا۔اس نے
جماعت بھی اسپنے لئے عملا وی مرتبہ پیدا کیا جو فد بس بھی نی اور سیاست بھی و کنیٹر کا ہوتا ہے۔
اس حجز میں اور ابلیسی تربیت کے لئے اس نے خواب اور دویا کا سمارا لیا۔ کیونکدان کے سامنے
دلیل اور جمت کی مخواکش بیس تھی اور پھر اپنے خوابوں کے قافے کواس ہزمندی اور چا بکدتی سے
چلایا کہ مریدان کو الہام اور وی متصور کر کے اپنے حص کو معطل کر دیتے رہے۔ جماعت کے اندر
جعلی اصطلاحات کو رائح کیا تا کہ کی مرید کی نظر ان کے ذاتی اعمال پر نہ پڑے۔اگر کوئی نے باک
نظر پڑ بھی جائے تو دوسروں کی اندھی ارادت اس کو بے اثر کر دے۔اگر یہ بھی کا دگر نہ ہوتو مرکز
بھی خان خدم آ ب کا معاشی تحکیر تقدید کی تو توں کومغلوج کرنے کے لئے کائی تھا۔ کے دکھر مرکز بھی قان خانے درائ کا خطرہ تھا اور مرکز بھی تو

بائيكاث كاجان ليواحريه

پاک الفاظ کا تا پاک استعمال اس خوف وہراس کی کیفیت کوعقیدت کہا جاتا ہے۔ کتنے پاک لفظ کا کتنا ناپاک استعال ہے۔ صالح مرشد ہے چیج عقیدت کر کس کو بھی شاہین بناد بی ہے۔ لیکن جس عقیدت ہے شاہین بناد بی ہے۔ اسکونظام کہا جاتا تھا اور شاہین کر کس بن جا نمیں وہ وجئی غلامی کا برترین فموند ہے۔ اس دینیا تی استیداد کونظام کہا جاتا تھا اور اس نظام کے آئی ہونے کی ضرورت ہے جو انسان کی جہلوں کو اس کی جہلوں کو مردہ کر کے ذمہ در مسکتا ہے۔ اس نظام اور آئینی نظام میں فرق ہوتا ہے۔ ایک موت وارد کرتا ہے اور دوسراحیات بخشا ہے۔

اس قادیانی نظام می حش و فرد کواس واسط ذرا کیا جاتا ہے کہ ان کے فروغ ہے جے وی غلبکا جراغ کی مواری اور عارض و بی غلبکا جراغ کی مواری اور عارض و بی غلبکا جراغ کی مواری اور عارض اور نمائنٹ کے لئے ہوتی ہے۔ ربوہ میں شاید ہی کوئی ایسانا ظریاعا لم ہوگا جس پر کی اخلاتی اخوش کی یا واش میں خلیفہ محمود نے فروجرم ندلگایا ہو لیکن وہ مجرم بھی ایسے عہدے ہے برطرف نہیں ہوا۔ اگر برطرف ہوا بھی تو بحال بھی ہوگیا۔ عالموں کو طاغوتی جو ہے اور جھراتی ملاؤں کے القاب عطاء ہوئے۔ محمر وہ برستور فائز المرام رہے۔ ان کے تعلق شارع عام میں بورڈ پر بیا علان ہوا کہ وہ عادتا مجموث ہولتے ہیں۔ لوگ ان سے متنبر ہیں۔ لیکن شارع عام میں بورڈ پر بیا علان ہوا کہ وہ عادتا مجموث ہولتے ہیں۔ لوگ ان سے متنبر ہیں۔ لیکن وہ این منصب سے الگ نہ کے گئے۔ اس کے برعش کس کے متعلق قاویا نی خلافت کو یہ شبہ ہوکدہ ان کائس دائے سے اختلاف رکھتا ہے یا اس نے کوئی تات ہی کی ہوتو ہو تی ہے۔ مر خلیفہ کی ان کائس فتک بھی ہوتا ہو بیا نی فرمانی خافر مانی قاط نوی کی طیف نور ہے۔ ہما حت کے افراد کا برس ہوجانا قادیانی خلافت پر ایک تھیں طور ہے۔ ماصت کے افراد کا برس ہوجانا قادیانی خلافت پر ایک تھیں طور ہے۔ ماصت کے افراد کا برس ہوجانا قادیانی خلافت پر ایک تھیں طور ہے۔

اگر بی عقیدت بھی بھی جائے تو اس میں کوئی خصوصت نہیں۔ کیونکہ دوسرے شخصیت کش پیرفانوں کا بھی بھی جائے تو اس میں کوئی خصوصت نہیں۔ کیونکہ دوسرے شخصیت کش پیرفانوں کا بھی بھی حال ہے۔ مریدا ہے مرشد کی براخوش کو رشد بھتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب میں ہے جو سرکس کا رنگ ماسر Ring Master در مدوں کو سرحا کران سے دو کام لیتا ہے جو ان کی قطرت کے منافی ہوتے ہیں۔ سرکس کا شیرا ہے رنگ ماسٹر کے چا بک کی آواز پر ناچتا ہے۔ کیا کوئی کھرسکا ہے کہ در مدے کی فطرت کوش کرنا اس پر ماسٹر کے چا بک کی آواز پر ناچتا ہے۔ کیا کوئی کھرسکا ہے کہ در مدے کی فطرت کوش کرنا اس پر احسان ہے۔ ایک عام مداری چہا کی الی تربیت کردیتا ہے کہ دو عام مجمعے میں تماشائوں کے احسان ہے۔ ایک عام مداری چہا کی الی تربیت کردیتا ہے کہ دو عام مجمعے میں تماشائوں کے احسان ہے۔ ایک عام مداری چہا کی الی تربیت کردیتا ہے کہ دو عام محمد میں تماشائوں کے احسان ہے۔ ایک عام مداری چہا کی الی تربیت کردیتا ہے کہ دو عام محمد میں تماشائوں کے احسان ہے۔ ایک عام مداری چہا کی الی تربیت کردیتا ہے کہ دو عام محمد میں تماشائوں کے اس کا مداری چہا کی الی تربیت کردیتا ہے کہ دو عام مداری چہا کی الی تربیت کردیتا ہے کہ دو عام مداری چہا کی ایک تربیت کردیتا ہے کہ دو عام کی جمعد میں تماش کی تو اس کی تعربیت کردیتا ہے کہ دو عام کی جمعد میں تماش کی تعربیت کردیتا ہے کہ دو عام کی جمعد میں تماش کی تعربیت کردیتا ہے کہ حداد عام کی تعربیت کردیتا ہے کہ دو عام کی جمعال کی تعربیت کردیتا ہے کو تعربیت کردیتا ہے کی تعربیت کردیتا ہے کی تعربیت کردیتا ہے کہ دو تعربیت کردیت کردیتا ہے کہ تعربیت کردیت کے حداد عام کردیت کردیتا ہے کہ تعربیت کردیتا ہے کردیت کردیتا ہے کہ تعربیت کردیتا ہے کردیتا ہے کو تعربیت کردیتا ہے کردیتا ہے کہ تعربیت کردیتا ہے کہ تعربیت کردیتا ہے کردیتا

ہاتھوں سے تانے چا ندی کے سے چو کی میں لاکر داری کی گود میں ڈال دتی ہاوراس کام کے
لئے اس کو تما شائیوں کے بچوم سے ڈرٹیس گنا۔ لیکن اگر کوئی اپنی بھیلی میں دانے رکھ کراس کو
دکھانے کی کوشش کر ہے قد ندوہ دانے دیکھے گی ادر ندرہ اڑ کرآئے گی۔ اپنی خوراک ماری کے
ہاتھوں سے بی لے گی۔ فلیف مخود نے بھی طویل تربیت سے اپنے مریدوں میں سرکس کے شیرادر
داری کی چریادالی کیفیت پیدا کردی تھی۔ جس طرح شیرسرکس سے الگ ہوکر چنگلی میں ٹیس جاسکا
اور چریا چرے سے از کر دوسری چر بوں میں ٹیس مل سے آگ ہوکر چنگلی میں ٹیس جاسکا
سے عاری ہو چکے ہوتے ہیں اور دہ اس مفائرت پر جوان میں ادران کے ہم جنوں میں پیدا
ہوچک ہے۔ عالی تبین آ سے نے ہیں گئن وہ اس مفائرت پر جوان میں ادران کے ہم جنوں میں پیدا
کرتے اور تعزیروں کا نشانہ بنتے ہیں گئن وہ اس مفائرت بر جوان میں اسے سے خیات حاصل ٹیس کر سے اور تعزیروں کا نشانہ بنتے ہیں گئن وہ اس مفائرت بر اس سے خیات حاصل ٹیس کر سے دوہ
تریان حال سے کہتے ہیں۔ ''جو کی حال کا دیائیوں کا سے دوہ سے خیات حاصل ٹیس کر سے دوں سے خیات حاصل ٹیس کر سے دوں سے میں ماری سے کیا سے ماری کران حال سے کہتے ہیں۔ '' جو کی ما کی کیا کہ اس کا کیاں گئاں۔ ''

تنظيم ي خوني قربان گاه

طافتی سرس م مد مد میم کواپ ادرائ خاعدان کے لئے رحت اور جماعت کے لئے لعنت بنادیا ہے۔قادیانی جماعت میں نظام کی وہی کیفیت ہے جوشریعت کی میودیوں میں ہوگئی ہے۔

نظام اس وقت تک بی رحمت رہتا ہے جب تک اس کا مقصد جماعتی بہود ہو لیکن جب جا تک اس کا مقصد جماعتی بہود ہو لیکن جب جا عت کے مفاوات نظام کی قربان گاہ پر جعینٹ چڑھے گیں او ہے آمرین کا فلنجہ بن جا تا ہے اور جو لوگ نفیاتی تنظیم مقد ہوجاتے ہیں۔ ان کی بصارت اور بصیرت و کلیٹر کی مرضی کے تالع ہوتی ہے اور ان کو کہنا سننا بیکا رہوتا ہے ۔ پھول کی ہتی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرو ناوال پر کلام زم و نازک بے اثر

شنراده وبلز كيحضورمرز أمحمود

ہلی جگ عظیم کے بعد جب شنم اوہ دیلز ہندوستان کی سیاحت کے لئے لا ہور آیا تو خلیفہ محمود کو نش بجالانے کے لئے قادیان ہے آئے۔اس وقت ان کی موٹر کے پھریرے پر His Holiness کھھا تھا۔ حالا تکہ میسائیوں میں پوپ His Holiness کہلاتا ہے۔ وہ بھی ہادشا ہوں اور شنم اود ں کے پاس نہیں جاتا۔اس ایک غلاماندہ سے خلیفہ کے فضل عمر بنے ک ملمون تدبیر کی بھی قلعی کھل گئی۔ حضرت فاروق اعظم کا رب ذوالجلال کے علاوہ کی یادشاہ کے در پاریس چانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان کی خلافت و نیادی پادشاہوں پر پھاری تھی۔ لیکن کہاں تاہ ہوا تھا۔ ان کی خلافت و نیادی پادشاہوں پر پھاری تھی۔ لیکن کہاں تاہ ہوا تھا۔ کہاں تاہ ہوائی بیک انسان خلیفہ کا بیک وقت پوپ کا روپ دھار نا اور اسلام کا نام لینا کسی قادیاتی کی حضل ووائش پر گرال ٹیس گزرتا۔ چونکہ قادیاتی کی حضل ووائش پر گرال ٹیس گزرت اس بھا عت میں فیرت متحت اور صلاحیت کی بھا عت کا سریراہ کہا تر جس جتال ہوجاتا ہے۔ کیونکہ و نیاجس اس کا احتساب کرنے والاکوئی ٹیس رہتا۔ بیکی حال قادیاتی خلافت کا ہوا۔ مرز امحود نے جنسی عارضہ سے مفلوب ہوکروہ وہ کو حرکات کی جس کہ ان کے بیان کے لئے زبان کے سائے چیس ہے۔ اگر ان کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو اور کی پیشان کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو اور کی بھی کا نیس میں جائے تاہد کی کوشش ہی کی جائے تو اور کی پیشان کرنے کی کا شوں کوشش ہی کی جائے تو اور کی پیشان کی کھینے پر بھی مانے تیس وسطے تاہیں۔

ليكن سوال بيه:

زندگی جرئے سانچوں میں ڈیطے گی کب تک ان فضاؤں میں ابھی موت ملے گی کب تک بدنا می ہے نیچنے کا کمڑور سہارا

جب قادیاتی خلافت کی تھین خلوق کے رکھیں راز ہا پر فضا میں نالہ دل اور ووو چراخ محفل بن کر پہیلے قوا بی صفائی بیں صفرت فاروق ہے افضل بننے والے نے یہ مطالبہ کیا کہ آیک واقعہ کی بین صفرت فاروق ہے افضل بننے والے نے یہ مطالبہ کیا کہ آگے ہی دافقہ کے چار گواہ الا کے کبریائی کا دعوی اور صفائی کا یہ معیارا اس طریق ہے قبہ کی تروید کو کہ بی دروقت اللہ اللہ کے لئے وہا کا فیصلہ طلب کرتے ہیں کر دہ جیلوں کا سہارا نہیں لینے ۔ وہ اپنی مدافعت اور حفاظت کے لئے ضداکا فیصلہ طلب کرتے ہیں تاکہ سیاہ وہ فید میں آئی بیل رہی ہے۔ خدا کا مسلم طلب کرتے ہیں تاکہ سیاہ وہ فید میں آئی بیل رہی ہے۔ خدا کہ سیاہ کا دہا ہے۔ اپنی صفائی کے لئے آسان پر وستک دینے سے خالف ہے۔ تیمی سمال سے اس کو مہالہ کا دہا ہے۔ اپنی صفائی کے لئے آسان پر وستک دینے سے خالف ہے۔ تیمی سال سے اس کو مہالہ کا فیدی ہے اور ہا ہے۔ مشریوسف نازی مؤکد ہالعذا ہے تم نے قواس کو کیس کا خیس رکھا۔ اس نے طلفیہ بیان بڑاروں کی تحداو میں تسیم کیا کہ خلیفیا پنی از دان کو خود پیش کرتا تھا۔

( ماخواد کہ کا ان کہ ان بیان بڑاروں کی تحداو میں تسیم کیا کہ خلیفیا پنی از دان کو خود پیش کرتا تھا۔

( ماخواد کہ کا ان کہ ان کے دور پی آپ

نیسف نازاس کی محفل کا ہیرد تھا۔اس نے کراچی کے فرم مختار کمیٹٹر کے مالک کے سامنے وضوکر کے طفا کہ کے سامنے وضوکر کے طفا کہا کہ دورہ ہے۔اس وجہ اس کی وست کیزی کے بختاج رہنے تھے۔ جب اس نے خوف خدا سے معصیت سے تو بک توال کا جا اس کے جماعت سے تلکا پڑا۔

خلیفہ کے ماموں کی شہادت

ظیفرماحب کے ماموں نے جو واکثر تھے عا ۱۹۲ وجی انجی الزامات کے جواب بیل كها تعاكر جماعت كوان بركان تين دهرنے جائيس اكران من حقيقت بي تو وه خليفه صاحب كي و ما فی صحت کے زوال میں جلوہ کر ہوکررہے گی۔ چنانچداب وہ وفت بھی موت سے پہلے آیا جب ظيفه كدول ود ماغ برنسيان اور فه بإن كاظبه وكمياراس كالفكوفير واضح راس كي نماز اورخطبات بربط موكر المحوكدروز كاربن مح - كونكه جس سرعت اور كلت سے وہ محده كرتا تعاوه ايك مجنون ك سيماني حركات معلوم بوتى تعيس وكول في بحقيد عن كهنا شروع كرديا ب كه خليفه ما حب ے پیچین زکامتعد فوت ہوجاتا ہے۔ لین مجد میں ان کوکوئی روک نہیں سکیا تھا۔ خدا کے کمر میں قاویا نیوں کی نمازیں ان کی خودساختہ خلافت کے باتھوں رسوا ہوتی رہیں اور یہ بول نہیں سکتے تھے۔ کونکہ وہ مجھ کتے اور ترمیم و نیخ کے بعد مجھاور شائع ہوجا تا تھا۔ علاء کا مقارز بر پر ہونا تجب كامقام ب- كونكد عبادت كالمحيك برجى ان كى رك حيث بين بورك تقى يرة خروه ايزيال ركز رگؤ كراورزك برك كراور بول و يرازش شرابور موكرمراساس كر والول في بدانجام و يكها-چیک ساری قادیانی است است طلفه صاحب کے جرائم میں شریک روی ہے۔اس واسطيفداك بمنش شديد سي فيهيل كتى \_ أتر من خليفه ما حب كي فيات كامعا لمربوتا تورى اور دراز ہو جاتی ہر ساری ملت اپنے کردار کے حواقب سے فکی نہ سکی اور عرجمبر الا او کو ٹالو تا غیر سلم قرار دی گئی اور سنا ہے کہ اب حرمت شراب کے مفاذ کے بعد وہ ہندو کل مسلم قرار عیسائیوں کی طرح بغیر پرمٹ شراب لے عتی ہاوراب بنت منب کے عشاق قادیانی بن کرائی وص پوری کریں مے یا قادیا نیوں کو اپناا بجند بنا کمیں کے۔اب محرین فتح نبوت تعویرافی کا شکار موكرام النبائث كدامن عد وابسة موكريكيل عيداد كيمويمس جوديدة عبرت لكاه مواادر ز من سے آسان تک موفقنی کاباب بن کرفتم موجا کیں ہے۔

مالى خيانت كرزه خيزا كمشافات

قادیانی پلیس افسری کملی چھی بنام چے ہرری فقر اللہ خال نوٹ ..... سابق پلیس افسر (مولوی) صدرالدین (مرحم) (سکنہ پک سکندر تحصیل کھاریاں علع مجرات) نے چے ہرری ظفر اللہ خال صاحب کے نام آیک محل چھی (۵ارشی ۱۹۵۸ء) میں مختر طریق سے اپنا تعارف کرایا۔ بطورائی بنراس پرجن لرزہ خیز مالی خیانت کاریوں کا پروہ چاک

ہواان کواختصار کے ساتھ اپنی چھی میں بیان کیا ہے ۔لیکن جس نایا کے تنظیم میں جان ادرا بیان پر ڈاکے پڑر ہے تھے دہاں اپنے ساختہ پر داختہ وین لاوین کے پر دہ میں جو مال اکٹھا کیا جار ہاتھا اس کوکس طرح کھلے خزانے لوٹا ممیا۔ پہلے تو مراسلہ نگار کوایئے عقیدے سے تائب ہوٹا پڑا۔اس کے بعداس نے دائمیں ہائمیں ہاتھ یاؤں مارے کہ س طرح لوث محسوث بند ہو۔اس نے اس وقت ک حکومت کو جمعی سیکرٹریٹ کے سامنے بھی اسبلی ہال کے سامنے بھوک ہڑتال کر کے ریوہ کے ورون خاند کی مالی مخونتوں کا احتساب کرانے کی سعی بلیغ کی رکین حکومت نے تعزیری دھمکیوں ہے اس کو بے بس کر دیا۔ حالا تکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سردار عبد الرشید صاحب نے انسداد کا وعدہ فرمایا۔ لیکن وہ مرکزی حکومت کے کسی اشارہ پرشاید پھی نہ کرسکے۔ اپنی کوششوں کے ممن بی اس نے چو ہدری ظفر اللہ خال کےول ہروستک دی۔شا پیر کہاس کےول ہیں اتر جائے اس کی ہات۔ لیکن اٹکارختم نبوت کے متعفن حمام میں کون نگا نہ تھا۔ جتنا کوئی د نیاوی طور پر برا آفادیانی سمجھا جاتا تھا اتنا ہی اس کی عربانی ہوشر ہاتھی۔ چوہدری صاحب ندکور جوخلیفہ کے ساتھ پیرس میں Blue Cinema بلیوسینماا کٹھے دیکھنے کاشغل فرماتے رہے۔ دہ ایک دیانتدار پولیس ایڈیٹر کے اعشافات سے کیسے متاثر ہو سکتے تھے۔اللہ تعالی نے حضور سرور کا کات اللہ کی لا اف رفعت کے ا تکار کی تعزیر میں ان اوگوں کوحسن و جج ، رشدوغی ، میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے کا ملا محروم کر دیا تھا۔ چنانچیاس تاریخی مراسلہ کا کمتوب الیہ برکوئی اثر نہو۔ (مؤلف)

ي چنى خليفه صاحب كے مع موقود كا قوال كى روشى ميں كھى كئى تمى ـ

قول نمبر: ا..... دشتام دی اور چیز ہے اور بیان دافقہ کودہ کیمائی آفخ اور خت ہو، دوسری شے ہے اور برائی محقق اور حق کو کا فرض ہے کہ تجی بات پورے طور پر خالفت کم گشتہ کے کا نوں تک پہنچا دے ۔ (ازالداد ہام ص ۱۹۰۹ برزائن ج سم ۱۱۱۱)

قول نمبر: ۲..... مبابلہ صرف ایسے لوگوں ہے ہوتا ہے جوابح قول کی قطع اور یقین پر بنیا در کھ کر دوسرے کو مفتری اور زائی قرار دیے ہیں۔ (اخبار الحکم موروی ۲۲ مرا بر برا ورکھ کر دوسرے کو مفتری اور زائی قرار دیے ہیں۔ قول نمبر: ۳..... مظلوموں کے بخارات نکلنے کے لئے یدا کی سخت علی ہے کہ وہ مجمی مباشات میں سخت جملوں سے بخت جواب دیں۔ (کتاب البریس ۱۱۰ برزائن ج ۱۳ سام ۱۲)

قول نمبر: ۲۰۰۰ خائن ، نیانی ، فاسق ، فاجر، سود خور ، ظالم ، دروغ کو ، میری جماعت میں ہے جیں۔ (کشی فوج ص ۱۸ ابرزائن ج ۱۹ سے جیں۔ (کشی فوج ص ۱۸ ابرزائن ج ۱۹ سے جیں۔ (کشی فوج ص ۱۸ ابرزائن ج ۱۹ سے جیں۔ (کشی فوج ص ۱۸ ابرزائن ج ۱۹ سے جیں۔

## گذارش احوال واقعی کری چه بدری ظنرالشدخال صاحب

السلام عليكم ورحمته اللدو بركاندا

چونکہ آپ کو جماعت ہائے احمد یہ بی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ نیز اس کے علاوہ آپ ایک بین الاتوامی شخصیت بھی ہیں۔ جس کی وجہ ہے آپ کی جماعت خاص طور پڑوام الناس کی نظر میں خاص اجمیت رکھتی ہے۔ نیز وقت بے وقت جماعت بھی آپ کی شخصیت اور اثر ورسوخ سے فائدہ اٹھا تی ہے اور چونکہ بیعا جز آپئی داستان مظلومیت کوفر وافر دانیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس کھلی چھی کے ذریعے آپ کی وساطت سے جماعت ہائے احمد یہ کے فہمیدہ اشخاص سے خصوصاً اور ایپ دوست واحراب سے اور اہل ملک تک عواً اپنی نجیف اور دروناک آواز کوش کر ارکرنا فرض منصی سجمتا ہوں۔ کیونکہ میری ورد بھری داستان اس شخص کے مظالم کے خلاف احتجاج ہے جو آیات استخلاف کے مطابق خلیف اللہ ہونے کا مدی ہے اور ابقول آپ کے خلیفہ احتجاج ہے جو آیات استخلاف کے مطابق خلیف اللہ ہونے کا مدی ہے اور ابقول آپ کے خلیفہ صاحب (مرز امحود احمد) کا ہرارشاود ین کے معالمہ میں جماعت کے لئے قانون کا ورجہ رکھتا ہے۔

بیعاج آبائی طور پر پھک سکندر ضلع مجرات کا باشدہ ہے۔ میری عراس وقت تقریباً

۱۲ سال ہے اور بیں پیرائی طور پر جاعت قادیان سے تعلق رکھتا تھا۔ بیس نے ۱۹۳۳ء بیس

دوسری شادی کے بعد مستقل طور پر قادیان بیس رہائش اختیار کرئی۔ محرب سلسلہ طازمت قادیان

ہے باہری رہا۔ جس کی وجہ ہے بھی پر قادیان کے کی سربت راز کا انکشاف ندہوا۔ حتی کہ بیس

قیام پاکستان کے بعد دوبارہ اپنے سابقہ وطن کھاریاں ضلع مجرات بیس بحثیت مہاج آبادہوگیا

اور ۱۹۵۰ء بیس طازمت سے پخش صاصل کرئی اور ۱۹۵۳ء بیس حسب ارشاد خلیفہ صاحب ربوہ

میر تال پر مامور ہوا۔ معمول کے مطابق خلیفہ صاحب کے مواعظ حسنہ سے متاثر ہوکر بیس نے

میر تال پر مامور ہوا۔ معمول کے مطابق خلیفہ صاحب کے مواعظ حسنہ سے متاثر ہوکر بیس نے

برعنواناں فابت کیس اور ان کو بیس تے تحریری طور پر خلیفہ صاحب کو پیش کردیا۔ چونکہ منبر پر خلیفہ

ماحب کے وعظ کا نجوڑ میہ ہوتا تھا کہ دیا نہ داری ہمارا اصل اصول ہے اور جماعت کی بہترین طاف کیا

خدمت سے کہ بددیا شوں کا سراغ لگایا جائے اور تو می بیت المال کو ایسے لوگوں سے صاف کیا
خدمت سے کہ بددیا شوں کا سراغ لگایا جائے اور تو می بیت المال کو ایسے لوگوں سے صاف کیا

جائے تا کہ اشامت اسلام کا بے نظیر کام می اور عمده طریق پر چلایا جائے اور بیک اس خدمت کو انجام وسینے والے بھری فاص و ما کاس کے مشق ہوں کے۔ نیجا بھے بھی اس خدمت کے بجا لانے کا شوق واس کی بیشیق ہوں کے۔ نیجا بھی بھی اس خدمت کے بجا لانے کا شوق واس کی بیمی واس کے انتخار ارز محت کی طلبہ شرصنوں کا مقرب بن اور خرار والتی سزا وی جائے گی اور خس اس خدمت کے سلبہ شرصنوں کا مقرب بن جاک گا۔ صفور فوق ہوں کے قو خدار اس بی ہوجائے گا۔ حمر واس کے قدمت ایس بعد کے واقعات نے جاک گا۔ صفور فوق ہوں کے قو خدار اس کی موجائے گا۔ حمر واس کے واقعات بے نیز بیا کی موجائے گا۔ حمر اس کے اوقات ہے۔ نیز بیا کہ طویل لرق فی نی کے واقعات ہے۔ نیز بیا کہ طویل لرق فی نی سے افتاد ہے۔ نیز بیا کہ دیا اور اس کا میں اور قد گا کی باوائی بھی کی کہ واقعات کے سامنے اصل موجائے گا کہ سے موجائے گا کے سامنے اصل موجائے گا کہ سامنے اصل موجائے گئی ہیں کہ دیا تو اور کو افتاد کے ایک سامنے اصل موجائے گا کہ سامنے اصل موجائے گا ہوں کے موجائے ایک سامنے اصل موجائے گا ہوں کے موجائے ایک سامنے اصل موجائے گا ہوں کی دوسے کا رائے جو سے میر سے انسان حاصل موجائے کا رائے جو سے میر سے انسان حاصل کرنے کی رائی میں موجائے ایک سامنے اصل کرنے کی رائی موجائے والی سے خوا کو کا دولے کا رائے جو سے میر سے انسان حاصل کرنے کی رائی میں کا کو دیے کا رائے جو سے میر سے انسان حاصل کرنے کی دولے کا رائے کی در کی کا رائی ہوئے کی در کے کا رائی میں کا کی در کے کا رائی گیں ہوئے۔

جناب جو بدولی صاحب اآپ جو کد جا صدے جوٹی کے بااثر ہز رک مجھ جاتے بیر اور عاصدی تھریں جی فلینہ کے بعد آپ ہو کی طرف افتی ہیں ۔ اس کے شاس کی جٹیت کا کا در اجدا آپ سے ورخواست کرتا ہواں کہ آپ ایک معزز جی الاقوا کی خضیت ہونے کی جٹیت کا میں اور دراخیال کرنے ہو سے کی کی آواز افوائے بھی میری دو کریں اور جا مدت کے فہید واسحاب میں اسل واقعات مجانے بھی شاوی کریں۔ میری مطابعت مسب ذیل ہیں جوا ہے کی جا مد کے بارے میں جی ۔

ميرا ..... عاصه كدي دوال الآل مرايكال سنه المرايكال من المرايكال سنه المرايكال من المرايكال سنه المرايكال من المرايكال من

نمری ..... صدر انجمن احمد به رجشر اور تحریک جدید انجمن جدید رجشر است کنتے الکه روپ پرائیدیث افراد کے پاس قرض ہیں۔جس کے ذریعہ وہ لوگ اپنی ذاتی تجارت کر کے مالی فوائد حاصل کررہے ہیں۔ بیقرض کنتے سال سے ان لوگوں کے پاس ہے اور اس کی والہی کیوں تہیں موکی اور انجمن کواس سے کیا مالی فوائد حاصل مورہے ہیں۔

نمبره ...... صدرامجمن احربیه پاکستان دتر یک جدید لینی اشاحت اسلام کے دونوں ادارے ادر خلیفہ صاحب خود بھی وسیعے پہلنے پراحمہ بول سے نفع کے نام پرسودی کاروبار کرتے ہیں۔ حالا تکہ اسلام بنیادی طور پرسود کے لین وین کے خلاف ہے۔ اس قول اور شل کے تضاو کی وضاحت کی

نمبر ٢ ..... حكومت سے آخم نيكس اور سينزنيكس بچانے كے لئے جماحت كى طرف سے قائم كرده لم ين كركينياں جو تقريباً دودرجن سے بحى زائد ہيں، جعلى حساب كتاب بعاتى ہيں اوراكثر چور ہازارى هيں اپنے كاروباركرتى ہيں۔ اس كے اسباب كيا ہيں؟ اور ظليف صاحب ريوه ہاد جود ذاتى طور پران ہاتوں كاطم ركھنے كے ان ہاتوں كا تدارك بحى فيين كرتے ـ كيا اس كا صاف مطلب بيٹيس كريہ سب پچھان كے انحاء اور جارہ بركياجا تا ہے۔

نمبرے ..... ظیفه صاحب راہ محمود احمد کرمزیز دا قرباء کے خلاف کس قدر بھاری بھاری رقوم کی فرکریاں دوائی ہے جو ڈگریاں دارالقصناء صدر المجمن احمد ہر (ربوہ) ( بھاحت کی عدالت عاملہ ) و سے بھی ہے جو بھارے خریب احمد بول کی ساری حمر کی بوقی ہے وہ اپنے اظلامی اور حقیدت کے نتیجہ میں بائی سلسلہ کے خاتھ ان کے افراد کی نذر کر بھیے ہیں۔ آخران کی ادائیگی میں ردک کیا ہے۔ اس کے بھی خلید ماحب نے جن احمد بول ہے اپنا ڈاتی رو یہ لینا ہوتا ہے ان کو خارج از جماعت کرنے بھی دریا جنہیں کرتے۔

نمبر ۸ ..... اشاعت اسلام کے لئے زعرگی وقف کرنے والے اور دوسرے صدر المجمن کے کارکن جو بیت المال سے تخواہ حاصل کرتے ہیں اور بعض و مگر افراد کے ٹھی کام کیون کرتے ہیں۔ آخران کے اسباب ووجو ہات کیا ہیں۔ کیا بیقوی اموال ہیں خیانت نہیں اور ہر طرح کا ٹل ندمت فعل نہیں؟

نمبرہ ..... جماعت کے فہیدہ اسحاب سے اکثر مالی حالات کو چھپایا جاتا ہے اور المجمن کے سالانہ بجٹ میں (صدر المجمن اور تحریک جدید جو دونوں رجٹر ڈشدہ ہیں) چیش کرنے سے روکا جاتا ہے۔ جماعت کے سامنے آخر ان تمام امور کوچیش کرنے سے کیا روک تھام ہے۔ اشاعت اسلام کے ادارے میں آخر کیا خفیہ کارروائی ہے جو جماعت کے سامنے رکھنا مناسب نہیں۔اس سے کیا خطرات بن؟

نمبروا ...... ریوہ کے موجودہ ارباب اختیار اور تنظیم کے سربرا ہوں کے خلاف تغیری اور صحت مند تخیید پر مشتمل لٹریچر جن میں بیت المال صدرا مجمن کی مالی برعنوانیوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے کے مطالعہ سے جماعت کو منظم طور پر آخر کیوں روکا جاتا ہے۔ جب کہ ان عیوب کی نشاندہ کی کرنے والے شاہد پر خور کرنے کی وعوت دی جاتی ہے اور ان معترضین کا سوشل با پیکاٹ منظم طور پر وسیع پیانے پر قرار داود ن اور مرکز کے تھم ناموں کے ذریعے کیوں کیا جاتا ہے۔ کیا اس لئے تو نہیں کہ کہیں حضرات مرکز کی دھاندلیوں اور اصل تھائی سے واقف ندہو جاکیں۔

نمبراا..... فلیفه صاحب ربوه (مرزامحود) پر جهاعتی روپیه کے ناجائز استعال اور مشکوک ذاتی کر کیشر کے متواتر جو باربارلگائے جارہ جیں ان کا جواب وضاحتی بیان سے کون نہیں ویا جاتا۔ جب کے محمد یوسف ناز صاحب آف کرا چی مبللہ کے لئے مرز امحود احمد کو بار بارو ہوت و سے رہیں اور بانی سلسلہ کا قول نمبر تا او پر درج کیا گیا ہے ..... اگر مبللہ مناسب نہ ہوتو پھر ان الزام لگانے والے اصحاب کے فلف مکلی عدالت جس ہتک عزت کا دموی کیون نہیں کیا جاتا۔ الزامات سے برات کے یہی ووطریقے ہیں اور کھن سکوت اور خاموثی سے الزام نہ صرف قائم رہتا ہے۔ برات کے یہی ووطریقے ہیں اور کھن سکوت اور خاموثی سے الزام نہ صرف قائم رہتا ہے۔ بکی موجودہ خلیفہ کی زندگی جس ان الزامات کی صفائی نہ ہو سکی اور خصوصاً بلکہ دوات کے بعد جماعت ربوہ خالفین کے سامنے ان کا وفاع کیسے کرے گی اور خصوصاً ان کی اوراد کا دوات کے بعد جماعت ربوہ خالفین کے سامنے ان کا وفاع کیسے کرے گی اور خصوصاً ان کی اوراد کو دوسفائی پیش کرنا مشکل ہوگی۔

نمبراا اسس کیا جماعت ر بوہ میرے مندرجہ بالا کسی ایک الزام کی تر دید کر کتی ہے اور سب سے
آخریں یہ می عرض کرتا ہوں کہ میرے کم مشاہدہ اور تحقیقات کے نتیجہ سے بیام بھی قابت ہے کہ
آپ نے بھی اجمن احمد یہ کی امانت سے مبلغ پچاس ہزار روپیہ سال ۱۹۵۲ء میں وصول کیا ہے۔
جس کو ظیفہ صاحب نے خفیدر کھنے کی ہوایت کی ہے اور رقم ابھی تک والح ل بیس ہوئی۔ یہ کیون
بدیں وجہ آپ کے لئے بیضروری ہے کہ اپ اپنی پوزیش پلک کے سامنے واضح کریں اور صدر
انجمن احمد یورجمڑ ؤ کے موجودہ غین سے التعلق کا اظہار کریں اور میر سے الزامات کی تحقیقات کے
لئے جماعت کو مجبور کریں اور میرے ظلاف موجودہ ساتی بائیکاٹ سے جماعت کو روکیس اور دنیا کو
بتادیں کہ کہ اس باحدین ہے تا کہ کی کو یہ کہنے کا موقع نہ کے کہ اس جماعت کے ول اور ہیں
خدمت ان کا نصب العین ہے تا کہ کی کو یہ کہنے کا موقع نہ کے کہ اس جماعت کے ول اور ہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

یزا تضادے۔

ہم آ ہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ آ کم بھی کرتے ہیں تو چھا جی موت

همجرات ،مورند۵ارمنی ۱۹۵۸ء خا کسار (مولوی)صدرالدین ساکن چک سکندر تفصیل کھاریاں شلع مجرات

#### وظیفه خوارخلیفه سلب دنهب کی موشر یا داستان

اشانا پڑتی تھی اس میں بہت صد تک کی آجاتی ۔ لین چونکداصل مقصد مالی استیصال تھا۔ چے ہزار کی رقم مالی بجٹ میں رکھوائی گئی۔ اس ہے بھی بڑھ کر بات سننے کہ اس وقت فلیفہ محوو نے پردہ رکھنے کے لئے بیر قاکم بدو کو بدویا کہ میں اس رقم کو وصول نہیں کروں گا۔ لیکن آج تک اس کے مرف کے بعد بھی اس مرگ با قاعدہ بھی اس مرگ با قاعدہ ابتداء سال میں بی چے ہزار کی رقم وصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی پردہ وری پر آتا ہے تو بڑے سال میں بی چے ہزار کی رقم وصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی پردہ وری پر آتا ہے تو بڑے بیری بھا بکد تی سے بدے بیرے بالے اللہ استیصال کو چھپاتے آتے تھے۔ خود ایک سال ایسا قدم اشایا جس سے پردہ جاک بیری ہے۔

استیصال کی برده دری

۱۹۵۷ء کوظیفہ صاحب کی پردہ در کی ہے خاص نسبت ہے۔ صدرا مجمن اجمہ ہے ایجٹ ۱۹۵۷ء کا حظہ کیجئے مطلیفہ صاحب نے نذرانہ کی پر قم جو سالیا سال سے چھ ہزار روپیا در جے بحض بطور Token بجٹ میں رکھا گیا تھا۔ مرزامحود کی مالی اعداد اس سے مقعود نہ تھی۔ صرف بیمقصد تھا کہ آئندہ کمی آنے والے ظیفہ کے لئے بیت المال کے بجٹ میں رقم کا رکھوانا مشکل شدہ وجائے۔ اسے بو حاکر کیک دم ہارہ ہزار روپے کردیا گیا۔

(يجت مدداججن احريه۵۵-۱۹۵۲ وص ۱۹)

ماليات يردست درازي

ی حال صدراجین کا قدا۔ بہت سے ضروری افراجات میں تخفیف کی کئی تھی۔ کی ایک ضروری افراجات ترک کردیے گئے۔ الجمن کے کارکنوں میں بیں فیصد کی تخفیف کی جارہی تھی۔لیکن ظیفہ صاحب کا دکھیفہ تچے ہزار سے بڑھا کر ہارہ ہزار پورا دو گنا کر دیا ممیا تھا۔ ظیفہ صاحب قوم پراٹر تو بیڈالغا چاہجے تھے کہ بحری وجہ سے صدرا مجمن پرکوئی ہارٹیس۔ میں خلافت کا کام مفت سرائعام دے رہا ہوں۔لیکن مملی حالت بیتھی کہ دود د ہاتھوں سے سلسلہ کے اموال کوٹ رہے تھے۔

سمی فض کی حقیق ضرور یات کھانا، کیڑا، مکان، ضروری سفر اور اولا وکی تعلیم کے افراجات ہوا کرے چیں۔ افراجات ہوا کہ جیٹ شل موجود چیں۔ خلیا میں اور بجٹ کی پوری کی پوری رقم یہ وصول کر لیتے تھے۔ مکانات انجمن نے بھا کروے رکھے تھے۔ مکانات انجمن نے بھا کروے رکھے تھے۔ مکانات انجمن کے دن اس جس رہائش کے لئے عارضی تغییر کر کے دی۔ پیکھ دن اس جس رہائش کے لئے عارضی تغییر کر کے دی۔ پیکھ دن اس جس

خليغه كاللح تلك

اب تیسر ر مرطے پر پخت مکانات بن کے ادرسب انجن کے فرق پر۔آپ کی بواں جارتی ہو۔آپ کی بواں جارتی ہو۔آپ کی بواں جارتی ہوئی لیوامرض سے پہلے تعداد ش کی آگئی ۔ لیکن مکان انجن سے آپ نے پائے باغ بنوانے کا ارشاد فرما دکھا تھا۔ کر مائی معتقر کے لئے جاب (فوشاب) میں کو گئی ہی سراتی کی سرکے لئے وہاں ایک وسیح کو گئی بن چک مقی سفور بات کا بہ سارا بندوبست قوم کے دو پیے سے کیا گیا تھا۔ سفری ضرور بات کے لئے بیٹ میں مفرقری کے مصارف کے لئے وہم موجودی ۔

( بجث مدراج من احدید ۵۸\_۱۹۵۲ وص ۱۹)

اولادی تعلیم کے لئے اتالی میسر تھاوراگر بورپ کی تعلیم کی ضرورت ہوتو اس کے لئے قوم کے جائدین کی جیبوں پر جیب و فریب ڈھکوں سے ڈاکد ڈالا جاسکا تھا۔ موٹریں انجس نے لیے تھے کہ داردن دابت مستعد کر سر سے فی کاموں کے لئے لوگر موجود تھے۔ پیچر سے دارحاضر تھے۔ ڈائوڈ کی ہمداردن دابت مستعد کر سر سے تھے۔ بیرمارا بندویست قوم بی کدو پیدسے تو کیا گیا تھا گیا انہ انجی تھا ہے کہ انہوں سے انہوں سے بالے تطلق اب ہی روز افزول طریق سے چار رہے ہیں۔ اب تیرہ چودہ کروڑ روپید جو کی کے لئے جی کردیا گیا تھا اوراب خطیر رقم سیاست یا کہتان کے بالا شیاری سی بدے انتظام سے لگ ری تھیں۔ ان حالات شی خلیفہ صاحب کا بر کہتا کہاں تک درست تھا۔ ''یہ مال دین کی خدمت شی صرف ہوتا ہے اور جھ کو ڈائی صاحب کا بر کہتا کہاں تک درست تھا۔ ''یہ مال دین کی خدمت شی صرف ہوتا ہے اور جھ کو ڈائی

میں جانتا ہوں جووہ کہیں گے جواب میں

ظیفہ صاحب جس طرح قومی مال کوخرو پر دکرتے تنے اس کے دفاع میں تین جواب ہماری نظرے آج کے گذر سے تنے۔

بہلا جواب ان کے مامول اور خسر جناب ڈاکٹر محمد اساعیل کے کلم سے تھا جو کہتے ہتے کہ لوگ مالیات کے بارے میں خلیف صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالاتک د قرآن مجید میں خدا نے سلمان علید السلام کو تا طب کر کے فرمایا: هذا عسط او نسا کہ درید ۸ رجون ۱۹۲۲م)

و کھے کس بے حیائی سے ایک نگ انسانیت وجود کو معزت سلیمان علیہ السلام سے مشابہت دی گئی تھی۔ قرآن کی از لی اور ابدی صداقتوں پراس طرح سے اب ہمی جاری ہیں۔ موجودہ ظیفہ جود القینا علی کرسیه جسد آ''کامصداق ہے۔ اس کو معزت موی علیہ السلام کا عروقر ارویا جارہا ہے۔

آسال راحق بود گرخول بارد بر زیس

چورے چور

ر دور اجواب خلیفه صاحب خود فرمات بین ارشاد بوتا به از تمهاری اور میری مثال تو اس خفس کی ی ہے جو کسی گھر بین اپنامال رکھے۔ جب لینے جائے تو گھر والا شور مجاوے، چور ہے چور ہے۔'' (افعنل مورجہ ۱۹۳۹ء، افعنل مورجہ مرادی ۱۹۳۹ء، افعنل مورجہ مرحوری ۱۹۳۵ء)

تیسرا جواب ملاحظہ ہو: ''جب بہاں ہمارے عقیدہ کے مطابق خداتحالی طلیفہ قائم کرتا ہے وہ آگر اموال تلف کرتا ہے یا تلف کر دیتا ہے تو وہ خود خدا کے حضور جواب دہ ہے تم اس پر احتراض ہیں کر سکتے ''

سیحان اللہ! اس ملعون جماعت کے نزدیک معاذ اللہ خدا ایسے خلیفہ بنایا کرتا ہے۔ حضرت ابو کڑھنے خدائے خلیفہ بنایا تو وہ فرماتے ہیں ''اگر پیس ٹیک کام کروں تو میری المداد کرتا اور اگر خلط راہ افتتیار کروں تو جھیے فورا ٹوک و بنا۔ جب تک پیس خدا اور رسول کے احکام پر چاتا رموں تو میراکہا انوادراگران کی اطاعت سے منہ پھیرلوں تو میری بات نہ انو۔''

کیکن بی خلیفدید تعلیم و بتا ہے کہ میری بے راہ رویوں پر جھے مت ردکو۔افسوس! خلیفہ صاحب مالی استیصال میں کس پست ذہانیت پرائز آئے تھے۔اصل ہات بیہ ہے کہ بیسب پھوا یک اجناعی محاسر قوت کے فقد ان کی وجہ سے بور ہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ صاحب نے کمال چا بکدئ سے اس روح کو بیدار ہونے سے رو کے رکھا۔ لیکن فرہنوں میں جو تھا کُل پرورش پارہے تھے۔ جماعت کا المیڈر طبقہ جس نج پر سوچنے لگ گیا تھا اس کی موجودگی میں مقاطعہ واخراج، منافقت اور مندرجہ بالا پروپیگنڈے کے کمزور اور لا لینی سہارے اب زیادہ ویر تک کا منہیں آسکتے ۔ لوگ بیسو چنے پر مجبور ہورہے تھے کہ ساتھ روپیدکا بیوفیفہ خوار تھا۔ جس کے پاس خلافت کے پہلے دن ایک اشتہار چھا ہے کہ کے لئے بھی پیسہ نہ تھا اور جوخود اقراری ہے کہ: 'وبیسیوں مرتبہ کے پی آ مداور افراجات بھیشد آ مدسے دوگنا ہوتے ہیں۔''

(الفنتل مورور برمتبر ١٩٣٧ء)

اور تقسیم ملک کے وفت جس کی حالت بیتھی کہ وہ خود کہتا ہے:'' قادیاں سے نطلتے وفت جھے پرلا کھول روپی فرض تھا۔جس کی آ وائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔'' (افعنل موری پراہر پل 1947ء)

كروژين خليفه

آج وہ لا کھوں کا مالک کیے بنا۔ رہوہ میں بید دھر ادھر درجنوں کو فعیاں کہاں سے بن رہی ہیں۔ وہ جروں وہ جر افراد خاند کے ساتھ بورپ والگستان کے سفر کس برتے پر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بی ٹی کی کینیوں میں جھے کہاں سے خریدے جارہے تھے۔

دنیا سیحے لگ گئی می اور خوب سیحے لگ گئی ہے کہ خلیفہ صاحب کی ساری دولت گمناؤنے فریب سے بئی ہے۔ خلیفہ صاحب ساری عمر جماعت کے روپیہ میں ناجائز تھرف کرتے رہے اور فتلف حیلوں بہالوں سے جماعت کی جیبوں سے ردپیہ کمینچا حمیا۔ ہم نے تو یہاں پر چنداشارے کئے جیں۔ اس اجمال کی تفصیلات بڑی کمی داستان ہے۔ اگر موجودہ خلیفہ صاحب کو ان تقائق سے الکار ہے تو وہ غیر جانبدار آؤٹ کمیشن کو تجول کرکے اخلاقی جرائت کا ثبوت دیں۔ حقائق خود بخو دمنظر عام پر آجا کیں گے۔ آؤٹ کے اخراجات ان کے معترضین ادا کرنے کے تیار ہیں۔

اور تو خرقے میں سب حیب جائے گا ے کی بوال بھی چیا کی جائے گی؟

غرض لا کول بطورخلافت الا کنس وصول کر ہے اور لا کھوں روپے بطور ندرانہ وصول کر کے اور لا کھوں روپے بدر بعیہ جو بلی فنڈ وصول کر کے اور لا کھوں روپے بدر بعیہ جو بلی فنڈ وصول کر کے اور لا کھوں روپے خرید وفروخت اراضی کی پر اسرار راجی افتیار کر کے اور لا کھوں

روپ ساجد فنڈ کواستعال کر کے اور لا کھول روپ تو ی سر مابیہ سے نت نئی کمینیاں کھول کر اور ان میں اپنے بیٹوں اور دامادوں کو بطور ڈائر کیٹر خلیر تخواج ہو این دلوا کر لا کھول روپ ز کو ہ فنڈ کے وصول کر کے بیر قوم کو تحوار طلب کر کے بیر قوم کو تحوار کر اور اسلام کا جمنڈ ابائد کرنے نورے لگا تا رہا اور بیر ساٹھ روپ کی منقولہ اور فیر منقولہ جائیداد کا مالک بن گیا۔ قوم روپ ماہوار کا و کھیفہ خوار کروڑوں روپ کی منقولہ اور فیر منقولہ جائیداد کا مالک بن گیا۔ قوم کمرابی میں چندے دے دے کر تھک گئی۔ لیکن اس نام نہاد خلافت کی جملہ مرحومہ برکات طلب میں جند میں جو سے بیل کہ میں نے تبھارے ساتھ بدی صاحب خود سیٹ کر آج آجی اولاد کو وصبت کر رہے ہیں کہ میں نے تبھارے ساتھ بدی خیرخوانی کے جائیداد بنا

خلافت جوبلى فنذ

جس کی ترکیب مجمی حضور ہی ہے ایما و پر چو ہدری ظفر اللہ خان نے کی اور مدتوں الفضل میں پرد پیکنڈ اکر کے اور چو ہدری صاحب موصوف نے شاندروز کوششوں سے نتجے میں تین لا کھ کی رقم جناب خلیفہ صاحب کی جمولی میں ڈال دی۔ پہلے تو اس امداد کو چندہ قرار دیا گیا اور جماعت کو بتایا گیا کہ یہ چندہ تو می خروریات اور سلسلہ کے مفاوت پر فرج ہوگا۔ اعتراض پر مرز الشراحد نے بتایا گیا کہ یہ چندہ کھاں ترج ہوگا۔ اس کا بیان دیا کہ: ''بحض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خلافت جو کھی کا چندہ کھاں ترج ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بدرتم جمع کرکے ' معفرت امیرالمؤمنین' کے سامنے چش کی جائے گی اور حضوراس سلسلہ کے مفادی میں جس طرح پند فرمائی میں گئے جن کھی ہے۔''

(النسل مودی ۱۹۳۹ء)

اور بیدوعدے دے کراور اس طرح جوش ولا کر کہ: ''خلافت جو کملی کی تقریب تاریخ اسلامی شرما پی نوعیت کی پکیا اور نا ورتقریب ہے۔'' (افسنل مورد ۱۹۳۹م ارچ ۱۹۳۹م)

اور" وفد بيج كراوكون سال كى ابوارة مدار وكناچدو طلب كرايا كميا"

(الفعنل مورجه رفروري١٩٣٩ه)

ادر آخری اسے خلیفہ صاحب کی خدمت میں ان کی ذاتی ضروریات کے لئے نذراند قرار دے کرکلیٹا ان کے تصرف میں بیرساری رقم دے دی گئی۔اقل اوّل قو خلیفہ صاحب نے بھی اس رقم سے لاکھوں لاکھڑریکٹوں کی اشاعت وغیرہ کا ذکر کر کے حساب برابر کر دیا۔لیکن اس کا انجام ہوی دلچسپ تاریخ ہے۔ ظیفہ صاحب کونڈ رائد دینے کے لئے جو کی فٹڈ کی تحریک الی لحاظ ہے کن ٹائرک ایام

میں ہوئی اس کا اندازہ خلیفہ صاحب کے الفاظ ہے پہنے مجلس مشاورت ۱۹۳۸ء کا اقتتاح کرتے

ہوئے فلیفہ صاحب نے فرمایا: "مائی تربانیوں کے لحاظ ہے جماعت کے لئے بیٹاؤک ایام ہیں۔
صدراجمن کے قرضہ کی مقدار چارلا کھ تک بھی گئے ہے۔"

رافعن ارچار کے مقروض ہو بھی تھی کا رکنوں کو تین تین ماہ کی تخواجی نہیں ٹی رہی تھیں تو ایے تازک اور جو روش ایام میں جو بی گئے گئے۔ کیا اس کا مطلب بید نہ تھا کہ تو م اپنے ہیں کا کے کراورا جمن کا خزانہ اپنارو پیدا گل کر تین لا کھرد پے خلیفہ صاحب کی جمولی میں ڈال دے۔
کیا خلیفہ صاحب کا فرض نہیں تھا کہ اپنی جیب میں تین لا کھرد پید ڈلوانے سے پہلے سلسلہ کا چار لاکھ روپید قرض اوا کرنے کا انظام کرتے۔ فی الحقیقت جو کمی کی تحریک خود خلیفہ صاحب نے کہا۔ سلسلہ کا چار لاکھ روپید قرض اوا کرنے کا انظام کرتے۔ فی الحقیقت جو کمی کی تحریک خود خلیفہ صاحب نے کہا۔ کراورائی اسلاء چیل منانی چاہئے۔"
کروائی۔ ۱۹۳۱ء میں ایک موقع پرفر مایا: "نہم کواس سال چالیس سالہ جو کمی منانی چاہئے۔"
کروائی۔ ۱۹۴۱ء میں ایک موقع پرفر مایا: "نہم کواس سال چالیس سالہ جو کمی منانی چاہئے۔"
(افعنل موروی ارجون ارجون) (افعنل موروی ارجون) (موروی موروی موروی

حدیث شریف ش تا ہے: ''من لم یشکر الناس کم یشکر الله '' خلیفرصاحب کی ناشرگذار اور احسان فراموش طبیعت کا ان الفاظ سے اندازہ سیجے: ''جوشم مجھ کوکوئی تخددیتا ہوہ مجھ پراحسان ہیں کرتا۔ بلک خداتعالی اس ڈربعہ سے اس پراحسان کرتا ہے۔''
(افعنل موردیم ماکٹور ۱۹۳۳ء)

لوٹ کھسوٹ کے ہٹھکنڈے

خلیفہ کی مالی پالیسی کودیکموں برابروہ جماعت کو کتے چلے سے کہ ش تبہارے لئے ریزرو فٹر تیار کرر ہاہوں۔ یس ایس جائیداد بنار ہاہوں جس سے سلسلہ کی تبلیفی ضرور بیات کے لئے روپیہ مہیا ہوتا رہے گاتح کی جدید گذشتہ بس اکیس سال سے اس دیز وفٹر اور قبتی جائیدادوں کے بنانے یس معروف بیان کی جاتی ہے۔ چرکینیوں اور تجارتوں میں پیرقوف بھاحت کوالکھوں دو پیہ بہر کہ کر تلف کروادیا کہ بوے بوے منافع ہوں سے اور فریب کا رائد مشن ان علی کی آ مدسے چلا

آج تک ان فریب خوردہ لوگوں نے الی تجارات اور کمپنیوں سے کیا فاکدہ افعالیا۔ خدا نے اس کا دی حشر کیا جس کے بیستوجب تھے۔ احمد بیسٹورکا کیا حشر ہوا۔ گلوب ٹریڈ تک کمپنی کہاں گی مے شیکٹری کا کیا تیجہ ہوا۔ شار ہوزری کہاں دم آو ٹرتی رہی ہے۔ دارالصناحت کے پرزے کیا ہوئے۔ ہمالیہ گلاس فیکٹری کہاں تھی، ویدک بونانی دواخانہ زینت محل وہلی کا کیا بنا؟ سندھ ویکی ٹیلی آئی کیا بیڈ الائیڈ کیٹی اب تک کتنا منافع وے چکی ہے؟

بدراہ رو جماعت کا لاکھوں روپیداس طرح برباد کروادیا گیا کہ بیسلسلہ و و بنے دالی تجارتوں کے لئے قائم ہوا تھا۔ کیا کہ میں اللہ علی سلسلوں نے بھی تجارتوں اور صنعتوں کے بل بوتے پر اپنی اشاعت کی ہے۔ اصل میں اس جماعت کا دین سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس لئے دل مرام جائے حرام رفت' کا معالمہ کر کے خدا نے اس کو دنیا میں بھی جعلی خلافت کے باتھوں سراکا مرا پچھا ویا۔

ظیفہ نے درجنوں مشترک سرمایہ کی کہنیوں میں جماعت کا لاکھوں رو پہ پھنسا کر رکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت کا تحکسیں ہیں۔ ایک کمپنیوں میں ہوا ہے۔ اس میں بہت کا تحکسیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ خلیفہ صاحب نے ایک کمپنیوں میں کچھ رو پہیا ہے ہی گلوائے ہیں اور ان طرح نہ صرف قوم کے خرج پر ٹریڈنگ مینجنگ ڈائر یکٹر اور چیئر مین بھی بنوا و بیتے ہیں اور اس طرح نہ صرف قوم کے خرج پر ٹریڈنگ دلوانے میں بلکہ سفرخرج ، اجلاسوں کی شرکت کی بھاری بیسوں اور بھن معلوم اور غیر معلوم لیقوں سے ان کی آ مدی سیلیں پیدا کروائے ہیں اور خلیفہ صاحب کی اپنی اولا دکی آ مدیوں کا بہت بڑا حصر انہیں ہیں۔ حصر انہیں ہیں۔

آخرتک قوم کار کتے چلے گئے کہ بداعظیم الشان ریز دوفلڈ قائم ہور ہاہے۔ دو پیدمنافع پرنگا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مفید کام اس سے انجام پذیر ہوں گے۔ للڈخور کرو، اب تک پرائیدیث اور پیک لمیٹڈ اور غیر لمیٹڈ کمپنیوں پر بے شار دو پیم رف ہو چکا ہے۔ قوم مقروض پرمقروض ہوتی چلی گئے۔ تجربہ پرتجربہ فمل ہوتا رہا۔ آپ کو آخر کس حکیم نے نسخہ بتایا ہے کہ تجارت کرواتے چلے چاکیں اور خدارے کے مودے بند ندھوں اور ان معاملات کوقوم کے سامنے بھی ندلا کیں۔ اما نت فنڈ

صدراجمن احمدیہ پرلاکھوں روپیدی ذمدداری اہانت فنڈ کے نام سے موجود ہے۔ یہ
اتنی بوی ذمد داری ہے۔ لیکن ظیفہ صاحب مختلف آنوں بہانوں سے اسے قوم کے سرپراٹی
موجودہ شکل میں مسلط کئے رکھنے پرمصر تھے۔ قطع نظراس کے جواس نے اب ایک بظاہر ہاقاعدہ
لیکن در حقیقت ہالکل بے قاعدہ بینک کی شکل افتیار کرلی ہے جے شیٹ بینک آف پاکتان اور
کوار پیوسوسائٹی کے مرکزی دفتر کی اجازت کے بغیر چلایا جارہا ہے۔ جوآ کیٹی رنگ میں بخت قائل
احتراض ہات ہے۔

مسجدون كارو پية تجارتون پر

ظیفہ نے خانہ خدا کی تغییر کو بھی استیصال مال کا ذریعہ بنارکھا تھا۔مثال کے طور براس راہ مم کردہ جماعت کی سب سے پہلی مجد لندن میں بنی۔معروف مبحد جرمنی کا حال بن لیجئے۔ جہاں کی مبحد کے لئے اب دوہارہ فرینکفورٹ (جرمنی) کے نام سے چندہ ما ٹگا جارہا ہے۔لندن کی مبحد کے لئے ایک لاکھرد پیدجی ہوا تھا ادرستر ہزاررد پیدیرلن (جرمنی) کی مبحد کے لئے جمع ہوا تھا۔

کین جرمنی بیس تو میچد بنوائی ہی نہ گئی اور لندن کی میچد کے لئے جوز بین اس وقت خریدی گئی تھی اس پر بہت تھوڑی رقم صرف ہوئی تھی۔ کیونکہ پٹنی جہاں بیر میچد ہے مضافات لندن بیل واقع ہے۔ اس پر معترضین نے شور چایا کہ جناب ایک لاکھستر بزاررو پید میچدوں کے نام سے وصول کیا گیا۔ یہ باقی کا روپید کہاں گیا؟ بزائیر صااور وصول کیا گیا۔ یہ باقی کا روپید کہاں گیا؟ بزائیر صااور بے وصاب سوال تھا۔ اس لئے پہلے تو فر مایا: 'یہ فتند گروں کی فتند گریاں ہیں جو بماعت کو بت کرنے کے لئے کی جارہی ہیں۔'' (افعنل مورد و اراد سراور)

کین سوال ہوئے ہے کا تھا۔ جواب کے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمایا : 'اس میس سے سترای ہزار رو پہیمکان اور فرنچ رو غیرہ کے خرید نے پرصرف ہوا اور ساٹھ ہزار رو پہ سے تجارتی کا م چلایا عمیا ..... تین ہزار کی بہاں جائید اوخریدی گئی ہے۔'' (افعنل مورجہ الومر ۱۹۳۷ء) ملاحظہ سیجے کہ کس طرح مساجد کی تغییر کے لئے بٹورا ہوا رو پید فرنچ روغیرہ کے

ندر میدنے، تجارتی کام چلانے اور قادیان میں جائیدادوں کی خرید پر صرف کرویا گیا۔ خریدنے، تجارتی کام چلانے اور قادیان میں جائیدادوں کی خرید پر صرف کرویا گیا۔

جب قوم نے مساجد فنڈ کا حساب ہو چھا تو آخر بادل خواستہ آئیں اقر ارکرنا پڑا کہ یس نے اس میں سے روپیہ نظوارت پراگا دیا ہے۔ بیجر م بہتوں کی آ کھیں کھولنے والا قعاداس کے اس میں سے روپیہ نظوارت کے لئے گئی ایک جرب استعمال کئے گئے۔ بھی تو یہ کہا گیا کہ بیا تی کرنے والے منافق اور حقتی ہیں۔ بیلوگ جماعت کو پست کرنے والے ہیں۔ باقی رہا روپیہ تو مساجد سے بھی زیادہ باہر کت کام پر صرف ہوا ہے اور گئے میز باغ و کھانے ، اس کی آ مدسے ابدالا باد کے لئے لندن مشن چلا کرے گا اور سلسلہ کے چندوں پر اس مشن کا بارٹیس رہے گا جھوٹ کے باکدال ہو تھا۔ آئی می خطبہ میں اس بارے میں تضاو میا تیاں شروع کرویں کہ اس حجارت پر کتارہ وبیدلگا ہوا ہے۔ پہلے کہا ساتھ ہزار، پھر کہا چھتر ہزار اور پھر کہا ستر ہزار، واقعتا بیتھا اس ہرار۔ (افضل مورودہ راوبر ۱۹۳۳ء)

### شیخ مصری کا نفسیاتی تجزیه «قین تصویر کے ہدے میں مجی مویاں لکا ا

ی معری نے تین خطوط کیے اور بیت ترک کر کے نیر دا زا ہوا۔ بیجرات کی باغی اس وقت تک نیس کی میں۔ اس کا ایک عط بدی اہمیت کا حال ہے۔ بیخش مکرین خم نیست کے سریراہ ٹانی کا ایک ایسا مرید تھا جو جب بیک مریدی کی زنجر شن اسپر رہااس نے اپناؤ ہمن، اپنا علم بلکہ اپناسب بھوا ہے سریراہ ٹانی کا ایک ایسا مرید تھا جو جب بیک مریدی کی زنجر شن اسپر رہااس نے اپناؤ ہمن، اپنا پہلے ضروری ہے کہ اس کی دین تھتی سے مغازت اور غیرت فروش مریدی کی ابتراء اور انتہاء کا ذکر کیا جائے تا کہ کھل کو ارد نیز اماور انتہاء کا ذکر کیا جائے تا کہ کھل کا لزائد خیز اہمیت قار کون پر اپنا آبائی ند جب چھوڑا اور ٹا دیائی ہوا۔ اس کا ہندوانہ نام شکر واس تھا۔ اس نے ۱۹۰۵ء میں اپنا آبائی ند جب چھوڑا اور ٹا دیائی جائے اس کا ہندوانہ نام شکر واس تھا۔ اس نے ۱۹۰۵ء میں اپنا آبائی ند جب چھوڑا اور ٹا دیائی جائے ماش میں منافر ہوگئی کی مضاح ہوائی کی رضاجوئی کا ملکہ ملا تھا۔ ان اوصاف کو بدولت وہ نوز اکیرہ اور اسلای معاشرہ مے مخرف جماعت میں نوجوئی کا ملکہ ملا تھا۔ ان اوصاف کو بدولت وہ نوز اکیرہ اور اسلای کی رائج کر دواسلا کی تعلیم اور کی رہ تا ہوئی تھی دوائی اور تا تو ترب ہوگیا کہ اس کو مریداہ اول نے تعلیم اور کی رہ خاص تھی دیا۔ اس کی اپنی روائی شن تھا اور کا دوم مرے مائین از مفررشید رضاصا حب کا ہم تہائی کے لئے معربی دیا۔ اس کی اپنی روائی اور اس تھا۔ یہ کہ وہ معرے مائین ازمفررشید رضاصا حب کا ہم تہائی کے لئے معربی دیا۔ اس کی اپنی روائی تھا وہ دوم معرے مائین ازمفررشید رضاصا حب کا ہم

#### لاموريون كاقاديان سيفرار

معرے والی کے بعد قادیان میں اس نے حالات کوبدلا ہوا پایا۔ ۱۹۱۲ء میں سربراہ اوّل نے دفات پائی اور بائی سلسلہ کا بیٹا ہونے پھیس سال کی عمر میں جماعت قادیان کا سربراہ بن کمیا۔ اس نے طویل مدت تک بوی چا بکدئی سے زیر زمین سازش قائم کرر کمی تھی۔ جو ٹی سربراہ الاّل بہت کمی بیاری کے بعد وفات پاگیا تو احتجاب کے دفت مرز امحود احمر کے Storm (طوفانی دستے) معروف کا رخاص تھے۔ ان کے سامنے قادیان کے بوے لوگوں کی جن کے ہائی میں نہ مام کا رتھی، چیش شرکتی۔ ان کے سامنے قادیان کے بوے لوگوں کی جن کے ہائی میں نہ مام کا رتھی، چیش شرکتی۔ ان کے اعصاب پراس نے بید کہر چھاپہ مارا کو کا باپ نی تھااور اس کے نہ مانے والے (معاذ اللہ ) کا فرجیں۔ بید تدیر کام کر کئی۔ اس کے دینے لوگ جو بہت تھوڑ ہے رہ گئے کہ یک اس کے دینے قادیان سے فرار ہور کر الا ہور شی رام گئی میں آگئے۔ کیونکہ

اس كلى ميں ان كے چند سريرآ ورده افراد رجے تھے۔ان كى وجہ سے اس رام كلى كا وہ حصہ جو براظر تھ روڈ كے ساتھ تھا اجمر يہ بلزنكس كے نام سے مشہور ہوگيا۔ يہ لوگ لا مورى جماعت كہلائے۔

بثلرمعكوں كا ثوليہ

جس طرح مرزامحود برمراققررآ یا۔اس کا نقاضا تھا کہاس کواسینے ﴿ حسب کے پھوالل علم لوگ ملیں ۔ مجھ اہل قلم دستیاب ہوں اور مجھ جرب زبان مقرر ملیں۔ تا کہ نے اور ترقی یافتہ تھنے كاكاروبار يليد الل علم مين بيريخ معرى اور مير محدا سحاق تند لكعا أوقتم كراوكول مين اس كوشخ يعقوب على حرفاني اليه يثر الحكم اورمفتي محمر صاوق اليه يثر البدر اورميرة اسم على اليه يثر الفاروق مل محته \_ آخرالذكرد الى كاباى مونے كى وجدسے بواطرار تم كائنچ مقرر تفاساس كى تحريوں بى بعى سوتياند ڈرامائیت تھی۔ بیسب لوگ باری باری اپنے ساختہ پرداختہ مظرمعکوں کے مظالم کا شکار ہوکررہے اورصیدزیوں بوکرونیا سے رخصت بوئے۔سب سے زیادہ اہم الال الذ کرفض محت معری تعادید فحش تكارى كاالل ند تعااورندى شعله بيان تعاربيا كيلفظ من ادا مون والى بات كى نقرول من اداكرتا تفار فقرول شرادامونے والى بات كى مفول ير ميل جاتى تقى ، ويسيسوسائل شن عبس وتدولى "بوكرد بتاقل مرياه والى كريب في اسك مواح كوفام وكا وياتها وياس بیتی کے شمرة آفاق جنی مصائب اور مالی خیانت کاریوں کے الزام سے وہ جب تک وہاں رہا، یاک رہا۔وہ اپنی درباردادی کی وجہ سے برانامعبول تھا۔ چاکداس کے ظاف اخلاق حم کے تھین الزامات بمی نیس ملے۔اس لئے سربراہ ٹانی کے لئے اس کاشب دروز بہت مفید تھا۔ خلیفہ بھی پیند ندكرتا تفاكداس كے حاشيد تثين افراد لوگول ميں معتبر متصور موں ۔ ند بى اس كے لئے وہ لوگ کاربرار تے جواس کے معامی کے بردے میں کنھاریوں کے اراکاب کرتے رہیں۔ خلیفہ جا بتا تھا کہ وہ اس کے افعال ناقصہ کے لئے فسیل مول ند کہ وہ بی جرائم اور خباشت کی بروہ واری اور مدافعت کرتا رہے۔ اس اصول کے مطابق معری سے بوھ کراس کے اٹم اور عدوان میں کوئی کامیاب معاون نه بن سکا۔

مریدآ مریت کے شکنے میں

جب احرار نے فتدا کا رفتم نبوت کے فلاف محاد گرم کیا اور اپنا کیے عالم مولوی عنایت الشرصا حب بیج اور مسلما نوں اور دوسر ب اوگوں تے اس کا ساتھ دیا تو خلیفہ نے اپنی حفاظت اور مریدوں کی حراست کے لئے آ حریت کا جال بچھایا اور جاسوی کاروبار کوفروخ و سے کراپنوں اور غیروں کو ہراساں کر دیا۔اس سیاق وسباق میں معری نے ی آئی اے کا کام کیا۔وہ الفضل میں مجی اس کی قصیدہ خوانی کرکے باہر کی جماعتوں کو اند هیرے میں رکھتا تھا۔ جلسوں میں تھکا دینے والی تقریر میں کرتا تھا۔

مصری کی سال ٹاؤن تمینی کی رکنیت

ان خدمات كى بدولت اس كوقاويان كى سال ٹاؤن كميٹى كا نامزوركن كرايا مميا۔ ووكميٹى ے اجلاسوں میں اس انداز سے باتیں کرتا کو یا کمیٹی صدرا مجمن احدیدی اضافی شاخ ہے۔اس لئے جب ہاؤس ٹیکس کی ناد ہندگی کےخلاف کسی اقدام کا فیصلہ ہوتا تو دہ روک بن جاتا۔ قادیان على خليف نے گلبرگ كى ي آبادى دارالصدر بنائي اورائي كوشي دارالحمد كے علاوہ اسنے زله برواروں کے مکانات تغیر کرائے ۔وہ سال ٹاؤن کمیٹی کے دائر ہ اختیار سے باہر تھے لیکن معری نے بڑا زور لگایا کمینی شهرساس بستی تک پختد مرک بنائے۔ چونکد بیقانو مانامکن تھا۔اس لئے معری کی بیل مند ہے نہ چرھی کیکن اس ناکا می کا انتقام اس طرح کینے کی سعی لاحاصل کی کداس نے سارابار ملامت میٹی کے چیئر مین کے سر پر ڈال دیا۔ یہ چیئر مین مولوی محد دین کے نام سے قادیان کی ساری آبادی میں معروف تے۔ ایکی جماعت میں ضدی مشہورتے۔ لیکن اپنی جماعت ہے باہر حی کر شکعی حکام میں ان کی سادگی اور راست گوئی کی بزی شمرت تھی۔اس کئے وہ خلیفہ کی آئھوں میں کھکتے تھے۔ کیونکہ ناچائز ہغارشات کو وہ رد کر دیتے تھے۔ چونکہ وہ جماعت کے ہائی اسکول (تعلیم الاسلام بائی سکول) کے ہیڈ ماسر بھی تھے۔اس لئے ان کواجمن کے اور خلیفہ کے اقتد ارکو محكم تعليم كے اختیار كے ساتھ متوازن ركھنا پڑتا تھا۔ اس رويے سے خليفه كوچ يتمى۔ اس لئے وہ مولوی محمد ین سے مسلسل ناراض رہا۔ ایک وفعداس نے خطبہ میں کہا تھا کہ مولوی محمد وین کی ہیڈ ماسرى مين تعليم الاسلام بائي سكول مين قاديا نيت كے خلاف بم تيار مورسے بيں۔ يبي وجر تحق كريت معرى موقعه بموقعه بائى سكول كاس بياب بيذ ماسر كفلا ف عاد آرائي كرتار جناتها عبدالرحيم دردكا فتنه

جب معری'' خلیفہ'' کی کوشی تک سڑک بنوانے میں ناکام ہوااور خلیفہ بھی اس ہارے میں خائب و خاسر رہا تو معری کو ایک اور موقعہ ہاتھ آگیا۔ خلیفہ کا ایک ناظر بہت منظور نظر تھا وہ تھا عیدالرجیم ورد۔ وہ ناظر تعلیم و تربیت تھا۔ اس کے دویے سے تمام یا تحت تعلیمی اوارے نالاں تھے۔ وہ جب قادیان سے باہر کی شہر میں بطور معلم کے ملازم تھا تو وہ چھٹی لے کر قادیان میں آن کر سکول میں ملازم ہوگیا اور وہ برستور و و مقامات سے تخواجیں لیتار ہا۔ جب یہ جرم طشت از ہام ہوا تو مولوی محمد دین نے انکشناف راز میں کوئی لیت دلال نہ کیا۔اس کئے جب عبدالرحیم درد قادیان میں آن کر مولوی محمد دین کا افسر لگا تو اس نے بھی بڑھ چڑھ کر خفیف حرکتیں کیس۔اب معری اور درد کا متجدہ محاذین ممیااوران کا کا مُدخلیفہ خود قعا۔

ورد کی مقهوریت پردهتی جارتی تھی۔ کیونکہ وہ فض ' دجس طرف الثودروہے'' کا مصداق تفا خلیفہ نے اس کولندن میں اپنی معجد کا امام بنا کر بھیج دیا۔ جب ریلو سے اشیشن پر مشالیت ہور بی تھی تو اس وقت ایک اور میلغ فضل الرحن تھیم نا تجیریا رواندہ ہور ہا تھا۔ زخم خوردہ طلباء کوم وقع غیرت ہاتھ آئا یا۔ انہوں نے صرف فضل الرحن سے مصافحہ کیا اور ورد کو کمال بے دردی سے مچھوڑ دیا۔ خلیفہ محمی وہاں تھا۔ لیکن اس کو علم نہ ہوا۔ چنخ مصری نے فوراً خلیفہ کی لتجد اس منظر کی طرف میڈول کرائی اور کہا کہ حضور آپ کی موجود کی میں بیا حقیات ہے باکی سے ہورہا ہے۔

معرى ك*ى گېرى ج*ال

ھی معری نے اس عیاری سے ظیفہ کو مشتعل کیا کہ ظیفہ نے دوسر سے دن جعد کے خطبہ میں ساری جماعت کو المیس کی اولا داور شیطان کی ذریت کہا اور سخت تحزیری کارروائی کی دھم کی دھم کی دھر کی جہاری گئے مقرکر کیا جس کے ارکان مرزائشراحمہ طیفہ کا مجھلا ہمائی اورائی ایم اجم کا باپ چہرری فتح محمسیال ،مولوی شیر علی اور مفتی محمر صادق تتے اور ظیفہ خود صدر تھا۔ کارروائی کے لئے دو زود لیس تے۔ ایک الفضل کا المی شیر ظلام نی بلانوی اور دوسر افخر اللہ بن جو کچھ عرصے کے بعد ظیفہ کی سیکورٹی فورس کے ہاتھوں تل ہوا اور طویل مقدمہ کے بعد اس کا تا تل بھانی لگا اور اس کی الش تا دیان میں زیارت گا اور اس کی الش

ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سر ڈکٹس نے فیصلہ لکھا اور حکومت کے ایماء پر بیا فیصلہ مندوستان کے تمام شہور روز ناموں میں شائع ہوا تھا۔

پیسین پدرہ دن کام کرتا رہا اور سارے شہر پرخوف مسلط تھا۔ اس کارروائی کے دوران مؤلف کے سامند معری نے خلیفہ سے کہا کہ بیساری شرارت مولوی محمد دین کی ہے۔ چونکہ مؤلف خلیفہ کی سامند معری التی تقادر معری محموم کی معرفی کا اتالیق تقاداس کے خلیفہ کی شام کی چاہے پرمؤلف اور معری آکھے تھے۔ اس کے معری کی شازی کا علم ہوا۔ معری کی بات سے خلیفہ بیش موکو اور معرف لف نے الفضل کے ناب ایڈ پیر رحمت اللہ شاکر کو جب وہ کمیشن کے سامنے چیش ہوکر والیس جارہا تھا، اتفاقا کہ ویا کہ مولوی محمد دین کے خلاف الوام معری کی کے سامنے چیش ہوکر والیس جارہا تھا، اتفاقا کہ ویا کہ مولوی محمد دین کے خلاف الوام معری کی

سازش ہے۔ کیونکدوہ تو الودامی طور پردردکوخود ملے تھے۔اس پرمؤلف کوظیفہ نے سن کرایا اور آٹھ کھنے تک جُرح ہوتی رہی۔ لیکن طیفداسپنے ارادے ش سرخرو ندہوسکا۔ کو یابیا آٹ بھی معری نے بریا کی تھی۔اس وجہ سے وہ جروفت ہر ہات سے خلیفہ کی کبریائی ٹابت کرنا چاہتا تھا۔ وولہا دہمن کے لئے سڑک

چاکد طیفہ کے دا او بات درون فاند فعای پرداز کرتے ہارے بھے۔اس لئے ب پردواورور پردوا جہان کا کیا ہے میں ہوا ہادو اللہ کی ۔اس مع کروستانوس ہے مع معری کا وجود طیند کے کے بواساز گارہ بات ہوا۔ وہ بر جھی یا مقووض یا فی پر کیافن مقرور کروا تا تھا اور تھیں وروح فرسا سزا کی معاود کروا تا تھا۔ وہ آل کا ارکان کر ظیفہ سکار میں سے فریب تر ہوتا گیا۔ کین موام شراس کے فاق ف فور ما تا تھا۔ وہ اس النہ اور فی جل جاتی تھی۔

اس كى ايكسالاكى فيدا سركر ك الأيات كا شرف واصل كر مكى اور طيف كتم خرافات شى اس كى يدى آ و يكف بدول شى به مؤلف بطورا تالى ك دسب دبال جايا كرتا تما تر اس كواس خانوان ك فرول كا فرورا في في دودوس فرا تحديل كرح" فسسالا سع لمسونها تسو الفائظويين "بي كرهياف تظريوا كم في شي معرف تي في است كرك دومرس عاد سرير تركيا المارية وياد

خليفه كے كئے مشركان القاب

چونکہ خلیفہ آڈھائے باطل کا مریض تھا۔معری نے اس کے لئے مواد خام مہا کرنے میں کوئی وقید فروگذاشت نہ کیا۔ پہلے اس کو His Holiness کا لقب اختیار کرنے ک کامیاب ترخیب دی۔ حالا نکہ بیعیسائی لقب ہے جوجیم خداوندی کے تا پاک مقید ہے پوئی ہے۔ جب با ہراو منہ لائم کا سیلاب اٹھ اتو اس لقب کو ترک کر دیا۔ پھر فضل عمر کے خطاب کے لئے معری نے ساز وسامان کیا۔ اس سلم کو جاری رکھتے ہوئے مصلح موجود کے بالس پر چڑھانے کی تا پاک کوشیس شروع کر دیں۔ اس نے سارے علی مطالعہ کو اس طرح استعال کیا کہ خلیفہ قادیان میں کوشیس شروع کر دیں۔ اس نے سارے علی مطالعہ کو اس طرح استعال کیا کہ خلیفہ قادیان میں کوسیس شروع کردیں۔ اس نے سارے علی مطالعہ کو اس خرج دیم دم نہ کشیدم "کے مصدات ہے مصدات ہے تعدید کی تعدید میں۔ یہ جند

لتخم كىلازوال تا ثير

اب بیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود معری نے بیہ نائشہ حرکات کیوں کیں۔ اس کی وجہ صاف ہے۔ دہ ہندو ذہنیت ہے آزاد شہوسکا۔ اگریزی کی ضرب الکشل ہے کہ انسان میش سے باہر لکل سکتا ہے۔ اپنی چڑی سے باہر نہیں آ سکتا۔ اسلام رگ وپ شہر سایت کر جائے اور کوئی قوت قدی مصیلر کے طور پڑھران ہوتو کفر کی سمیات کا استیصال : وسکتا ہے۔ اگریہ نعمت روحانی نصیب نہ ہوتو کھن تعلیم کفر کی زہر کا تریاق ہیں بن سکتی۔ ایک طدیث مبارکہ ہے کہ احدا پی جگہ سے بدل سکتا ہے۔ لین انسان اپنا عزاج اور سرشت ہیں بدل سکتا۔ اگریزی میں اس کواس طرح بیان کیا جاتا ہے۔

You can Educate Brain but you cannot Educate Blood.

(لین تعلیم سے دی تغیر تو ہوسکتا ہے کیکن نظام دموی یعنی صلب ادوا سے آئے ہوئے اثرات تعلیم سے ذائل نہیں ہو سکتے )

ایے آدمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے صدق شاید جاتا ہے مانا بالکل نہیں۔اس لئے بےروح دین مانے والاسمجے تقویٰ سے محردم رہتا ہے۔ یہی حال سمج معری کا تھا۔اگر دائی مجر بھی اس پر اس سے علم کا اثر ہوتا تو وہ خلیفہ سے اپنے ربط خاطر کوجنون کے درجہ تک ندلے جاتا۔ جب خلیفہ نے شم نبوت کے پاکیزہ ویٹی مسلک کے خلاف نا پاک اور کا فراند تعبیریں شردع کیں اور ظل اور پروزکی اصطلاحوں کے منہوم شم کئے اور دنیائے اسلام کو کا فرقر اردیا تو معری نے جو خلفہ سے زیادہ عالم تھا اور عربی زبان کا خاصہ درک رکھتا تھا۔ التباس قلمیس سے خلیفہ کی صلالت کاری کا بورا بوراساتھ دیا۔عقا کدکوم کا کد بنانے میں وہ کس سے پیچھے شدر ہا۔ افشائے راز کا سمانچہ

اس زماند میں جب مصری خلیفہ کی آ کھی کا تارا بنا ہوا تھا۔ خلیفہ نے اس کے خاندان میں نقب لگائی مصری اپنی اولا دکوہم عمروں سے مطنبیں دیتا تھا۔اس نے اپنے سکول اور ہوشل کے صحن میں ایک اکھاڑا بنار کھا تھا۔اس کا بڑا بیٹا حافظ بشیراحمہ اکھاڑے میں تن سازی کرنا تھا۔اییا نوخیز جوان خلیفہ کے عشرت کدہ کا کارساز رکن بن گیا۔ جب بیٹے نے حضور کے ہاں آنا جانا شروع کردیا اورحضور نے اس کی پاکبازی اور ترکنازی کی تعریفیں کیس تو مصری کی مسرت کی کوئی انتهاء ندرى اس نے سمجمااس كابياحضور كى نظر كرم سے ولايت كراستے پر بر ميا ہے۔ ليكن حضور کے اس بازار کی آب د ہواہی مختلف تھی۔ چنانچہ و الز کا برا با انکا در بے باک ہوکر گھر میں بھی ومادم مست قلندر موكرر بي لكارمصرى جوعادى نمازى اورصرنى ونوى تتم كاواعظ تعامير المتحير بوات جب وہ مظیر کونماز کے لئے کہتا تو بینے کے جواب میں الحاد کا بدرا بدرا انداز ہوتا تھا۔معری کوخدا سے تعلق کا بمیشہ بڑا دعویٰ رہااورا ہی بیوی کی اولیائی بریعی اس کو پورا بجروسہ تھا۔لیکن ان دونوں کو ظیفہ کی سیاہ کاربوں کا خاک علم بھی ندہوا۔ دہ ابلیس صفت نگ انسانیت فحض کوقریبا قریباً تیجبر کے برابر دلی مائے تھے۔ ادھر بیٹے کا بیر حال تھا کہ وہ خلیفہ کی سیاہ کا رجلس کا کرتا دھر تارکن تھا۔ اس کے ول سے خرمب كا لما كل چكا تھا۔ ادھروہ اپناپ كى حاقت كتاشے ويك تھا۔ كوياس كوباپ ے وی تعلق رہ گیا جوایک جنگلی انسان کو والدے ہوتا ہے۔ وہ ول بی ول میں باپ اور مال کی عبادتوں اور عقیدتوں کا تول اڑا تا رہا۔ اس سے مصری کے گھر میں خطرناک بے سکونی آگئی۔ كيونكه بيئاتهمي مهمي برملا خليفه كي ناياك زندگي كي طرف اشاره كرديتا تعاادر فد بب برتونمسخركرتا بي تھا۔معری نے سمجھا کہ قادیان میں خلیفہ کے خالف گروپ نے اس کے بیٹے کواپی مجر مانہ لیسیت میں کے لیا ہے۔اس لئے اس نے باادب بالماحظ حضور سے اس کیفیت کی شکایت کی ۔جواب میں صنور نے اس کے بیٹے کی یا کدامٹی اور کر مکٹر کی بزی تعریف کی تا کہ معری کے فکوک کا از الہ ہوجائے۔خلیفہ کو بوراعلم ندتھا کہ معری کا بیٹا گھریں اس کے متعلق کیا کھل کھیل رہاہے۔اس طرح صیاواییے جال میں خود آ حمیا۔اس کی تعریف تازیانہ بن کرمعری کے قلب پرگل کہ ویکھوا حضور برنورتو بشیری تعریف میں رطب اللسان ہیں اور بیالائق بیٹاحنور بر کیچڑا چھال دیتا ہے۔ چنانچہ ختین وقین و عمیق کرنے کا خیال اس کے ول بر عالب آسمیا۔ ان ونوں بشیر کپور تھا۔ میں کا لج کی

تعلیم حاصل کرر ہاتھا۔معری نے حضور سے وہاں جا کر تحقیق کرنے کی اجازت طلب کی۔اس کی اندھی عقیدت نے خلیفہ کو پریشان کر دیا۔اس نے معری کو بڑار دکا لیکن وہ نہ رکا۔اوھر بشیر کو بھی بریشانی ہوئی کہ یابا ہے کو ترک کرے یا خلیفہ کو بچائے۔

دولوں طرف تھی آگ برابر کی ہوئی

است میں فلیفہ نے مبدالرجیم درد کے بھائی سلطان محودکو کورتھلہ بیجا کہ دہ بشرکو پکا کرے تا کہ دا فشاء نہ ہو۔ اس مخصصے میں بشیر نے بیجویز کی کہ سلطان سے کہا کہ دہ اس کولکھ کر حضور کے احکام دے۔ کوتکہ بورڈ تگ کے کرے میں اس کے اور کلاس فیلو بھی ہیں۔ سلطان محود رقعوں میں فلیفہ کی طرف سے ساری یا تنی لکھتا گیا اور بشیر کھر جواب دیتا رہا گیاں افرار کے باوجوداس نے سلطان محمود کے سارے دیے جن میں حضور کی طرف سے اخفاء کی ہدایات تھیں سنجال لیتا رہا اور جعلی کا غذ کے کرا دے بھاڑ بھاڑ کر فلیفہ کے جاسوس سلطان مجمود کوجھوٹی تسلی دیتا رہا۔ بمعری دہاں پہنچا تو اس نے تی سے بیٹر رسے باذری کی اور اس کو فلیفہ سے باغی ہونے پر ملامت کرتا رہا۔ بشیراب ہاپ سے کیا کہتا۔ اس نے سلطان محمود کے سارے دیتے باپ کودے دیتے اور آپ کیاف میں مذہ لیٹ کرلیٹ گیا۔ اس نے طرح معری پرگر ااور وہ ساری رات روتا رہا۔ بیسارا ما جرا بشیر نے مؤلف کوخود سایا۔ جب وہ اور طرح معری پرگر ااور وہ ساری رات روتا رہا۔ بیسارا ما جرا بشیر نے مؤلف کوخود سایا۔ جب وہ اور اس کی جہلی قادیان سے دخصت ہوکر لا ہوری جائے ہیں گائی گئی ۔

جوانی حملے کی تیاریاں

اب پانسا پلٹا۔ معری نے در پردہ محقق شروع کر دی۔ کین خاموش رہا۔ حالا نکدان
دنوں یااس سے پہلے خلیفہ نے اسپنے ماموں میر محداسیات کو جلسہ سالاندکی نظامت علیا سے معزول
کر کے معری کوسارے جلسہ کا ناظم اعلیٰ بنادیا تھا۔ کین بشیر کا معمدداشگاف ہونے پرمعری اختا می
کارروائی پر مائل ہو گیا۔ استے ہیں بشیر کی شادی ہوئی ادر خلیفہ کے منظور نظر نوجوان عبدالرحمٰن عرف
مائیس کے متعلق افواہ اڈی کداس نے معری کی بہو کے زیور چرائے ہیں۔ معری نے سرکاری
عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ لیکن جماعت کی طرف سے مبینہ سارت کی تائید شروع ہوگئی اور
معری کومقد سے ہیں بوئی دفتیں چیش آئیں۔ وہ ان افراد سے ل کرحالات دریافت کرنے لگا جو

دمغمان کا مہینہ تھا۔معری اینے جھے کا درس قرآن دے رہا تھا کہ مؤلف قاویان حمیا۔معری خاص طور پر مؤلف کو لما اور خلیفہ کے حالات دریا ہنت کرنے لگا۔ چونکہ مؤلف کو بہت کچومعلوم تھا۔موّلف نےمعری کو بتایا اور بین السطور طامت بھی کی کہاب اس کی مظلومیت اور بے کبی اس کی خلیفہ سے فدا کا ربوں اور تتم رائیوں کا ثمر ہ ہے اور '' چاہ کن راجا ہ در چین'' کا معاملہ ہے۔ شفال کی شیر انہ جراکت

جب معری نے ایے خیال میں کافی مواد اکٹھا کرایا تواس نے ظیفہ کو پہلے ایک بہت طويل محط تكعماجس بين اس كى سياه كاربول كالمفصل اورمؤثر ذكركيا اوراس بات كالبعي كهلا ذكركيا كرس طرح اس نے اسپنے مريد (معرى) كے كمر ہمى نقب لكائى اوراس كى اولا دكواتى فش كارى اور ہوسا کی کا فکار بنائے رکھا۔ (یہ علد بہت اہمیت کا حال ہے۔ اس لئے اس باب کے بعدورج کیا جار ہاہے) اور خط کے ساتھ ہی خلیفہ کی بیت ہے لگلنے کا اعلان کرویا اور بیا علان الفضل میں خلیفہ نے ایے ڈھنگ برشائع کرایا۔لیکن جواب نہ طنے بر کیے بعد دیگرے دو مختصر خط بطوریاد دبانی معری نے کھے۔ بیمعری کوخاص امتیاز ہے کہ اس نے خروج کا آ خان کیا اور بیعت ترک كرنے كاخود جلى اقدام كيا۔ حالاتكده ورفع صدى تك خليفه كامرغ وست آموز بنار با-ايسے خلام ذ بن اور جا پایس د انیت والے مرید کا خود نطنے کا اعلان کرنا ایک تاریخی سانحد تھا۔ بیغلیف کے لئے مجی قدرت کی طرف سے تازیان عبرت تھا کہ شفال صفت میرد کے ہاتھوں رسوا دخوار ہوا۔ وہ معرى كى بعاوت سے اتنا بريشان مواكداس نے اپني ايك تقرير كے دوران كما كدوه اس وقت آسان کے بیچاورز بین کے او پرسپ سے زیادہ یتیم ہے۔ ساری ساری رات مال اس کوچھت پر لئے پھرتی تھی اوراس کاغم فلدا کرتی تھی ۔ منسماً بعلور جملہ معتر ضدا یک چھوٹا سا واقعہ عرض کردینا ہے جا نه دا کا خلیفہ کے ہم زلف چی بشرا تھرنے جو ہا تکورٹ ، خاب کے مجھ عرصہ جج رہے تھے۔ مؤلف سے جماحت چوڑنے کا ذکر کرتے ہوئے بوئے تخرے کہا کدد یکمو ہمارے بانی سلسلہنے شفالول کوشیر بناد با سماورانبول نے بدی بدی قرمانیال دی ایس-

مؤلف نے جوانا کہا کہ 'دل کے بہلائے کو قالب بدخیال اچھا ہے۔' کین یہ بات اظہر من الفتس ہے کہ باپ کے ہوائے ہوئے نام نہاد شیروں کے بیٹے فلیف نے کس ہنر مندی سے شغال بنا کررکھ دیا ہے۔ چھرمؤلف نے فٹے بیشراح سے ان کے اپنے شغال ہوئے ادر سیاہ کار بول کود کھے کرکف نسان ہونے کا حال ہو چھا تو آگھت بدئدان ہوکررہ گئے۔ کیونکہ فٹے بیشرخود ہورے طوریرآ گاہ نہ تھے۔

باركاه محودي من مصرى كااستغاثه

من معرى فروج كے بعدايك بوااقدام بيكيا كدالزامات كى طويل فهرست بناكر

ہارگاہ خلافت جعلی میں پیش کر کے خلیفہ کے خلاف استفاشہ دائر کر دیا۔اس سے پہلے اس نے چند واقفان رازكول كركواه بنانے كى سى كى ران شن مؤلف بھى تھا۔ قاديان كى فضا ش شديد كھيا و تھا۔ مویا جماعت شدیدهمی تعادم بن جنائتی معری کا طرف سے پہر کھتے تھ کرظیف سیاه کار یوں کی سرا میں معزول ہوتا جا ہے۔اس کے حلیف جنگ فخر الدین نے بوے بوے پوسرا گا کر قادیان کوفش کے اڈوں کا مرکز قرار دیا۔ان دنوں مؤلف ۲۸۔ ایمپرس روڈ پراحمہ بیہوشل کے رِدوں کی کوشی میں خان بہادرعبدالعزیز مرحوم (بھکت سکھ کے مقدمہ میں سرکاری انعام حاصل كرنے والے باليس السر) كے خائدان كى ايك قرى شاخ مس بطورا التى معم تھا۔ان ك صاجزاه ےمسٹرالیں اےمحودصاحب اس وقت بیرسٹر تھے۔حال بی بیں دہ جے ہا نیکورٹ ہوکر ریٹائر ہوئے تھے اور مرومز ٹر بوٹل کے صدر بھی رہے۔ایک دات انہی ایام بی دات کے پچیلے پېرمؤلف كوكسي آ دى نے جكايا دو فخرالدين تفايهم دولول بيس اچپى خاصى جان پيچان تقى-اس نے جھے ہے کہا کرمعری نے اپنے استفاقہ میں مؤلف کو گواہ کے طور پر چیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اور بداقدام اس منتکو بربنی ہے جواس کی کچھ مرصد پیشتر رمضان کے دوران قادیان میں موّلف سے ہو کی تھی \_ساتھ بی اس نے برکہا کہ قاویان عسمولف، مولوی محددین اور ملک غلام فرید شمرت رکھتے ہیں کدوہ جرات سے رائ برقائم رہے والے ہیں۔ بیملق تھا یا تدبر، بیضا کو معلوم ليكن بديات ميك يمي كموكف اورودس دوافحاص آبس من مر يسلق ركي عدادر ىيەبات خلىفەكوبۇي ئىنتىتىتى س

مؤلف كاانديششادت

مؤلف نے فوالدین سے دورہ کیا کہ وہ فیک فیک شہادت دےگا۔ چاکہ قادیان میں تشہددانہ کتاف جاری تھی اور پوشر بازی بوری تھی۔ مؤلف کے فاہ بننے کی بات لکل گی۔ اس کے بعد مؤلف کے فاہ بننے کی بات لکل گی۔ اس کے بعد مؤلف کے اس بعض شناسا لوگ آئے گیا اور کیے کی بات کا احتراف ہے کہ بعید ماضی کی ٹی بول کا Brain تر ایس کے اس کے دل پر قادیانی قرحون کا خوف خرور طادی تفا۔ کے تکہ برطانوی دائ جمی اس کا جای تھا اورا عربی تھا کہ بوسکا ہے کہ کی خوف یا تا تجرب کاری سے کوالی ہے وہ بہا اور کردیا کہ وہ سے ساس کی چیش بندی کے لئے مؤلف نے بر طنے والے آنادیا گیا کہ مؤلف کو علم تھا کہ خلف اپنے اس کی چیش بندی کے لئے دیا ہے اور اس کے اعتماد کیا گیا کہ مؤلف کو علم تھا کہ خلف اپنے اس کے اعتماد کیا گیا کہ مؤلف کو علم تھا کہ خلف اپنے اس کی خیش بندی موال صفت ہو کردہ گیا ہے۔ چنا نچہ بھی موال خلف کو علم تھا کہ خلف اپنے اس کے اعتماد کیا گیا کہ مؤلف کو علم تھا کہ خلف اپنے دیا جہ بھی موال خلف اس کے مؤلف کو خلا

بلایا۔ ویسے بھی اس کے گھریش طبقہ اناٹ کا اتالیق ہونے کی وجہ سے خلیفہ پراس کی خشن طبیعت کا اثر تھا۔ پکچواس وجہ سے اور پکچوا پنی جنسی خطا کاربوں کے اضطراب شعور سے خلیفہ کومؤلف کی شہادت سے خدانے اسے خوفز دہ کررکھا تھا۔

صدانت کی تینے بے در بیغ

اس عمن میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک دن احمد یہ ہوشل ہے گذرتے ہوئے قادیانی جماعت کے اس وقت کے مقامی امیر اور خلیفہ کے ہم زلف شیخ بشر احمال مملے۔ وہ منصوبہ ے مے یامفاجاتی طور پر-بیخدا کومعلوم ہے۔ مؤلف کی نیس کرسکنا۔ تا ہم مے اور کہنے لگے کہ آب کی (مولف کی) گوائی کا قادیان میں براج جا ہور ہاہے۔ کیاارادہ ہے؟ مولف نے جواب دیا کہ متمان شبادت تو محناہ ہے اور جموثی کواہی بہت ہی مگروہ ممناہ ہے۔اس پر بیٹے بشیر مؤلف کے خروج کی بے جری کے عالم میں کہنے گلے کہ اگر کچی کوائی ہے جماعت (قادیان) کونقصان پہنچے تو پھر؟ مؤلف نے کہا کہ اگریہ جماعت اس حد کو تھے گئی ہے کہ تے ہے جروح اور جموث سے محفوظ رہتی ہے تو مصری وصری کی ہات بہت بیچیے رہ جاتی ہے۔ اندریں حالات ان کوخود فیصلہ کرنا جا ہے کداس جماعت سے خود ند مب کو کتنا خطرہ لاحق ہے جو جماعت جموٹ سے پنیتی ہے اور پچ سے مرجما جاتی ہے۔اس کوشتر کرنا ہی اسلام کی بؤی خدمت ہے۔اس صاف کوئی بلکہ تھے نوائی ہے ا میرمقا می جوخودراز درون خاندے واقف تھے، چپ جوکر چلے محے مؤلف کا خیال ہے کدان کی ر پورٹ تعرظافت میں بینی می ہوگ ۔ جب طلیقہ نے اپنی عدالت قائم کی تو معری کے بتائے ہوئے گراہوں کومؤلف کے سواسب کو بلالیا گیا۔اس کے بعد ساری کارروائی الفضل میں چنیم صورت میں شائع ہوئی۔ مؤلف کا کہیں و کر ضا۔ اس پر فخر الدین کی طرف سے یا احرار کی طرف ہے بوے برے بر معیر قادیان میں کھے۔جن کے عنوان میں مؤلف کا نام جلی حروف میں تھا اور مطالبه كيا كميا تفاكمرز امحد حسين سے كواى كونيس لى كى ـ بيمدانت كى ت بدريخ كا جان ليوا خوف تفاكه ظيفه نے مؤلف كى كوابى ندلى \_

ایک حیله پرویزی

چی کہ مؤلف کو ابتداء میں فیش کار ہوں کی خبر طلیفہ کی سو تیلی خوش دامن مراد بیگم کے سکے سکے سکتے (ڈاکٹر) احسان علی نے وکی تھی اور اس کے بھائی عبدالرحلن (المعروف اکبر) سے معری کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اس لئے بتا عت کی طرف سے احسان علی نے چند پوسٹر لگائے جس میں مؤلف کو دھم کی دی گئی سمؤلف نے دیکھ تھی۔ اس کے حواقب سے آگاہ

کیا تو اس نے چپ سادھ لی۔ اس کے بعد مؤلف کی خمیر پرایک اور سمت سے حملہ ہوا۔ مؤلف کے خمیر پرایک اور سمت سے حملہ ہوا۔ مؤلف کے خمیر میں مورف سے مؤلف کو خطآیا جس جس مورف کو خلا کے خمیر جس قیام کرے۔ چونکہ اس سے پہلے دور جس ملک صاحب کے ہاں بی قیام ہوا کرتا تھا۔ اس لئے مؤلف کو بینا گوار ہوا اور جواب جس احتجاج کیا۔ اس پر ملک صاحب نے اپنی برائی اور معذوری کا ذکر کیا اور اصرار کیا کہ مولف ضرور آئے اور طیف کے برخوفی میاں عبداللہ خال کے معذوری کا ذکر کیا اور اصرار کیا کہ مولف خرور آئے اور الحدود الی کوشی دار الحمد جس سے جواس وقت خلیف کی وار الصدر والی کوشی دار الحمد جس سے جیجھے طیف کیا خور بی تھا۔ برویز می تھا جس کے چھے خلیف کا خفید ہا تھ کا رفر ما تھا۔

ایک پہلودارتحریر

مواف نے ملک صاحب کو لکھا کہ جو پچھ معری نے لکھا ہے وہ خلیفہ کے تاریک حالات سے بہت کمتر ہے اور ہی کہ مولف تو جماعت کو تیا گ چکا ہے اور بعض مصلحوں کی بناء پر خاموش ہے ۔ کیونکہ خوف شماز ، عدالت کا خطر ، وارکا ڈرنظر انداز نہیں ہوسکا۔ ساتھ ہی تا ویان آنے نے کے لئے کھو دیا۔ پچھ مرصد بعد ملک صاحب نے مولف کو بتایا کہ وہ مولف کے خط سے بہت مطمئن ہوئے سے اور گھر والوں سے مولف کی چکی پاسداری کا ڈرکر کیا تھا۔ مولف قادیان گیا اور خلیفہ کے بہنوئی کے پاس اضطراراً قیام کیا۔ ان کی بیم صاحب نے جو مولف کی شاگر درہ چکی تھیں اور خلیفہ کے بہن کے بھر کو لف ان کے گھر کی اور نے بھائی (خلیفہ) مولف کے رویے سے خاکف ہیں۔ کیونکہ مولف ان کے گھر کی خواتین کا تو رہشکل ہے اور رہ بھی کہا کہ خواتین کا کی سال اتا لیق رہ چکا ہے اور اس کے ہولئاک معلومات کا تو رہشکل ہے اور رہ بھی کہا کہ ان کے بھائی کو امرید ہے کہ ان (خلیفہ کی بین) کے کہنے سننے سے معاملہ نظروں سے او جس ہو حائے گا۔

ب مولف نے پہلو دار تحط بنام خلیفه اس کی بعشیرہ کو دیا۔ وہ پڑھ کرخاموش ہو تکئیں اوراس خط کومنزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اس میں بیکھاتھا کہ اگر خلیفہ نے مؤلف کے خلاف در پر دہ جارحانہ کارروائی چھوڑ دی تو مؤلف بھی مصلحاً خاموش رہے گا لیکن خلیفہ بطاس پر پابندی نہ کرسکا لیکن خدا نے مؤلف کواس کے گزید سے محفوظ رکھا۔ اس عارضی تیام کے دوران خلیفہ کے ایک سالے صاحب ولی اللہ شاہ طے اور کہنے گے جا و فورا معانی ما تک لورمؤلف نے کہا: ''کیوں! ڈاکہ تو منیں مارا، چری تو نہیں کی ہے۔''

اس پرطعنے کے طور پرخلیف کا سالا کہنے لگا: "م م کندے لطیفے بڑے ساتے ہو۔"

مولف نے جواب دیا میں گندے مل تو نیس کرتا۔ میرے لطیفوں کا معاملہ تو آپ کی ایجادہ ہے۔ ایجادہ ہے۔ ایجادہ ہے۔ ایجادہ ہے۔ ایجادہ ہے۔ ایکا ہے۔

خليفه كاخط بنام مولاناسالك (مرحوم)

اس کے بعد فخرالدین ایک اشتعال انگیز خطبے کے چند کھنے بعد قل ہوگیا۔ خلیفہ نے
ایک طویل محط میں مولانا سالک مرحوم کو اپنے خطبے کا حال لکھا اور بڑے فخر دمہابات سے
سامعین کا اس کے خطبے کے بعد بچھاڑیں کھا کھا کرکرنے کا مظربیان کیا۔ مؤلف کو مولانا مرحوم
سے مجراقلبی تعلق تھا۔ انہوں نے سارا محط مؤلف کو دفتر انقلاب میں سنایا اور ساتھ ہی بتایا کہ
انہوں نے خلیفہ سے قادیان کی کیفیت دریافت کی تھی اور بیمشورہ دیا تھا کہ ان کوفخر الدین سے
نیادہ معری سے خاکف ہوتا جا ہے ۔ کیونکہ جومعری نے معزدلی کا مسئلہ چلایا ہے بیدودر تک
مستقبل میں مجیل جائے گا۔

نذموم رامحمودسا خست

جب تک معری ال بورٹیل آ یا تھا۔ اس کا گھر خلیفہ کی طرف سے پورٹوں کا نشانہ بنا رہا۔ اس کو کی اطراف سے اور کی ایک جتے جو انوں سے نوئیں جلے کا خطرہ تھا۔ ایک آل کے بعد خون مندگ می کیا تھا۔ مؤلف کوسر صد کے مرحوم وزیراعظم صاجز اوہ عبدالتیوم مرحوم کے ایک تا دینی عزیز نے بتایا تھا۔ مؤلف کوسر صد کے مرحوم وزیراعظم صاجز اوہ عبدالتیوم مرحوم کے ایک قادیاتی عزیز کی ورکھ تھا کہ معری کی لاکیوں کو اٹھایا جائے۔ اس کے گھر کا وووج بند کر دیا گیا تھا۔ قادیان کے ایک مشہور دود ھر ورثی محمد بوسف خان نے مؤلف کو بالشاف بد جال بتایا ہے۔ جب سر سے پائی گذر گیا تو معری دود چراخ محفل بن کر قادیان سے لگل آ یا اور ال ہوری جماعت کے ساتے میں پناہ گزین ہوا۔ اس کے بعد اس نے اس فور منظم جماعت کو اپنے جو ٹر تو ٹر کی جو ان گاہ بتالیا۔ وہ پہیس سال خلیفہ قادیان کی مدح اور مولوی محمل کی قدح کر تارہا۔ چونکہ پرستاری عادت مشر ہم تی۔ اس لئے الا ہور آنے کے بعد مرزامحود کی موام می تھی۔ اس لئے اس کو جیس سال مقبور ذات پر گلباتے مقیدت نجھا درہونے کے خوشا ہے سے موام ما خت میں مارامحود ساخت کے دی مرزائم دور انہ مور ما خت کے دی مرام کو دسائی ہو کی سال مقبور ذات پر گلباتے مقیدت نجھا درہونے کے خوشا ہے سے موام ما خت کے دی مرام کو دسائی تھی۔ اس کے جو مسافت کی انتظام پر کا دوای رکن بنادیا۔ دہ محمود رائم موساخت کی انتظام پر کا دوای رکن بنادیا۔ دہ محمود رائم موساخت کی انتظام پر کا میتالیا۔ چونکہ دواواری بشرط استواری اس کی جسم کی استواری کی ہوتوں معذور ہوا تو معری نے اس کی جسم کوئی تھی۔ اس کے جب مولوی محمود کی استواری کی ہوتوں کوئی تھی۔ اس کے جب مولوی محمل کے باتھوں معذور ہوا تو معمری نے اس کوئی معرون کی ہوتوں کی کرنے کا موام کی موام کی مولوی محمود کی استواری کی کرنے کیا کی موام کی موام کی موام کی کرنے کیا کی کرنے کوئی کیا کرنے کیا کی موام کی کرنے کا کی کوئی کیا کی کرنے کوئی کیا کی کرنے کیا کی کرنے کیا کی کرنے کیا کی کرنے کی کرنے کیا کی کرنے کی کرنے کیا کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کر

کے خالفین کے ساتھ گذیجو ٹر کرلیا اور مولوی مجموعلی جس پرمعری اپنے مرشد کی ساری (پیش کوئیاں) لگا تا رہا تھا وہ اب اس کی سازش کا شکار ہوگیا۔ گویا '' ٹاوک نے تیرے میدنہ چھوڑ از مانے ہیں۔'' کامغمون بن گیا اور مولوی مجموعلی نے وصیت کی کہ معری کو اس کا جنازہ نہ پڑھنے ویا جائے۔ جب وہ جنازے کے ساتھ جارہا تھا تو مولوی مجموعلی کے بیٹنچ چو ہدری فضل حق نے اس کو لات مارکر گراو ما۔

نا دانوں کی نا دانی نہیں جاتی

لاہوری جماعت کے متعلق معری کے کار ہائے نمایاں سے اس صدابسح اجماعت کے متعلق اس باب میں اتنا لکھنا ہی کائی ہے کہ یہ جماعت فتور غیر مظلم ہے۔ یہ جمود ہے اور خمود ہے۔ اس کے دعاوی تو یوئے ہیں لیکن ساٹھ سال میں ایک گل کورام نہیں کر سکے وہ بدستور رام گل ہے۔ اب اس گل ہے ہی نکل رہے ہیں۔ ان کے جمعے ان کی عید ہیں اور ان کے جلے ان کی جمد میں اور ان کے جلے ان کی جمد میں خلفشار کے فجاز ہیں۔ اگر حالات کا تیر ہدف پر نہ بیضے تو ان کا حال ہے ہے۔ آپ الحالات کیا ہیں گر تیر خطا ہوتا ہے۔

مولوی فرعلی پالیسی نے ملی ساکٹی کی۔

اس نے بیز کیب ثکالی کداس نے قادیان کتب کا دوبارہ بالاستیعاب مطالعہ کیا ادراس مطالعہ سے اس براس کے قول کے مطابق بیہ بات روش ہوئی کدوہ جالیس سال پہلے کے مطالعہ ے تائب ہوکرلا ہوری جماعت کا ہم نوا ہوگیا۔ پیکس لائی عیاری تھی۔ لاہوری جماعت کے ایک امیر کیررکن شخ محمد فاروق نے جب معری سے یہ بچ چھا کہ قادیان میں قادیانی لٹریچر کے گہرے مطالعہ ہا قل ہو کررہ گیا۔ یہ کیا محمد ہوتی دلیان میں آکر مطالعہ کرنے سے پہلا مطالعہ باطل ہوکررہ گیا۔ یہ کیا معمد ہوقو معری نے جوابا کہا کہ بیطویل بحث کا موضوع ہے۔ لیکن لا ہوری جماعت نے شساوہ بصد اور و قراندان "کامریش تھی اور دوہ اپنی دیرین تا والی سے حالات کا محمح جائزہ لینے سے عاجرتی ۔ وہ یہ نہ بچھ کی کہ معری نے محمودی مظالم سے نجات اور عالیت عاصل کرنے کے لئے یہ قل بازی لگائی ہے۔ آگر محمود جیسا جائر، قاہر، ہم کیرآ مرمعری کو سنجال نہ سکا تو لا ہوری جماعت جن کے بطون وقلوب پر اسلام سے زیادہ رام گل کی چھاپ کی ہوئی محمول کو کیے سنجال نہ سکا تو لا ہوری جماعت جن کے بطون وقلوب پر اسلام سے زیادہ رام گل کی چھاپ کی ہوئی محمول کو کیے سنجال کئی تھی۔

وصیت اور وصیت کرنے والے کا جناز ہ

مولوی محموعلی نے جو وصیت کی اس کو پیش افنادہ چیز سمجھ کر ردی کی ٹو کری میں ڈال دیا حمیا یمام وه زوردارخانفین بهع مصری کے جماعت پرمسلط رہے۔امیر مجی وہی بناجس ہےمولوی محرعلی اینے اعلانات کے مطابق ساری عرفالا س رہاوراس کی بیکم نے اپنی مظلومیت کی روئیداد شائع کی ، وہ بھی صدائے برخواست ہو کررہ گئی۔اب میدان میں مصری سے زیادہ عالم کوئی نہ تھا۔ اس کے سارے عقائد محمودیت کا مجرار تگ لئے ہوئے تھے۔وہ تکفیراہل قبلہ کا قائل تھااوراس اثم کبیر کامبلغ بھی تھا۔ وہ مسلمانوں کے جنازے کے خلاف فتوے دیتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام كے بن باپ پيدا ہونے كا قائل تھا۔ حالانكه مولوي محمطى نے اس كے خلاف الحي تغيير ميں بہت کچولکھا تھا محمودی جماعت رفع الی السماء کی قائل نیتی کیکن حضرت عیسی علیدالسلام کے بن باب ہونے کی قائل تھی لیکن میک ندشد دوشد کے طور پر لاہوریے باپ کے ہونے کے بھی قائل تے۔ سرآ عا خان مرحوم کی وفات کے بعد جب جماعت کے ایک حصہ نے نماز جنازہ پڑھاتو کچھ لوگ مصری کے ساتھول کر جنان سے الگ ہو گئے۔ بیدہ اعمال تنے جن کی یاداش میں مصری کی اولادساری کی ساری دین عظما باغی ہو چکی تھی۔اس کے دو بیٹے مؤلف کے ایک تم کے شاگرد تقے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ مجد ہے پیٹے پھیرکر گزرنا اپنا مسلک بچھتے ہیں۔ جماعت کے شعبہ نشرواشاعت کے ایک انچارج نے جو (اب وہ سبدوش ہو بچے ہیں اور لندن میں مقیم ہیں ) کئی دفعه مؤلف كوبتايا كمهمري كومولوي محرعلي كالغير يرشد يداحتراضات بين روه اس كوستيم تغيير تضور کرتا ہے۔ چونکہ جماعت گروہی تضادم میں محصورتھی مصری' ممولوی ادھرعلی ادھر'' ہناہوا تھا۔ جب

ا کے حصہ پھٹ کرنگل ممیا اور مال روڈ کی ایک دکان پرمیاں تھر کے ساتھ ل کمیا تو مصری وہاں بھی سب حصہ کست کیا کرنگل میا اور مال روڈ کی ایک دکان پرمیاں تھر کے دواس گئے وہاں جاتا تھا کہ مہیں وہ بہت دور نہ نکل جا نمیں ۔ پھر جب پھٹا ہوا حصہ واپس لوٹا تو مصری پھر پر دھان بنا رہا ۔ کیونکہ جماعت جمود وخود بن چکی تھی ۔ کارخانہ داردں کے واکا در تھے ادرمصری کے دا کا ادر وہ استیصال کرتا تھا۔''
کرتے تھے ادرمصری بھی سلب دہب میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتا تھا۔''

''مولوی ادھرعلی ادھر'' کے بیٹے کاعقبی حملہ

مصری نے اینے بیٹے کو دو کنگ معجد کا پہلے کارکن پھرامام ہنا کر مجھوادیا۔حالانکدایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی متم کے ایک رکن نے کہا کہ اس مجوب الحال جوان کا ماضی بہت داغدار ہے۔ کین جماعت کے اس شعبے کا انچارج ایک کرل فرہی روح سے بیگا ندتھا۔ اس نے کسی کی نہی اور بشر کو و کنگ مجوا دیا۔ حالا نکہ اس سے پہلے میمود کا صید زبوں اب لا موریوں کامبلغ بن کرمشر تی افریقہ (شاید یوگنڈا) کے کسی ملک میں گیا۔ کئی ہزارروپے برائے بلنے لئے۔ جب اس سے حراب طلب کیا گیا تواس نے جوابا یہ کہا کہ اس نے بلیفی لٹریچر شاکع کیا ہے اور دہاں سے سوہیلی زبان کی انٹ سنٹ کتابیں بھیج دیں۔ کیونکہ اس کو لاہوری جماعت کی حمالت کا پوراعلم تھا۔ کیکن ہوا یہ کہ يهال كى كمشور \_ بران كتب كوكى سوبيلى زبان كے جانے دالے سے بردهوايا كيا تو بلى تقيلے ے باہرآ مئی۔ حافظ بشرنے اقرار جرم کے بعد بھی وہ خطیر قم شاید داپس کی ہو۔اس سانحہ خبیشہ کے باد جوداس "مولوی ادهرعلی ادهر"نے اینے بیٹے کودو کنگ مجدیس پہلے نائب امام اور پھر پورا امام بنا كرجيجوا ديا۔اس نے اس منصوبے سے پورا بورا فائدہ اٹھایا۔ جب لندن میں فتندا نكار ختم نبوت كے خلاف اشتعال بيد ابوااوراس عاصب امام سے معاملہ نستعبالا كيااورمولوى لال حسين اخرا صاحب سے فکست کھا کر ووکگ مرکز میں اس کی پرتکلف وعوت کر کے دو کگ مجد کے سارے کاروبارکومولوی لال حسین اختر صاحب کے حوالے کر دیا۔ بی خبر پہلے پہل یا کستان میں فیمل آباد کے ہفتہ دارمیکرین لولاک میں لکل ۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح میل گی۔ لا موربول میں خفیف سااضطراب نمایاں ہوا۔لیکن وہ ملکی خصوصیات میں اسیر تھے۔وہ جیب ہی ارہے۔بامر مجوری' مولوی ادھرعلی ادھ' کے بیٹے کوفارغ کیا گیا۔لیکن وہ باپ کے توسط سے نوسو پونڈکی رقم لے کر حمیا ہے ویابدر قم اس کے فریب عظیم کا معاوضہ تھا۔

جناب بیگم بھو پال مرحومہ کی پیشکش کی تو بین اس داقعہ سے ارباب ربوہ کو پر و پیگنڈا کا خوب خوب موقع ملا۔ چونکہ دو کگ مج جناب بیکم بحوپال مرحومہ نے خواجہ کمال الدین کو خالص اسلام کی تبلیغ کے لئے تفویش کی تھی۔
ہادی التھر میں لا ہوریے مرزامحود سے سبقت لے گئے تھے۔ کیونکہ محرین ختم نبوت کا مرکز پنتی
میں بہت بعد میں بنا تھا۔ پہلے پہلی ٹرسٹ کے زیرسایہ دوکئگ مجد کا معاملہ صراط مستقیم پر چلانے
کی سبی جاری ربی ۔ لیکن مغائرت اسلام کا غباراس پر چھا ممیا۔ یکی وجہ ہے کہ معری جیسے مکو کے
جیٹے کواس کی محرانی مل محی ۔ مرزامحود لا ہور یوں کی نام نہاد سیقت سے ملول رہتا تھا۔ جب اس کے
جیٹے کواس کی محرانی معری کے جیٹے نے خوب خوب استیمال کے بعد مجد کواپی ملحون محرانی سے پاک
کردیا اور محبود گھرائی اسلام کے پاس آگئی۔

''لا ہور یوں کی اس سبقت کے خاتمہ کو مرز امحود نے اپنی کامیا بی بھولیا۔ بلکہ اس کے پہولیات کی دیا۔ بلکہ اس کے پرچارکوں نے یہ پرو پیکٹٹر ایونے زور سے کیا کہ معری نے مرز امحود کی ایازی سے لکل کر انجام کار کاموجب بتا۔'' کام وہ بی کیا جوم زائمود کے مفاد کے فروغ کاموجب بتا۔'' شیخ مصری کی بولیسی

مصری کو جب بھی جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع ملتا تو وہ اپنے مرشد مرز اکی اولا دیے متعلق پٹی بیٹیوں کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ اپنی ہاضی کی محود پرستیوں کی یاد تا زہ کرتا رہا۔ وہ اپنے مرشد کی ایک عزیزہ کے اسراف و تبذیر کا اس طرح ذکر کرتا اور اس کے لباس فاخرہ اور زیورات کو اس اعماز سے بیان کرتا گویا بیضدا کی طرف سے انعام تھے۔ سکالانعام عالم ضدا کی تھیت اور خدا کی لعنت میں تمیز کے ملکہ سے عاری ہوچکا تھا۔ لا ہورید اس کی یولی کی تشخیص نہ کر سکے۔ حالا تکہ اس کے اعمال واقوال کی ربی اس کے ملکے میں طوق محقوبت بن کریزی ہوئی تھی۔

اب اس باب کے بعداس کا وہ خط پیش کیاجا تاہے جس سے ثابت ہوگا کہ وہ کس طرح مکا فات عمل کا شکار ہوکرا ہے جلسوں کے لئے ورس عبرت بن کر قید حیات و بندغم میں گھر کر زندگی بسر کر رہا ہے۔

مصری نے اسلیے جنگ کیوں اڑی

اس باب کے ختم پر میکھتا ہے رابط ندہوگا کہ اتنا بردل ہوکرمصری کو خلیفہ جیسے جابر اور قاہر کے مقابلے کی جزأت کیسے ہوئی۔اس کی ایک وجہ میہ ہے کہ اخراج اور مقابلہ ناگزیر ہوچکا تھا۔ اس نے رہ جانے کی چیکٹش کی تھی۔خلیفہ خاکف ہوکر اس کو نابود کرنے پر جل کمیا تھا۔ابتداء اس کو نبرد آ ڈیائی کی جزأت اس واسطے ہوئی کہ خلیفہ کا سگا ماموں میر محمد اسحاق مصری کا شاید حلیف بن کمیا تھا۔ ماموں اور بھانجا دونوں جنسی فعظا میں ہم پرواز تھے۔ بعد اس ناگفتہ ہے جم نے ظراؤ کی صورت پیدا کردی۔ میر محمد اسحاق خلیفہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ خلیفہ نے اس کا قادیان ش متبول عام درس بند کردیا تھا اور افغشل میں نام کے خلاء کے ساتھ ماموں کو بے فقاب کیا اور ماموں کواحساس ولایا کہ وہ اب ماموں نہیں ۔ لیکن ایک وقت جا کرا پی بہن لینی خلیفہ کی مال کے کہنے پ پیچھے ہے گیا اور معری کواپنے اشتعال خوساتھی فخر الدین کے ساتھ لی کر جنگ لؤنی پری۔ جب وہ فکل ہوگیا تو معری اکیلارہ ممیا ۔ اس کے لئے مفر نہ تھا اس واسطے اس کو قادیان سے فرار میں قرار ملا ۔ کین دم تحریز تک اس کے خوف ذرگی کی بیرحالت ہے کہ اگر گھریش کی ملاقاتی سے ملتا ہے تو تمام درواز سے اعربے مقتل کر لیتا ہے۔

یہ بیں وہ لوگ جو ٹم نبوت کے اٹکارے عملاً اور عقلاً اپانچ ہوکررہ گئے۔ کو یا خدائی تعزیراس زندگی میں شروع ہوگئی ہے۔ جنسی جھا کاری نے ظیفہ کو بھی ایک متعفن لاش بنا کرچھوڑا۔ اس کے الل خانداس سے کریز کرتے تھے۔

# مصری کا خط بنام مرزامحمود ..... افشائے راز کا شاہکار

مدت سے بیں چاہتا تھا کہ آپ سے دوٹوک بات کروں میکر جن یا توں کا درمیان میں ذكرة بالازى تعاده جبياكرة بالمجي طرح جائة بين الي تعين كدا كجه ذكر سه آب كو تخت شرمندگی لاحق ہونی لازی تھی اور جن کے نتیج میں آپ میرے سامنے مندد کھانے کے قابل ندرہ سكت تعاور چونكه اكثر جميل آلى من من المن كا ضرورت بيش آتى تقى - تهذيب ال بات كو كوارا میں رسی تھی کہ آپ ہیشہ کے لئے میرے سامنے شرمندگی کی حالت میں آسی اس لئے میں اس وقت تک آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات سے رکار ہا ہوں کیکن اب حالات نے مجمور کرویا ہے كى ئى آپ كىمائے آپ كى اصل Situation ركودوں اور آپ كو باكل كى جس طرف آب جارب ہیں وہ آپ کے لئے کیسی پر خطر ہات ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں نے او مظلوم ہوکر بھی (جس کوشریعت نے بھی طالم سے ظلم سے علی الاعلان اظہار کی اجازت دی ہے ) اس ہات یں شرم محسوں کرتا رہا کہ آپ کے سامنے بالمشافہ باتحریر کے ذریعے آپ کی ان خاص داز کی باتوں کاذکرلاؤں کیکن آپ جو ظالم تھے اورا لیے افعال شنیعہ کے مرتکب تھے جن کے سننے سے بھی ا کیدمعولی شریف آ دی کی محی روح کا نیتی ہے۔اس آ دی کوجس کا قصور اور جرم مرف اس قدر مقا كه بدستى سے اس كوآپ كے افعال شنيعه كاعلم بوكيا اور آپ كوينلم بوكيا كداسے علم بوكيا ہے۔ د کھودیے اور متم تم کے مصائب کا اسے نشانہ بنانے اور اس کو جماعت کی نظر میں گرانے کے لئے

طرح طرح بہتان اس پر ہاندھنے اوران بہتانوں کو ہاتھ میں لے کراس کے خلاف جموٹا پر و پیکنڈ ا کرنے کی لگا تارانتک کوشش کرنے میں ذراشر محسون ٹبیں کی۔ انکشاف رو کئے کے لئے محمود کی ذلیل کوشش

بيسب كجحاس لئة كياممياكهآب كالمجر مفمير بروفت آب كواس بيشرراور بيضرر انسان کے متعلق اندر سے یہی آ واز دیتار ہا کہ اگر اس مخف نے میری ان کا رروائیوں کا جو میں اندر خانے کر رہا ہوں، جماعت کوعلم و سے دیا تو میراسارا کاروبار بگڑ جائے گا اور ش شہرت سے کر کر قعر ذات میں جابزوںگا۔ کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس محض کو قادیانی جماعت میں عزت حاصل ہے۔مستریوں کے متعلق تواس تم کے عذر گھڑ لئے گئے تھے کدان کے خلاف مقدمہ کیا گیا تفایاان کاٹر کی پرسوت لانے کامشور و دیا تھا۔ محریہاں اس تسم کا کوئی بھی عذر نہیں چل سکتا۔ اس کی بات کوقادیانی جماعت مستریول کی طرح رونیس کرے گی۔ بلکداس براے کان دهرمایزے گا اور ده ضرور دهرے کی۔اس لئے آپ نے ای میں اپی خیر مجی کہ آ ہستہ استہا عمر ہی اندراس مخفی کو جھوٹے پرا پیکنڈے کے ذریعہ جماعت کی نظرے گرا دیا جائے اوراس کواس مقام پر لے آیا جائے کہ اگر رید میرے گندے راز کو فاش کرے تو جماعت توجہ نہ کرے اور اس کی بات کو بھی اس طرف منسوب كرنے لگ يڑے كه اس مختص كو بھى كچھە ذاتى اغراض اورخوا مِشات تقيس جن كوچۇنكە پورائیس کیا گیا۔اس لئے میمی آیا کہنے لگ پڑے ہیں اورادهرادهرے آپ شور مچانا شروع کر ویں کدو یکھا من نہیں کہنا تھا کہ بیا عدر سے مستریوں یا پیغامیوں یا احرادیوں سے ملے ہوئے ہیں اورا پیےلوگوں کا منہ بند کرنے کے لئے جن کوآپ کے ان گندے راز وں کاعلم ہوجا تا ہے آپ كى لى زياد ورى كى ايك حرب بي آب مت خيال كري كدجو يحق بير عظاف كررب ہیں،اس کا جھے علم نیس ہوتا۔ جھے آپ کی ہرکارروائی کاعلم ہوتا رہا ہے۔اگر میں ہمی آپ کے اشتعال انگیز طریق ہے متاثر ہو کرجلد بازی ہے کام لیتا اور ابتداء ہی میں اپنا بنی برحقیقت بیان شائع كرويةا ورجونقذس كاسراسر جمونا پرده اينه او پر دُ الا مواسبه اس كوا ثما كر آپ كی اصلی شكل د نیا كرسامة ظاهر كرويتا توآج نامعلوم آب كاكيا حشر موتاريعني بس في خص صرع كامليا-آب کے ظلم رظلم دیکھےاوراف تک نہیں کی میں نے سمجا تھا کہ میری خاموثی سے آخرا پ سبل حاصل کریں ہے ادر سجھ لیں ہے کہ بیٹھ اس راز کو فاش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور پچھ عرصہ تک میرے دوبیکود کھیکرخود بخو داپی تملطی محسول کرئے نادم ہوکراپی ان ناجائز اور ظالمانہ کارروائیوں

اورجیونے پراپیگنڈے سے بازآ جا کیں گے۔لیکن آپ کا جمرم شیر آپ کو کب آرام سے بیٹے

دے سکا تھااور آپ کا اضطراب اور گھرا ہے سے جرا ہوا دل اس وقت تک آپ کو جن کی نینڈیس

لینے دے سکتا تھا۔ جب تک آپ اس خض کوا پی راہ سے دور نہ کرلیں۔ جس سے آپ کو ذراسا بھی

خطرہ خواہ وہ ہم ہی محسوس ہور ہا ہو۔ آپ قالبا اس وقت تک اس فلط بھی کا شکار ہور ہے ہیں۔ کیا اس

وقت تک جو میں فاموش رہا ہوں، اپنی ملازمت کے چلے جانے کے ڈرسے رہا ہوں۔ اس فلط بھی کو جنی جلدی بھی زیادہ تراسی وجہ سے ہے

کو جنی جلدی بھی ہو سکتا ہے ول سے تکال دیں اور آپ کی دلیری بھی زیادہ تراسی وجہ سے ہے

کر میں مشرک نہیں ہوں کہ ایک سینٹ کر آپ کے قبضے میں ہے۔ مگر میں مشرک نہیں ہوں کہ ایک سینٹ کر آپ کہ میں اسکوں۔ پس یہ آپ کو یا در ہے کہ میں

جو اس وقت تک باوجود آپ کی فلط کاریوں کا علم ہوجانے کے اور اپنے خلاف فلط کارروا تیوں کو

دیکھنے کے فاموش چلا آر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کی تم کے مالی یا جانی نقصان کا ڈرند تھا۔

ابلیسی جار حدیث کی امثر بناء

آپ کو تعلقات کا اتنا بھی پاس نہ ہوا بھتنا کہ ایک معمولی قماش کے بدچلن انسان کا ہوتا

ہے۔ ہیں نے سنا ہے کہ بدچلن آ دی بھی اپنے دوستوں کی اولا و پر ہاتھ ڈالنے سے احر از کرتا

ہے۔ لیکن افسوس آپ نے اتنا بھی نہ کیا اوراپ نے ان تعلق دوستوں کی اولا و پر بی ہاتھ صاف کرتا

پا ہو آپ کے لئے اور آپ کے خاندان کے لئے جانیں تک قربان کروینا بھی معمولی قربانی معمولی قربانی ہوئے تھے۔ میرے اخلاص کا تو یہ عالم ہے کہ جس وقت آپ کے ایک مرید (فضل واو) سے

اجمالی علم ہوااور پھراپ جینے بشراحمہ نے اس کی تعمیلی تصدیق کی قرمیرا بھی فیملہ تھا کہ اپنے بیٹے بشراحمہ کے گئی سے تعلقات منقطع کرلوں ۔ مگر میں نے اس بشراحمہ کو گھرسے تکال دوں اور بھیشہ کے لئے اس سے تعلقات منقطع کرلوں ۔ مگر میں نے اس بشراحمہ کو گھرسے تکال دوں اور بھیشہ کے لئے اس سے تعلقات منقطع کرلوں ۔ مگر میں نے اس کی جس کے میں اس ازش کی پائی جانی ہوجا دک کا جس کے میں اس مازش کے بائی مبائی ہیں آپ کو بدنا م کرنے مسلم کے لئے کوئی زیرز میں گروہ اپنی اپنی ہیں کے ویک میں جو بودگی شل ہے کہ اس کو آپ کے اور آپ کے خاندان کے ساتھ بڑا اخلاص تھا اور اس اخلاص کی موجود کی شل ہو کہ تھی بھر ہو گیا ہے اور انہوں سے دو بھی بھی جموٹے الزام آپ پرنیس لگا سکا تھا۔ پس ایس حالت بین میرے نزد کے دوئی صور تیں ہو کہ تھی بھر ہو گیا الزام آپ پرنیس لگا سکا تھا۔ پس ایس حالت بین میرے نزد کے دوئی صور تیں ہو کہ تھی بی جوٹے الزام آپ پرنیس لگا سکا تھا۔ پس ایس حالت بین میرے نزد کے دوئی صور تیں ہو کہ تھی بی جوٹے الزام آپ پرنیس لگا سکا تھا۔ پس ایس حالت بین میرے نزد کے دوئی صور تیں ہو کہ تھی بی وہ کہ کہ اس کی ان میں بیا ہو کہ تھی ہو تھی الزام اس کے اور آپ کے دی سے اور انہوں کے ہو تھی ہو ت

نے اس کوئل وغیرہ کی دھمکیاں دے کراس سے بہلوایا ہے۔ جھے یعین تھا کہ بی بشراحمہ سے اس سازش کا پید لگانے بیں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس بناء پر اقل بیس نے بشیر احمہ کے ساتھ مختلف رگوں میں انتہائی کوشش کی کہ وہ ان باتوں کے فلط ہونے کا اقرار کرے۔ حمر قطعا کامیا بی شہوئی اور کامیا بی ہوتی کس طرح اور کس سازش کا پیدالگ کس طرح جب کہ کس سازش کا میا بی شہوئی اور کامیا بی مدتک قائل کم وفتان میں نہ تھا۔ بلکہ برخلاف اس کے اس نے بعض ایسے دلائل پیش کئے جوایک مدتک قائل کردینے والے شخصان میں تعلق مہوئی تھی۔

قصہ معری کے بیٹے کا

دوسری طرف میں حمران تھا کدوہ سب باتی ان باتوں سے بوری بوری مطابقت كماتى بين جوآب كے خلاف بغاوت كرنے والے مستريوں كى بينى اور بينا كريك سے سے ليس جب میں ادھرے اپ مقصد میں تاکام رہاتو میں نے اپنی تحقیق کارخ دوسری طرف موڑ ااور میں نے لوگوں میں زیادہ ملنا جلنا شروع کیا اور اس وقت تک میری یکی نیت بھی کہ میں سازش کا سراغ لكاك \_اس كبرى سازش كاسراغ لوكيابتانا تفارالناج ارول طرف سے واقعات اور حقائق كاطومار میرے سامنے لا کمڑا کیا جو بشراحم کے بیان کے لفظ لفظ کی تقد بی کرنے کے لئے کافی تھا۔ پس اس وقت میں نے بیر احد کومعذور مجھ کراس کوسرا دہی کا خیال ترک کر ویا۔معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالى نے اس بے كناه بيج كواسے بوي الله سے جويس اس برآب كے ساتھ اپنے فرط مبت اور فرطا خلاص کی وجدے کرنے لگا تھا۔ یعنی ساری عمرے لئے اس کوجاہ و برباد کرنے کا جوتبر کرلیا تھااس سے بچانے کے لئے رسامان پیدا کردسیہ کے بی جگہوں سے اس کے بیان کی تعمد بق ہوتی چلی کی اور اسک اسک بھول سے موئی جن کے معلق وہم بھی ٹیس کیا جاسکا کدوہ کوئی شرارت کریں کے یا کی شریر کی سازش کا فٹار ہوں کے یاخودسازش کے بانی ہوں کے۔ آپ تو اچھی طرح سے واقف بال كداشاره سدى آب كؤرامشاراليكا بديل جائ كالورش كى معلمت سا بن تحرير کوتھیل دلاک سے خالی رکھنا جا ہتا ہوں۔ فرضیکہ بھرے پاس ان باتوں کے اثبات کے لئے ولاك كاليك بداؤخروج موكيات كماكر ضرورت يزى توبيك عي ظاهر كياجات كا فيحيديتين اوكياب كديشراه مها بادريدس افعال جواس فيهان كالدين الب سعرز وموت رب یں۔ کرباد جود ان تام باتوں کاعلم موجائے کے جو مرے اور میری میوی کے لئے سخت دکھ كاموجب فحيس اورجنبوك في بم دونول ك محت يراتفا مجرااثر كياكه أج تك بمي بم إين محت بحال نیس کر سکے۔کافی عرصہ تک ہم دونوں کرہ میں اسکید دروازہ بندکر کے روتے رہے تھے۔

نیچ بھی ہماری حالت دیکھ کر سخت پریشان تھے۔گر ان کوکوئی علم نہیں کہ محاملہ کیا ہے۔ وہ ہماری

آسمیس سرخ دیکھ تھے اور ہم جاتے ہیں۔گرادب سے وجہ دریافت ندکرتے۔ باوجوداس قدرشد بد
صدمہ کے پھر بھی میں نے اس قدرشرافت سے کام لیا ادرا ہے نفس پراس قدر قابور کھا کہ کس کے
سامنے ان باتوں کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں سے جھے مختلف داقعات کاعلم ہوتار ہا۔
سامنے ان باتوں کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں سے جھے مختلف داقعات کاعلم ہوتار ہا۔
سامنے ان باتوں کا اظہار نہیں کو رہم اس تک احتیاط سے کام لیا کہ کسی ایک کو بھی کسی دوسر سے
سامنے ہوئے واقعات کاعلم نہیں ہونے دیا۔ اس کاعلم صرف اس کے بتائے ہوئے داقعات
سک بن محد دور ہے دیا۔ (بی خدائی کوڑا تھا جو معری کی پیٹے پر برس کر اس کو اپنی جلا دیاں یا دولا تا
سک بن محد دور ہے دیا۔ (بی خدائی کوڑا تھا جو معری کی پیٹے پر برس کر اس کو اپنی جلا دیاں یا دولا تا

بنيځ کې تهديد ..... باپ کې تلقين

ادهر بشراجم كوي مجمايا: "أن السعسفت يسذهبن السيات "ك ماتحت مكن ب الله تعالى معاف كرد معاورات تاكيدكى كركسى كرسامة اب ان بالول كود برانانين حتى كراكر کوئی پو چھے بھی تو صاف الکارکر دینا۔ بشیراحمہ نے جب دیکھا کہ آپ بیرے خلاف پرا پیگیٹرا کر ك جمي جماعت بش كراني كي وشش كررب بي اورادهراس كو يحى كراني كورب بي اواس نے کی دفعہ بھے برزور دیا کہ میں اعلان کردول رئیکن میں نے اس کو بمیشہ مبری تلقین کی \_ آخر میک آ کراس نے خوداعلان کا فیصلہ کرلیااورا کیہ اعلان کھے کرم پری طرف بھیجے دیا۔ چنا نج اسے بجنہ اس خط کے ساتھ ارسال کر رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فشکر ہے کہ اس نے اجازت کے بغیر شاکع نہیں کردیا۔ورنٹ تیراز کمان جسنہ کامعاملہ موجاتا لیکن میں اسے بیشرد کتار ہااوراس اعلان کو بھی ردک لیااور میشدا سے یکی تلقین کی کہ خواہ کتنا ہی ہم کو بدنام کرلیں اور کتنی ہی کوشش ہمیں جماعت ے کرانے کی کرلیں ہم نے ابتداؤیس کرنی اور ہاری طرف سے بھی کوشش رہے گی کہ ہم مبرسے برواشت كرتے چلے جاكيں متى كدوه وقت آجائے كهم جوالي طور برا پايان شائع كرنے بر مجور سمجے جائیں آوجب کی سے مقابلہ آپڑے تو مقابلہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے جوفظ لگاہ ہوتا ہے۔اس کے لحاظ سے مدافعت بہت بعید از وقت ہوگی لیکن اللہ تعالی کی خوشنو دی اس مں ہے۔چنانچاس دفت تک میں اس پرکار بندر ماہوں۔

### تنك آ مەبجنگ آ مە

اوراب جو میں بیتر بر لکھر ہاہوں وہ بھی اس لئے کہ آپ پہ آخری و فعہ جمت ہوری کر دوں اور آپ کو سند ہر کردوں کہ ہیں آپ جھے اپنی مدافعت پیش کرنے پر مجبور نہ کردیں ہے۔ یہ نانچہ آگر آپ بے اس استم کا قدم اٹھانے کی فلطی کی تو میں مجبور ہوں گا کہ اصل واقعات کوروشی میں لا کل اور جوا تھا وہ کی بردہ آج بحد ان واقعات پر پڑا آ رہا ہے، اسے اٹھا ووں مباوا میں وائی طور پر بدنا کی کے ساتھ یاد کیا جاؤں۔ لی اگر میں آپ کے افعال فیمومہ کا ظہار پر مجبور ہوا تو پھراس کی ساری ذمدواری آپ پر ہوگی اور بجھ لیس کہ 'الفت ننا فیا مندان کون ہے گا۔ میں نے آپ کے ظلم رکھل و کھے اور مبر کا م لیا۔ لیکن آپ باز آنے میں مصداق کون ہے گا۔ میں نے آپ کے ظلم پر گلم و کھے اور مبر کا م لیا۔ لیکن آپ باز آنے میں نئی بیس آتے اور اپنے مظالم میں صدے ہو ھے چلے جاتے ہیں۔ لی اب میر مرم برکا بیانہ بھی انسی تھی اس اس کی ذمدواری آپ پر آئے کہ لیریز ہو چکا ہے۔ اس لئے انبام کو آپ ہے گا ہوں اور اگر آپ نے مجبور تی کیا تو میں نے مقابلہ کے گی۔ میں قر آپ یا تو میں نے مقابلہ کے گی۔ میں قادر آپ کی تام دمی وفر یہ کون اور آگر آپ نے مجبور تی کیا تو میں نے مقابلہ کے کروں گا اور آپ کے تام دمیل وفر یہ کو آھی ادار کرے چھوڑ دن گا۔

کروں گا اور آپ کے تمام دمی وفر یہ کو آھی ادار کرے چھوڑ دن گا۔

جھے اس بات کی پروائیس کہ اس مقابلہ جس میری جان جائے یا جھے مائی نقصان ہو۔ جس خاموش ہوں تو خدا تعالی کے لئے اورا گرا تھوں گا تو تحض خدا تعالی کے لئے۔ جس دیجے رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ نے اپنی عمیا شی کو انہا و تک پہنچا یا ہوا ہے۔ جس لڑک کو چا ہا ہی عجیب وغریب عمیاری سے بلا یا اور اس کی عصمت دری کر دی اور پھر ایک طرف سے اس کی طبعی شرم وحیا سے ناجائز فائدہ اٹھالیا اور دوسری طرف وحم کی دے دی کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو تیری بات کون مانے کا۔ تیجے بی لوگ پاگل اور منافق کہیں گے۔ میرے تعلق تو کوئی یقین نہ کرے گا اور اگر کسی نے جرائت سے اظہار کر دیا تو مخلف بہا توں سے ان کے خاد عمد ل یا والدین کو ٹال دیا۔ گو آپ یہ یا د جس کی کہ آپ کا پیطلسم صرف اس لئے ان پرچل جاتا تھا کہ وہ اپنے معاملہ کو افزادی معاملہ بھے تا جس کی جس وقت ان کے سامنے تمام واقعات جموئی حقیمیت سے آئے تو پھران کو بھی پی تھ لگ جس کی کہ بیسب وحوکا ہی تھا جو بمیں و یا جارہا تھا۔ لڑکیوں اورلڈکوں کو پھنسانے کے لئے جو جال جائے کا کہ بیسب وحوکا ہی تھا جو بمیں و یا جارہا تھا۔ لڑکیوں اورلڈکوں کو پھنسانے کے لئے جو جال تا پ نے ایجنٹ مرووں اور ایجنٹ عورتوں کے ذریعے بچھا یا ہوا ہے اس کا راز جب فاش کیا جائے گا آپ کے فائدان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا فخر بھتے تھے ان کے گھروں میں سب سے زیادہ ماتم پڑے گاور دوسری طرف جن لوگوں کوآپ کی غلط کار یوں کا علم ہوجائے اسے کچلنے کے در ہے ہو جاتے ہیں اورا سے کچلنے میں رقم آپ کے زدیک تک نہیں پھٹل اور پھر سے بھی زیادہ تخت دل کے ساتھ اس پر گرتے ہیں اور آپ کی سزا دبی میں انتقامی پیلوبی ہوتا ہے۔ چنا نچہ مثال کے طور پر مستریوں کی عزیزہ بی کو لے لو کس قدر ظلم اس پر آپ کی طرف سے ہور ہا ہے جو پھواس نے کہا تھا اس کی سچائی تو اب بالکل ثابت ہو پھی ہے۔ لیکن وہ بے چاری باوجود بھی ہونے کے قیدیوں سے بدتر زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ اس کی صحت بھی جاہ ہو چگی ہوگی۔ ایک اور مثال فخر الدین کی سے بدتر زندگی بسر کر رہی ہو چکا ہے اور اس کو بھی ہو چکا ہے اور کے ایک فاط کاریوں کا علم ہو چکا ہے اور و گئی گئی مار کا خوف

چنا نچاس وہم کی بناء پہ آپ مدت ہاں کے پیچے گے ہوئے تھے کہ بمی کوئی موقع ہاتھ آ کر ذیل ہو کرمعائی موقع ہاتھ آ کر ذیل ہو کرمعائی مانگ لے۔ پھر ساری عمر آپ کی سیاہ کاریوں کے متعلق ایک لفظ بھی مند ہے نداکال سکے اور آپ اطمینان ہے اپنی عیاشیوں بیس مشغول رہیں۔ جیسا کداب آپ پہلے اس طریق سے بعض ایسے آدمیوں کو چپ کرا بچ جیس قاضی اکمال صاحب (نامور صحافی اے، آرٹیلی کے والد) پر جو علم کیا گیاس کی تہہ بیس بھی بھی مقصد کام کر رہا تھا۔ اس طرح اور بہت می مثالیس ہیں جن کو وقت آنے پر پیش کیا جائے گا اور ان تمام مظالم کی واستانیں جو بناوٹی تفقیل کے پردہ بیس آپ کر رہ جیس، وقت آنے پر کھول کھول کھول کو لوگوں کو بتائی جائیں گا۔ ان تمام مظام کو ڈھانے بیس آپ کو گئات ایک تو اس وجہ ہے ہور ہی ہے کہ آپ ایک مقدیل انسان ہیں۔ کہیں ایپ آپ کو مصلح جائے ایک تو سام ہو کو کی بیش کوئی کا مصداق بتایا ہے۔ کہیں موجود ضیفہ سے کہا ہے مقدیل انسان ہیں۔ کہیں ایپ آپ کو مصلح کو فی بیش کوئی کا مصداق بتایا ہے۔ کہیں موجود ضیفہ سے کہا ہے مقدیل انسان ہیں۔ کہیں ایپ آپ کو مصلح کو خود بنا نے تو سے جائے گاروگ آپ کے کہا تھی موجود بنا نے تو سے کہا ہیں ہوتا اور ان کو پیٹین گلگا کہ جس بقدر دلائل آپ کو مصلح کے لئے دیے گئے ہیں وہ سب شلط ہیں۔

ایک طرف و آب کواس وجدے جرأت ہے کدلوگوں کے دلوں میں غلط طور پرآپ کا

تفترس بھلادیا مما ہے۔جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات کوخدائی بات سجھ بیٹے ہیں۔ دوسری طرف آپ کوائی طاقت اور افتد ار کا محمند ب جوادل الذکر کی دجہ سے آپ نے عاصل کیا ہوا ہے۔تیسرےاس دجہ سے آپ نے بیچال چی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملے نہ دیا جائے اور منافقوں سے بچ ا منافقوں سے بچ ا کے شور سے لوگوں کوخوفز دہ کیا ہوا ہے اور ہرا یک کو دوسرے پر بدطن کردیا ہوا ہے۔اب برخض ڈرتا ہے کہ میرا خاطب کہیں میری رپورٹ بی نہ کر وساور يعرفورا مجه يرمنافق كافتوى لك كرجماعت ساخران كااعلان كرديا جائكا وريرس مکھ آپ نے اس لئے کیا ہوا ہے کہ آپ کی سیاہ کاریوں کا لوگوں کو عم نہ ہو سکے لیکن یہ آپ کا غلط خیال ہے قادیان میں بھی ادر باہر بھی ایک بری تعداد ہے جو آپ کی سیاہ کار ہوں سے واقف ہے اور روز بروز بہ تعداد برحق جاتی ہے۔ عقریب بیمواد پھونے گا۔ بہت سے لوگ کس جرائت کرنے والے کا انظار کررہے ہیں اور بیانسانی فطرت ہے کدا کٹر نوگ خود جراُت نہیں کر سکتے۔ لکین جرأت کے ساتھ کی کوافع آد کھ کرخوداٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آخری ہات جوآپ کوان تمام مظالم برجراًت دلار بی ہے دہ بائیکاٹ کا حربہ ہے۔ آپ نے قادیان کے نظام کوایے رنگ میں چلا دیا ہوا ہے کہ تمام کی روزی کواپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور بیالی چیز ہے جس ہے انسان ب بس موجاتا ہے۔ بے شک ان باتوں کی دجہ سے جوافقرار آپ کو حاصل موچکا ہے آپ يقين ركت بين كدآب الن معمقال كاسرايك آن من كل كت بين اوراب تو آب فدائون كاكروه بھی بنانے کی کوشش میں ملکے ہوئے ہیں ادراس میں شک نہیں کہ میں جوآپ کے مقالبے کے لئے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ایک نہایت ہی کزور، بے بس، بے مس، بے مال، بے یارومددگار ہوں ادر جہاں آپ کوائی طاقت پر ناز ہے وہاں مجھے اٹی کردری کا اقرار ہے۔ ہاں! میں اتنا ضرور جانا ہوں کرفن کی قوت میرے ساتھ ہاور فلبہ بمیشہ اللہ تعالی کی طرف ہائی کو ہوتا ہے جو تق كالوارك كركفر ابوتا ب-بوسكاب كدابتداه بس ميرى بات كي طرف توجد ندى جائ اور بس اس مقابلہ میں کیلا جاؤں ۔ لیکن حق کی تائید کے لئے اور باطل کا سر کیلنے کی غرض ہے کھڑے ہونے والے مرداس فتم کے انجاموں سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت ابن زبیری کی خاطر باطل کی فوجوں کے مقابل میں اسکیلے ہی میدان جنگ میں لطے اور جان دے دی۔لیکن باطل کے سامنے سرنییں جمکایا.....حضرت امام حسین چندا دیموں کے ساتھ باطل کی فوجوں کے ساتھ صف آراء ہو مے اور ایک ایک کر کے جان و سے دی لیکن باطل کی اطاعت نیس کی ۔ متید بیہوا کہ جس بات کو وہ تابت کرنا جا ہے تھے، آخر تابت ہو کرری \_

مصری کی انجام سے بے پرواہی

لى اس مقابله يس جيهاس بات كي قطعا كونى يروانيس كه يمراانجام كيا موكا اورميرى بات کوئی سنے کا باہیں میری تعزیت اور بہت بوحانے کے لئے صرف یکی کانی ہے کہ میں حق پر ہوں اور آپ باطل پر ہیں اور باطل کا سر کیلتے ہوئے آگر ش اور میرے الل وعیال بھی شہید کر ديئے مجے جس كا اقدام بھي اگر كيا كيا تو مخت ناعا قبت انديشاند موگا اور خطر ناك سائج پيدا كرے گا-ہم کامیاب رہیں کے ناکام تیں۔انشاء اللہ تعالیٰ! آپ ہمیں اس مقابلہ پر پینے چیرتے نیس دیکسیں کے اور جھے بیتین ہے کہ اللہ تعالی منرور ہاری تائید کرے گا اور اگر آج فیس لوآ کندہ لوگ حقیقت ہے آگاہ موکر دہیں مے اور ان بر سیائی طاہر موکر رہے گی۔ ہماری قربانیاں را بیگا نہیں جائیں گی اور آپ کے چال چلن سے واقف ہوکر جاعت خلافت کے حقیقی مغیوم سے آگاہ ہوگی اورآ تندہ اسپنے انتظام کی بنیا و محکم اصولوں پرر کھے گی اوران فریب کار بول سے جن ش آپ نے قوم کور کھا ہوا ہے بعیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گی۔ کوئلدولائل اور تھا کُن کا مقابلہ آخرلوگ كب كك كريس مع يس فقررظم ب كرجس فخص كم متعلق بيني جاسوس لكوادية جات بين ادر ان كومقرد كرتے سے قبل البيس يقين ولايا جاتا ہے كرفلال فض منافق ہے۔اس كے نفاق كوروشى مين الا تا ب-اب وه يتجوكر كر ظلف ني تاياب كرفلال منافق ب- الربم الى ربور مي بدوي جواس کے نفاق کی تائید کرتی ہوں تو ہم نالائق سمجے جائیں مے فررااس کی ہرنقل وحرکت ہےاس ك برلفظ وترف كواى رمك من وها لت جل جات بي اور د يوران ر بور مي ميج جل جات ہیں۔جن سے ایک فائل تیار ہوتی رہتی ہے اور اس غریب وعلم بھی ٹیس ہوتا کہ اس کو پکڑنے کے لے کس کس فتم کے جال بچھائے جارہے ہیں اور وہ اس میں پیشتا چلا جاتا ہے۔ حتی کہ وہ وقت آجاتا ہے کدایک وراسے بہائے پراس کو مکر کرسزاوی جاتی ہے اور گذشتہ تمام رپورٹوں کو بھی دلیل منال جاتا ہے۔جن کی کوئی مختیق نہیں کی جاتی۔

آپ کوخود چاہئے کہ جلد از جلد اپنی سیاہ کاریوں سے توبد کریں اور بیر مظالم جوآئے دن آپ سے سرزوہوتے رہتے ہیں تھوڑ ہے تھوڑ سے دقلوں کے بعد کوئی شکوئی آپ کا راز دان آپ کی ذات پر اتبام نگانے لگ جاتا ہے۔ یا در مجس بیات ضرور بھا حت کی توجہ کو تحقیق کی طرف بھیر دے کی اور پھرآپ کی خیر ٹیس۔ اس لئے آپ فورا ان ہاتوں سے توبہ کر کے اسپنے اوپر دھ کرتی۔

زلزله خيز بدكاري

میں آپ کوساف بناوینا چاہتا ہوں کہ فخرالدین کو تکالنے میں آپ نے سخت خلطی کی ہے اور جلد بازی ہے کام لیا ہے۔ اس کو آپ کے چال چلن کے متعلق بہت سے واقعات معلوم ہیں اور اس نے ان کی اشاعت سے باذہیں آٹا۔ مرف واقعات ہی نہیں بلکہ ان تمام اشخاص کے نام بھی شائع کرے گا جنبوں نے آپ کی بدچلتی کی نرصرف شہادتیں دی ہوئی ہیں بلکہ کی واقعات اپنی تفصیل کے ساتھ بیان کے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداداتی زیادہ ہے کہ دو مذصرف آپ کو جران کردیے والی ہوگی بلکہ دنیا کو بھی جرت میں ڈال دے گی اور جماعت میں قیامت خیز زلزلہ پیدا کردے گی۔ پھران میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو جمٹلانا یا جن کو جماعت سے تکالنا مشکل روجائے گا۔ میں نے آپ کو جین وقت پر بتلاویا ہے۔" فقد اعذر من انذر "

موآپ اچی برجانی کی وجہ سے معزول ہونے کے قائل ہیں۔ گر جماعت آپ کے ہاتھ میں اس گر جماعت آپ کے ہاتھ میں اپنے معلق کی وجہ سے معزول ہونے میں اپنے میں اس کے بیچھے ناز ہیں پڑھ سکا۔ کیونکہ مجھے معلق و ان معلق میں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ جنبی ہونے کی حالت میں بی بعض و فعد نماز پڑھانے آ جاتے ہیں۔ آ جاتے ہیں۔

میں نے جو پھرعرض کرنا تھا سچائی اور و یا نتداری کے ساتھ سلسلہ کی اور آپ کی بہتری کو منظر رکھ کرعرض کرویا ہے۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جو قضا ہوگی وہ جاری ہوکر رہے گی۔ یہ خط کی برجون سے 1971ء کو بھیجا گیا۔

ہاخوذ از کمالات محمود بیر تبد مظهر الدین ملتانی! (نوٹ: اس خط میں جن ہاتوں کا اعادہ اور تکرار تھایا بہت ہی عریاں ہا تیں تھیں ان کو حذف کردیا گیا ہے۔ کیونکہ ہاتی کثیر حصہ اس مراسلہ کے حق کواظہر من انفٹس کرنے کے لئے کافی ہے۔ مؤلف)

## محمد يوسف نازكا حلفيه بيان

اگرچہ میں نے خلیفہ صاحب ربوہ کا مباہلے کا مطالبہ پورا کردیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان تحریروں میں کی تفص کا جواز نکال لیں۔ عین ممکن ہے کہ بیکیں کہ اس کی زنا کاری کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس لئے مباہلے نہیں کرسکا۔ وقت کی بچت کی خاطر میں جمہ پوسف نازا پنا بیان ہدیہ ناظرین کرنا ہوں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"نحمده ونصلي على رسوله الكريم ، اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله "

میں اقر ار کرتا ہوں کہ حضرت محصلات خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں اور اسلام کیا نہ ہب ہاوراس کے بعد میں مو کد بعذ اب حلف اٹھا تا ہوں۔

"میں اپنے علم، مشاہدہ اور رؤیت عینی اور آتھوں دیکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر ونا ظر جان کراس پاک ذات کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ مرز ابشیرالدین محودا حمد خلیفدر یوہ نے خودا پخ سامنے اپنی مخدرات کے ساتھ دیو تی کا منظر علی کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جموٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب جمھے پر نازل ہو۔ اس بات پر مرز ابشیرالدین محود احمد کے ساتھ پالتھا ہل حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔"

معرفت عبدالقادر تیرته سنگھ ہے بلوائی روڈ عقب شالیمار ہوگل کرا چی ماخوذان کی محمود میں ۱۹۰۰ ماشر: بیت القرآن پوسٹ بکس نمبر ۲۸۸ الا مور (نوٹ: اس معید بیان میں عرائی کے ازالے کی سعی کی گئی ہے۔ مؤلف)

## جادووہ جوسر چڑھ کر ہولے

سول سرجن کی شہادت

واکٹر میر کیا ہا علی سول سرجن فلیفد صاحب کے ماموں اور ضربی ہے۔ وہ کہتے
ہیں: "بواالزام بیر گایا جاتا ہے کہ فلیف عیاش ہے۔ اس مے تعلق میں کہتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں اور
میں جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو چھر دن بھی عیاش ہے ۔ اس مے تعلق میں کہتا ہوں ہے جہنے ساتھریزی
میں جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو چھر دن بھی عیافی میں پڑجا کی وہ اسے نہ عقل درست رہتی ہے۔ نہ
میرک سے محور پرکرتے رہتے ہیں۔ غرض سے قوئی اس کے بریاد ہوجاتے ہیں اور سرسے لے کر
میرک اس برنظ ہوائے سے فوراً معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ عمیاتی میں پڑکر اپنے آپ کو بریاد کر چکا
ہے۔ اس لئے محقیق ہیں چی الذنا یہ خرج البناه "کرناانیان کو بنیادسے فکال دیتا ہے۔"
ہے۔ اس لئے محقیق ہیں چی الذنا یہ خرج البناه "کرناانیان کو بنیادسے فکال دیتا ہے۔"
(افسل مورورہ ارجو لائی سے 10

خلیفہ ربوہ بعینہ ان امراض میں جتلا ہو کرمرا .....اس کا دماغ ما وف ہوچکا تھا۔ ندعش کام کرتی تھی نداعشاء پیچ طور پر کام کرتے تھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ زناانسان کو بنیادے نکال دیتا ہے۔ من وعن بنی حالت طاری تھی۔ خبیث مرض یعنی فالح کا شکار تھا۔ خصوصاً لوگوں نے اس کی عشل وقام کا اندازہ جلسہ سالانہ پر بخو بی لگالیا تھا کہ کس طرح دو اپنی عشل کے دلاالیہ پن کا مظاہرہ کرتے تھے اور حاشیہ پر دارور میان میں لقہ دیتے تھے۔ مگریا تھہ بسود ہابت ہوتا تھا۔ خود خلیفہ صاحب کا بیان بھی اس کی تقد لیق کر رہا ہے۔ اس کی اپنی عبارت درج ذیل ہے:

''میری بیاری کی وجہ سے دماغ کو خوراک پہنی بند ہوگئ ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں دماغی مقاراتی تیز میں دماغی حالت اپنی معمول پر آجائے گی۔ لیکن اب تک جوزتی ہوئی ہے اس کی رفتاراتی تیز خیس سست ایس کے میارے سے ایک دوقع م چل سکتا ہوں۔ مگر دہ بھی مشکل ہے۔ دماغ اور اس کے دیا ہے۔ دماغی در اس کی کھیت الی ہے کہ میں تھوڑی دیرے لئے بھی خلید نہیں دے سکتا اور ڈاکٹروں نے دماغی کا موں سے تھی طور پر من کردیا ہے۔''

مجھ پر فائح کا مملہ ہوا اور اب ش پا خانہ پیشاب کے لئے بھی امداد کا بھاج ہوں۔ود قدم بھی نہیں چل سکا۔ قدم بھی نہیں چل سکا۔ ''۲۲ رفر وری کومغرب کے قریب مجھ پر ہائی طرف فالح کا مملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لئے میں ہاتھ یا وَں سے معذور ہوگیا۔۔۔۔۔وہاغ کا عمل معطل ہوگیا اور وہ اغ نے کام کرنا چھوڑ

ديا ـ من اس وقت بالكل بركار مون ادرايك منك بين سوج سكار"

(الفعنل مورور ٢٠ ١١٠ راير بل ١٩٥٥ء)

باپ کی بیٹے کے متعلق پیش بنی

''جواس مقدس تعلیم کوائی بدکرداری کے موندسے ناپاک کرے گاس کا حشر ذاکش ڈو کی سے کم ندموگا۔ نہایت بخت دکھ کی مار۔ تہرالی ، غضب الی اور خبیث امراض لینی فالج اور پاکل بن کا کھکار موگا۔''

ظیفه صاحب خود کیتے ہیں: '' میں اب ۲۸ سال کی عمر کا ہوں اور فالح کا شکار ہوں۔'' (افسنل مورد ۱۳۸۶ کست ۱۹۵۷ء)

محمودى اعمال نامدكى ايك جفلك

ظیفه صاحب قادیان (ریوه) کی افئی شریعت پسب کچه جائز ہے۔ فرانس کے ناج گھریش نظے ناچ دیکانشریعت مجودیہ کے مین مطابق ہے۔ پھراطالوی حید کوسسل ہوٹل سے کے جانا ان کے جبوٹے تقدس کی ادنی مثال ہے۔ مرز امحود نے خود بی تنلیم کیا: ''جب پس ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یور پین سوسائٹ کا عیب والا حصہ بھی و کیموگا۔ قیام الکتان کے دوران میں جھے اس کاموقع ندطا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے قیش نے چے ہدری ظفر الله خان صاحب ہے جو میرے ساتھ تے کہا کہ جھے کوئی الی جگہ دکھا کیں جہاں ہور پین موساکٹی عریاں نظر آئے۔ وہ بھی فرانس ہے واقف قو نہتے۔ جھے او پیرا Ompra میں لے جس کا نام جھے یا دنیس رہا۔ چے ہدری صاحب نے بتایا بیدوی سوساکٹی کی جگہ ہے اسے دکھ کر آپ اندازہ لگا کتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کرور ہے اس لئے دور کی چیز اچھی طرح سے نیس و کھی مسکل تھوڑی در کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسامطوم ہوا کہ بینکلوں عور تیں بیٹھی ہیں۔ میں نے جو دیکھا تو ایسامطوم ہوا کہ بینکلوں عور تیں بیٹھی ہیں۔ میں نے جو ہری صاحب ہے کہا کیا یہ بین انہوں نے بتایا کہ بینگی نیس بلک شفاف کیڑے ہیں جو سے ہیں۔ اس لینتگی میں ملک شفاف کیڑے ہیں۔ ا

اطالوي حسينها ورخليفه قاديان

اطالوی حبینهاز نقاش

لا مور کا دائن ہے تیرے قیض سے چن

اے کشور اطالیہ اے باغ کی بہار

يروردگار عشق تيرا ولربا چلن میں جس کے ایک تار سے وابستہ سوطنن اور وہ جنول ہے تیری بوئے پیرین بیعات سرور تیرا مرمری بدن جس ير فدا ب ميخ تو لو ب برمن سب نشه نبوت ظلی ہوا ہرن جادو وہی ہے آج اے قادیاں فکن

پغیبر جمال تیری چلبلی الجھے ہوئے ہیں دل تیری زلف سیاہ میں یروردہ فسول ہے تیری آ تھے کا خمار پیانه نشاط تیری ساق مندلیس رونق ہے موالوں کی تیراحس بے جاب جب قادیاں یہ تیری تشلی نظر بڑی من بھی ہوں تیری چٹم یرفسوں کامغرف

( زميندارلا مور مارچ ١٩٣٣ء از مغان قاد يان ص ٢٩ مكتيه كاروال لا مور )

اطالوی رقاصہ کا (قادیان آنے کا) لفضل میں اعتراف

اس کے بعد مختلف اخباروں میں شور دغو غابوا کہ خلیفہ صاحب قادیان کے خطبہ کی جو تقریر شائع ہوئی اس میں اس اطالوی لیڈی کے لیے جانے کا اعتراف کیا پھراس کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس لیڈی کوائی ہو یوں اوراز کیوں کوانگریزی لہجہ سکھانے کے لئے لا ما تھا۔

(الفصل مورخه ۱۸ رمارچ ۱۹۳۲ء)

اس كا جواب الل حديث نے يول كھا: " پس مطلع صاف ہوكيا كرسوال يد ب كه اطالوی عورت خاص ہوٹل کی انگریزی کیا پڑھائے گی۔اطالوی لوگ تو خودانگریز ی میجے نہیں بول سكة \_انكريزى زبان مي دوحرف (D) اور (T) بالخصوص متازيس \_ دونو ل حروف اطالوى لوگ عربول کی طرح ادائبیں کر سکتے۔علاوہ اس کے الی معلّمہ مصیات کا اڑ لڑ کیوں اور بردہ نشیں (الل حديث ،امرتسر) بويوں پر كيا ہوگا۔"

اطالوى حبينه

سل ہول لا ہور کی ایک اطالوی منظمہ جوہوٹل میں مرز امحود احد خلیفہ قادیان کے ا بیک روز ہ قیام کے بعدا جا تک عائب ہوگئ تھی۔ دوسرے دن قادیان کی سرز مین میں دیکھی گئی اور اخبارزمیندار فقم کی صورت می اسے بول شائع کیا۔

ہوٹل سسل کی رونق عرباں کہاں گئی

ہوٹل سسل کی رونق عرباں کہاں گئی

عشاق شمر کا ہے زمیندار سے سوال اس کے جلوش جان گی ایمان کے ساتھ ساتھ سے کیا کیا نہ تھا جو لے کے وہ جان جہاں گی آتھوں سے شرم سرور کون و مکال گئ لے کر گئی وہ حشر کا سامان جہاں گئ اب کس حریم ناز میں جان جاں گئ اتنا ہی جانبا ہوں کہ وہ قادیاں گئ

خوف خدائے پاک دلوں سے لکل ممیا بن کر فروش حلقۂ زندان کم بزل روائے ڈھل کے برق کے سانچے میں آئی تھی رہے چیستاں سنی تو زمیندار نے کہا

( زمیندارمورید۵اربارچ ۱۹۲۷ء، ارمغان قادیان ص۵۰ مکتبه کاروال پکیری دو دُلمان)

جب چاروا تک عالم شور مچاتو ظیفد نے اطالوی حینہ کواپنے راز وارڈ رائیور کے ساتھ پانچ بزارروپے دے کرقادیان سے رخصت کردیا۔ یہ بات ڈرائیور نہ کور نے مؤلف کوقادیان میں بتائی تعی ۔ لاہور آن کر حینہ نے لوگوں کے کہنے بننے پر مقدمہ کی تیاری پر کمریا ندھی۔ وہ اس وقت ایک و کیل کے پاس گئی۔ (جو نج اعلیٰ ہو کر ریٹائر ہوا) تو اس ویک نے اس سے کہا۔ تم جیسی وقت ایک ویک کے پاس کی سے کہا تم جیسی عصمت فاد موئی زیب نہیں دیتا اور شدی تم مصمت فلی خاب کہ اس مح ہے۔ لیکن جھے عصمت فلی خاب کی بات مح ہے۔ لیکن جھے جس بات سے صدمہ ہوا ہو وہ خاب اس پیشہ ورحینہ نے کہا: ''آپ کی بات مح ہے۔ لیکن جھے پاس بھالین جھے پرشاق گذرا۔' جو نجی اس نے پیکواویل نے اس کے کاغذات چینک و سیے کہ پاس بھالین جھے پرشاق گذرا۔' جو نجی اس نے پیکواویل نے اس کے کاغذات پھینک و سیے کہ یہ کیک اس نے پیکواویل نے اس کے کاغذات پھینک و سیے کہ یہ کیکن اس کوفوراً احساس ہوگیا کہ خلیفہ کا پیٹر وہ تو و پھنس جائے۔ طیفہ کی بورش زوہ لاک کی بات کی اس کی اس کی اور کر رہ جائے۔ بلکہ مقدمہ کرنے نے وہ خوو پھنس جائے۔ خلیفہ کی معصیت ہی اس کی مارفور کہ معصیت ہی اس کی مارفور کی معصیت ہی اس کی مینہ کو بات کو بات کو بات کی بات کھی معصیت ہی اس کی میں مور کر رہ جائے۔ بلکہ مقدمہ کرنے نے وہ خوو پھنس جائے۔ خلیفہ کی معصیت ہی اس کی مدافعت بن میاتی تھی۔

توبين رسالت كالميد، عالم اسلام كے لئے كحة فكريد

جماعت احدیدراوہ نے اٹی پرانی روایات کے پیش نظر ایک بار مجراب اموضوع پیدا کیا جوتمام عالم اسلام کے لئے نصرف موجب کوب قلق ہے۔ بلکداس سے اختلاف کا ایک نیاباب وا ہوگیا۔

روزنامہ الفضل ربوہ کی اشاعت موردیہ امرجولائی ۱۹۵۹ء میں مرزایشیراحمد (جوظیفہ محود کے بھائی تھے )نے ایک طویل مضمون میں اس بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ آنخصرت ملک کو کو ذباللہ صلح حدیدیہ نے میں اسیان کی بھاری لاحق ہوگی تھی۔ حالا تکہ قرآن کریم میں اس کو فتح مبین کہا گیا ہے اور انگریز منتشرق مانٹ محمری واٹ نے اس کو ۔۔Non Aggression Pact قراردیا ہے۔ وہ کھتا ہے کہ اس بیٹان صدیبیہ ہے میں گئے کو دیے میں اسلای نظام کو متحکم کرنے کا موقعہ ملا اور یہود ہوں کے فتے کا سد باب کیا۔ کے کے کفار رسول الشمالی کی تی تذریب نے توکروالی نوٹے۔ اس کے عرب قبائل فوج در فوج اسلام میں واقل ہوگئے۔

مرزایشراجدنے کوئی چیس خطرناک بیاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بدوگائیا ہے کہ بہتمام محوارض اخبیاء کوہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ ہم اس مضمون کوشر وری حصد من وی ورج ذیل کرتے ہیں۔ قار کمین خوداس امر کا اعدادہ لگالیس کے کہ موجودہ حالات میں ایسے موضوع کی اللہ الحماناک کن نا گفتہ بہ حالات پر فتح ہوا کرتا ہے۔ مرزا بشیرا ہم لکھتا ہے: '' بالآ خریہ حال رہ جاتا ہے کہ آنخفرت مسل اور خاتم النبیین تھے۔ ہے کہ آنخفرت مسل اور خاتم النبیین تھے۔ آپ کولسیان کا عادف کی دول احق ہوا۔ جو بطا ہر فرائع نوبوت کی ادار ہوسک ہوتو اس کے جواب میں اچھی طرح یا در کھنا چاہئے کہ آنخفرت میں ایس کے جواب میں اچھی طرح یا در کھنا چاہئے کہ آنخفرت میں ایس کے جواب میں اچھی طرح یا در کھنا چاہئے کہ آنخفرت کی بیاری، انتواج کی بیاری، اور کے کی بیاری، انتواج کی بیاری، انتواج کی بیاری، اعمانی تکلیف، ذکاوت حس، تھراہت اور بے چینی، دیا فی کوفت، لیان، حوادث کے نتیجہ میں چونیس اور زخم، الزائی کی ضربات وغیرہ وغیرہ سب کی زویش آ سکتے ہیں اور خوادث کے نتیجہ میں جونیس اور زخم، الزائی کی ضربات وغیرہ وغیرہ سب کی زویش آ سکتے ہیں اور خوادث کے نتیجہ میں جونیس اور زخم، الزائی کی ضربات وغیرہ وغیرہ سب کی زویش آ سکتے ہیں اور تیمن آ سکتے ہیں اور تیمن آ سکتے ہیں اور تیمن آ سکتے ہیں اور سب ہیں۔ "

آپ بعض اوقات نماز پڑھاتے ہوئے رکھتوں کی تعداد کے متعلق بھی بھول مکتے ادر لوگوں کے یاد کرانے پر یاد آیا۔''' تخضرت تلکی کو بھی بھی عام ادر دقتی لسیان ہوجاتا تھا۔اس طرح صلح حدیدیے بعد بھرچھ عرصہ کے لئے بیاری کے رنگ میں لسیان ہوگیا۔''

مرزابیراجم نے اپنے مضمون میں جن چیس بیار یوں کا ذکر کرتے ہوئے در پردہ اپنے معذور بھائی خلیفہ کی اللہ کا دفاع کیا ہے۔ میال صاحب اپنے دعویٰ کی تقعد میں میں ان انجیاء کے اساء کرای بھی درج کرتے جن کویہ بیاریاں لاحق ہوتی رہی ہیں۔ مرزابیراحمہ کا انجیاء کے اساء کرای بھی درج کرتے جن کویہ بیاریاں لاحق ہوتی ہوتی ہوتی ہیں مطمون کی اشاعت کے بعد بیشتر طقوں نے اس کے خلاف اپنی آراء کا اظہار کیا تھا ہفت روزہ چشان کے مدیر شہیرآ خاشورش کا شمیری نے وقت کی نزاکت کے چیش نظر جس محتاط انداز میں عکومت چشان کے مدیر شہیرآ خاشورش کا شمیری نے وقت کی نزاکت کے چیش نظر میں اس بارہ میں اختیار نہیں وقت کی توجداس امرکی طرف مبذول کرائی ہے اس سے زیادہ محتاط طریق اس بارہ میں اختیار نہیں کیا جاسکا۔

چٹان موروی ارتبر ۱۹۵۹ء کے اداریکا لوٹ درج ذیل کیاجاتا ہے: "مرز ابشرالدین محود بڑے زبانے سے بیار ہیں۔ عرکے ساتھ مختلف بیار ہوں نے تھیررکھا ہے۔ انہی بیار ہوں نے تھیررکھا ہے۔ اس کے اپنی تیار ہوں نے تھیررکھا ہے۔ اس لئے اپنی بیار ہوں کی مفائی میں جیب وغریب جس کی تقدید ماصل کر رکھا ہے۔ اس لئے اپنی بیار ہوں کی مفائی میں جیب وغریب بادی بیان تو بیار ہوں کی مفائی میں جیب وغریب بادی بات تبدیرات گھڑرہے ہیں۔ ہمارے توش میں آیک دوست ارجولائی ۱۹۵۹ء کا الفضل کا شادہ لات جیں۔ اس شارہ کے پورے چار سفوں میں آئے خضرت الاجولائی ۱۹۵۹ء کا الفضل کا شارہ لات جیں۔ اس شارہ کے پیروی کی ایک جماعت احتقاداً حزاز ل ہے۔ ہم حکمہ تعلقات عامد کے افسروں کے سے آپ کے بیروی کی ایک جماعت احتقاداً حزاز ل ہے۔ ہم حکمہ تعلقات عامد کے افسروں کے معرف بیالتیاس کریں گے کہ جس باریک بینی سے ان کی احتسانی احتسانی نام این دیان دول کا معرف بیالتی ہوں کا گاہ اس مقالہ معرف بیالتی ہوں کا گاہ اس مقالہ معرف بیان وقام کا جائزہ لیتی ہیں۔ آگرائ نسبت سے آپ جھے جھلھی ہوئی لگاہ اس مقالہ معرف بیادال کے جو جھلھی ہوئی لگاہ اس مقالہ معرف بیان دیار کے جو جھلھی ہوئی لگاہ اس مقالہ معرف بیان دیار کا گاہ اس مقالہ معرف بیان دیار کے جو جھلھی ہوئی لگاہ اس مقالہ معرف بیان دیار کے بیار کے بیار کے بیار کی دیارت نہ کرکے گاہ اس مقالہ معرف بیان دیار کے بیار کی بیار کے بیار کے بیار کی بیار کی بیار کی بیار کے بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کے بیار کے بیار کی بیار کی بیار کے بیار کی کی بیار کیا کی بیار کی بی

الفضل كواسية المام كى مدح وستأنش كا پوراحق حاصل بـ لين ان يهاريول كو بالواسطورسول التنطيقية كى يهارى ب طلاكران كافترسكا ناد پيونكنا ندصرف بداد بى بـ بلكه اس به بهار التنطيقية كى يهارى بيات كوصدمه بنتا به جن عاجز ول كى معراج بيه كداسية آپ كورسول الله كول سيم المست و ية بوئيم مى خوف محسوس كرتے بيس كدشا يد بم اس قائل بم بيس بيس بيس ب

نسیع خود یہ سکس کردم و بس معلم. زآ کدنست یہ سگ کوئے کو شد بے اولی

(چٹان مورونہ ۱۱ ارتمبر ۱۹۵۹ء)

مرزابشراحد نے تمام بحث نسیان پر کی ہادر بیتا تر پیدا کیا ہے کہ ظیفہ کومس ذراسا نسیان ہوگیا ہے جو نعوذ ہاللہ! رسالت مآ ب کو بھی ہوگیا تھا۔ حالاتکہ جو حدیث مرزابشراحمہ نے پیش کی ہوہ یا تھا۔ حالاتکہ جو حدیث مرزابشراحمہ نے پیش کی ہوہ یا گار کردی کہ اس جگہ کو پا مال کردایا ادراؤگوں کی بیفلط بھی دورکردی کہ سرے نتیجہ بین حضو مطابعہ کو کو کی نسیان کی بیاری لائن ہوگئی ہے۔ صدافسوں کہ مرزابشراحمہ نے چودہ سوسال بعددی تاثر پیدا کرتا چا ہا تھا۔ "لاحدول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم"

مرزابشراجمہ چا جے تھے کہ انبیاء کی طرف سل وق منسوب کر کے خلیفہ کی بیاریوں کا وفاع کیا جائے۔ گرکیا وجہ ہے کہ وہ خلیفہ کی اصل بیاری''فالج'' اور اس کے جنسی محرکات کا ذکر کرتے ہوئے کر آتے ہیں۔ جس بیس ان کے بھائی نام نہا وصلح رہائی خلیفہ ٹائی بطور عذاب جسلا ہیں۔ اگر مرزابشراجمہ کو بھی اس یارہ جس نسیان ہوگیا ہے تو وہ الفضل کے فائل کھول کر دیکھیں جس جا بجا فائح کا ج چا ہے اور پھرایک اور مضمون کھا ہے کہ انبیاء (نعوذ باللہ) مرتق اور مسلول جن بیس مفلوج ہمی ہوجایا کرتے ہیں۔ سل اور وق کے مریض کو تو تھا ء عامتہ الناس سے علیمہ میں مشافرج ہمی ہوجایا کرتے ہیں۔ سل اور وق کے مریض کو تو تھا ء عامتہ الناس سے علیمہ مرکبے کی کوشش کرتے ہیں اور جب مامورین کو ہمہ وقت بندگان خداسے رابطر رکھنا پڑتا ہے اور کے لیے شہنے ہیں شب ور دزمشغول رہے ہیں تو پھر بیام خدا تھائی کی تھمت بالغہ کے منافی نہیں ہے فریعہ تبیا تھی مورفر مائے جوخود مرتوق ومسلول ہواور کے دوروں کے لئے باعث خطرہ۔

وراصل مرزابیرا جرخداتحالی کی طرف دہ بات منسوب کرنا چاہج ہیں جوشان خداد عدی کے خلاف ہے اور رسول کی ذات پر دہ بیاری چہاں کرنا چاہج ہیں جوشان رسالت کے منافی ہے۔ اس کفر کاری اور جہنی جسارت کا خدافے بیا نقام لیا کہ مرزا بیر اجمد خوداوراس کا پردا بھائی خلیفہ اور سب سے چھوٹا بھائی مرزا شریف احمد گونا گوں جوارض اور امراض میں مدتوں جتا ہوائی خلیفہ اور سیاں رگڑ رگڑ کرمرے۔ چھوٹے بھائی کا تو بیال تھا کہ دہ لوگوں سے مانگ مانگ کر چھے تھے دورا پر اس المان ہوا ہوں کو ایک میں مدتوں المان ہور ہا جس کا بھر اس کو المان ہورا کہ میں کا تو بیال میلے کا حال تھا جس کے متعلق اس المهام کو تھا۔ اور جس کے متعلق اس المهام کو انجھالا جاتا ہے۔ بادشاہ آتا ہے وہ متعدد المخاص کا مقروض تھا اور جن لوگوں نے کی جیلے بہانے انجھالا جاتا ہے۔ بادشاہ آتا ہے وہ متعدد المخاص کا مقروض تھا اور جن لوگوں نے کی جیلے بہانے انجھالا جاتا ہے۔ بادشاہ آتا ہے وہ متعدد الحق میں کہا تھی دورا میں کو بطور قرضہ حدد دی تھیں۔

حضرت رسول اکرمیتالیہ کے متعلق مزعومہ ادر ملنو نہ فہرست امراض بنانے والوں کے ورون خانہ کا اگر طبی مجاسبہ ہوتو محاسبہ کرنے والے طبیب ورطہ جیرت میں غرق ہوکر رہ جا کیں۔



''ان هؤلاء متبر ماهم فيه وياطل ملكانوا يعلمون (الاعراف)''

خو اپنی پاک مباف بناؤ کے یا تیں حق کی طرف رجرع می لاؤ کے یا تیں آخر ہدم بصدق افجاد کے یا تیں کچے ہوں کر کے عذر سالا کے یا تیں پھر بھی بہرمنہ جہاں کو دکھاؤ کے یا تیں یارد خودی سے باز بھی آو کے یا فہیں باطل سے ممل دل کی بٹاؤ کے یا فہیں کب تک رہو کے ضدر اجسب میں اوسے کو کر کرو کے رد جو محقل سے ایک بات کی کچ کچو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب

"أعوذ بالله من الشيطن الرجيم · يسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم · يا لا شريك له "

## وادى طلسمات يعنى ساحران ربوه كې واستان (فىل دوم)

فصل الال میں واضح ہو چکا ہے کر آن تھیم نے مرسلین کی بعثت کی فرض تبھیر وانذار بنائی ہے اوران کی پہلیان نشانات آسانی سے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ برعس اس کے کفار کسنت بید بیان کی تی ہے کدوہ باطل کی راہوں سے جھڑ کرحت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور نشانات اور انذار کوہنم میں بی ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ قاضی محد نذیر اگل پوری صاحب آف ریوہ کو اس حقیقت سے آگاہ کر کے کلما عمیا تھا۔ "مرید تعمیل ان احکام کی افشاء اللہ اعظے حصہ میں بیان کی جائے گی۔"

## ايك ضرورى وضاحت

اصل موضوع کوشرور کرنے ہے پہلے ایک اورائیم امرکی وضاحیت کی شرورت پیش آگئی ہے جس کا سب قاضی چھیڈ برصاحب کا تیمرا بھا ہوا ہے جوانہوں نے بھی مہار ہل کوروائد کہا اور ۴ ماہ کو بھال بھتھا ہے۔ چہا نچہ انہوں نے اس شرحب ذیل بیان کھیا ہوئی۔ (افسوں ہے آپ کے جواب تیمید بصورت فیس افرال پینوان ' واوی ظلمات' کھی مرصول ہوئی۔ (افسوں ہے کہ قاضی صاحب نے ربع ہے کہ کی فرمدوار جالم ہونے کے باد جود میرے رسالہ بعنوان ' وادئ جلسمات' کا نام غلط کھیا ہے۔ لیمن ' وادی ظلمات' اور اس طرح انہوں نے اپنی اعتاق بے پروائی کا جوت دیا ہے۔ لہذا اس اصلاح کی ضرورت پیش آئی ہے ) جس میں آپ نے میرے عط پر اوراس کے بعد یا ور بائی والے اور اس کے بعد یا ور بائی والے عط پر اوراس کے بعد یا ور بائی والے ور روشیقت خط پر تاریخ اس طرح ورج ہوئی والے ۱۸ داراری تاقل) کلما جانے پر ہوں شہ ظاہر کیا ہے کہ دونوں خطوں پی تاریخیں اس طریق سے کمھی کئی ہیں جن سے کتمان حق کی راہ لکائی جائے۔ چنا نچہ دہ کہ سکتے ہیں کہ پی سے ایک خط میں اور بانی کر دائی گئی۔ کین ججھے جواب نہیں طا۔ جوابا عرض ہے کہ یہ جھے برطنی کی انتہاء ہے۔ درنہ میرے ذہن کے کی گوشہ پسی بھی یہ خیال نہ تھا کہ آپ کواس طرح کا ظلاف تقو کی الزام دول۔ "قامی صاحب نے اپنے اس خط کے آخر پر جھے یہ جھی کھھا ہے کہ: "آپ بھی" اجت نب واکٹیسرا مدن النطن "کوسا منے رکھیں۔ انسان سے مود خطاعمن ہے۔ ربنا لا تواخذ ذا ان نسینا اوا خطانا"

تخرنف

فعل اوّل میں میں نے قاضی صاحب کو بتایا تھا کہ قر آن کریم کے عظم کے مطابق سے
امرست اللہ میں دافل ہے کہ ہررسول کے خلاف اس کے زمانہ کو گوگ جو اکا بر میں شار ہوتے
ہیں، بدتہ ہیریں کرتے ہیں۔ جس کی سرا انہیں اس طرح ملتی ہے کہ ان کا مرالٹ کرا نہی پر پڑتا
ہے۔ چنا نچہ قاضی صاحب کے اپنے بیان بی سے اس صدافت کا زعرہ شوت مہیا کیا گیا تھا اور وہ
اس طرح کہ انہوں نے اپنے ۱۲ مرفروری گذشتہ والے خط میں میرے بیانات میں تضاو ہا بت
کرنے کی کوشش کر کے خودا پنے بی بیانات میں تضاو پیدا کرلیا تھا۔ پس اگر قاضی صاحب کے ول
میں اللہ تعالی کی خشیت ہوتی تو وہ اس عظیم الشان نشان کود کی کر تو برکرتے اور اللہ تعالیٰ کی رسالت
کو تیول کر کے بعض کے امید وار ہوتے ۔ قاضی صاحب حضرت مہدی علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ
کرتے ہیں اور مہدی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا تھا کہ:

اک نشال کافی ہے کر ہوول میں خوف کروگار

قرجب کہ قاضی صاحب نے افرار کیا ہے کہ انہیں میری کتا ہیں گئیتی رہی ہیں۔اس سے فاہر ہے کہ ان کی نظرے وہ چیٹ کو کیاں ہی گزری ہیں جو دی الی کے ماتحت کی جاتی رہیں اور پھر آئیس پورا ہوتے ہی انہوں نے دیکھا ہے۔علاوہ ازیں ان بیں ایسے رسائل بھی تے جو ہدایت پانے والوں نے شائع کر کے رسالت حقد کی شہادت دی ہے اور یہ ایسے امور ہیں کہ ایک حقی کے ان بیس ہدایت اور نور ہے۔ لیکن اگر اس قدر نشانات کے باوجود ہی قاضی صاحب کی بھیرت کی آئید نہ کھل کی تھی تھی تھی کہ ایک میں خوف پیدا ہوتا ہے ہے۔ انہوں نے ایک اور خطر ناک قدم اٹھا ہے جس کا سب اور اس کے دائی کا ذکر قرآن کریم بیں اس طرح ہوا ہے کہ خطر ناک قدم اٹھا ہے جس کا سب اور اس کے دائی کا ذکر قرآن کریم بیں اس طرح ہوا ہے کہ:

"فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم (المائدة)"

کویاجب لوگ الله تعالی کاعمد تو رویت بین بینی تقوی کے مندمور لینے بین تو وہ ضدا ہے ور ہوکر خت قلب ہوجاتے بین کہ صداقت کے الفاظ کوان کی اصل جگہ ہے بدل ویتے بین اوران کی بین خیانت باربار طاہر ہوتی ہے۔

چنانچة قاضى صاحب نے بھی بھی داستدافتيار كر كے ميرى تحريد مل سراسر تحريف كى ہے اور مولویانہ فن مناظرہ سے کام لے کرمیرے بیان میں سے صرف چندسطور لکھو دی ہیں اور ان کے سیاق وسباق کومندف کرویا ہے۔ تاوہ با سانی مجھ پر بدطنی کا الزام لگاسکیس۔ اس لئے میں اپنے بیان کا مضمون اس جگفل كرتا مول "اس بيان سے ظاہر ب كدقاضي صاحب كوييشر بحي مواب كدشايد ان كاخط مجعے ملائى ندمو \_ پس ايك تجربه كارعمر رسيده عالم كے لئے بيد بات بجسنا چندال مشكل نہيں كم الی صورت میں انہیں لکھنا جائے تھا کہ فلاں تاریخ کو میں نے خطالکھا تھا گر چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ البذاان کے اس طرز فحریرے شبہ ہوسکتا ہے کہ دونوں قطوں میں تاریخیں اس طرح ہے كلى كى بى كەجن سے كتمان حق كى راه نكالى جائے چنانچەدە كهدىكتے بيس كەم س نے ايك خط ١٩٦٣ء مين لكها نقاجس كى ياود بانى بهى كروائي منى ليكن مجمع جواب نبيس ملا فيصوصا اس صورت مں بیشبداور بھی مضبوط ہوجاتا ہے کہ قاضی صاحب نے اسینے پہلے خطیس بالا رادہ غلط بیانیاں کی ہیں اور جیسا کرمیری سابقة تحریروں میں الی نمایاں مثالیں پیش کی جا چک ہیں جن سے ثابت ہو گیا ب كه جماعت ربوه كوك نهايت بي باك موكر جموث بولت بي اوران مسب سي برى مثال ان کے خلیفہ کی ہے۔جس نے 1902ء میں اپنے پرائیویٹ سیرٹری کے وربیداخبار الفضل مس میری ذات براس قدرخوفاک افتراء کی اتفاک کو یاش نے قادیان می رہے ہوئے اسلام کے خلاف تقريرين كتفيس اورآ مخضرت الله كالجلك كي تحل (نعوذ بالله من ذالك) البذاص نے ان امورکی وضاحت کرنا شروری خیال کیا ہے اور آگر جہ قاضی صاحب کے دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے یاوہ خود جانتے ہیں۔ مگر بہر حال اس کے دونوں پہلو ہیں۔ سواگر قاضی صاحب کی نیت بخير بو ميرى اس وضاحت سے أنبين كوئى نقصان شد ينج كار برنكس اس كا كران كا اراده كوئى ج ڈالنے کا ہوتو مندرجہ بالاحقائق حق پہندوں کے لئے یقیناً نور ہدایت ثابت ہوں گے۔''

اب قاضی صاب آگرمیرامندرجہ بالابیان خواہ دس دفعہ بی پڑھیں آو انہیں ہرگز ہرگز اس میں کوئی ایک بات نظرندآ سے گی جس سے بیرخا ہر ہوکہ جس نے قاضی صاحب پر بدظنی کی تھی۔ بلدینهایت بی صاف اورساده کلام ہے۔ جس کی اصل حقیقت اس کی آخری زیر خط کھیدہ سطور

ہا الکل واضح ہے کہ میں نے صرف اللہ تعالی کے حکم کی انتاع کی ہے جواس نے اپنی وی میں
مجھودیا ہے اوروہ کلام اللہ کی میرے رسالہ عصمۃ النبی میں ورج ہو چکا ہے کہ: ''یا ایسا اللہ تعقلون''
امنوا ان جا مکم فاسق فقیدینوا، فقد لبشت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون''
اور اس کلام اللہ کا مفہوم میں نے بیریان کیا تھا کہ: ''لی اللہ تعالی نے مومول کو
ہوشیار کیا کہ فاسق لوگ آ کرتم کو میرے مرسل کے ظاف جھوٹی یا تیس کیس کے سوتم ان سے الی
باتوں کا جوت طلب کرواور میری طرف سے بیروکی چیش کیا گیا ہے کہ اے مکارو! خور کروکہ میں
نے کتا طویل عرصہ تبھارے سامنے گرادا ہے۔ تو کیا تم بتا سکتے ہوکہ میں نے تم میں سے کی کوکوئی

سواس میں فاسقوں سے تخاط رہنے کی واضح ہدایت ہے اور جیسا کہ بیرے بیان مندرجہ بالا کے مطابق ہے بات ثابت شدہ ہے کہ رہوہ کے لوگ نہا ہت ہے باک ہو کر جھوٹ ہو لئے ہیں۔ بلک ان کے فلیف نے بھی جھے پرخوفاک افتراء کیا تھا تو کیا اس صورت میں ضروری نہ تھا کہ قاضی تھے نذ پر لائل پوری صاحب جو جماعت رہوہ بی کے ایک فرد ہیں، میں ان سے اس بات کی وضاحت چا بتا کہ انہوں نے اپنے ۱۹۲۳ فروری والے خط کی تاریخ ورج کرتے وقت بجائے ۱۹۷۵ء کے بات المام اور کہ بعد میں یا در ہائی والے المام اربی ۱۹۲۵ء کے خط کاس کو ل کو کیا تھا؟ چنا تی مندرجہ بالا بیان سے صاف صاف طاہر ہے کہ میں نے میں سوال ہو چھنے کے بعد صاف ولی حیا تی مندرجہ بالا بیان سے صاف صاف طاہر ہے کہ میں نے میں سوال ہو چھنے کے بعد صاف ولی سے کھا کہ: ''اگر چہتا تھا تا ہیں۔''

اس ہے آ کے بیرمزید وضاحت بھی میری تحریر میں موجود ہے کہ:''اگر قاضی صاحب کی نہیت بخیر ہے تو میری اس وضاحت ہے انہیں کوئی نقصان نہ پنچے گا۔ برنکس اس کے اگر ان کا ارادہ کوئی ﷺ علی کہ نکامید تا میں میں الاحق کو جس کی نیز دل کر کہ تقد قالوں ہوا ہو بہ تالیت بھول محریہ''

ڈا کے کا ہوتو مندرجہ بالاحقائق حق پسندوں کے لئے یقینا کور ہدایت تا بت ہوں گے۔'' اب قاضی صاحب جو تقویٰ کے مدی ہیں۔ تقویٰ بی کے مدنظر تھ بھے میان ویں کہ کیا

الی وضاحت و بے نے کے بخن کی اصطلاح استعال کرتا جائز ہے؟ کیکن اگر قاضی صاحب ایخ رہوں گئے ہوئی ہے استعال کرتا جائز ہے؟ کیکن اگر قاضی صاحب البیخ رہوائی تجرفی العلم کے باوجود بھی میری اس سیدھی سادھی بات سے مطمئن شہوں نے میرے سامنے اللہ تعالی کا کلام: "اجتنبوا کثیر آ من الفلن" کا کلام: "اجتنبوا کثیر آ من الفلن" رکھے ہے ہیلے اللہ تعالی کا بدارشاد بھی درکھی کیا کہ اس بھی ہے اللہ تعالی کا بدارشاد بھی

موجووم كن"يا ايها الذين أمنوا أن جامكم فاسق بنباء فيبيّنوا"

مویاً موسوں کے گئے ضروری ہے کہ فاس کی ہر بات کی تحقیق کرلیا کریں۔ پس اگر افتی صاحب بھی خودواں تھم کا پابند خیال کرتے ہیں آو ظاہر ہے کہ کی فاس سے واسط پڑنے کی صورت میں وہ بھی اس سے بالکل ای طرح وضاحت چاہیں گے جیسا کہ میں نے ان سے طلب کی سے سووہ تا کیں کہ کیا اس فاس کو یہ تن حاصل ہے کہ قاضی صاحب پر بدفنی کا الزام لگا دے؟ اور اگر خیس آو یقیناً قاضی صاحب نے عدل نہیں کیا۔ کیونکہ جو بات انہوں نے اپنے محاملہ میں تا پندکی وہی میرے محاملہ میں تا پندکی وہی میرے محاملہ میں تا پندکی وہی میرے محاملہ میں جائز خیال کرلی آو ایک صورت میں قاضی صاحب تقویل کے معارے گر مے اور یہ آو صاف بات ہے کہ عدل کو مناز نے کے لئے ظلم کی راہ افقیار کرنی پڑتی ہے۔ چنا نچہ جھے پر بدفنی کا الزام تھو ہے کی غرض سے قاضی صاحب نے اس قدر ظلم کیا ہے کہ سیاق وسباق وصاف ہوجائے۔ میری ایک عبارت اس طریق سے قاضی صاحب نے اس قدر ظلم کیا ہے کہ سیاق وسباق وصاف ہوجائے۔

لى الله تعالى كي ميم كلام كى صداقت أيك دفعه ميم رفا بر موكى - "وسايسمكرون الا بسانسفسهم وما يشعرون "محويا كفارا كابر جو بمى بدته بير رسالت البيد كے خلاف كريں كوه ان كى كم حقى كے باعث انجى كوثقصان دے كى -

اب چاہئے کہ قاضی صاحب میرے اس فیملہ پر شنڈے دل سے علیحر گی میں قور کریں اوراگر پندگریں تو اپنے محکمہ تفا کے کی قائل اعماد دوست سے ل کراس پر قد برکریں سو اگران کی روح شہادت دے کہ بھی فیملہ برق ہے اور قاضی ساحب سے خطاسر زدہوئی تو میرے محم اور عدل ہونے میں کیا تک باتی رہ گیا؟ پس یقینا میں می وہ موقود کے ہوں جس کی خرقر آن محکم کی سورة پوئس کے پانچ یں رکوع میں اس طرح دی گئی تھی کہ: ''اذا جباء رسدولهم قضی جینم کی سورة پوئس کے پانچ یں رکوع میں اس طرح دی گئی تھی کہ: ''اذا جباء رسدولهم قضی بینہم بالقسط و هم لا یظلمون '' کیونکہ تر اطیب کیان صاف صاف اس کے طیب کیال سے موتی سے موتی سے سوگئی۔ سبحان دبی العظیم

قاضى صاحب كايمان كاامتحان

قامنی همی نذریر می احب نے بیر تفد کتی کرنے کے بعد کدر دھیقت ان کا ۱۳۳ رفروری والا خط اور ۱۸ ارماری کی با دو ہائی ۱۹۲۵ء میں بی کعمی گئی ہے آخر میں پھرا پیٹے تقو کی کا یقین اس طرح ولا یا ہے کہ:'' میں جھوٹ بول کر آپ کو نیجا دکھا تا نہیں جا ہتا ہے ما ایسے خلاف تقو کی فعل ہے بازر کھے۔'' اس بیان سے بظاہر تو بھی سمجھا جائے گا کہ قاضی صاحب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان ہیں اور نہیں جا ہے کہ کی غلط راہ پر ان کا قدم پڑے ۔سو میں آئیس بقیقا ان کی بھلائی کے

لتحرفها يت بى تىك معوره ويتأمول.

"I have never seen such complete destruction."

یفی ش نے اسی کھل جاتی اس سے پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور پھر بتایا گیا کہ پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور پھر بتایا گیا کہ پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور پھر بتایا گیا کہ پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور ان جاتی کے اس سے بہلے بھی نہ اس سے بھل الرحم بر شاہ اور اور ان جا بیوں کی تفصیل میر سے اختیان اور ان جا بیوں کی تفصیل میر سے اختیان کی جائے گئی جر ان اور اس کے بطر کھی ہے اور ان جا بیوں کی تفصیل میر سے اختیان کی جائے گئی کہ رہا سہا کے ختیدہ امر بکہ بیل باجی رہا جن سے جاہ ہوئی ہے اور اس کے بطر بھی جس سے سر ہ بڑار طاعران ہے کہ رہو گئے اور مہاہت شدید جاتی والے بطاقوں کو امر بکہ کے بوئی جس سے بھر کی بیون کی الدی باور اس کے اور اس کے بطر بھی جس سے بھر کی جس سے سر ہ بڑار طاعران ہے گئی کہ روسے اور اس کی اور باری خان والے بطاقوں کو امر بکہ کے بہر بھی بیا ہوئی اور اس کی اور بیار بین دون اور اس کے بوئی بار بدی شان سے پورا کر کے دکھایا۔

\*\*T ف احتیان مور خد ان اس کے موسود کی سے جس بو جاتے ہے۔ تین بار بدی شان سے پورا کر کے دکھایا۔

\*\*\*Www. besturd ubooks wordpress.com

جس سے صاف صاف اب اور اس ہوگیا کہ جو پیغامات میں لوگوں تک پہنچا تا ہوں ، وہ آسان سے بی جھے پر تازل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میری ہوائی کو فاہر کرنے والا بیتازہ وشان ہے کہ میں نے اپنے اشتہار بعنوان ' عذاب شدید کی خبر' مور ور ۲۸ راگست ۱۹۲۳ء میں وی الی ' فسا سا الذین کسفروا فاعذبہم عذاباً شدید آ' ورج کرکاس کے ساتھ بی اناک خواب مجی ورج کیا تھا کہ:' اس کے بعد میں نے رکیا میں ویکھا کہ آسان سے ایک بندوق چلی جس کی تالی زمین کی طرف نشانہ کررہی تھی اورایک و سے علاقہ میں پانی میں لاتعداد سیاہ کور تھے جن میں سان کی بہت بری تعداد یک مہالک ہوگئ اور ہاتی جو مرنے والوں سے زیادہ تھے وہ حرکت کررہ ہے ہے۔'' اور اس کلام الی اور رکیا کی حقیقت میں نے اس طرح بیان کی تھی کہ:''مواس طرح رسالت کا الکارکرنے والوں کو تحت عذاب دیا جائے گا اور پھر اپنے اس تھم کے نفاذ کی ممی صورت کا رسالت کا الکارکرنے والوں کو تحت عذاب دیا جائے گا اور پھر اپنے اس تھم کے نفاذ کی ممی صورت کا رسالت کا الکارکرنے والوں کو تحت عذاب دیا جائے گا اور پھر اپنے اس تھم کے نفاذ کی ممی صورت کا رسالت کا الکارکرنے والوں کو تحت عذاب دیا جائے گا اور پھر اپنے اس تھم کے نفاذ کی ممی صورت کا رسالت کا الکارکرنے والوں کو تحت عذاب دیا جائے گا اور پھر اپنے اس تھم کے نفاذ کی ممی صورت کا رسالت کا الکار کرنے والوں کو تحت عذاب دیا جائے گا اور پھر اپنے اس تھم کے نفاذ کی ممی صورت کا رسالت کا اداکار کرنے والوں کو تحت عذاب دیا جائے گا اور پھر کے کہا ہے۔''

بيس قدرصاف پيش گوئي تقي جس كاظهورلفظ بلفظ ويث نام ميں ہوا ہے كه بيشار جانيں

آتھین اسلحہ سے ہلاک ہوچکی ہیں اوراس خطدارض میں جہنم ہی کا نظارہ نظر آتا ہے۔جس سے اقوام

ترجمہ انگریزی میں کر کے قبل از وقت وہ خبریں دی گئیں اور پھران کے ظہور کی تفصیل بھی بیان کی عمی اوراس سے بڑھ کربیام ہے کہ میرے ابتدائی اعلان میں ہی اللہ تعالیٰ کا کلام یوں ورج ہوا:

"انا او حینا الیك کما او حینا الی عیسی و موسی و النّبیین"

ایعنی ہم نے تھے پر بالک ای طرح اپنی وی تازل کی ہے۔ جیسا کیسی اور موی پر تازل کی تھی اور اس رسول پر کی تھی جو عاتم النّبیین کہلا یا۔ جس سے بدظا ہر کرنا مقصود تھا کہ جھ سے کلام کرنے والی ذات وہی ہے جس نے جیج انبیائے کرام سے خطاب فربایا تھا اور اس کے قبل نے اس کے عہد کا واضح شوت بھی کی رگوں میں مہیا کیا۔ جس کی ایک عجیب مثال یہ ہے کہ مرس اشتمار وسلا آف انٹریا مور دور ۲۸ رو مبر ۱۹۲۳ء میں اللہ تعالی کا کلام سار چنوری شائع ہوا۔ جس کی اس عظیم ساتھ تی وی اللی تعالی اللہ بھا ہوا۔ جس کے الشان نشان کے قریب وقت میں ظاہر ہونے کی فیر صاف صاف وی گئی تھی۔ چنا نچراس کے جلد تی الشان نشان کے قریب وقت میں ظاہر ہونے کی فیر صاف صاف وی گئی تھی۔ چنا نچراس کے جلد تی بعد لیکنی مس رجنوری کو اور آگریزی اشتمار: "میں میں اور جس کی تقصیل میں بیان کی جا بھی ہے کہ اس عظیم ساتم سے اللہ تعالی کا وہ وعدہ پورا ہوا جواس نے آئے سے دو ہزار میں بیان کی جا بھی ہے کہ اس عظیم ساتم سے اللہ تعالی کا وہ وعدہ پورا ہوا جواس نے آئے سے دو ہزار میں بیان کی جا بھی ہے کہ اس عظیم ساتم سے اللہ تعالی کا وہ وعدہ پورا ہوا جوال کے ساتھ آسان کے وقت زمین کی سب تو میں جھاتی بیٹی گی اور ائری آ و م کو ہوی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے وقت زمین کی سب تو میں جھاتی بیٹی گی اور ائری آ و م کو ہوی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے وادوں پر آتے دیکھیں گی۔"

کویا موجود کے کا نشان کلام الی سے مطے کا جوآ سان بی سے آتا ہے اور پھرای کلام کے مطابق زمین کی سب قو میں مائم کریں گی۔جس سے اس موجود کی صدافت طاہر ہوگی کہ اسے آسان بی سے بیجا کیا ہے۔ چنانچ مسٹر چے چل کے مائم میں اقوام عالم کے شاہان اور شنراوگان ٹیز کو متون کے مائندگان اکتھے ہوئے جنبوں نے مل کرمائم کیا اور ایٹ عمل سے میری صدافت پر کھلی تھی دو بادہ دیا تھا کہ وہ دویارہ این آدم کو کھلی شیادت وی کہ جس عالب خدانے دو ہزار برس پیشتر وعدہ دیا تھا کہ وہ دویارہ این آدم کو

نازل فرمائے گا۔ اس نے اپنے عہد میرے وجود ش پورا کرد کھایا۔ سبحان رہی الاعلیٰ اورائے گا۔ اس نے اپنے عہد میرے وجود ش بورا کرد کھایا۔ اورائے قاضی صاحب! خشیت اللہ کودل میں لے کر بیمی سوچیں کہ اس قدر عظیم الشان نشانات میری اس لیکار کے بعد طاہر ہوئے جوش نے کا داگست ۱۹۲۳ء کو اپنے رسالہ بعنوان ''مسب سے بوا طالم کون ہے' میں ان الفاظ میں اس قبار وجبار کے حضور کی تھی کہ اگر میں نے بیا افراء حیری ذات برکیا ہے تو اے علم وخیر ذات جس سے کوئی بات پوشیدہ خمیں تو اس

سارے کاروبار کو تباہ دیر ہاو کر دے اور اس کا نام دنشان نہ چھوڑتا، تیری مخلوق عمرانی ہے نئے جائے کیکن اے میر مےمن ومیرہان رب!اگر تو نے بی جھے فر ہایا کہ:

تحمد کو ساری والے کا امام بناتا ہوں

اور تونی بھے اپنائی اور رسول قرار ویا ہے اور تونی میرانام کے رکھا ہے اور تین سال سے نیادہ عرصہ سے تو بی میری مواقت فلاہر کرنے کے لئے آسان سے قبری فٹانات فلاہر کر رہا ہے۔ تو اے قبار و جبار اور قالب آقا تو ان فلا لموں کے گھروں پر آگ برساجو تیر سے راست بازنی ورسول پر بہتان باعد منے ہیں اور ایسے کذاب کانام وفٹان مثاو سے اور ایسے نمایاں قبری فٹانات فلاہر فرما کہ جس سے ان نیک لوگوں کی آسسی کھلیں جن کے دل ماحول کے قبری فٹانات فلاہر فرما کہ جس سے ان نیک لوگوں کی آسسی کھلیں جن کے دل ماحول کے بدا شرا است سے قبری فٹانات کا برقرم کے جب چر پر تیری تی بادشات قائم ہواور بید نیا راست بازوں سے بھر جائے۔ جو ہر آن تیرے تی آستانہ پر پڑے رہیں۔ اے مالک! تیری تی راست بازوں سے بھر جائے۔ جو ہر آن تیرے تی آستانہ پر پڑے رہیں۔ اے مالک! تیری تی تیرے تی استانہ پر پڑے رہیں۔ اے مالک! تیری تی

ادراس كبعد على في رسال عصمة التي عن الشقال كاكام: "فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون "ادر" يساليها الذين المنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون"

درج کر کے آپ اوگوں کو چینے کیا کہ میری پہیں سالہ زندگی جو آپ اوگوں میں گزری اس میں کو رق کی جو آپ اوگوں میں گزری اس میں کو فرخ خفیف خط میانی خابت کریں جو میں نے کی ہواورسا تھوی ہے کہ کا کھا کہ یہی معیار صدافت ہے کہ جو قر آن تھیم نے پیش کی ہواورا سے حضرت محد رسول التھا ہے کہ وحضرت بازی کی زیردست دلیل عظم میں کی تھی جس میری وعاجوا و پر نقل کی گئی ہے۔ بالکل وی ہے جو حضرت مہدی نے ایک ایک فاری تھم میں کی تھی جس کا پہلام عرب ہے کہ:

اے قدیر وخالق ارض وسا

اورآپ لوگ اے مہدی کی صداقت کا سب سے بواجوت قرار دیتے ہیں۔ پس عدل کا تقاضا ہی ہے کہ آپ شرح صدر سے جھی برایمان نے آکیں۔ورشآپ لوگ مہدی کے مجی منکر ہیں۔ چرجب کہ حضرت جمدرسول الفقائلی کی راست بازی کا نشان ہے ہے کہ آپ کے دعویٰ سے پہلے کی زغر گی ش آپ کی سچائی پر کوئی فض حرف شدر کھ سکاتو بھی جہتے جب کہ بیری طرف سے بھی آپ لوگوں کورسالہ معصمہ النبی 'میں چیش کیا جاچکا ہے جو یکم مرفروری 1978ء کو شائع ہوا۔ کویا ڈھائی اہ سے زیادہ عرصراس پر گذر چکا۔ گر آج تک آپ لوگوں میں سے ایک فرو بمی ایسانیس الها جومیرے دوئی سے پہلے زندگی میں میری کوئی خلیف سے خلیف قلط بیانی علی طابت کر سکے تو طاہر ہے کہ اس صورت میں میرا انکار حضرت محدر سول الشکالیة کا انکار ہے۔ لہذا جمیح انبیائے کرام علیم السلام کا انکار ہے۔ رہیں آپ لوگوں کی فاسقات جالیس سو ہر کذاب جو مقابل پر آیا اس نے اپنا عبر تاک انجام خود و کھے لیا ہے۔ جس پر ہزار ہا انسان شاہد ہیں اور آئندہ کے لئے میری پیٹی گوئی رسال عصمت النبی میں موجود ہے کہ: 'د محراے فاستو! جوجموئی خریں اڑا کر اللہ کی راہ میں روک بنتا چاہتے ہو۔ من رکھو کہ اللہ تعالی نے جھے دعدہ دیا ہے کہ 'دوالله یعصمت النہ من روک بنتا چاہتے ہو۔ من رکھو کہ اللہ تعالی نے بحد دعدہ دیا ہے کہ 'دوالله نے ورم میں فارج نہ ہوگئی اس کر اس کی رسالت ضرور ضرور غالب آئے گی اور ساری زمین پر ذرہ مجرمی خارج نہ ہوگی۔' اب بتا ہے قاضی صاحب!' فیڈی حدیث بعدہ تؤمنون'' وادی ظلمات

قاضی صاحب نے میرے رسالہ ''وادی طلسمات''کا نام''وادی ظلمات''کا نام''وادی ظلمات''کلے دیا ہے۔ چنا نچاس امر کا ذکراو پر ہو چکا ہے۔ دو ضرور یکی گہیں گے کہ اس کا سبب لغرش تھم ہوا ہے۔ گر میں انہیں ایک معرفت کی بات بنا اموں کہ بسااوقات ایسے اموراس حکیم ذات کے خاص تھرف کے باتحت ظہور میں آتے ہیں۔ پس ورحقیقت فطرت میجدانسان کے قلب پر بار بار شوکر بارتی ہے اور بہتو خا ہر تی ہے کہ برقبی کیفیت انسان کے وماغ کو متاثر کرتی ہے۔ پس کو قاضی صاحب کا فلس تھا ہم ہوگئی کے بار بارشوکر میں اس کی ذرہ کی خفلت سے حقیقت ہے سل کر باہر آ جائے گی اور دراصل بھی صورت اس موقع پر بھی ان سے پیش آئی ہے اور اب ہم اس کی اور اب ہم اس کی اور دراصل بھی صورت اس موقع پر بھی ان سے پیش آئی ہے اور اب ہم اس

گذشتہ آٹھ سال سے میری تحریات میں بیافسوسناک واقعہ بیان کیا جاتا رہاہے کہ بارچ ۱۹۵۷ء میں اللہ تعالیٰ کی خاص تا تدہے میرے ہاتھوں سے کتاب '' حقیقت آزادی'' کسی میں انسان کواس کے مقصود حقیق کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تاوہ ادی المجھنوں کی قیدسے آزاد مور معدود آئی اللہ کرنے گئے۔ مگر چونکہ یہ امیر فہ ہی سیاستدانوں کے میل کو بگاڑنے والا تھا۔ لہٰذا مرزاہشرالدین خلیفہ ریوہ اس لا جواب بیان کو پڑھ کراس قدر مغلوب بلغضب ہوا کہ اس نے اپنے مرزاہشرالدین خلیفہ ریوہ اس لا جواب بیان کو پڑھ کراس قدر مغلوب بلغضب ہوا کہ اس نے اپنے مرزاہشر میں کے دریعہ روز نامہ الفضال موری میں دورون میں اور بات میں میری شہرت کو خراب کرنے کے لئے آبک نہایت ہی نام حقول بیان شائع کروادیا کہ: ''دکویا جب میں قادیان میں تھیں اور رسول الشعافیہ کی جنگ کی تھی۔''

ادر کداس سبب سے مجھے جماعت سے بلکہ قادیان سے بھی تکال دیا میا تھا۔ قاضی صاحب! غور سیج کہ جو خص اسلام کے خلاف تقریریں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسلام کو ترک کر چکا ہےاورکوئی اوردین اس نے اختیار کرلیا ہے۔ پس جب کہ آپ کے خلیفرصا حب کے کہنے کے مطابق میں نے کئی تقریروں میں (نعوذ باللہ) اسلام کوترک کرویے کا اعلان کرویا تھا تو لاز مااس میں یہ بات ہمی شامل تھی کہ میں آپ کی جماعت سے علیحد ہو چکا تھا۔اب خوب سوچ کرجواب د بیجے کہاس کے بعد آپ کے خلیفہ صاحب کا مجھے اپنی جماعت سے علیحدہ کرنے کامنہوم کیاسمجما جائے؟ اندریں حالات آپ خود ہی فیملہ دیں کہ جو بیان آپ کے خلیفہ صاحب نے میرے متعلق روز نامه الفضل مور نحه بحدرجون ١٩٥٥ء مين شائع كروايا تفاراس كےمطابق انہيں مخبوط الحواس مجما جائے یا کذاب؟ کیونکداس کے سوائے کوئی اور تیسری صورت مکن نہیں۔آب قاضی کہلاتے ہیں۔ سوان دویس سے جوفیصلہ بھی آپ دیں گے ہم پہنتہ عبد کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی عذر نہ ہوگا۔ بلکہ ہم اسے بقینا خوشی خوشی تول کرلیں گے۔ باتی رہایہ سوال کر ظیفہ صاحب کے قول کے مطابق انہوں نے جرا مجھے قادیان سے نکالا تھا تو اس کی ضرورت انہیں کیوں پیش آ حمیٰ ؟ ظاہر ہے کہ معاذ اللہ اسلام کوتر ک کردیے کے بعد جمھے قادیان کے ماحول ہے کوئی دلچیں نہ ہو علی تھی۔ کو تک بیات سید میں سادی بات ہے کہ برخض ایس بی فضا میں رہنا پیند کرتا ہے جہاں اس کے ہم خیال لوگ ہوں۔ چنا نچہ آ پ کے ظیفہ نے مجمی اسی فرض سے یا کشان میں ایک شور ملی ز مین ہی کو تجول کر کے رہوہ کی بہتی بسائی تھی۔ پس اگر میں نے اسلام کوٹڑ ک کر کے کوئی اور وین عتبار کرلیا تھا تو جھے خود ہی قاویان کوچھوڑ کران کوگوں کے پاس چلا جاتا جا ہے ہے تھا۔جن کا دین میں نے قبول کیا تھا تو یقینا پر بعیداز قیاس امر ہے کہ خلیفہ صاحب کو مجھے قادیان سے نکالنے کے لئے جرے کام لینے کی ضرورت تھی۔ ہایں ہمدا کر بغرض مال کوئی الی وجہتمی کہ میں نے قاویان میں ہی رہنا پندگیا تھا تو محض ویٹی اختلاف کی بناء پر آپ کے خلیفہ کا جھے جبراً وہاں سے تکالناسراسر ظالمان فل تفاليكن قاضى صاحب! أكراس خيال سے كدجو كچو بعي آپ كا خليف كرے آپ كواس پرآ مناوصد قنا کہنا جائے۔آپ اس تعل کوجائز بلکہ ستحن یقین کریں تو بھر کیوں نہ یا کستان کے لوگ احدیوں کو جرا ملک بدر کردیں؟ جب کہ دہ انہیں بے دین اور مرتد قرار دیتے ہیں۔ قاضی ضاحب!انعاف يجيحًر

اوراس کے بعد میں آپ سے بیسوال بھی ہو چھنا چاہتا ہوں کہ قادیان میں جب میں اسلام کے خلاف تقریر سے کیا کرتا تھا تو وہ کہاں کیا کرتا تھا؟اورا بی تقریر کرنے کے لئے سامعین کو

کیوکراکھاکرتا تھا؟ قاضی صاحب! آپ ایک انباع صدقادیان میں رہے ہیں اور عالبا ان دنول بھی آپ دہیں ہے۔ ہیں اور عالبا ان دنول بھی آپ دہیں ہے۔ ہیں آپ دہیں ہے۔ ہیں آپ دہیں ہیں کی اجتماع المغیر دہاں ہیں آپ دہیں ہیں گئی اور یقینا نہیں تو چر میں اپی تقریریں کس کوسنا تا تھا؟ لیکن اگر یہ فرض کر لیاجائے کہ لوگ فلام کو فرکر میری تقریریں سننے کے لئے کہیں جمع ہوجائے شے تواس میں فلیف صاحب کو کیا اعتراض ہوسک تھا؟ جرت ہے کہ آپ لوگ بلند با مگ دعا دی کرتے ہیں کہ آپ لوگ بلند با مگ دعا دی کرتے ہیں کہ آپ اور کہ جر ملک میں آپ لوگوں کو احمدی بنار ہے ہیں ۔ تو کیا سے جس کہ آپ اور خانف سے کہ اگر وہ جی بیات نہیں کہ آپ اور خانف سے کہ اگر دہ تا دیان میں رہا تو سب احمدی اس کی تقریریں میں کراس کے ہم خیال ہوجا کیں ہے؟ ورندا سے تا دیان میں رہا تو سب احمدی اس کی تقریریں میں کراس کے ہم خیال ہوجا کیں ہے؟ ورندا سے تا دیان میں دیا تو سب احمدی اس کی تقریریں میں کراس کے ہم خیال ہوجا کیں ہے؟ ورندا سے تا دیان میں دیا تو صب احمدی اس کی تقریریں میں کراس کے ہم خیال ہوجا کیں ہے؟ ورندا سے تا دیان میں دیا تو سب احمدی اس کی تقریریں میں کراس کے ہم خیال ہوجا کیں ہے؟ ورندا سے تا دیان میں دیا تو سب احمدی اس کی تقریریں میں کہ میاں کو خوانہ کی تقریریں میں کہ دیاں سے تا دیان سے دیا کہ کو میں کی تقریریں کیا تھی۔

· حقیقت حال

کی یہ ہیں اصل حالات اور کذاب طلیفہ ربوہ نے جمھے پر سراسر بہتان ہا عرحا ہے کہ (نعوذ باللہ) میں نے قادیان میں اسلام کے خلاف کی تقریریں کی تھیں اور رسول الشقائیلی کی تیک کی تھی ۔ تو یہ س قدراعہ ہر تکری ہے کہ ربوائی جائل قوم کے لوگ اپنے خلیفہ کے ایسے افعواد رخلاف عقل بیانات کو بغیر سوے سمجھے تسلیم کر لیتے ہیں۔ پس حقیقت الام کہی ہے کہ اس اندھر تکری کا تصورقاضی محمد نا پرائل پوری صاحب کے ذہن کو ہروقت پر بیٹان رکھتا ہے۔جس کے نتیج بیں ان
کی قلم نے بغزش کھا کر میرے رسالہ کا نام بجائے '' وادی طلسمات' کے 'وادی ظلمات '' کھو دیا
ہواران کے تحت الشعور میں ہر لحد میں مدات انجرتی رہتی ہے کہ وہ وادی ظلمات میں ہری طرح
اسیر ہیں۔ سوان کی اس نہایت می قابل رحم حالت کے منظر میں آئیس صراط متنقیم کی طرف بلاتا
ہوں۔ قاضی صاحب! '' بیتین کریں کہ میں می وہ موجود سے ہوں جس کے متعلق حضرت مہدی کو
اللہ تعالی نے اپنی وی میں خبر دی تھی کہ وہ آ کر اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔'' ہیں اگر آ پ
اس خوناک خلمت سے نجات کے خواہاں ہیں تو اللہ تعالی پر کا الی قرار انی فضا میں پائیس کے اور ہر خم
تمام لیجئے۔ جو نمی کہ آ پ میری ہدایت پر عمل کریں گے آپ خودکونو رانی فضا میں پائیس کے اور ہر خم
سے آپ کا چیکنا را ہوجائے گا۔

شهادات

قاضی صاحب نے میر صرف بددیافت کرنے پر کدان کے خطوں میں تاریخوں کی طلعی کیوں ہے۔ پس چاہئے کدوہ کی غلعی کیوں ہے۔ چھ پر برطنی کا الزام نگادیا جس کی تر دیداد پر کی جا چگ ہے۔ پس چاہئے کدوہ غور کریں کہ ان کے خلیفہ نے میری ڈات پر کس قدر خطرناک افتراء کیا ہے۔ سومیرے لئے میہ کس قدر دکھ کا باعث ہے۔ لہٰذا میں ان کوتھ کی تا ہی کا دوگا کیا ہے۔ لہٰذا میں ان کوتھ کی تا ہی کا داسطہ دے کر حسب ذیل شہادات پیش کرتا ہوں۔ دہان سے مؤکم بعد اب حسم کے ماتحت شہادت ہے کر حق کوئی کریں۔

ا است مولوی جلال الدین مش صاحب: طیفد نے جوافر او جھ پر کیا اس سلدیں اکی سائل نے طیفہ کے جواب میں ایک سائل نے طیفہ کے جواب میں مرزائشرا جمد نے جلی مرزائشرا جمد نے چلی خواب میں مرزائشرا جمد نے چلی خبر ۱۵۷ مورود ۱۹۷۸ جوالا کا ۱۹۷۸ کی جس میں سراسر کر وفریب سے کام کیا۔ چنا نچھای چھی کا کچھا قتباس میں نے اپنے رسال الحکم میں درج کر کے اصل حقیقت نا ہر کی محل سے مراس چھی کے آخر میں سے بیان بھی درج تھا کہ الایم ساحب ماسب جواب دیں گے۔ "مومولوی جلال الدین صاحب بتا کیں کہ انہوں نے سائل کو صاحب متاسب جواب دیں گے۔ "مومولوی جلال الدین صاحب بتا کیں کہ انہوں نے سائل کو خطاس کے بعد کھیا؟ اگر نیس تو اس کا سب کیا ہوا؟

۲ ...... قاضى محمد نذير لائل پورى صاحب: آب اپنا ۱۹۹۲ و كانظارت اصلاح وارشاد كا ريكار د و كيد كريتا كيس كركيا سائل موصوف كو م ماگست كوكوني چشي اس سلسله يش كلمسي گئي تقي ؟ اگر جواب شبت يش موقويتا كيس كداس يش كيابيان ورج مواقعا ؟ نيزيد كركيا اس كرة ش يس يد وعده مجى كيا كيا تفاكمل جواب بعد مين دياجائ كا؟ اگري تميك بي توكيا آپ في كوئي كمل جواب اس كر بعد بيجا تفا؟ اورا كرئيس توكيول؟

#### "No, I finally decide it."

کین اس کے کھیم صد بعد جب آپ میرے مکان پر مولوی ابوالعطاء کے ہمراہ آئے تو آپ نے تو آپ نے تو آپ نے تو اس کے کھیم اس کے جمراہ آئے تو آپ نے تو اسے سلم کی خدمت قرار دیا تھا تو آپ نے صاف جموث بول دیا کہ کویا اس کوئی جن میں اور بیمی بتا تیس کو کہ بیا میرے بائیکاٹ کا سبب اسلام کے ظاف تقریریں اور آتحضرت میں تا کیں کہ کیا میرے بائیکاٹ کا سبب اسلام کے ظاف تقریریں اور آتحضرت میں کہتے بھی تھا؟

م ...... مولوی ابوالعطا وصاحب جالندهری: کیا پیری ہے کہ میرے بائیکاٹ سے پیشتر آپ سیدزین العابین ولی اللہ شاہ صاحب کے ہمراہ میرے مکان پرآئے تھے اورآپ لوگوں نے جھے ''اشحاد عالمین''کی اشاعت سے ردکا تھا؟

آ پ نے وہ کاغذا سے جیب سے نکالا جس کے ساتھ تی آ پ کے منہ کے پیٹے تھنچ کے اور آ پ کیدم بیہوش ہوکرز مین پرگر پڑے اور آ پ کوایک چار پائی پرڈ الا گیا۔ جس کے پھوم صہ بعد آ پ کو ہوش آئی ؟ اور کیا آ پ کو معلوم ہے کہ میر ابا پڑکاٹ کیوں کیا گیا تھا ؟

۲ ..... چو مدری علی محمد صاحب بی آب فی آب کیا آب ان ونو س محلہ وار الفضل کے پیند یڈٹ سے ۔ (جہال میری رہائش می ) جب کہ میر ابائیکاٹ کیا گیا تھا اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے بائیکاٹ کاسب کیا تایا گیا تھا؟

ک ..... مرز اناصراحمد صاحب صدر ،صدرانجمن احدید: کیا آپ ان ونو ن قادیان میں اس تھے۔ جب کہ میر ا با یکاٹ کیا تھا؟ کیا آپ اللہ سے ڈرکر کی تی تاسکتے ہیں کہ میر بے بائکاٹ کا سبب کیا ہوا تھا؟ اور کیا ہیے نہیں کہ آپ کے اباجان نے جمھ پر بیسراسرافتر ا دکیا تھا کہ میں نے اسلام کے خلاف کی تقریریں کی تھیں اور آئے خصرت اللہ کی جنگ کی تھیں؟ اس جگفال ووم میں نے اسلام کے خلاف کی تقریریں کی تھیں اور آئے خصرت اللہ کی بلک کی تھی ؟ اس جگفال ووم ختم ہوئی۔ اللہ علی فی اس کے اللہ کی تھیں۔ اللہ تو اللہ تعالی کی بلک کی تعریب کی تعلیب کے تعلیب کی تعلیب کے تعلیب کے تعلیب کی تعلیب کی تعلیب کی تعلیب

'اعوذ بالله من الشيطن الرجيم· بسم الله الرحمن الرحيم''

# سلسلة الهبيكى غرض

رسالت البید کا انتصارروح القدی پر ہے جس کا مقصد محض مردہ روح انسانی کو زندہ کرنا ہے۔ پس تمام وہ لوگ جو جماعت السابقون میں شامل ہیں۔ ان پرواضح ہو کہ ملازمت میں برے عہدہ کی خواہش اموال کی کثرت کی آرزو، جائیداووں کے حصول کی سی اور سیاسی قیادت کی ہوئی، بیسب ایسے امور ہیں جن سے میں تشہیل معنی کرتا ہوں اور اگر پوچھو کہ پھر تہمیں کیا کرنا چواہ کہ اور ترخیب تقوی برتمہارا آغاز بھی مجی ہواور عباور اس پرتمہارا انجام ہونا چاہے۔ پس اگر کسی کے ول کی تبدیس اس کے مواہ کے اور ہوا اس

یمی ہوایت ان لوگوں کے لئے ہے جواللہ تعالیٰ کی مقدس جماعت میں شامل ہونا چاہئیں۔سواگران کی روح گوائی دے کہ وہ معیا د فہ کور پر پورے اثر سکتے ہیں تو ضروراس آسانی جہاد میں شامل ہوں کہ اس سے بڑاانعام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور کوئی ٹیمیں بصورت و مگر جو بھی بیقدم اٹھائے گا۔وہ مخت خطرہ میں ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی سزامنافق کے لئے ہے۔ پس نہ دھو کہ دواور نہ دھو کہ کھاؤ۔ النبی خواجہ مجمد اساعیل (اسمیح الموعود) المندن مور خدا اراپریل 1940ء



برادران اسلام!

احمد بیچریک کے متعلق عامته المسلمین میں کونا کون علاقهیاں یائی جاتی ہیں۔ ہارے مسلمان بعائي مرزافلام احدقادياني كالعليم اورعقائدكا اندازه موجوده جماعت احدبير بوهك تشفراندا عثقادات سے لگاتے ہیں جوایک خطرناک غلطی ہے۔ دراصل ۱۹۱۴ء میں مولانا تحکیم نورالدین صاحب کی وفات کے بعدایک ایساگردہ پیداہوگیا جس نے پیر برتی کردجان کوفردغ ديية ہوئے اينے عقائد كى يوفجى كومرزا قاديانى كے صاحبز اده مرز اجمود احمد كے دامن ميں ڈال ديا اوران کا ساخته برداخته بی جماعت کے اس حصد کا ایمان ہو کیا اور انہوں نے مرز اغلام احمد قادیا نی کی اصل اسلامی تعلیم کوپس پشت ڈالتے ہوئے چندا پیے خلاف اسلام عقائد کی نیوڈ الی جس ہے وى مسلمان جومرزا قادياني كواسلام كالهيلوان يقين كرتے فتے وى ان سے نوسيلے احتقا دات كى وجدے احدید ح کیک کوشک وشہدا ورنفرت وحقارت کی نظرے و کیمنے لگ کے راس گروہ کے متعلق جواب جماعت احمد بدر یوه کهلاتا ہے۔ مرزا قاد یائی کونل از دنت خداتعالی نے تلا دیا تھا کہ ہے ضروراس حم کی دیوانہ جرأت سے کام لیس مے حضور فرائے ہیں: ' مجراس کے بعد الہام کیا حمیا كدان علاء في مرع محركو بدل والا ميرى عبادت كاه من ان ك جواب بي ميرى يستش كى جکہ میں ان کے بیالے اور ٹھوٹسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جو ہوں کی طرح میرے نبی کی حدیث وں کو کتر (ازالداد بام ص ٢ عدافيد فرائن جسم ١١٠) ر<u>ے ہیں۔''</u>

مرزا قادیانی کی اُس تحریکا واضح جُوت بیہ کہ صدیث 'لا نہیں بعدی ''جو تخلف ویرایوں میں قریباً جالیس مرتبہ احادیث میں آئی ہے۔ اس کے طلاف ظیفداس صدیث کو کتر تے ہوستے مرزا قادیانی کوئی مائٹے ہیں۔

 پکرا اور حکومت نے اس تحریک کے نتیجہ میں ہونے والے فسادات کی تحقیقات کے لئے ایک عدالتی کمیدفت کا تقرر کیا اور خلیفہ صاحب کوعدالت کے رو ہر وبطور کواہ پیش ہوکرا پے اعتقادات کی صفائی دینی بردی۔

ا ...... مرزاغلام احمد قادیانی کا فد ب تھا کہ آنخضرت الله فاتم النبیین بیں اور آپ کے بعد کوئی نی نبیس آسکا۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں: ''پس یہ کس قدر جرائت اور دلیری اور گستا فی ہے کہ خیالات رکیکہ کی بیروی کر کے نسوص صریح قرآن کو محداً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنان لیا جائے اور بعداس کے کروئی نبوت منقطع ہو چھکی تھی۔ پھرسلسلہ وہی نبوت کا جاری کردیا جائے۔ کیونکہ جس بیس شان نبوت باتی ہے۔ اس کی وی بلاشہ نبوت کی وی ہوگی۔'' جاری کردیا جائے۔ کیونکہ جس بیس شان نبوت باتی ہے۔ اس کی وی بلاشہ نبوت کی وی ہوگی۔'' اس کی مردیا جائے۔ کیونکہ جس بیس شان نبوت باتی ہے۔ اس کی وی بلاشہ نبوت کی وی ہوگی۔'' کیا ہے۔ اس کی وی بلاشہ نبوت کی وی ہوگی۔''

۳ ..... مرزا قادیانی نے جیسا کہ جماعت ربوہ کے مقیدہ کی وجہ سے عام خیال پایا جاتا ہے۔ نبوت کا دعویٰ تیس کیا تھا۔ چیسا کہ آ پ فرماتے ہیں: '' میں نبی نبیس بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے محدث ہوں اور اللہ تعالی کا کلیم ہوں۔ تا کہ دین مصطفع کی تجدید کروں اورا اس نے تجھے صدی کے سر پر جمیجا۔''

(آئينه كمالات اسلام ص٣٨٣ فرزائن ج٥ ص اليغاً)

نیز دحوی نبوت کے متعلق فلوجی کا از الداس طرح فرماتے ہیں: ''سویش تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چا ہتا ہوں کہ اگر وہ ان افظوں سے ناراض ہیں اوران کے دلوں پر بیدالفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے مجھے لیں ۔۔۔۔۔ابتداء سے میری نبیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراونیوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔۔۔۔۔۔۔بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا کیک جگہ مجھ لیں اور اس کو ( لینی لفظ نبی کو ) کا نا ہوا خیال فرمالیں۔''

(اشتهارموروية مرفروري ١٨٩٢ء مجوعداشتهارات حصداؤل ص٢١١)

س..... مرزا قادیانی نے اپنے دموئی پرایمان ندلائے والے کو کا فراور دائرہ اسلام سے خارج قرارٹیس دیا۔جیما کہ آپ فرماتے ہیں: ''مجراس جموث کوقو دیکھو کہ ہمارے ذمہ بیالزام لگاتے www.besturdubooks.wordpress.com بن كەكويام نے بين كروژمسلمانون اوركلمەكودن كوكافرنغېراياب-''

(حقیقت الوحی ص ۲۱ بخز ائن ج ۲۲ ص ۱۲۳)

۸ ...... مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے دعوئی پر ایمان ندلانے والوں کے نماز جنازہ کی اجازت فرمائی ہے۔جیسا کہ فرمایا:''متوفی اگر مکذب اور مکفر نہ ہوتو اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں کے یونکہ علام الغیوب خدائی کی ذات ہے۔''

(مجوعه فأوى احديي جلداة أص ١١٨، مورى ١٨٠مراير بل١٩٠١م)

خلیفدر اوه نے جن نے اعتقادات کوازخود جنم دیا تھا اور ان کوزیردی مرزاغلام احمد قادیانی کی ذات کی طرف منسوب کرتے رہے۔ چونکہ وہ حقیقت میں غیراسلای عقائد تھے۔ اس لئے ایک ندایک دن ان سے انحواف ضروری تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مرزاغلام احمد قادیاتی سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا قبیلہ ایک دفتہ گمراہ ہوجائے گا۔ گمراللہ تعالیٰ تیری جماعت کی اصلاح ضرور کردے گا۔ ''(اللہ تعالیٰ میری جماعت کی ضرور اصلاح کردے گا۔ ''(اللہ تعالیٰ میری جماعت کی ضرور اصلاح کردے گا)

لہذا ۱۹۱۴ء سے ۱۹۵۳ء تک موئی علیہ السلام کی قوم کی ما نند چالیس سال تک مگمراہ زہنے کے بعد فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں خلیفہ کوسابقدا عتقادات سے منہ چھیر تا پڑا کہ یمی مقدر تھا۔

١٩٥٣ء ملي خليفه كاعقيده تعان

ا..... '' ''کین آگرمیری گردن کے دونوں طرف کوار بھی رکھ دی جائے اور جھے کہا جائے کہتم یہ کہوکہ آنخضرت میں کا تعدید کوئی ہی تہیں آئے گا تو میں اے کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔ آپ کے بعد نمی آئے تیے ہیں اور ضرور آئے ہیں۔''

"دورشایک نی کیایش آد کہتا ہوں کہ ہزاروں نی آئیں گے۔"

(الوارخلافت ص ۲۲،۲۵)

مرعدالت من فرماتے ہیں:

سوال..... كيامرزاغلام احمدقاديانى كردحانى درجهكاكونى فخض آكنده آسكا ب؟

جواب..... اس كا مكان بيه ليكن ينبيس كهاجاسكنا كه آيا الله تعالى اليحاشخاص مبعوث كرے كايا (عدالتي بيان) تهيں۔ عدالت ہے قبل خلفہ کا مندرجہ بالاعقیدہ کے خلاف یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آ ہے آگائے کو خاتم التبیین کے مرتبہ پر قائم کرے آپ پر ہرتسم کی نبوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ (مدرموروس۲۲ مارچ۱۹۱۱م) کوخلیفه ۱۹۱۱ء میں ختم نبوت کے قائل تھے ۔ تمرعدالت میں ذیل کابیان دیتے ہیں: سوال ..... مرزا قادیانی نے پہلی مرتبہ کب کہا کہوہ نبی ہیں؟ جواب ..... جہاں تک مجھے یاد ہےانہوں نے ۹۱ء میں نی ہونے کادعویٰ کیا۔ (١٨٩١م من خليفه صاحب كي عردوسال تقى) حالانکه ۱۸۹۳ میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "ايك ادرروايت ش آتا ي كرجب عفرت رسول كريم الله كا وصال مواتوزين جلائی کہا ہے میرے رب میں قیامت تک کے لئے نبیوں کے آنے سے محروم کردی گئی۔ پس الله تعالى نے زمین كى طرف وى فرمائى كه تجھ ير مس ايے لوگ پيدا كروں كا جن كے قلوب انبياء (تخذ بغدادم اا بخزائن ج مص١٥) کے قلوب سے مشابہ ہوں سے۔'' " حالا تكدر نول ياك في مايا ب كدمير بعدكوني ني نبيس آئ كااور خداتعالى في آپ كانام خاتم الانبيا وركھا۔ پس كهال سے آپ كے بعد نى آسكتا ہے۔" (تخذ بغدادس ۲۸ نزائن ج مص۳۳) ١٩٥٣ء سے قبل عامته انسلمین کے متعلق خلیفہ کاعقیدہ تھا کہ ''ہمارا فرض ہے کہ

غیراحمہ بوں کومسلمان مصمحمیں اوران کے پیھیے نماز نہ پڑھیں۔ ہمارے نزدیک وہ خداتعالی کے ایک ہی کے مطرین ریدوین کا معاملہ ہے۔اس میں کسی کا اٹناا فتیار نیس کہ کھو کرسکے۔" (انوارخلافت ص٩٠)

مرعدالت مي فرماتے بين: سوال ..... اگر کوئی مخص مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی پر واجی غور کرنے کے بعد دیا نتداری ےاس تیجہ پر پہنچتا ہے کہ آپ کا دعویٰ فلط تھا تو کیا مجربھی وہ مسلمان رہے گا؟

جواب ..... تى بال! سوال ...... آپ نے اب اپنی شہادت میں کہا ہے کہ جو فحض نیک نیتی کے ساتھ مرز اغلام احم قاویانی کنبیں مانداہ چربھی مسلمان رہتاہے۔ کیاشروعے آپ کا بی نظریدر ہاہے؟ ١٩٥٣ء سے پہلے خلیفہ کاعقیدہ تھا:" بیر کہ کل مسلمان جو حضرت سے موجود کی بیعت میں شال نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت سیح موعود کا نام بھی ندسنا ہووہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج بيں من تنكيم كرتا مول كدير بيعقا كدييں -" (آ ئىنەمدانتەس۳۵) محرعدالت میں فرماتے ہیں: سوال ..... کیا آپ مرزاغلام احمد قادیانی کوان مامورین میں شار کرتے ہیں جن کا ماننا مسلمان كہلانے كے لئے ضروري ہے؟ جواب ..... میں اس وال کا جواب بہلے دے چکا موں کہ کو فی محص جومر زاغلام احمد قاد یانی برا ہمان (عدالتيبيان) نہیں لاتا، دائر واسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا۔ په..... ۱۹۵۳ء یقبل کمی غیراحمدی کی نماز جنازه کے متعلق خلیفه کاعقیده قلما که: ''اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ غیراحمہ کی قو حضرت میچ موعود کے مشکر ہوئے ۔اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا جاہے کیکن اگر کمی غیراحمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ میں بیہ سوال کرنے والوں مے بع چمتا ہوں کہ اگریہ بات درست ہے تو بھر ہندووں ادر عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جا اور کتنے لوگ ہیں جوان کا جناز ویزھتے ہیں۔ پس غیراحمدی کا يج بحى غيراحمدى بــاس لــاس كاجنازه بحى نيس پرهناچائ (انوارخلاخت ١٩٣٠) محرعدالت میں فرماتے ہیں: ''احمہ یہ کریٹہ میں کوئی ایک بات نہیں ہے کہ جو فخص حفرت بانی سلسله احمریه کونبین مانها اس کے حق مین نماز جنازه Infuctous (ناجائز) ب ....اس سال حضرت مح موجود عليه السلام كى ايك تحرير اسية قلم سيكسى بوكى ملى ب .....جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو محص حضرت ہانی سلسلہ احمد بیر کا مکفر یا مکذب منہ ہواس کا جنازہ پڑھ لینے میں حرج نہیں ۔ کیونکہ جناز ہصرف دعاہے۔'' م (عدالت كے سات سوالول كاجواب)

تحقيقاتي عدالت سے بل خليفه صاحب كاعقيده قعا كه: '' جو فض غيراحمه ي كورشته ويتا

بده یقیناً حضرت سی موجود کوئیس جمتنا اور ندجانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیر احمدیوں شمس ایسا بدوین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواٹی الڑی و سے دیان لوگوں کوتم کا فرکتے ہو۔ گر اس معالمہ میں وہ تم سے اجھے رہے کہ کافر ہوکر کسی کافر کولڑی ٹیس دیتے ۔ گرتم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔'' (طالمة الله معرب)

محرعدالت میں فرماتے ہیں: ''کسی احمدی مردی فیراحمدی لڑی سے شادی کی کوئی ممانعت فیل سے شادی کی کوئی ممانعت فیل البت احمدی لڑی کے فیراحمدی مرد سے نکاح کو ضردررد کا جاتا ہے۔ لیکن یا دجوداس کے اگر کسی احمدی الرف اور فیراحمدی مرد کا نکاح ہوجائے تو اسے کا احدم قرار فیل دیا جاتا اوراد الد دکو جاتا ہے۔ سے مسائل میں یدد یکھا جاتا ہے کہ لڑی کو کہاں آ رام رہے گا ۔۔۔۔ لیکن یا دجود خالفت کے اگر کوئی احمدی اپی لڑی کا نکاح فیراحمدی مرد ہے کہ دیا ہی کہ نکاح کی احدی اپی لڑی کا نکاح فیراحمدی مرد ہے کرد ہے تواس کے نکاح کو کا احدم قرار فیس دیا جاتا۔''

(عدالت كے سات سوالوں كاجواب)

اس کے برنکس عدالت میں فرماتے ہیں:'' ہمارے نز دیک اس کا اطلاق اصلی طور پر تو آنخضرت کی برہوتا ہے۔'کین طلق طور پر مرزاغلام احمدقادیا نی پر بھی ہوتا ہے۔''

(عدالت كايان ١٦)

محرعدالت میں فرماتے ہیں کہ سلمانوں سے ہمارے اختاا فات فروی ہیں۔ حالا تک فروی اختاا فات کی بناء پر کسی کلے کوکوکا فرادردائر واسلام سے خارج کیے قرار دیا جاسکتا ہے اور کبھی کسی نی کا الکار بھی فروق اختلاف ہوا ہے۔ دراصل پہلے تمام اختلافات بنیادی تنے۔ مرعدالت میں جا کرفروق ہوگئے۔ ایس جه بوالعجبی است!

سوال ...... کیااحمد یون اور غیراحمد یون کے درمیان اختلافات بنیا دی ہیں؟

جواب ..... اگر بنیادی کا وی مغموم ہے جو ہمارے رسول کر یم اللے نے اس لفظ کا لیا ہے۔ تب یہ ا اختلافات بنیادی میں ہیں۔

سوال..... اگرلفظ بنیادی عام معنول میں لیاجائے تو مجر؟

جواب ..... عام معنوں میں اس کا مطلب اہم ہے۔لیکن اس مفہوم کے لحاظ سے بھی اختلافات بنیادی نہیں بلکہ فروق ہیں۔

٩ ..... ١٩٥٣ء على خليف كاعقيده تعا:

ا ..... د حسى كادل كرده ب جوييك كرم موددكا مانتاج وايمان فيس "

(الفضل مورخه ۲۰ رمنی ۱۹۱۴ه)

سسس "جبآپ ہی ثابت ہوئے آپ کا ماناجر دایمان ہوا اسسالہا آفر مایا جو مخص تیری پیردی نہیں کرے گا دہ خدا اور رسول کی پیردی نہیں کرے گا دہ خدا اور رسول کی تافر مانی کرنے دالا اور جہنی ہے۔' (الفسل مورجہ الری ۱۹۱۴ء، محوصا شہارات ہے سس ۲۷۵)

محرعدالت میں فرماتے ہیں:

سوال ...... کیاابیا مخض جوایسے نی کوئیس مان جورسول کریم تالی کے بعد آیا ہو۔ا گلے جہاں میں سزا کامستوجب ہوگا۔

جواب ..... بم اليصحف كو كنه كار توسيحة بير مريد كه الله تعالى اس كومزاد ما كايانيس اس كا فيصله كرنا خدا كاكام ب\_

سوال ..... تو كيامرز اغلام احمدقادياني يرايمان لا تاجز وايمان يها؟

جواب ..... بي ميس \_ (مدالتي بيان)

خلیفہ ربوہ کے دونوں فرہب اوپر بیان کر دیئے گئے ہیں۔اب قارئین کرام ازخود اندازہ لگالیں کہ عدالت سے پہلے خلیفہ کا کیافہ ہب تھااور عدالت میں جاکر کیا ہوگیا؟ا ہے واضح بیانات پر ہمارے کی تبعرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com



#### تعارف

رسالہ بذا میں ایک ایسے فض کی مالی دراز دستیوں کا محمل احوال بیان کیا گیا ہے جس کے روحانی خطابات کی فہرست طویل ہے اور مجملہ ان خطابات کے وہ فعل عمر ہونے کا مرق ہے۔ مریدوں کا ایمان ہے کہ اس کی آ مدہے کو یا (نعوذ باللہ )خودخدا تعالیٰ آسان سے نازل ہوا ہے۔ یہ براسرار فخصیت نقلی ما ب خلیفرارہ ہےجس کی واتی کردارادر شمرت کی وجہ سے ایک خالص روحانی تحریک بین تحریک احمدیت اسیے ملک بن اس قدر بدنام وستتر ہوگئ کداس سے ملک کا فہیدہ طبقہ جران دبرظن ہو کہا۔ جس کے چلن کی آلودگی کے بارے ش اس کے اسینے مریدوں کی طفیہ مؤ کد بعد اب شہاد تمیں متواتر پرلیں میں آرہی ہیں۔جس نے بروپیکٹر اسحنیک سے ایک بورى قوم كى وينى ملاحيتو ل كومفلوج وناكاره كر كركود يا اور صرف ايك صلاحيت باقى رسنے دى كركروش كيل ونهار مرف اور صرف خلافت مآب كى خاطر يريا كى كى بدجس في كرورون روپیفریب قوم سے وصول کیااوراس کا پیشتر حصہ ذاتی عیش وآ رام پرخرچ کرویا جس کورات ون اسلام کے جنٹے سے اور اس اور جس نے ایسے در باری مولوی تیار کے کہ جنیوں نے مینگل اور فرائیڈ کے فلفہ کے ہم نیچے فضایس اڑا وسیتے اور پورپ پرائسی بلغار کی کے عرصہ قریباً بھاس سال ش ایک بعی معروف ومشبود هنصیت ملقه بگوش اسلام نه بوسکی - رات ون بدور باری مولوی خلافت مآب کے فلک بیس مقام کی رفعت معلوم کرنے میں سرگردان ہیں مگر بیکار۔ تا حال انہیں ان كارفع واللي مقام كى اعتباء تظرسة كى دخلافت مآب كايركرا الأبل بت جي كه خووسا خية واعد وضوابد کے ذریعہ موروثی بنانے کی کوشش کی گئی ہاور جو کدایک قوم کی پیاس سالد کدوکاوش کا سرايه بـ آج مفلوج موچكا بـ اس خود اشده كرت موسة بت كواب كون سنبالاوب ا يك طرف انسانى تديير ب. دوسرى طرف خدائ جبار وقباركى تقرير شايد كدمكا فات كاوقت آن بالليا- في الحال جم قارئين كواس كى مالى دراز وستون في ايك جملك وكهات إلى اوراس كى المائي حيثيت كو تصني كے لئے أنيس رسالہ" بلائے دھن" اور" خلافت اسلامية" كے بشھنے كى دموت دیتے ہیں۔فقلا!

### دِسُواللَّهِ الرَّفِيْ لِلْكُومُ وُ نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

## ساٹھرویے کا وظیفہ خوار

روحانی مصلحین اور پاک باز اور باوث قائدین قوم کی صدافت کا ایک حقیم الشان بیوت به بهوا کرتا ہے کہ دو اپنی لیڈری اور قیادت ہے وغدی کی گاظ ہے قطعاً کوئی فائدہ فیل افغات الفات الفات بار میدہ کے بعداوراس کی وجہ دو کوئی جائیدا دیس بات ہے۔ وہ 'لا است للکم علیه مدن اجب '' کی کم کی تیر بوت ہیں۔ پاک می مصفی الفاق کی زعدگی بھارے سامنے ہے۔ نجر ف بید کہ آپ نے تمام عمر قوم کے روپ ہے ایک حید کی جائیداو اور معرف کردیا اور عمر می باک اور باروین کی داو می مرف کردیا اور عمر محرف باد وزعد کی جائیداو اور برکی ۔ وفات کے وقت اتنا بھی پاس شد کھا کہ آخر می بطرارا یام مرف کردیا اور عمرف کردیا کہ کہا کہ ایک ویتار کوئی اور ایک کی ایک ویتار کا ایک دیتار کی جائیدا کی ایک دیتار کی سے معنور نے فرمایا کہا کہا گھر میں بات دیتار کا ایک ایک دیتار کی دیتار کی ایک دیتار کا ایک دیتار کی دیتار کا ایک ایک دیتار کی دیتار کا ایک کوئی کی دیتار کی دیتار کی دیتار کی دیتار کا دیتار کی دیتار کی دیتار کوئی کوئی دیتار کی دیتار کی

 کے متعلق معلوم کرنا ہوکدوہ اللہ تعالی کا محبوب و مقرب ہے یا ٹیس تو بیدہ کیموکداس کا اضمنا بیشینا، کھانا پیٹا ، رہنا سہنا ، اس کی سادگی اس کے مالی معاملات وغیرہ اس ذات اقد س واطیر کے مطابق ہیں یا خمیس ۔ اگر ویکھو کہ رسول الشہنائی کا طریق اور تھا اور اس فض کا اور ، آپ ہنائی کا انداز رہائش ساوہ تھا اور وہرا عیش وعرد س کی را موں برگا مزن ہے تو اس محتمل کے ہزار دھوک ، ہزار تھوں اور ہزار کشوف ور دیا کی فراوانیوں کے باوجودیقین رکھوکہ وہ جموٹا ہے۔ لاف زن ہے ہمہیں وعوکہ و سے در ایا ہے اور ابلہ فریجی سے کام لیما جا ہتا ہے۔

آ بية اسمعيار پرہم جناب ظيفدر بوه محوداحدصاحب كى زندگى كوجانچيں اورديكسيں كديد فضي جو اللہ تعالى كامقرب ومحبوب ہونے كا در كى ہے اور كہتا ہے كد "اس زماند كا مسلح ش ہول اور اس وقت اسلام كى ترتى خداتعالى نے مير بساتھ وابسة كردى ہے۔ " (افعنل مورد يہ محرجورى سام و اللہ عالى اللہ مارد يہ مسلم كى كے استان نشانات ظاہر ہوئے ہيں كداولياء امت بيس سے كى كے الشخال مورد يہ اربحال ظيفدريوه كى الى ہا عمدالياں مى ه

جناب فلیفہ صاحب کی ہویاں چار ہیں۔ لیکن مکان جوتو کی روپیہ سے ہوانے ہیں پائے ہیں۔ ابھی پیچھ کرا ہی ش بقول ان کے صدر مملکت سے بھی زیادہ کمروں والی کوشی تو می خرج سے تھیر کروائی گئی ہے۔ یہ وہی کوشی ہے جس کے ایک آ دھے کمرہ شن امیر جماعت احمد یہ کرا ہی نے چندون کے لئے اپنار ہائش سامان رکھناتھا تو فلیف نے ایک جالی خطید دے دیا تھا کہ ان ''ول کو میری کچھ پر داہ نہیں۔ اب میں اپنی بھائی صحت کے لئے جو کرا پی جانا چاہتا ہوں کہاں جا کر رہوں سندھ وہاں سے کرا پی امرا پی سے بہتی، رہوں سندھ وہاں سے کرا پی امرا پی سے بہتی ہیں۔ دو بہتی سے حیدر آ باوہ حیدر آ باوسے آ کرہ آ گرہ سے دائی دفلی سے قادیان سے ایک سفر ہے۔ دو وہر سالہ، جابہ وغیرہ کی نہ کی پہاڑ پر جاتے ہیں: ''لا ہور تو قادیان کا محلّہ بنار ہا۔ یہاں اکثر من الم میں دوری الفتال موروری افروری اکثر میں الکھر تن کا جوں۔''

کین تعلی بیہ کہ س نے عہد کیا ہوا ہے کہ تا اوسع مرکز نہیں چھوڑوں گا۔ خلیفہ
کے پھے سنر تو وہ ہیں جن کا ذکر اخبارات میں آتار ہتا ہے۔ لیکن انداز سیاحت زالے ہیں۔ پھے سنر
ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر اخبارات میں نہیں آتا۔ چنا نچے افضل لکھتا ہے: ''مہمات دینیہ میں
دن رات معروف رہنے کے بعد حضور کی صحت بہت کر در ہوجاتی ہے۔ تو مجبوراً حضور بحالی صحت
کے لئے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ تاکام کا ہار کی قدر الما ہورکسی قدر تو ت حاصل ہو۔ لی صفور کے کی مختصر سے سنر کا جو صرف بحال صحت کے لئے کیا جاتا ہے حام اعلان ند ہونے کی بیہ دجوہات ہیں۔'' (افضل مورد سے اردوم داردوم داروم میں۔'

مغرب کو فتح کرنے ، دوسری دفعہ ۱۹۵۵ میں اینے فالج ادر بھن دوسری پوشیدہ امراض کا علاج

كرواني، ہروفعداسينے ساتھ ہزاروں ہزاررو پيكاسامان لائے اور كشم سے نيچنے كے لئے بيسيوں حلے کے۔ اس سامان میں بورب کے نواورات، لندن سے سے سع مع ڈیزائن کے کیڑے، سوئٹر راینل کے کلاک اور رسٹ وا چیس، جرمنی کی استریاں اور سلائی کی معینیس، بالینڈ سے لیدر بيك اورد مكر فخلف النوع چؤے كيكس، وهن سے سونے كے زيورات اور فخلف جكيول سے مخلف سامان بلك مواري تك بحى شال بير بدا مخص كاحال بدبس كى متالى زعر كى كا آغاز ۱۰ روید ماموار کے دکھیفہ سے مواجلس مشاورت ۱۹۵۷ء کے موقع برسفر امریکہ کی بحلک امجی جاحت کے انوں میں ڈال دی گئی ہے۔ توامیہ ہے الی نوبت نہیں آئے گی۔اس صورت حال پرنظرة الواوريد بتاككياياك ياكهاز ، بلوث ، ونيات منقطع انسان كى زعد كى كاروپ ب؟ -يد طريق رمائش، بداعماز بوده ماعر، بديويون كى تن آسانيان، بدمتاع العياة الدنيا كي فرادا ألى- بد الماثق، يويش وعرت كي زندكى \_ يرالل على اسوة نبوك الله كالدوري من بين وظيف وحرت عرام منیل بلک فعل عرکبلانے کا بدا شوق ہے۔ نور میتال کے نام کوبدل کرفعنل عربیتال کا نام وے كرشا يدانهوں نے بدى آ سودكى بائى موكى كيكن كياده يدسب كي محول مح إلى كرم فاردن وہ باوشاہ تعاجس کے کیڑوں میں بیمیوں پوئد تھے۔جس کی گذرنان جویں برتھی۔ابو بکڑ عثان اور على زندگى كى تنى سادوتنى \_ يى ياكمازاند،ساده اورد غدى آلائثوں سى منقطع زندگى معرت سى موجود كى اور حضرت يحيم المامت علامدنورالدين كى يحلقى \_آب كود كيف والفاجى بزارون زعره ہیں۔ان سے بع جو کرو کم لوہ و خلیفہ کے مقابل آپ کو بتا کیں گے:

چہ نبست خاک راباعالم پاک

فلیفدگی پستی، گہتری، وات اور تر دائن کا اس سے بھی زیادہ کر ور پہلو ہے کہ بیرسب فاقد باٹھ جا حت مر پر ہیں۔ گھری جائنداد کو سیلے سے بہلی بلکت و سیم سے مر پر کیا گیا ہے۔ اس تا پاک زیر کی کے لئے قوم کی جیبوں سے رو پیدلکلوایا گیا ہے۔ فلف آنے بہائے کر کے متنوع تد ہیر ہی افتیار کر کے دبن وقرض کے پر دے دکھ کر اور و داف تک تو بت پہنچا کر بلکہ کا سرتر کمدائی باتھ میں لیے ہوئے ان سب و نعدی گندی افراض کے لئے رو پیدمہیا کیا گیا ہے اور سب بھوقوم کا امام اور فلیفہ سننے کے بعد میسر آیا۔ قادیان اور اس کے المحقد و بہات کی ملکت، تعلقہ داری، وشیل کا رکا اور واراف کے بلند با مگ دعاوی سب برفریب باتی ہیں۔

بدحالي باسقيم مالي حالت

مسيح موجود يكسرايك روماني انسان تفا فيس ونياداري سيكوني لكا وندتها اسية والد

صاحب سے فرمایا کرتے: '' دوجوڑے کھدر کے اور معمولی روثی مل جائے کافی ہے۔'' اخبار الفضل کے الفاظ میں عی سنو مسیح موجود کے والد ماجد کا ذکر کرنے کے بعد لکستا ے: "اس كا چوناييا (مسيح موحود) دنيات زيادہ سے زيادہ كناره كش بوتا چلا كيا اور الل ونيات بيش از بيش بختل اختيار كرتا جلا كيا - ده دن كوچه چه ماه تك روز دن كوخشوع وخضوع يس بحرى بوكى نمازوں میں اس قدر تھ ہوتا کدا گرکوئی فیض اس کے باپ سے پوچھتا کرتا ہے اچھوٹا بیٹا کہاں ہے توده نهایت افسردگی سے کبتا کہ جا ور محمود و مجدیس موگا۔ اگرد بال نظر ندآ سے تو مجدے سقاده ک نونق بين بوگايا وبان نه بطحاتو كيل كوني فخنس مهركي صف بين نه ليبيث كما بور الله اكبرايريشي اس د نیا داراور رئیس کے بیٹے کی حالت اور بیاتھا اس کا اٹھطاع اٹی اللہ! کہاس نے جلوت کوچھوڑ کرمحض خدا کے لئے خلوت اور سیاست کا خیال چوز کرمن خدا کی جاکری اور امارت کے حصول کے منصوب چھوڑمحن خدا کے لئے غربت افتیار کی۔'' (المنشل مورور ۲۹ رجتوري ۱۹۲۹م) غرض میح موجود نے دنیاداری کی طرف بالکل توجہ نہ فر مائی۔ بس آخر دم تک وہی جائیدادری جوآ ہا کا جداد ہے ورشہ مل کی تھی۔ الکہ ویلی کا موں میں صرف کر کے ادر بہنتی مقبرہ وغیرہ کے لئے ارامنی دے کراس مس معترب کی آ چک تھی۔ آبا کا جدادے کل جائیداد جوآ بے کے حصد ش آ کی تھی اس کی قیت زیادہ سے زیادہ دس ہزارروپی تک تھی اور بکی وہ رقم ہے جس کا آپ نے براین احمدید کے اشتہار میں ذکر کیا ہے۔ (المنشل مورود ۱۹۳۷ راي بل ۱۹۳۳ م) محرصنور فراتے ہیں: "الروه امور خيبيے كفا بر بونے اور دعا كل كے قول بونے ميں مرامقا بلدكرسكا تويس الله جل شاندى فتم كما كركها مول كدا بى قدام جائدياد غير منقوله جودس بزار رويد كقريب موكى اس كي حوال كروول كا" (آ ئينكالات اسلام س١ ١١ ١٠ فرائن ع هراينا) اوراس ماری جائیدادے جوسالا نیآ مدنی ہوتی تھی اس کی تفصیل ہیے جیے حضور علیہ السلام في الياكم الكلام المالكموايا-آ مداز تعلقه داري سالان تخليتا ا آ ماززشن آ ما زیاح مددیجہ ۱۰/۱۰ روپ ميزان اس كمعلاده آب كى كى تى مى آمدنى بين تى ادرقوى آمدنى آب كى ذاتى خرج يس نہیں[قائمی۔ (مرورت الامام ٢٥٠٠ فراكن ج١١٠ ١١٥)

اس طرح دو ہزاررہ پیے بھی کم جائیداو خلیفہ کے حصد میں آئی۔ بہر حال جو پھی بھی خلیفہ کے حصد میں آئی۔ بہر حال جو پھی بھی خلیفہ کے حصد میں آیا اس سے آئی آم بھی نہیں ہو گئی تھی کہ خلیفہ کی روثی ہی جلے۔ قاویان کے سوا پہلے ہی کوئی جائیداد نہ تھی۔

(افعنل مورعة المام بل ۱۹۵۸م)

اس صورتحال کود کھے کررشتہ داروں نے سازشیں شروع کردیں کہ جماعت کے چندہ پر اپنااتحقاق جمایا جائے۔

اگراس وقت کی خادم، کی الله دند، کی جعراتی مولوی وغیره کا الجمن کے انظام والعرام میں وظل ہوتا تو شاید سازش کا میاب ہوجاتی اور خاندان سے موقود کی عزت وحرمت کے واسطہ دے و کے کروہ اس سلسلہ کو آج ہیں بہت پہلے جاہ کر چکے ہوتے اور پورا کا پوراالی سلسلہ کی واسطہ دے و کروہ اس سلسلہ کو آج ہوتا وہ کی خوادراس خاندان کے لوگ ہوتے اور نیزی خاندان کے لوگ ہوتے اور نیزی خاندان کے لوگ ہوتے وریخی وریخ ہوتے دائی کا بہت بڑافسل ہے اور سے موقود کے ان خاوموں کو جواس وقت اس سازش کو تاکام بنانے کا موجب بند، اتنا بڑاکا رہا مدہ جوریتی و نیا تک یا ورہ ہے گا۔ پھر خلیفہ و کی بی ریشہ دواندن میں منہمک ہیں۔ پھر اس سلسلہ کو اپنے خاندان کی جا گیر بنانے کے خواب و کھورہ ہیں۔ لیکن الله تعالی اپنے فسل سے اپنے سلسلہ کی خاندان کی جا گیر بنانے کے خواب و کھورہ ہیں۔ لیکن الله تعالی ایپ فسل سے اپنے سلسلہ کی خاند اور ان کے خاندان کی جا گیر بنانے کے خواب و کھورہ ہیں۔ لیکن الله تعالی کا بیا اہم بہر حال پوراہ وگا : چند بے قیت کا سرایسوں کا یہ گئے جوڑا پی موت مرجائے گا اور الله تعالی کا بیا اہم بہر حال پوراہ وگا : مداسلہ قالہ کی انساء الله ''الله تعالی کا بیا اہم بہر حال پوراہ وگا : الله خوا کی واللہ تعالی کا بیا اہم بہر حال پوراہ وگا : الله خوا کی والی کو انساء الله ''الله تعالی کا بیا اہم بہر حال پوراہ وگا ۔ اسلام فرمائے گا۔

بدالهام بناتا ہے کہ جماعت میں ایک بگاڑ مقدر ہے۔لین انجام پخیرہے۔ بدالهام خلیفداقال کی نوٹ بک سے دستیاب ہوا ہے اور آپ کا اپنے قلم مبارک کا لکھا ہوا ہے۔ ہم بتارہے تھے کہ مرزا قادیانی کی جائیداد سے جو حصہ خلیفہ کو طاوہ پرائے تام تھا اور

ای طرح فرماتے ہیں: ' میں نے جب الفضل جاری کیا تواس وقت میرے پاس پیسہ نہ تھا ۔ کیکی میرے پاس پیسہ نہ تھا ۔ کیکی میرے پاس آئے اور کہنے گئے میں آپ کو کچھٹر بدارلا دیتا ہوں اور تعوڑی دیر میں ایک پوٹی روپوں کی وہ میرے پاس لے آئے۔'' (افضل مورود ۱۹۲۲ مار پر اے ۱۹۲۲ مار

قطع نظراس كر ۱۹۲۳م شي طليف نے الفضل ك اجراء كى جوكهائى متائى اورجس بيس انہوں نے اپنى بيوى كر وں كى فروخت كافر كركيا تفاساس بيس سيم مجموعروالى بولكى كاكوئى ذكر ثيس تاہم دونوں حوالوں سے بير طاہر ہے كر طليف كى الى حالت اس وقت بدى بيم مختم محل ١٩١٣م ميں خليف صاحب كى مالى حالت بير محكى كرفر ماتے ہيں: "بينا ميوں كے خلاف پہلا اشتہار جارى كرنے ك كے ميرے ياس دو بين فيار "

ظاصه كلام بدكمت موعودك جائيداد سفطيفه كوجو حصد لما وه برائ نام تعااور حضوركى

دفات کے دقت دو ہالکل بدزر تھے۔ان کی جائیدادان کے لئے ہمی کفایت شرک تی تھی۔شاید
کوئی خیال کرے کداس معرفی جائیداد کوانہوں نے دن دات محنت کر کرتی دے لی ہوگی۔
لیکن جیس ۔ یہ افریب " تو حمر مجرم مجات امور دینیہ ش اپنا سارا وقت دینا رہا اور اپنے ذاتی
معاملات کی طرف توجہ دینے کے لئے ایک لو مجرک ہمی اے فرصت میسرنیس آئی۔ بلکہ سوتے
معاملات کی طرف توجہ دینے کے لئے ایک لو مجرک ہمی اے فرصت میسرنیس آئی۔ بلکہ سوتے
معرش ملازمت جیس کی۔ جو دینوی علوم پر سے ہوئے ہیں وہ سب کومعلوم ہیں۔وراصل پرائمری
مجر میں ملازمت جیس کی۔ جو دینوی علوم پر سے ہوئے ہیں وہ سب کومعلوم ہیں۔وراصل پرائمری
مجر میں مار ترک تک روایت تی تی دیے جاتے رہے۔ باتی رہی کا روباری قابلیت وہ جیسی
کی اس جیس میشرک تک روایت کے موجہ بوت ہیں دورست فادموتی ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ آگل ہمال وزرساتھ دو ہیے کو فید خوا کا بیمال کدر ہوہ ش وید دودجن سے زائد کو اس مواچکا ہے۔ مندھ میں ادکول کے مربع موجد بن الدورایشیو افریقین مجنی المیطار ، الشرکة الاسلام پر استار مدی اور تکیل ریکس کار پوریش ، کرنا الل بیم را فرامیشار ، بیان اسلاک سٹیم شپ کمپنی لمیدار ، آئی ہی ڈی ہی لمیدار ، سٹیٹ بینک آف پاکستان ، بیٹل ہینک آف پاکستان ، بیٹل بینک آف پاکستان ، سندھ جنگ فیکٹری کنری و فیرہ شی بیٹوں اور دامادوں کے نام الکھوں روپیہ کے جمعص بین ۔ فلیفہ میں ایجائی جرائت ہے تو بذر بعد اعلان عام مشتبر کردیں کدان کمپنیوں یا تمام دوسرے کاروباروں میں میرے بیٹوں اور دامادوں کے نام سے بیٹنا روپیہ لگا ہوا ہے میرااس سے قطعا کوئی تعلق میں ۔ ندھی نے وہ ادا کیا اور ندھیرااس سے کوئی واسطہ ہاوروہ کلیت ان حصص اوران کی رقم کے ذاتی طور پر مالک نیس اور میراان کے کی کھی تاریخیس ۔ تاحقیقت حال کا اظہار ہوجائے۔

وی کامفیل عربونے کا ہے اور عملی زندگی اس پاکہاز اور بے لوث انسان سے قدم قدم رفت م پر فتلف ہے۔ عیش وعرت پر ہزاروں ہزار و پید کا صرف ہے۔ بیر سارا او پید کہاں ہے آ یا ہے۔
ساتھ رو پید کا وظیفہ خوار آج کا کر دڑتی کہاں ہے بن گیا؟ دن دات اسے قوم کا فکر کھائے جار ہا ہے۔ شب ور دز حضور امور دینیہ کی سرانجام دی میں معروف رہتے ہیں۔ کین تھی وہی ہے کہ قدموں میں بچھی جاردی ہے اور و فیا کی آئھوں میں دھول جموئی جاری ہے کہ اللہ تعالی اپنے پاک بندوں کوائی طرح تواز تاہے۔ مصلح موجود نے صاحب عزت ودوات ہوتا تھا۔ درست ہے۔
کین کیامکار ہوں، دھو کہ دیمیوں، فریب کار ہوں، فین اور دومروں کے اموال میں خورد پر دکرکے قومی رو پیدی فاتی تھرفات، اوورڈ رافٹ کے ذریعہ سے بیزات و دوات حاصل کرناتھی ۔ است قومی رو پیدی فاتی تقرفات پر ۔ وہ ذائے لد گئے اب اس تم کی لفظی مکار ہوں سے کا تربی پیٹ کی سے اسی عزت اورائی ووات پر ۔ وہ ذائے لد گئے اب اس تم کی لفظی مکار ہوں سے کا ٹرب پیٹ کی کا ۔ بیرسب قوم کا رو پیہ ہے۔ بیرسب فھاٹھ ہاٹھ اور کس بل فریب جاحت کے گاڑے پیٹے کی کاری ہے۔ بیراث ور امانت فیڈ کے بادلوں سے بری ہے۔ جے فی وقئی کھی جعلساز ہوں، مسلس فین اور کھلے طور پر حاصل کر دہ وقوں اور نڈ رائوں، دھا کے وعدوں اور قرضوں کے ذریعے حاصل

می میں میں میں میں میں میں میں ایک ایک ہوئے جو سے جائیدادوں کا مالک بنمآ ہے تو اس کی تفتیش کی جاتی ہے۔ لیکن ساٹھ روپیے کا دعمیفہ خوار کردڑوں کا مالک بن چکا ہے لیکن آلول بہالوں سے اپناا متساب کروانے سے ابتناب کردہاہے۔

ب رس سے بید سب مدا سے بہ سب مرب سے بوے او کی فض نے بوی جرات اور دلیری حضرت جرات اور دلیری محض نے بوی جرات اور دلیری سے کہا کہ خطبہ کا کیا اثر موسکتا ہے۔ پہلے اپنی پوزیشن کوصاف کیجے۔ اس میس کا کیڑا جو آپ پہنے ہوے ہیں، کہاں سے آیا۔ بظاہر حالات آپ کے پاس اس کے آنے کی کوئی وجر نیس ۔ بات

معقول ہے۔ایک قائمد کا اولین فرض ہے کہ وہ قوم کے ذہبن میں پیدا ہونے والے اعتراضات کو صاف كرتار باور جباس كى ذات زيرالزام آجائ تومكن ذريعيه علداز جلدا بي يوزيش صاف کرلے۔ چنانچے حضربت عمر نے اس وقت اس فخص کومنا فق کہ کر بھانین دیا۔اس کا بائیکاٹ نہیں کروایا ۔لوگوں کی غیرت کوئیں اجارا کداس سے سلام و کلام منقطع کریں اور ففرت و مقارت کا اظہار کریں، ریزدلیشن ماس کریں اور اخلاص ناہے بھجوائیں۔ بلکداس وقت بوے بیار اور وضاحت کے ساتھ اٹی پوزیشن صاف کردی سینہند نام زنگی کا فور کا مصداق ، حفرت عراقے بھی افضل کہلاتے ۔ گذشتہ تینالیس سال سے قوم کا روپ پی تنگف طریقوں سے کھار ہاہے۔ لیکن کسی کھلی تحقیقات کے لئے تیارنیس بلک اپی عیاری ہے قوم کے ذہنوں میں بینصور بھانا چاہتا ہے کہ میں قوم پر بارنہیں ۔ میری وجہ سے بیت المال مقروض نہیں۔ بلکہ میں تو خود قوم کی امداد کرتا رہتا ہوں اور حماب كركرك "لا تبطل صدقاتكم بالمن "اكركوني چده ويا بحي باق اساكارت كر کے بنا تار بتا ہے کداب تک میں اتنا چندہ وے چکا ہوں اور اب تک اتنا چندہ۔ حارا خیال ہے کہ لا کھوں کی جماعت میں سے شاید کوئی ایک محض بھی ایسانہیں ملے گا جوابے عمر بھر کے چندوں کو جمع کرتا ہواور جماعت میں ان کا ڈھنڈورہ پیٹتا رہتا ہو کیکن میخض بار ہارکہتا رہتا ہے۔اب تک مس اتناچنده دے چکا ہوں۔اب اتناہوگیا ہے اوراس طرح بیتا رُ زندہ کرنا چاہتا ہے کہ سلسلہ ان كازېربار ب-شايدلا كھول روپ ہشم كرنے كار يحى ايك طريقہ ہے۔ جناب خليفہ صاحب اپنے ز مانہ خلافت کے آغاز سے جماعتی انتصال میں معروف میں اور تب سے ہی جماعت کے بیدار افراد اس بارہ میں چیخ تی رہے ہیں۔ ۱۹۲۹ء میں ایک اخبار نے اس طرح خر چھائی کہ قاویاں کی سرایدداری، فدہب کے آڑیں جلب زر کے جرت انگیز مظرم بدوں کے تھو کھاروپید كاصرى غنن - پرتم كي جديد كه زييه ثرد برد كادروازه كحولا - چنانچ خليفه تعريف كرتے ہيں -یکی کے .... نے کہا ہے کہ طلف اس نے جو تح یک جدید جاری کی ہے۔ بیا بے سب انہوں نے رویہ جع کرنے کے لئے کی ہے۔ (الفعنل مور خدمهم رجنوري ١٩١٧ء)

اس وقت اخبارات میں الی خبرین شائع مور ہی ہیں۔ ' بیت المال کی لا کھوں روپیری

رقومات سے مرزاصاحب جائدادین خریدرہے ہیں۔'' - اعتریب کو میں دور

جماعتى ذرائع اورذاتي مفاد

قادیان کی ترقی کے متعلق حضرت سیح موجود کے متعلقہ الہامات ہیں اور حضور کی بعض کشوف سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان دریائے بیاس تک چیل جائے کا حضور علیہ الصلا ۃ والسلام جرت کی تحریک فرما چکے تھے۔ '' خدا تعالی نے ان بی اصحاب صفہ کو تمام جماعت سے پہند کیا ہے جو تحص سے پہند کیا ہے جو تحص سب کھے چھوڑ کر یہاں آ کرآ بادہ ہیں ہوتا اور کم سے کم بیتمنا دل بین ٹیس رکھتا، اس کی حالت کی نبیت جھے کو بڑا اندیشہ ہے کہ دو پاک کرنے والے تعلقات میں ناقص ندر ہے اور بیٹی کو کی عظیم الشان ہے اور ان لوگوں کی عظیمت فا ہر کرنا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے ملم میں تھے وہ اپنے کھروں اور وطنوں اور اطاک کو چھوڑ ویں کے اور میری ہما گیگی کے لئے قادیان میں آ کر بودو باش کریں کے روطنوں اور اطاک کو چھوڑ ویں کے اور میری ہما گیگی کے لئے قادیان میں آ کر بودو باش کریں کے ۔''

پر فرماتے ہیں: ''ہم اپنے دوستوں کو باربار یہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔'' (۱۳۳؍جولائی ۱۹۰۹ء) اس ارشاد گرای کے تحت بہت سے احمدی احباب ہجرت کرکے تا دیان آنے شروع ہو پچکے تنے اور قادیان کی ترقی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اندرون قصبہ میں جگہ ختم ہونے کے بعد خلافت اولی شربیرون قصبہ جات جا نب شال محلہ دارالعلوم کی آبادی شروع ہوگئ تھی۔ نواب جھر کی فان صاحب مالیر کو فلہ کی کوشی وارالسلام بن چکی تھی۔ الاسلام بائی سکول کی ممارت قریب الانتقام تھی۔ اس کے بورڈ مگ کی تھیر کھل ہوچکی تھی۔ معرت مولانا شیر کی صاحب مشر تغییر القرآن ان گریز کی کا وسیع مکان بن چکا تھا اور اس طرح اور بہت سے مکان آباد ہو پچکے کہ مشر تغییر القرآن ان گریز کی کا وسیع میں ہوا کہ احمدی قراصہ کو گئی اس یقین سے بحر گئے کہ قاویان خرورز تی کرجائے گا دورالرحمت آباد ہوا ہے۔ دو زشن مردار تیجا سکھ نے دارالرحمت آباد ہوا ہے۔ دو زشن مردار تیجا سکھ نے شریدی ۔ اس لئے کہ دو جا تا ہے کہ اس سے بہت فا نکہ ہوگا۔ دو کہتا تھا کہ ش نہیں کہ سکتا میں نے زشن فریدی ہے بلکہ یہی کہتا ہوں کہ شری نے سونا فریدا ہے۔

اوردن بدن قادیان کی زمین کی قیت برهنی شروع ہوگی ادر برخض محسوس کررہا تھا کہ بلکہ عملاً دیکورہاتھا کہ حضرت سے موجود کی پیش گوئی دسعت قادیان کے متعلق پوری ہوئیس سے جب تک کہ قادیان کی برائی آبادی سے باہر نہ لکلا جائے۔ بہت سے دوستوں کی خواہش تھی کہ دہ قادیان میں مکان بنا کیں لیکن زمین نہل سکنے کی وجہ سے دہ اس خواہش کو پورائیس کر سکتے تھے۔ جناب مرزامحود احمد خلیفہ نے اس صور تحال سے فاکدہ الفحانا شروع کیا۔ عام حالات میں کوئی کا روبار کرفا قائل اعتراض بات بیس لیکن آگر کوئی شخص اپنے جماعتی مقام سے ناجائز فاکدہ افعائے اور جماعتی ضروریات کو لیس پشت کھینک کہ اس سے ذاتی منفحت حاصل کرنا جائے۔ تو یہ بہت بوی خود غرض می نہیں بلکہ خت فداری بھی ہے ادرافسوں سے دخلیفہ نے اس

جاعت کی تی گی فی گوئیال تھیں۔ یہ چیز مسلمتی کدان کی بحیل کا اندازہ یہ جاری چارد ہواری مارد ہواری مارد ہواری سے باہر نکل جائے اور یہ صورتمال و کھ کر ایشینا بھی طرف ان سب بی آ جا کیں گے۔ فروخت اراضی کا کام ترتی کر جائے ۔ زیمن کی قیست ہو تی جل گی اور ہرا کی حام کام کے لئے بیابتداہ میں تاثر بھاصت میں پڑنے و یا کما بیم طف اپنے مفاد کے لئے تھا۔ یہ کھی افغالی بلک ایسا ہواوی تاثر بھاصت میں پڑنے و دیا کما بیم مرف اپنے مفاد کے لئے تھا۔ یہ کھی افغالی بلک ایسا ہواوی اور قوم کا لاکھوں روپیے افراد کی بھیوں میں چا کیا۔ نصرف یہ بلکہ بالکل پرائویت و گیاں تک رکھی کئیں۔ ہونے کی وجہ سے شہر کا کوئی نششہ می تجو بر ند کیا گیا۔ محل بدصورت بنے گیاں تک رکھی کئیں۔ ہون کی سے بیم کوئی اور تو تی گاہوں بلک مجدوں تک کے لئے کوئی مناسب بھی کے گئی اور اس طرح افغارہ بڑار کی جائیداد پانچ کا کا کوئی وہت گیا۔ آبادی کی صورت الگ برباد ہوگئی اور اس طرح افغارہ بڑار کی جائیداد پانچ کا کھروں ہیں بیش فروخت کی۔ (افسنل موروث الاسل موروث الاسل ہو بھی کا کھروں ہیں بیش فروخت کی۔

بجائے اس کے دیائی آبادی کے اص کا اور کے کا کا اور کرک ایک تی پذیر ہے کا عماز کا تعقیہ تارکرہ ایا جاتا ہے سی بھی شہری اور جمائی ضرور بات مذاظر رکی جائیں۔ جمائی سر بایہ ہے آبستہ آبستہ گردا کر دی زمین فریدی جائی اور معمولی فرید پہنے شہر کا اس تجت پر مہاجہ کر اصل تجت پر مہاجہ کی بالا کر ایس اسٹی اور خور فرخی کوئیں پشت ڈال کریے صورتھا لی احتیار کر لی جائی توسلہ کو کس قدر ہاتھ کہ جاتا ہے کو کول کا الکھوں روپیدی جاتا ہے موجودہ تعداد سے کی گنازیادہ اوک قادیاں میں مگانات بنا لیتھے کے تکہ آئیں سستی اراضی لمتی غرباء بھی زمین فرید لیتے لیتی طلیفہ لا کی من اندھ معمود ہے تھے۔ انہوں نے جمائی ضروریات، افراد جماعت کے مفادہ معمود کی موجود کے البامات کی تحکیل کے فریفہ کوئیں پشت پھینک کر اس تجارت کی معمود کے مفادہ میں بھی کہ موجود کے البامات کی تحکیل کے فریفہ کوئی پر پشت پھینک کر اس تجارت کی میں بھی کہ میں بھی کہ اور ان موجود کی موجود کے البامات کی تحکیل کے فریفہ کوئی ہور دیات کے پیش نظر مناسب میں بھی کہ اس بھی کہ اور ان موجود کی میں بھی کہ میں بھی کہ اس کی معمولی کے تعلیات ہو چکا دافتہ تو بیت کی معمولی تعلیات کی معمولی کے اس کی مالی دی کی دائے تیل ڈال و سیتے کی موجود کی دائے تعلی دی کو موجود کی موجود کی موجود کی دائے تعلی دی ہو کی دائے تعلی دو تعلی دی کا کا دو موجود کی دائے تعلی دیا ہو کی دائے تعلی دی کا کی دائے تعلی دی کوئی دیا ہو تھی دو کی دیا ہو تعلید کی کا کی دیا ہو تعلی دیا ہو تعلید کی کا کیا گوئی دیا ہو تعلید کی کا کی دیا ہو تعلید کی کا کی دیا ہو تعلید کی کا کی دیا ہو تعلید کی کی کا کی تعلید کی کا کی دیا ہو تعلید کی کی کی کوئی کی کوئی دیا ہو تعلید کی کا کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی

اس صورت حالات میں طیفہ نے جماعتی مفاد کو پس پشت مجینک کرادرا س اہم کاروبار کو جماعت کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے خوداس پر قبضہ کرنے کی تدبیر میں کرنا شروع کیس اور

ايين مقام خلافت كواس كاذر بعد منايا

ادیر بیان ہو چکا کہ محلہ دارالرحت کی اراضی دراصل ایک سکوٹرید چکا تھا۔ خلیفہ نے
چاہا خواہ کچی ہواس زیمن کوٹرید لیا جائے۔ چنا نچہ جس طرح بھی ہوا کوشش کر کے ہم نے گھر ک
زیرات تک فروخت کر کے بید شین ترید لیا۔ ہماراسوال بیہ ہے کہ خلیفہ تو م کے سریراہ شیماس ک
امام اوور خلیفہ شیع برنامتی ضرور بات ان کے ساسٹے تیسی وہ جانے شیع کہ جبرت قادیان بیس بہت
بدی روک بید بیدا ہورتی ہے کہ سکنی اراضی ل جیس رہی ۔ قیسیں ون بدن بردورتی ہیں اورلوگوں کو
جب باہر آبادی کی خواہش ہوگی تو دہ دوسروں سے زیمن قبیرتا خریدیں کے جو مہی وی سے اوراس
طرح ہماری بھاحت کو تعمان ہوگا۔ تو گھر انہوں نے گھر ایکز شن کا سوداذاتی طور پر کیوں کیا۔
سلسلہ کے لئے کو انہیں کیا؟ بیز شن آپ کوسونا نظر آئی۔ آپ نے اسپنے گھر کے زیورات تک
فروخت کر کے اسٹو کی میاضروری مجا کے لین سلسلہ کے انہوں نظر آئی۔ آپ نے اسپنے گھر کے زیورات تک

اس سلد می ظیفه صاحب کا سب سے بواجرم بیے کدانہوں نے سردار تھا سکھ سے بیزشن جامتی دہاؤکے اتحت خریدی وہ بیجات تھا کرز مین بمرحال احمد ہول نے خریدنی ہے ادراگراحری اے نیس فریدیں کے اس کے کی کام نیس آئے گی۔ چنا نے بی وحمل آب نے اے دی اور کیا"اگر ہارے ہاس تم اس زین کوفروعت میں کرو کے قوتم سے کوئی زیمن میں خريد سنگا-"چانچ بائكاك كار حربكامياب بوكيا اوريهاف ك باوجود كداس في بهت فائده مدرودا کیا ہاورز شن ہیں بلکرونا فریدا ہے۔ پھر بھی وہ فلیفداوران کے بھا عول کے باتھا س زشن كفروشت كرسف يهادل ناخواسته تيارموكها اب ويكمون مرف عماحي ضروريات كفظرا عماز كرك واست ذاتى طور پر طلينه صاحب في حريدي بكسها مي ذرائع اور عامي و باك ما تحت خریدا، اس موقع ریسوال می پیدا ہوتا ہے کہ ۱۹۱۶ء عن ایک اشتبار شاقع کرنے کے لئے می ظیفہ صاحب کے پاس روبیند تھا اور اس سے پہلے الفشل کا اجراء بھی انہوں نے بوی کے ز بورات گرکیاتھا۔ ساتھ روپیے کا وہ وکی فراس نے۔ چارسال کے اعدا عدا تھارہ برار دوپ كان ا مراج مدار إلى الحرار الما على المراد الما المراد المراد المراد المراج الم پہلاح برقاج جلب زرکی خاطر جاحت کے مفاد پراورقوم کی اجماعی اور افرادی ضرور اِت کوائے ذاتی مفاد پر قربان کردیا۔ حالا کله عامتی سربراه مونے کی حیثیت سے ان کا فرض تھا کدوہ بھامتی ضروديات كونقدم دسكت

اس م كا دوسر احله ظيفه صاحب في ١٩٢٠م ش كيا- اس اعال كالنصيل درج ويل

ہے۔ بی فلیف صاحب کا جھوٹا اور واقعات ہے بعید پرا پیگنڈ اے کہ وہ جدی طور پرامیر کیر ہیں اور قادیان کے وہ اگل ہیں۔ زمینی ان کے بغد ہیں تھیں۔ وہ یہاں کے بڑے زمیندار تھے۔ واقعہ بیہ کہ جیسا کہ ہم او پر درن کر بچے ہیں۔ فلیغہ کو ورا ثبت ہیں ایک معمولی می جائیداد آئی تمی ہو دراصل چند مکا نات پر مشتل تھی۔ ان کے اور ان کے بھائیوں کے پاس طاکر کل چیسات ایکٹر اراضی آباوی کے قابل تھی۔ واقعہ بیہ کہ رہنے والے تھے ) قادیان کی زہین کے ۱۱/۱۱ حصہ کے ولد مرز افعنل بیک (جو دراصل پی کے رہنے والے تھے ) قادیان کی زہین کے ۱۱/۱۱ حصہ کا اور اور فرگر گذر چکا ہے۔ بیمی وراصل مرز ۱۱/م بیک ما حب کی بی وراصل مرز ۱۱/م بیک میا حب کی بیک ما حب کی اور اس مورد ارابر بل ۱۹۵۸ء) بیک صاحب کی بی تھا اور ایس مرز الکرم بیک میا حب کی بیک وراصل می الکر اور اس مورد ارابر ہیں ہواد والم کئی واراب کی کی جائیں والدہ تھی دو اور کی مقال ہوائی اور اس کھو تھی دوراس میں میں تاویان کی کل جائیداد غیر مقول اور اور میں میں وادیان کی کل جائیداد غیر مقول اور دور ہی ہون مرز تاکی کی میں جائیداد غیر مقول دو تو درا فلی وار دیں میں تاویان کی کل جائیداد غیر ورد کے کر دیے۔ ' ۱۲ مردی و کیوں میں میں تاویان کی کل جائیداد غیر ورد کی درجی ال وار دیے کی دیں میں تاویان کی کل جائیداد غیر ورد کی در دیے۔ ' ۱۲ مردی و کیوں کی متعال جائیداد غیر ورد میں کی دریے۔ ' ۱۲ مردی وردی متعال جائیداد غیر ورد میں کر دیے۔ ' ۱۲ مردی و کل میں میں میں دیوں میں کی دیا تا مدی وردی کی در دیا ہوروں کی متعال جائیداد غیر وردوں میں کر دیے۔ ' ۱۲ مردی متعال جائیداد نیکور فرد فرد کی کر دیے۔ ' ۱۲ مردی متعال جائید کی کی در اس کر دیا ہو کر دیے۔ ' ۱۲ مردی کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کر فرد فرد کے کر دیے۔ ' ۱۲ مردی کی دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کر کی دیا ہو کی کر کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کی دیا ہو کی کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کیا ہو کی کیا ہو کی کی دیا کر کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کی دیا ہو کر کی دیا کر کی دیا ہو کر کی کر کیا ہو کر کیا ہو کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی ک

۱۹۲۰ء کواس کی رجشری ہوئی اور بعد ش ۱۹۲۹ء بیں ای سودے پر دعویٰ واستقر ارحق ہوگیا تھا جس کے لئے الفعنل بیں دعا دَل کے اعلامات چھپتے رہے ہیں۔اس دفعہ پھر خلیفہ نے قوم سے غداری کی اور بیرغداری کئی جہتوں ہے ہے۔

الال ..... اس سودے میں معتربر قم جوایک لا کھ سے متجاوز ہے۔ صدر المجمن نے اوا کی ۔لیکن رجمئری خلیفہ آوران کے بھائیوں کے نام سے کروائی گئی۔ جن کی طرف سے اواشدہ رقم ساڑھے تمیں ہزار روپیے بتائی جاتی ہے۔ تمیں ہزار روپیے بتائی جاتی ہے۔

دوئم ..... اس سووے میں پرخلفہ صاحب نے اپنی ٹانگ رکی اور پکھرو پیدا پی طرف سے ڈال کر مید کی کر گئے ہے۔ خالف کر مید کی است حصر کے والک دہ ہو جائیں گے۔ خلفہ صاحب کی تحریب کی کہ المجمن ساری لوگوں نے میسے خرید کر روپیہ جمع کیا تھا۔ لیکن خلیفہ صاحب نے بیٹر کیک ٹیس کی کہ المجمن ساری زمین خرید لے۔

سوئم ..... ہا وجود سہ جائے کے سودا بے نائی کا ہے اور زمین کی رجشری ان کے نام خودان کے بعض حقیق مصارح اور نہیں بعض حقیق مصارمے اور غیر حقیق خطرات کی وجہ ہے کروائی گئی ہے۔ پھر بھی وہ فلط طور پر انفضل وغیرہ میں یہ پر اپیکٹٹر اکروائے رہے کہ ارامنی قاویان کے ہم مالک ہیں۔

ظیفرصا حب فرماتے ہیں: "اس وقت بھی قاویان کی زری زمین کے مالک صرف

میں اور میرے بھائی ہیں اور محض تھوڑی کی زمین بعض احمدی احباب کے قبضہ میں ہے، جنہوں نے دوز مین ہم سے بغرض آبادی حاصل کی ہے۔'' (افعضل مورورہ ۴ مرتبر ۱۹۲۹ء)

طالانکہ جیسا بیان ہوا یہ بالکل جموث ہے۔ ظیفہ صاحب اور ان کے ہمائیوں کی تو یہاں صرف کر ان کے ہمائیوں کی تو یہاں صرف کرا کر خری ہیں۔

اس میں ظیفہ نے بھی نا جائز طور پر اور اپنی ظافت اور ایامت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ،

نا درست طور پرشرکت کر لی۔ پر بعض دوستوں نے مرزاا کرم بیک سے براہ راست بھی سووے کے ۔مثل حضرت مولانا مولوی شرعلی ، ڈاکٹر میر مجہ اساعیل اور شنخ اسمہ اللہ وغیرہ نے ، اس طرح خلیفہ نے اس مجلس کے ۔مثل حضرت کو بیانی سے کام لیا ہے۔

ظیفہ نے اس جگہ صرت کو کر بیانی سے کام لیا ہے۔

چہارم ..... اس کے بعد ظیفہ نے اس سلسلہ میں ایک جہاد شروع کردیا کہ کوئی صاحب قادیاں اور ماحول قادیاں میں ان کی اجازت کے لئے بھی ماحول قادیاں میں ان کی اجازت کے لئے بھی درخواست نہ کریں۔ بلکدان سے اجازت کے لئے بھی درخواست نہ کریں۔ حالا تکہ جب اس سود ہے تیں صدرا مجمن احمد بیشر کیک خالب تھی اور شاملات درجہ دحقوق داخلی دخارجی میں بھی اس کا حصہ غالب تھا تو خلیفہ کون ہوتے ہیں جواحمدی پبلک کو قادیان میں اراضی خرید نے دولوں میں سے سب سے بڑی خریدار دواصل صدرا مجمن تھی۔ خاہر ہو تھو ق اس کی طرف بھی خفل ہوئے۔ بی خلید نے اپنا اورا ہے بھائیوں کا استحقاق کس بناء ہے کہ وہ حقوق اس کی طرف بھی خفل ہوئے۔ بی خلید نے اپنا اورا ہے بھائیوں کا استحقاق کس بناء یہ بینا لیا کہ اب کوئی احمدی قادیان اور احول قادیان میں اراضی نہیں خرید سکا۔

( كفعنل مورى ١٩٣٨م)

شایدیه می مانپ بینی ایلیس کامر کیلنگاایک طریقہ جس پر خلیفه کرتے رہے ہیں۔

پنجم ...... خلیفہ ماٹھ روپیہ کے وظیفہ خوار تھے۔ ابھی دوسال پیچے ۱۹۱۸ء میں وہ ایک سکھ سے
افحارہ بزار کا سودا کر ہجے تھے۔ اس کے بعد ۱۹۲۰ء میں ساڑھے تبنتیں بزار روپیہ کی کیر رقم ان

کے ہتھے کہاں سے پڑھٹی کہ ایک شے سودے پر انہوں نے ہاتھ ڈال لیا۔ یا تو اپنے تمام ذرائع

آ مہ کے باد جود ۱۹۹۸ء سے لیر ۱۹۱۲ء تک خلیفہ کی اتی حیثیت بھی نہ ہوئی کہ ایک اشتہار کے
لئے ان کے پاس روپیہ ہوتا۔ یا اب دھڑ اوھڑ بزاروں کے سودے ہوئے لگ گئے۔ بیامور بڑے
لئے ان کے پاس روپیہ ہوتا۔ یا اب دھڑ اوھڑ بزاروں کے سودے ہوئے لگ گئے۔ بیامور بڑے
لیج طلب ہیں اور اس قابل ہیں کہ دوست ان بڑ فور کریں اور دیکھیں کی طرح اس فض نے جس
پرقوم نے اعتاد کر کے اپنی باگ ڈورا سے تھادی تھی ، قدم قدم پر غداری کر دہا ہے اوراپنے مفاد کے
لیے جماعتی مفاد کو بر بان کر دیتا ہے۔

عصم ..... بیان بوچکا ہے کماس مؤوی پر مرزاآ کرم بیگ کار کے مرزااعظم بیگ نے استقرار حق کا مقدمہ کردیا تھا جو الہاسال چلتارہا۔ جس میسلسلہ کی مشری ،اس کا تطام اس کی سا کھاس کے کار کون کا بلام خافقہ وضفہ رسندی استعمال مقاربا۔

ہفتے ...... گار جنب بنداراضی خاصل اوگی آو اس کی جیمتیں ان و بوبات کی بناء پر پڑ خاتے بیط اس کے کہ جو بات کی بناء پر پڑ خاتے بیط کے کہ جوسلسلنہ کے خرج یاسلسلہ کی ساکھ یا ایک ہی کئی دوئری بناء پر بیدا ہوگی تیس رفتا کا ویان میں سکول کھل کے انجمان نے بہت سارو پینی خرج کر کے تاریکر اور ٹیلیون آفن کھلوائے ۔ خاص راست سے ربل گاڑی آل کی گا اوران ارائٹی بیس اوران کے قریب امٹیش بنوایا کیا جواکرم بیک داست ورب کے حصر بیس کا کا کدوان کو بیٹے۔

بعتم ..... اراضى كوان كى فيتيل خوب يرطا يرخا كرفرو عن كيا كيار

تهم ..... گورجنری خلیفدافران کے بھاتیوں کے نامتی شویا ایک بے نامی سؤوا قلا لیکن پیشتر حصّدالمجمن کا فقال کیکن آتا یا کتان گورشنگ ٹونتایا جاتا ہے کہ ہم دہاں لاکھوں لاکھ کی جائیڈاد کے ماک جعہ

دیم ...... یی خریدی بونی زین بھی فروف کرونی کی تھی ۔ لیکن سرکاری کا قذات بیل مام پھر بھی المیشان الدین بار بھر بھی المیشان الدین بین بھی المیشان کی بھی بھی المیشان کا دیا ہے کہ اللہ بھر بھی بین رفیان کو بھی بین رفیان کو بھی بین رفیان کو بھی بین رفیان کی کا تذاب کے بھی کا دراس الام کے بھی کا دراس الام کے بھی کا دراس کا بھی کا الدائ کے بھی کا دراس الام کے بھی کا دراس کا مام بالان کے اوراس کا مام کو بھی کا در الله کا دام بالان کی اوراس کا دراس کا مام بالان کا دام کا اللہ کے دراس کا اللہ کا دراس کے اللہ بھی کا در بھی ۔ کا داس مقتلہ کے درائی کا کھی استعمال کر کے المیشان کے المیشان کے اللہ اللہ کے درائی کی حقومت کو در بھی۔ بھی اس مقتلہ کے درائی کے المیشان کے المیشان کی مقتلہ کے درائی کی مقتلہ کے درائی کی حقومت کو در بھی کی مقتلہ کی در بھی کی مقتلہ کی درائی کی درائی کی مقتلہ کی درائی کا دیان سے بھی کی درائی کو درائی کی درائی

(المغنل مودی ۲۲ دیمبر ۱۹۳۸ء)

یکوئی دہیں اختلاف بیس تھا۔ مقائد پر جھڑ آئیں تھا۔ بابانا کک کے مسلمان ہونے بانہ ہوئے بانہ ہوئے بانہ ہوئے بانہ ہوئے کا مزاح نیس تھا، جس پراحمہ بال کی جاری تھیں۔ خلیفہ اوران کے بھائیوں کی چندمرلہ زمین کے لئے میسارا خون بہائے کا منسؤ برقعا۔ کیا اللہ تعالی کے پاک بندے اور ب لائس وجود قوم کو ایس جھڑ تا ہے جا اس طرح جیست جو حادیا کرتے ہیں؟ ہے۔

الفعنل للستان : "أي د من جس كم الك حضر ف المير الموضين خليفة أت اورا تن المير الموضين خليفة أت اورا تن المير الموضين خليفة أت اورا تن المير الموضي المير ال

اور مرزا عبد الحق فى زير صدارت بارنازى المسافاء كوينظل ليك قاد يا الحاكيب بنكات في برطب كروايا حميا المربوت في برنازى المساف المربوت في بالما المربوت في الما المربوت في الما المربوت في المر

اُعَدُ مِن خَالاَت بِيَسَلَيْمَ كُمَا يِرْسِكُا كَدَالَانِيان كِي تَرَقَّى كَرَاسَت مِن وَهُ لُوك يَلِيّنَةً روك عَلَيْ جَنَوْل فَ عَاوَيَان مِن رَفِيْوَل كَرْمِ يِدِوْرُو مُتَ كَافِّى طُور بِهَا مَرْمُ وَعَ مَكِوَ رَفَا اگرقوم كے لئے ورد قالو آئيل سوچنا چاہتے تھا كہ جماعت كے لوگ اتنا روپيركهال سے لاكيں کے۔ جماعت کے لوگ جو پہلے ہی خریب ہیں۔ پھر چندوں کا بو جو بھی ان پر ہے۔ وہ ان قیمتوں کے ہرگر متحمل نہیں ہوسکیں گے۔ یقینا اگر شروع سے ہی ویا نتداری کے ساتھ میہ قاعدہ مقرر ہوجا تا کہ کوئی زیمن تجارتی اخراض کے لئے فروخت نہ ہوتمام اراضی سلسلہ خرید تا اور پھر سلسلہ کی طرف سے واجبی قیت پرآ کے فروخت ہوتی تو یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی اور شجر بھی ایسے طور پر نہ بنآ جس کا کوئی موز دل نششہ بی نہیں لیکن افسوس خلیفہ زمینوں کی فروخت میں روپے بورتے رہے دران امور کی طرف جو جماعتی فلاح و بہود کی خاطر ضروری تھے بوئی توجہ نہدی۔

بیصورتحال بری می خوناک تھی اور خلیفہ بری تیزی کے ساتھ اس پرگامزن رہے۔ جب تک کہ خود ان کی زمینیں اتنی کم ندرہ گئیں کہ دہ اس تجارت پر کوئی اثر ند ڈال سکتے تھے، تب انہوں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا لیکن پائی سرے گذر چکا تھا اور سب سے بدی بات ہیہے کہ دہ خودخون کا آخری قطرہ نچڑ بچے تھے۔ تب انہوں نے اعلان کیا کہ: 'میر اختاء ہے کہ آئندہ انفرادی خرید وفروخت کوکلیتاروک ویا جائے۔'' (افضل موری اارفروری ۱۹۳۷م)

لیکن اس سے پہلے خلیفہ کو سی خیال کیوں نہ آیا کہ آخر لوگ قادیان میں کوں زمینیں خریدرہ جیں۔ قادیان میں لوگوں کا پیز مین خریدنا کھن اس لئے ہے کہ وہ قادیان جرت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر خدا کا بھی نہ ہوتا کہ جماعت کے خلصین قادیان میں ہجرت کرکے آئری ساگر اللہ تعالیٰ کا بیار شاو نہ ہوتا کہ جماعت کے خلصین قادیان میں ہجرت کرکے وسعت اور ترتی کے متعلق نہ ہوتیں تو دیانہ واران سے بڑی بڑی قیمتوں پر زمین کون خرید ہے؟ وسعت اور ترتی کے متعلق نہ ہوتیں تو دیانہ واران سے بڑی بڑی قیمتوں پر زمین کون خرید ہے؟ کور خرید ہے؟ کو فرز مین خرید تے ہیں۔ کھن اس کے کہ خدا کا بھی بورا ہواور وہ سے موجود کی پیش گوئی کے پورا گستیں وصول کرنا ایسان میں شریک ہوں۔ ان اخلاص اور ایمان کے ساتھ آئے والوں سے اس قدر کھنے ہوں کو بھی سے ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ آئے ہیں۔ لوگ آتے ہیں خدا کی گستیں وصول کرنا ایسان ہی خدا تعالیٰ کی آیات کو بھی کرکھانے والے ہیں۔ لوگ آتے ہیں خدا کی کھنے ہیں۔ ان کا اخلاص اور ان کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بھی ہورا ہوگر ہیتا جران کے اخلاص ہے اس رنگ تی میں فاکدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ ہے زیادہ فاکدہ سے کہ کوش کرتے ہیں۔

دارالانوار باؤسنگ سوسائٹی ( ماڈل ٹاؤن قادیان )

ہاوستگ سوسائٹیز کے طریق پر خلیفہ اور ان کے بھائیوں نے کس طرح جماعت کا روپیلوٹا۔اس کی مثال دارالانوار سیٹی ہے۔ساری دنیاجا تی ہے کہ جب امپر دومنٹ ٹرسٹ یا کوئی ہاؤسٹک سوسائٹ سی آبادی کے لئے کوئی قطعہ ذھن تجویز کرتی ہے تو زھین مالکان ہے لی جاتی ہے اور پھر نقشے وغیرہ تجویز کرئے آگے فروخت کردی جاتی ہے۔ لیکن ظیفہ کی ہاؤسٹک سوسائٹ کا وحک نرالا ہے۔ قادیان کے چرز کرنے آگے فروخت کردی جاتی ہوئی۔ نقشے تیاراور قطعے فروخت ہونے شروع ہوئے ۔ لیکن ظیفہ اوران کے حزیز وال نے بہت ک رفین ریز روکے تام ہے بہترین جگہوں پر علیحہ ہ رکھی گا۔ آخر لوگ چلائے کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو مرکزی جگہیں اورا چھے اچھے کلاے خود رکھ لئے اور باقی لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے کی سیم مرکزی جگہیں اورا چھے اچھے کلاے خود رکھ لئے اور باقی لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے کی سیم بنائی۔ چنا نے اور باقی لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے کی سیم دبان کی اور تو کردی کہ بعض دوستوں کی دبانی اور تحریری گفتگو ہے معلوم ہوا ہے کہ ان کے نزدیک حصہ داروں نے پہلے بی اپنے لئے دارالانوار شرین شروع کردی کہ بعض دوران کے لئے دارالانوار شرین شروع کردی کہ بعض دوران کے لئے دارالانوار شرین شروع کردی کہ بعض دوران کے لئے دارالانوار شرین شروع کردی کہ بھی داروں نے پہلے بی اپنے لئے دارالانوار شرین شروع کردی کہ بھی دوران کے دارالانوار شرین شروع کی در کو کے تعد داروں نے پہلے بی اپنے لئے دارالانوار شرین شروع کی دھوں کے داروں نے پہلے بی اپنے لئے دارالانوار شرین شرین کے کلئے در کار کی کار محالم آسان کرالیا ہے۔

یہ الکان زمین کون تھے۔ جناب خلافت ما ب اور ان کے بھائی وغیرہ اور بیہ عاہدہ کرنے والے کون تھے۔ یہ جی خلافت ما ب اور ان کے بھائی وغیرہ ۔ پنجابی زبان کی مش مشہور ہے۔ ''آپی میں رہی بی آ ہے میرے نیچ جیون'' جو ہو بہو یہاں چہاں ہوتی ہے۔ خود ہی سیم بنانے والے ،خود ہی معاہدہ کرنے والے ،خود ہی منظوری دینے والے اور دنیا کی آ تھوں میں اس طرح دھول جو کی جارہی ہے کہ مامعلوم کتی ویانت، انساف، قانون، صفائی اور خوبی کے ساتھ تمام معاملت انجام پذیر ہورہ ہیں۔ پھراگر مالکان نے اپنے لئے فرض ہیجے، دس ایکٹرز مین ریزروکرنی تھی وہ کر لیتے۔ بعد میں تعشر جو یہ بہوتا اور حصدرسدی وہ اپنی اراضی میں سراکوں وغیرہ کے لئے چھوڑتے لیکن انہوں نے اس دس ایکڑی تعین پہلے کرلی اور پھر نتشہ کے بعد جو بہترین اور پارون عرف کے بیدری ایکڑ اور پھر نتشہ کے بعد جو بہترین اور پارون کی لئے۔ اس طرح

دود دہاتھوں سے بچارے حصہ دار د ل کو جن میں انجمن کے بھی چیس حصے تنے ، لوٹنا شر وع کر دیا۔ لینی اصلی اراضی کی قبیت بھی وصول کرلی اور ڈویلپمنٹ چار بڑنجی نہیں دیۓ۔

دارالانواركمثى من پہلے تو بدعذر تھا كہ اكان ب معاہدہ تھا كہ اكان اپ لئے ذكہ آگے فرد خت كے فركم آگے فرد كر الكان نے بہلے اپنے نام سے فرد خت كر وخت شروع كردى اور كه ديا كہ بياراضى كمينى دخت شروع كردى اور كه ديا كہ بياراضى كمينى دارالانواركى خاص اجازت سے برائد بد طور برفرد خت كى جارى ہے۔

(الفعل مورى ١٩٣٠م) بل ١٩٣٣م)

(خیال رہا ایسا کرنے دالوں میں پیش فیٹ خلیفہ صاحب کے ایک بہنوئی تھے) فیلام کیلام پر کمر کر جماعت کی تمام جدد جد کا نقط مرکزی ہے۔ اس کی جابات کے لئے قوم سے جان قال کی قربانی طلب کر لی جاتی ہے۔ دوہ تمام سلسلہ کی جدوجید کے لئے بمزر لہ قلب کے ہے۔ پیر جرت کی تحریک ہی ہے۔ اس لئے اسے کی فردیا خاندان کے لئے جلب زرکا ذراید جیس بنے دینا چاہئے۔ مجرایسا کیا محیا اور خلیفہ صاحب کے ایماء سے کیا محیا۔

(المنشل كوريد ١٩٣٧م)

اوراس لئے کیا کیا کہ سلسلہ کے سربراہ کی ذات اوراس کے فاعدان کے مفاو کا بھی
تقاضا تھا۔ اگر فیلیفہ کے ذاتی مفاو نہ ہوتے تو الہامات کے ادبار سلسلہ کے مفاوات کی طولائی
فہر شیں منطق کے صغر کا، کر کی توج کردیے جاتے ۔ نیام نہاد خالد بن ولید لنگر لنگوٹ کس کر میدان
میں اثر آتے کہ تا دیان کی آبادی اور ماحل تا دیان کی آبادی مرکزی سیم کے ماتحت ہوگی اور
اسے کس کے لئے بھی چلب زر کا ذراید نہیں بنے دیا چاہے گا۔ لیمان کی تفاد اسی کسی سیم کا بنانا خلیفہ
کے ہاتھ میں تھا۔ اس لئے انہوں نے اسے نہ بنایا اوراس وقت تک قادیان کی اراضی کی تحت دن
دوگن اور رات چوگئی بیز جے دی گئی۔ جب تک کہ خلیفہ کے خاتھ ان کی ذاتی اور مرزا اکرم بیک وغیرہ
سے خرید کردہ اراضی یا لکل ختم نہ ہوگئی۔ خلیم ہے کہ قادیان کی آبادی خلیفہ کی قابلیتوں کی مربون
سے خرید کردہ اراضی یا لکل ختم نہ ہوگئی۔ خلیم ہے کہ قادیان کی آبادی خلیفہ کی قابلیتوں کی مربون
منت نہی کی کروسول کیا اور اس کے باد جود دھوئی ہے ہے کہ ہم نے جماعت سے کوئی ذاتی
فائدہ خلیفہ نے تی مجروسول کیا اور اس کے باد جود دھوئی ہے ہے کہ ہم نے جماعت سے کوئی ذاتی

بے نامی سودے

صدرا فجن احديدايك رجشر أباؤى بادر برتم كاخريد وفروخت جصص كي تع وشراء

اور ٹیکوں کا حساب اس کے نام پر ہوسکتا ہے۔لیکن خلیفہ بسا اوقات مختلف حیلوں بہانوں اور عذرات کی آ ڑکے کرقانونی طور پراپنے واپنے ہمائیوں کے نام الی خرید وفروشت کرتے رہے میں اور مختلف طریقوں ہے اس سے بالی فوائد حاصل کرتے ہیں۔

واقدیہ ہے کہ ظیفہ اور ان کے بھائیوں کے پائی ابتداء ش آیادی کے قائل صرف چھ سات ایکر اراضی ہی ۔ مرز ااکرم بیک جو قادیان کی اراضی کے مولہ حصول بیں ہے گیارہ حصول کے بائی ایک ہے ہوا تھا۔ نے بائی کا سودا تھا۔ جو دراصل صدرا مجن کے لئے بھا تھا۔ ظیف اور ان کے بھائیوں نے اس میں بیان کیا جاتا ہے ہماڑ ہے ہوا تھا۔ ظیف اور ان کے بھائیوں نے اس میں بیان کیا جاتا ہے ہماڑ ہے ہوا تھا۔ خلیف اور ان کے بھائیوں نے اس میں ایک کیا جاتا ہے ہماڑ ہوں ہے کہ لئے ہی جرت انگیز بات ہے کہ اور ان میں جرت انگیز بات ہے کہ ایک ہی جرت انگیز بات ہے کہ انہوں میں جرک ہی تھے ہے ایک ہی جرت انگیز بات ہے کہ انہوں میں جرک ہی تھے ہے انہوں میں جرک ہی تھے ہے گئے ہے نہ تھے۔ پہلے ۱۹۵۸ء میں جرک ہیں ہوتا اور اسے بیاں کے پاس تی ہورو پر یہی جمیں ہوتا اور اسے بیاں کے پاس تی ہورو پر یہی جمیں ہوتا اور اسے بیاں کے پاس تی ہورو پر یہی جمیں ہوتا اور اسے بیاں کے پاس تی ہورو پر یہی جمیں ہوتا اور اسے بیاں کے پاس کے پاس کے دور وی ارام دور ادار کر یا دور ادار کیا ہوتا ہوں کے بیاں کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے بیاں کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کی بیاں کے پاس کے پاس کی بیاں کی دور ادار کیا ہوتا کو بیا کہ کا بیات کی بیاں کی بیاں کے پاس کی بیاں کی

اوراس کے دوسال بعد ساڑھے پینتیس بڑار روپیے تک کا سودا کرنے کے قابل کس طرح ہوگیا ادر گھراس پورے سودے کی رجشری شن صدرا مجمن کا ایک لا کھے سے متجاوز روپیے مجم شال تھا۔ خلیفہ اوران کے بھائیوں کے نام کردائی گئی اور بعد شن دھوکہ پرینی اس قانونی مکیت سے کتنے انداز شن فائدہ افٹھا یا کیا اور فائدہ اٹھا یا جارہا ہے۔ چند مثالیں سنتے:

واحد ما لک ہے۔( حالا نکہ بیب بھی جھوٹ تھا۔صدرا مجمن احمد بیسمرزاا کرم بیک والی زمین کی خرید میں حصد دارتھی ۔ چوہدری ظفر اللہ خال، چوہدری حاکم علی صاحب چک پنیار، بیخ احمد اللہ صاحب وغیرہ اور دوسر سے لوگوں کا بھی اس میں حصہ تھا)

پھردھوکدوی ملاحظہ ہوکہ ''خاندان بالک ہے۔' اس خاندان میں تواس دفت پھوٹ تھی۔ نام نہاد جائیداد کا بڑا حصہ خاندان کے ان لوگوں کے پاس تھا جن کے ساتھ خلیفہ کے تعلقات تا گفتہ ہے۔ پھران کی خلیت کے ذکر کا کیا مطلب سفر پورپ کے اخراجات کے لئے ان کی جائیداد جو ہے اور پھر اس جعلی جائیداد کی کھالتوں پر قرضے بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو غریب انجمن نے اس وقبی کا خالت پر قرضہ غریب انجمن نے اس وقبی کھالت پر قرضہ غریب انجمن نے اس وقبی کی مفید ہوا کرتے ہیں۔ ہر خض مجمل کیا۔ پھر ساکھ کے بنانے میں ہید با کی سودے کیے پھر مفید ہوا کرتے ہیں۔ ہر خض خصب جان کے ہو اس جھوٹے پر اپر پیٹنڈہ کی حقیقت بچھ میں آسکتی ہے کہ قادیان سارا ہماری حالیا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہمار انہاری کیا۔ ہیں۔ یہ ملکت ہے۔ سب دہاں کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہمار انہاری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہمار کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہمار کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہماری کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہمار کیا ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہماری کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہماری کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہماری کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد ہماری کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل میں کیا کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد کے لوگ ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الفضل مورد کیا ہماری دعایا ہیں۔ یہ در الوگ ہماری دعایا ہماری دیا ہماری

یہاں تک بی بس ہوتا تب بھی عافیت تی ۔ مرز ااکرم بیک سے خریدی ہوئی سے اراضی طلیفہ دوسوے مالکان کے آگے فر دخت کرتے رہے تھے ادرایک معمولی سادہ کا غذ بطوریا دواشت کھی دیاجا تا تھا۔ جس کی قانونی کوئی حیثیت نہتی ۔ اب جب ملک تقلیم ہوگیا تو دہ ساری جائیدا دجو نہمعلوم خرید دفر دخت کے کتنے مراحل گذار چکی ہے۔ ''قانوتا'' فلیفہ اوران کے خاعمان کی ہے ادر بیاس کی برکات ہیں کہ چار کروڑ روپیر کا کلیم خاعمان کی طرف سے داخل کیا گیا ہے۔

رجشراوررجسريان

خلیفہ کا ایک بیزا چشپور اور معنی خیز فقرہ ہے۔ مالی معاملات کے متعلق میں جو بھی کرتا ہوں، رجشروں کے ذریعے کرتا ہوں۔ (افسنل موردیار جولائی ۱۹۱۷ء)

ظیفہ کے مالی معاملات کو بھنے اور پر کھنے کی سینجی ہے۔ دیکھنے کس طرح رجشروں اور رجشریوں کے ذریعہ معاملہ کیا۔ آج رفع صدی سے بھی زیادہ عرصہ گذر جانے کے بعد اس سے فائدہ افھایا جارہا ہے۔ صدرالمجمن احمدیکا قاعدہ ہے کہ کوئی کا رکن صدرا مجمن احمدیہ کے لئے کوئی چیز شرید تے دفت اس سودے میں اوراسی رسید میں اپنی چیزیں نہیں شرید سکا لیکن یہ قاعدہ تو رعایا کے لئے ہے۔ رہائی قواعد کا تھوڑا ہی پابند ہوتا ہے۔ یہ دراصل رجشروں اور رجشریوں ہی کا چکر ہےجس کے فریب میں بات کوڈ ال کروہ سلسلہ کا لاکھوں روپیٹین کر چکے ہیں۔

ظیففرات بین مرجب بھی کوئی فض سوال کرے اسے دور جشرات دکھائے جاسکتے

یں اور خدا تعالی کے فضل سے ہمیشہ میرا ہی دیتا لکے گا۔ میر سے ذمکسی کا کچھٹیں نکے گا۔ '' (افضل جولائی ۱۹۳۵ء)

یا تا بواجھوٹ اور قریب ہے کہ جس کی انتہا وہیں۔ہم اس چینے کو قبول کرتے ہیں اور
آپ کے رہٹر ہے ہی جا بت کردیں گے کہ قدم قدم پرآپ مقروض ہیں۔ مثال آپ ایک مدکون 
ہزار دیتے ہیں تو دوسری مدے اٹھارہ ہزار وصول بھی کر لیتے ہیں۔ تیجہ یہ ہے کہ آپ آٹھ ہزار کے
مقروض ہو گئے۔اس کی گئی ایک مثالیں ہمارے کم میں ہیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ حاکم
اعلیٰ ہیں۔ آمر مطلق ہیں۔ آپ پر بار بار خرد برد کا الزام لگتا ہے۔ حالا تکہ صریحا آپ کے خلاف
ہیں۔ جب تک خلاف ہوئے آپ کی مالی حالت سخت خراب رہی۔ خلافت کے بعد جلد جلد
وارے نیارے ہو گئے۔الی مشکوک حالت کے باوجود آپ انجمن کے ساتھ مالی لین دین آخر
کرتے کس مقصد سے ہیں؟ لا کھول رو پیر آپ انجمن سے لے رہے ہیں اور لاکھول ہی دے
رہے ہوں گے اور اس لینے دینے کا ایسا کروہ گور کھ دہندہ بنا رکھا ہے کہ ہزاروں ہزار کی رقوم کا
سالوں پیڈیس چان کہ آپ نے انجمن سے لئی ہیں یاد بی ہیں۔

فراان تغییلات سے پروہ اٹھا ہے جو آپ نے آپ ذاتی کارکن کے لئے انعام مقرر کیا تھا کہ میری کچھر قر الجمن سے لئی ثابت کردو جمیس تنا انعام دیا جائے گا اور یہ کون سانا ممکن کام تھا۔ اس نے خوب ڈ چری رقم تکال کردکھا دی۔ یہ علیمہ ہات ہے کہ چر آپ نے اتنی رقم اس شخ پر فن کو انعام میں نہ دی جس کا وعدہ کیا تھا۔ ایک ایے خض کے لئے جو خود ایک آخری حاکم ہے۔ آخری قاضی اور نجم ہے۔ اسے کب روا ہے کہ آپ ذاتی لین دین اسپنے ماتحت اواروں سے کہ آپ ذاتی لین دین اسپنے ماتحت اواروں سے کرے۔ "لاتا کہ الموالم المی اموالکم" کی وہ تھم ہے جس کی آپ نے مریحاً نافر مانی کی اور وقع می کردیے۔ وہا۔

زكوة كاليحل استعال

یہ معلوم میں خلیفہ نے خود بھی زکو ہ دی ہے یا تیں ۔لیکن ایک چیز پر انہیں برااصرار ہے وہ یہ کرز کو ہ کا تمام رو پیہ براہ راست ان کی تحویل میں رہاورہ اسے جہاں پند فرماویں اپنی صوابد ید کے مطابق خرج کیا کریں اور کوئی فض حضور سے اس کا حساب نہ ہو جھے۔ یہ خاص حق خلافت ہے۔ ذیل کا اعلان پڑھے: ''خلیفہ کے ارشاد کے ماتحت بیاعلان کیا جاتا ہے کہ آئندہ کو ہو ہے۔ کی رقوم محاسب صدرا مجمن کے تام نہیسی جایا کریں۔ زکو ہ براہ راست خلیفہ وقت کے حضور کا جائے۔'' کا جائے۔'' کی جائے۔' کی جائے۔'' کی جائے۔' کی جائے۔'' کی جائے۔'' کی جائے۔'' کی جائے۔'' کی جائے۔'' کی جائے۔'

سے مریما خلاف شریعت اور خلاف قانون کام ہوا ہے۔ قطعا خلید کو بیش حاصل نہیں تنا

کدوہ محاسب سے بالا بالاسلسلہ کی بعض بقرم کو دوسول کریں۔ اس کے لئے قطعا کو کی جہ جواز

دیس سلسلہ کے ایک ایک بدیت کا جہاب ہونا شروری ہے۔ یہ پددیا تی کما ایتیا ہے کہ ایک شخص

اجلان کردیتا ہے کہ قو بی بیت البال سے بالا بالا بیش رقوم جن سے مرف کے حیات ہو ہے کہ ایک شین اور

اجلان کردیتا ہو جائے ہیں بیل بھائی بیڈرات بیش کر کے ایسا ماست کھواتا ہے جس بیس بددیا تی بھین اور

بیضی نا جا ترت باواج یہ افراج اس کے مرت اور ہوائی اور بھائی اور بھائے ہیں اور خطیفہ کے دست

بیضی نا جا ترت باواج ہے کہ انہوں نے بیش تو بالا بالا میکواتا اور بالا بالا میکو اور خطیفہ کے دست

ہون کی اور ہے گھر کی بیت کی بدکار ہوں کا موجوب یہ طریق عمل ہوا ہے۔ وہ ذکہ قا کے دو ہے جس سے ان

کر طیف کی بہت کی بدکار ہوں کا موجوب یہ طریق عمل ہوا ہے۔ وہ ذکہ قا کے دو ہے جس سے ان

مورق اور لاک کوں کی مالی اجاد کرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور کرواتے ہیں اوران کی دو ہے۔

مورق اور لاک کوں کی مالی اجاد کرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور کرواتے ہیں اوران کی دو ہیں۔

ورجوب اور لاک کوں کی مالی اجاد کرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور کرواتے ہیں اوران کی دو ہے۔

حِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال كو لِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل مشکلات، مجور ہوں، تہد بہ تہد قرضوں کا پورا دفتر کھول دیتے ہیں اور جب اپنی تن پروری، اقربا نوازی، اپنے بدھے ہوئے افراجات کے لئے آدگی تی سیلوں کے کھولئے اور بچوں کے لئے روزگار کا سوال سامنے آتا ہے تو تجارتی کمینیوں منعتی اواروں، ٹیکوں کے حصوں، روٹ پرمٹوں کے لئے سلسلہ کا فرچر دن فرچر روپیانیس فظر آئے لگ جاتا ہے اور اگرفتز اندفائی بھی ہوجائے تو بدی مجموعیت سے کہ دیا جاتا ہے۔ "ہمارا کام فراند بھرنا فیس بلکہ جو بچھ آئے، اسے فرج کرتا ہے۔ "

مالیات کے متعلق طیفہ کی ساری تقریروں کا تفصیلی چائزہ لے کرد کیدلو بھیشہ المجمن اور تحریک کولا بچوں کے او جو سے وہا ہوا بیان کرتے رہیں گے اور جب خود کی چگرج کی چت و پر کر پچھے ہوں گے تو یہ جھڑک مزید قرض کے احکام صاور فرمائیں گے اور اس وقت بھی بیہ سوال ان کے ذہن کو پریشان نہ کرے گا کہ سلسلہ پہلے علی مقروض ہے۔ پھر یہ افریقن کمپنی لم میشرہ آئی کی ڈی کی کمیشرو فیرو کمپنیوں کے لئے مزید قرضہ کیوں ویا چارہا ہے۔

بیروال می بردا اہم ہے کہ جماعت کے فرق کا بجٹ برسوں سے سال گذشتہ کی اصل آ مدے کم جویز کیاجا تا ہے اور ہرسال دکالت وظارت مال کی رپورٹیس بیہوتی ہیں کہ اصل آ مد محدود پہنے سے زیاوہ ہوتی ہے۔ کیسٹیں گے کہ سلسلہ محروض ہوگیا ہے اور اس کا قرض لاکھوں سے مجاوز ہے۔ اوّل تو حالات کی بیصورت ہی جماعت کے لئے بدی توجہ طلب ہے۔ لین اس موقع پرہم صرف بی تنانا جا ہے ہیں کہ جماعت کے بیشہ مقروض بتانا جا ہے ہیں کہ جماعت کے بیشہ مقروض بتا تا جا ہے ہیں کہ جماعت کے بیشہ مقروض بتا تا جا ہے ہیں کہ جماعت

بلي ..... حكت إديب كرجماعت كو بميشري اضطراب ادر مجا ديش ركها جائ

دوئم ..... بدكر جماعت كى جيبول سے زيادہ سے زيادہ روپد كينچاجائے۔ چنانچ تحقيق كركے وكير لوقر ضول كا ذكر بميشدى اس دفت آتا ہے جب چندول كى ايل اور تحريك جارى بوتى ہے۔ وہ جانتے ہيں كه شريف آدى كا فرض ہے كماسے قرضول كى ادائيگى كافكر كرے۔

سوئم ..... بدكر جماعت كواس جهت مصطفين ركها جائ كرفزان عملاً خالى ب-خليفه صاحب كے لئے بال جود برد كا امكان تيس -

چیارم ..... عموماً خلیفه کی فرد برد کا راسته ای قرضه اورادا نیگی قرضه کے چکریش معاملات کوؤالے . سے کھاتا ہے۔

پیج ...... یہ قریضے عوماً ایسے کا موں کے لئے دیئے جاتے ہیں جنہیں کھول کر جماعت کے

نمائندوں کے سامنے رکھنے کی انہیں جرائٹ نہیں ہوتی۔ بدایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جماعت کے اس نظام میں مالی اعتبار سے جونقصان خلیفہ نے جماعت کو پہنچایا ہے۔اس کی نظیر نہیں۔

علاوہ اس خرد برد کے جوخود طلیفہ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی رقوم کے لئے انہوں نے اپنی کا بینہ میں جونورتن جع کرر کھے ہیں ان میں سے بھی بعض نیک نامی، دیا نتراری نفع اندوزی اور بلیک مارکیٹ کے اعتبار سے گوہر یکدانداورا بمان کے ستارے ہیں۔

تمام اللي سلسلوں پرنظر کر کے دیکھو کہان کے آغاز واوائل میں دین کی اشاعت برخرج كے موت روبيكى برى اہميت موتى بـــاكيلة اس كے كدوه وقت انتشار روحانيت كا موتا ہے۔ مامور کی قوت قدسیدا ہے قرب کی وجہ سے زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔اس وقت کامعمولی خرج بہت زیادہ فوائد کامو جب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیح موعود (مرزا قادیانی) نے لکھا ہے کہ آج كاديا مواايك بييه بعد كے لاكھوں كے برابر بے۔دوسرے اس لئے كه بعد ميں سلسلہ نے ترقی کر ہی جاتا ہوتی ہے۔ دنیوی فتو حات اوراعلیٰ کامیابیوں کے دروازے بھی اس پر کھل جاتے ہیں۔ اصل چیز تو غربت اور ضرورت کے وقت کی امداد ہے۔ ایک بھو مے فحض کے لئے روثی کا خٹک کھڑا مجی بہت کچھ ہے۔ایک پیٹ بھرے ہوئے مخص کے لئے بلاؤ،زردہ پنجن اور بریانی کی قابیں بھی ب قیت ہیں کیکن خلیفہ صاحب کی مالی پالیسی کودیکھو پر اگروہ جماعت کو کہتے چکے آ رہے ہیں کہ می تمارے لئے ریز روفنڈ تیار کرر ہا ہوں۔ میں ایس جائیداد بنار ہا ہوں۔ جس سےسلسلہ کی تبلیغی ضروریات کے لئے روپیمیا ہوتار ہے گاتح کی جدید گذشتہیں اکیس سال سےاس ریز روفنڈ اور قیمتی جائیدادوں کے بنانے میں مصروف بیان کی جاتی ہے۔ پھر کمپنیوں اور تجارتوں میں غریب سلسله كالا كھوں رو بىيدىيد كهدكر تلف كرواويا كه بزے بزے منافع بول محے - ہمارے مشن ان ہى كى آمے جلاکریں گے۔اچی طرح فورکر کے دیکے لوکہ یعدهم ویمنیهم "کاکالل براوآپ کو طیفہ کے ایسے خطبوں سے ملے گا۔ آج تک سلسلہ نے کیا فائدہ الی تجارتوں اور کمپنیوں سے اٹھایا۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ احمد بیسٹورکا کیا حشر ہوا؟ گلوبٹریڈیگ کمپنی کہال گئ؟ ا من فیکٹری کا کیا تتیجہ ہوا؟ شار ہوزری کہاں وم توڑ رہی ہے؟ دارالصناعت کے برزے کیا ہوے؟ ماليد گلاس فيكفرى كبال كھى؟ ويدك بونانى دواخاندزينت كل وبل كاكيا بنا؟ سندھ ويكى میل آئل اینڈ الائیڈ کمپنی اب تک کتنا منافع وے چک ہے؟ قوم کالاکھوں روپداس طرح برباد كرواديا ميا-كيابيسللة وب والى تجارتون ك لئة قائم مواتفا كيامهي البيسلساول في بعي تجارتوں اور صنعتوں کے بل بوتے پرائی اشاعت کی ہے۔ کاش بیسارار دپیہ جو صنعتوں، تجارتوں

اور کمپنیوں کے نام سے خرو برد کیا کمیا ،سلسلہ کی تملینے واشاعت برصرف ہوتا۔

خلیفہ نے درجنوں مشترک سرمایہ کی کمپنیوں ہیں جماعت کا لاکھوں روپیہ پھنسا کردکھا
ہوا ہے۔اس میں بہت کی تکشیں ہیں۔ایک حکست سے کہ خلیفہ ایک کمپنیوں میں چھردو پیاپنی بیٹوں اور دامادوں کے نام سے بھی لگواتے ہیں اور پھر انہیں اس کمپنی میں ڈائز بیٹر، میٹجگ ڈائز بیٹر اور چیئر مین بنواویتے ہیں اور اس طرح نصر فیوم کے سر پرٹر بیننگ دلوانے میں بلکسفر خرج، اجلاسوں کی شرکت کی بھاری فیسوں اور بعض معلوم اور فیر معلوم طریقوں سے ان کی آ مدکی سمبلیس پیدا کرواتے ہیں اور خلیفہ کی اپنی اولاد کی آ مد ندل کا بہت بڑا حصہ انہیں کمپنیوں کے حصص اور ان کی ڈائز بیٹریاں اور صدارتیں ہیں۔ ہم بوجوہ اس مرحلہ پر انہیں وادگاف نہیں کرتے۔ مناسب موقع پر ایسے ایست کندہ حالات پبلک کے سامنے لائے جا کیں گے کہ کیاا جمدی اور

آخرا پر سرتک قوم کو یہ کہتے چلے جائیں گے کہ پراٹھیم الشان ریز روفنڈ قائم ہور ہا ہے۔ روپیدمنافع پر لگا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مغید کام اس سے انجام پذیر ہوں گے۔ للشخور کرو! اب تک پرائیویٹ اور پلک لمیٹڈ اور غیر لمیٹڈ کہنیوں پر بے شار روپیہ صرف ہوچکا ہے۔ قوم مقروض پر مقروض ہوتی چلی جارہی ہے۔ تج بہ پر تجربہ فیل ہور ہاہے۔ آپ کا قرکس کھیم نے بیہ نسخہ بتایا ہے کہ تجارت کرواتے چلے جائیں اور خسارے کے سودے بندنہ ہوں اور ان محاملات کو قوم کے سامنے بھی ندائیں۔

امانت فنذ

صدراجمن احمد یہ پر لاکھوں رو پیری فر مدواری امانت فنڈ کے نام ہے موجود ہے۔ یہ
اتی بری فرمہ داری ہے کہ ایک در دمند دل اس کے تصور ہے بھی کا نپ جاتا ہے۔ لیکن خلیفہ
صاحب مختلف آنوں بہانوں ہے اسے قوم کے سر پر اپنی موجودہ شکل میں مسلط کے رکھنے پر
ہیں۔ قطع نظر اس کے جواس نے اب ایک بظاہر یا قاعدہ کیکن در حقیقت پالکل بے قاعدہ پینک یا
شکل اختیار کر لی ہے۔ جے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور کواپر پیوسوسائٹی کے مرکزی دفتر کی
اجازت کے بغیر چلایا جارہا ہے۔ جوآ کی رنگ میں خت قائل اعتراض بات ہے۔ اس موقع پر ہم
ان فوائد کی طرف اشارہ کرنا جا جے ہیں جوسلسلہ کواتی بھاری فرمدواری کے نیچے پھنسا کر خلیفداس
سے حاصل کرتے ہیں۔

او پر بیان ہوچکا ہے کہ خلیفہ نے اپنے ذاتی مفاوے لئے درجنوں کاروبار جاری کر

رکھے ہیں اور تجارتی سوچھ ہو چھر کھنے والے دوست آپ کو بتا کیں گے کہ تجارتوں میں جو موال سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں۔ان میں سا کااور مضبوط بنیاد کی بوخی سخت مشرورت ہے۔ بری بری کمیٹیاں میکٹوں کی الماد سے اور بینک ، مرکزی بینک کی متاشوں پر چلتے ہیں۔ خلیقہ کی ان Trahsaction کیٹوں کے پشت پاہیمینی انت ہے اوراس کا ساتھ پافیر کی ملک کے مدت سے مالی فوائد اُٹھائے جارہے ہیں۔اس سے لین وین کی تفسیلات کا جائزہ لے کر ہارے اس قول کی صدافت کو پر کھا جا سکتا ہے۔ جانے والے جانے بین کر کاروبار میں ایسے ایسے نازک وقت آ جائے ہیں کہ بعض اوقات فوری نوٹس پرروپیدی ضرورت آیز تی ہے۔اس وقت التواه اتوقف مخت تفقفان وة ونواسيراس غرض سے المجني كيٽياں بزاروں بزاررو پير بيدمعرف موجود ركفتي بأل مبيكول من معابد الرقي بين كه بوقت ضرورت جميل وه رويد مبيا كردين اور اس غرض سے سالہا سال تک مقررہ رقوم اوا کرتی رہتی ہیں۔ عواہ انہیں رویہ یکی ضرورت بڑے یا نہ پڑے۔ ظیفہ بغیرایک بیدی ادائی کے بیاف انداس امانت فلا سے مامل کریے بین اور فرری لوائن پر جب جا بين جنتى رقم جا بين برآ لمركوا عكة بين ادركروات ريد بين - ايك عام فنس كويد سبوات حاصل فینس میلی تعلیف اس مؤلت سے الا بال بین ۔ وقت برقرض کاات کے ساتھ بی سى قرصُولَ كَا لَى جَانَا يَوْ كَانْتِيمَ عَسِهِ مِي يَغْيِمتَ بِعِي طَلِقَهُ كُواسِ المانت فَتَرْ كَوْسِط سِي لَلْي راجي ب- Bur Draft عالم على الم طليف كافئ رموانى مويكل باور يرم متروة وواتيداى مالى جرم كاأقراد كريجي أناب

أُ حُرِكًا رَبِمَ بِوْفِ ثَالَنِ أَيِكَ بِعِدارُ بِرَارُ رَسُوالَى

ليكن مذاكية القرائر بجده احسابات كوآ في كروائه وين البيع تقطع عن جرائم كا اقرار البيس كرمايغ مع كان

وَ كَلِي لُوْفَ مَ لَا بِهِ فَى إِنْهَا رَكَا وَ مَدوَادَى كَ بِلَا فِي حَدَى يَنْظِيعَ كُلِ كَرَاوُر مُدَيِّ فِي اوْدِروْطَا فَى رَكَّتَ عَلَى تَحْمِينَ كَرَكِواورِيدِ مِنَا كَرَكِبَةُ مِنَا رَبِي عِلَى وَقُمْنَا أَمَاتُ قَلْمَ كَلِي عَلَى أَوْدِيد الما مُت قَلِدٌ كَانِّحْ كِينَ آكِتِ الْهَا فَيْقِمْ كِينَ ہِنَّةٍ كَسُ طُرحَ النِّ مِنْ الْوَادْرَا وَيَ وَالْمُؤَاتِّ عَارِجٍ فِينٍ \_ مُسْ طُرحَ النِّ مِنْ الْوَادْرَا وَيَ وَالْمُؤْلِقَاتَ عِارْجٍ فِينٍ \_

مسجدول كاروبينية فارتول بر

خانہ قد آگا بناگا کتی تیل کا کا م ہے۔ لیکن کس ظرح خلیفہ نے اسے بھی جانب زرکا ڈرید ہنا رکھا ہے۔ آپ جوآئے ون خلیفہ کی طرف سے مساجد کے لئے روپہ کی تحریک پڑھتے رہے لیکن جرمتی شن او عباوت گاہ بنوائی علی شرقی اور لندن کی عباوت گاہ کے لئے جوزین اس وقت خريدي كل في تكل اس يريب تعوزى قم صرف موفى من كيونكم اليونك في جهال بدخها وت كاه ب، مشالات لتدلنا بين واقع بنية اس يرمنا فقول في غور والاكه جناب ايك لا كاستر برارروبيد مادت كابون كام عد چدة ومول كياكيا عدر ويدزين براومعول وم مرف بولى يد باتى كاروچىدكان كنا\_ بوافير طاادر في حب طال الله الله ينط فرايا: "دروت كن فَتَشَرُونِ إِلَى فِينَ بِوَبِمَا عُثْ كُوفِيتَ كَرِيحٌ سَكَ مَلِي فِإِلَى فِيلٍ " ﴿ وَالْفُسَلُ مُوالِدَة مُومِرا ١٩٣١م ) ليكن مؤال بوسع يدكا ها- بوات كالقيريارة شراف فرمايا والن عن عصرواى برارز بيين كالنااة زفر فيرو فيزة يحتريف بمرقت اذااور سالحة برازز فينيا عظوات كام طايا (الْتُعَمَّلُ مُؤْرَقَةً أُرُوبُرِ ١٩٤٧م) كيا .... مُنكِن برُ ادرُوبِيةِ كَل يَهَالُن جَاكِيدُ ادْرَيْدِي فَي فِي الْحِنْ ملاحظة كري لين اكس طرح خوادت كالدون كي هير عظ المع دورا موازويد فرنيرو فيرة كُور يدسط النوارقي كام كالد الدواد إلى فين جابيدادون كى فريد يدمرف كرديا ميا \_كول صَاحْتِ لِوَلَوْنَ عَنْ اللَّهِ وَقِوْدَانَ مِن قُلْتَ وَبِاكَ مَقَامَتِهِ كَلَّهُ وَسَدُّوا اللَّهِ مَرُولُونَ عَ اسية كا وشي ييني كى كما في الى واسطى يعده عن بهادى فى كدها فالديان على باكتدادين فريد لَيْنَ يَنْجِهَارِثَمِنَ ظِلْاَ كَيْنَ اوْدْقِرْ فَيْرِهُ مِرَاسَةَ بَرِيا وَكُرُو فِي جَاسَتِ السلسل وَ وَلِيسب بات بيه ب كذان عَن وُون عَلَيْدَ فَ مِنا مَت كَي آخَتُون مِن وحول جُون كلت سر باغ مجى أيس وكهائ فل كذش ف الينا الكام كروايا بادرالي تجازت كى بليا وزكادى بكراندن كمش (التفل مورى ١٩١٦م) كافرا يات كابارسلسلد كفزاند يرس ربكا-

بڑی خوش کن سیم تھی۔ خلیفہ نے اس نام سے قوم کوای ہزار روپیے خزانہ سے نکلوالیا اور سارے انظام کو براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا۔ قابل دریافت یہ سوال ہے کہ خلیفہ بڑے دانا، برے ذہبین اور خطین اور بڑے کامیاب کا روہاری آ دمی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹی سونا بن جاتی ہے۔ بیاک ہے۔ چوا میز نمین کوتر تی دے کروہ قاویان کی ساری زمین کے واحد مالک بن گئے تھے۔ بیاک ہزار کا تجارتی کا روہار یقینا ہیں سال بعد لا کھوں تک تو پہنچ چکا ہوگا اور لندن مشن کا سارا ہاراس شجارت نے اٹھالیا ہوگا اوراب لندن کامش جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اس ( تجارت ) کی خرض ہیہ کہ اس آ مدے وہاں کامشن چلایا جائے گا۔

(الفضل موری ہو روی ہو روی ہو روی ہیں۔ اور بر ۱۹۱۹)

اس کی آ مدے چل رہاہوگا اورسلسلہ کے چندوں پراس کا بار نہوگا۔

(الفعنل مورى ١٩٣٧م)

لین نہیں قوم برستوراس مٹن کا خرج پرداشت کردہی ہے۔ بیتجارت خلیفہ نے قوم کو چھے بغیر شروع کی تھی اور عبادت گاہوں کے فنڈ کا ای ہزار روپیاس پر لگادیا تھا۔ جب قوم نے عبادت گاہوں کے فنڈ کا ای ہزار روپیاس پر لگادیا تھا۔ جب قوم نے اس عبادت گاہوں کے فنڈ کا حساب ہو چھا تو آخر بادل نا خواستہ انہیں اقر ارکرنا پڑا کہ بیس نے اس بیس سے روپیل کلوا کر تجارت پر لگا دیا ہے۔ بی جم بہتوں کی آئیس کھول کو مونگ نے کہ کے گئی ایک حربے اختیار کئے گئے کہ بھی تو کہا کہ یہ با تیں کرنے والے منافق اور شخنی ہیں۔ بیاؤگ برا موبی تو عبادت گاہوں منافق اور شخنی ہیں۔ بیاؤگ روپر تو عبادت گاہوں سے بھی زیادہ با برکت کا م پر صرف ہوا ہے اور گئے ہزیاغ دکھانے۔ اس کی آخر سے ابدا آباد کے لئے لئدن مشن جا کر کے گا اور سلسلہ کے چھوں پر اس مشن کا بارٹیس دےگا۔

جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے۔ایک ہی خطبہ میں اس بارہ میں تضادیمانیاں شروع کردیں کہ اس تجارت پر کتنا ردپیداگا ہوا ہے۔ پہلے کہا ساتھ ہزار پھر کہا پچھتر ہزار اور پھر کہا ستر بزار دافعہ تھا۔ای ہزار۔

عبادت گاہ برلن کے چند ہے کو جس طرح خرد برد کیا گیا۔ اس کی طرف سے قوم کو مطلمتن کرنے کے لئے کیسی فاہازیاں کھا تیں۔ ظیفہ کی اپنی زبان سے سنے: ''اب بیس عورتوں میں تخریک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بیا تو وہ حبادت گاہ لندن اپنے اس روپیہ کے معاوضہ میں لے کیس اوریا اپنارہ پیدیلور قرضہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ تاہم اسے سلسلہ کی اور ضروریات کے لئے کام میں لئے آویں۔ ان دویا توں میں سے جوہات وہ پہند کریں اس کے لئے ہم تیار ہیں۔'' کام میں لئے آویں۔ان دویا توں میں سے جوہات وہ پہند کریں اس کے لئے ہم تیار ہیں۔'' (افعنل موریۃ ارجوں) ماہادہ)

صاف بات ہے کہ مورتوں نے جرمنی کی عبادت گاہ کے لئے روپ ویا اور مختلف تجارتوں کے تام سے خرد برد کیا گیا۔ عملاً اس کا کہیں وجود نہ تھا۔ اب امام جماعت مورتوں کے ساتھ سودا بازی فرمارہ ہیں۔ جمع سے لندن کی عبادت گاہ چندہ کے موش لے لو کیا طفلا نہ اور مصحکہ خیز با تیں ہیں لیکن تم ہے کہ ظیفہ ان ہی میں اپنی پردہ بوشی جمعے ہیں۔ اب ظیفہ ردتا مصحکہ خیز با تیں ہیں۔ جماعت نے ہیمرگ (جرمنی) کی عبادت گاہ کے لئے چندہ جمع کرنے میں سستی دکھائی ہے۔ (افعنل مورو ساار مارج ۱۹۵۵ء)

اس کے پیچے بھی ہی حقیقت کارفرہ ہے کہ جماعت پہلے ایک بار جرمنی کی عبادت گاہ کے لئے رو پیدو نے بھی ایک بار جرمنی کی عبادت گاہ کے لئے رو پیدو نے بھی ہوئی ہے۔ اب بھر طلفہ نے بڑے دوروشور سے عبادت گاہوں کے فٹڈ کی تحریم کر کھی ہے اور بڑے تاجر، کھا زمین، وکلاء، ڈاکٹر، کنٹر یکٹر صاحبان، صناع، زمیندار، مزارع سے التجاکی ہے کہ وہ رنگا رنگ طریق سے اس مد میں رو پیدیج کر دوادیں اور شادی بیاہ مکان کی تغییر، امتحانات میں کامیائی، کریڈوں کی ترقی اور برکت کے سودوں کے مواقع پر جھولی بھیلائی ہے۔ لیکن جماعت کے دوستوں کو خلیفہ کے الفاظ میں ہی کہتے ہیں۔ جماعت کے دوستوں کو خلیفہ کے الفاظ میں ہی کہتے ہیں۔ جماعت کے دوستوں کو خلیفہ کے الفاظ میں ہی کہتے ہیں۔ جماعت کے اموال سے بھی آپ لوگوں کو واقعیت حاصل کرنا چاہئے کدوہ کہاں سے آتا ہے۔ کتا آتا ہے اور کیونکر ترجی ہوتا ہے؟

سنده کی ارضی پراسرار

سنده کی اراضی ۱۹۳۴ء پس خریدی گئی۔ کل سودا پانچ لا کھکا تھا۔ تیس بزارشروع میں ادا ہوا۔ پچپس بزارسالانہ کی قسطتی اور تیس بزارسالانہ کی ابتداء میں آ مدکا خیال تھا۔

(الفعنل موری ۱۹۳۸م)

یدہ عظیم الثان ریز روجائیداد ہے جس کے نام سے طیفہ گذشتہ پاکیس سال سے قوم کی جیبوں سے روپید نکلوار ہے ہیں۔ سندھ کی اراضی کی جو بھی قیت ہو، بہر حال اس پر قومی خزانہ کا صرف تمیں ہزار روپید ہوا۔ لیکن تر کیک جدید کا کتا روپید آج تک اس عظیم الثان جائیداد کی فتیر میں صرف ہوچکا ہے۔ جس کے سر پر ابدا آباد کے لئے چندہ دینے والوں کا نام ونیا میں سنہری حرف سے لکھا جائے گا اور اشاعت اسلام کی عظیم الثان بنیا دڈ ال دی جائے گی۔

ظیفہ نے حسب دستوراس کاروبار کومی جماحتی احتساب سے اس وقت تک بابررکھا جب تک اس کے خون کا آخری تطرو نہیں چوس لیا۔ تمام کاروباری اور تجارتی معاملات کے تعلق ظیفہ کی سوچی تدبیر ہے کہ پہلے وہ اسے جماعت کے سامنے رکھے بغیر شروع کر دیتے ہیں۔

مجراس کے متعلق بوے بوے سزر ہاغ دکھاتے ہیں۔ابتداویس اے عام آ ڈٹ سے علیحدہ رکھتے میں۔ نے منے دفاتر محلوا دیتے ہیں متی الوسع براہ راست اپن محرانی میں رکھتے ہیں۔ جب مجھ وقت گررجا تا ہے۔اس کاروبار کا خون چوسا جا پیٹا ہے تو اسے عام دفاتر کی طرف نظل کرویے میں اورساتھ ہی آ ستہ آ ستہ تمام ابتدائی حساب وکتب ف سے اتھوں میں عمما كر برباد كرواديا جاتا ہے۔ قانو تا ذمددار کوئی اور ہوتا ہے اور براہ راست خلیفہ ہدایات دوسرے کو دیتے ہیں ۔اس ے کام کرنے والوں ہی میں بدهر کی اور خلفشار ہی نیس پیدا ہوتا بلکہ خلیفہ کاغین اور وست برد بھی بردہ غیب میں چلی جاتی ہے۔سندھ کی اراضی کا بھی بھی ہوا۔ ہزاروں ہزار کے ماہوار صرف سے مركزى دفاتر قائم بين فظارتن بين وكالتين بين محاسب ب-دوبر عدوبر الديثر بين-لیکن اس طویل وعریض انظام کے باوجود جب سندھ کے مربعے حاصل کے مکے توسند کیا یہ کے نام سے ایک نیا دفتر کھول دیا گیا۔ جس کا صدراجمن ہے کوئی تعلق ندتھا۔ جس میں مجمع مرزا محمد اشرف کوماسب بنادیا مجمعی منتی فرز بوعلی خان کو ، جیرت ہے قوم سے تحریک جدید کے نام سے میہ کہہ كرروبيدومول كياكماشاعت اسلام موكى - فركها مين وم كے لئے جائيدادي بنار بامول مدر الجمن سے روسیوعلیحدہ وصول کیا۔ اس حالت میں خلیفہ کا فرض تفا کہوہ اس کا حساب صدر المجمن احمدید باتح کی جدید میں رکھواتے۔لیکن انہوں نے سے محکیے کھول کر علیحدہ کارندے،علیحدہ ماسب اورسکرٹری مقرر کردیئے۔خوداپ پاس اس کا انظام رکھا۔ آخراس کی کیا وجہ جواز ہے؟ جب قوم کا روپیے ہے، قوم کی جائداد ہے اور قوم کے پاس بزاروں بزار کے صرف سے حساب كتاب اور محراني كالشظام موجود بوق محرسده كى اراضى كاشظام كوعليده ركه كراس كوركهنده بنانے اور براہ راست اپنی ذاتی محرائی میں رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ خاص طور پر جب کہ خود آپ ک اپنی زین اوراس کا حساب کتاب مجمی اس بیس شامل اور مشترک ہے اور پھر آپ خاص طور پر ایے میٹون اور دامادوں کے سیرواس کام کوکرتے رہے ہیں۔

خلیفہ کیتے ہیں، سندھ کی زمین جھے سونا اگل کروے رہی ہاورا سے بی انہوں نے
اپ موجودہ چیش وعشرت کے مصارف کا پردہ بنار کھا ہے۔ سونا ٹیس بھر کیا اورا مجمن کو جا تدی بی
میسر آ جاتی۔ انہیں تو بھا کئنے کے لئے وہاں سے خاک بھی نہ کی۔ بعد میں جب اس مرفی کے
اغروں کے تم ہونے کا وقت آ یا اور زمین کی ساری طاقت چیس کی گئی۔ وہاں کلراور سیم بھوٹے لگ
گئی اوراد حرفر کیک اورا مجمن کا انتظام اپنے رشتہ داروں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ سندھ کا انتظام کھی
قومی اداروں کودے دیا گیا۔ لیکن اس میں بھی احتیاط کرلی گئی کہ ترکم کیک اورا جمن کے سپر دھلے وہ

علیحد وانظام کیا جائے۔مقصد بیتھا کہ اصل ریکارؤکس کے بھی پاس ندرہے یا تو اشتراک کا اتناز در تھا کہ المجمن وقر کیک کی اراضی کے ساتھ اپنے نام ہے بھی پکھاراضی شامل کردی ادر سارا حساب مشترک کر لیا اور جب دیکھا کہ ذاتی فائد وعلیحہ و کردیے ہیں ہے تو تحر کیک ادرا جمن کی اراضی کے انظام کو بھی مشترک ندر ہے دیا اورا جمن ہی نظارت زراحت قائم کر کے معلی القاب، کمہارالقوم ماہرارافیات جن کی سات پشتی گدھے ہاتھی تھیں نہ کہ ذراحت کا پیشرکرتی آئی تھیں کے میرد کر دیا۔ (ان الفاظ پرکوئی صاحب ناراض نہ ہوں۔ یہ بھی سنت مجمود ہے)

كاسهكدائي

مرزائحوداحمد کی آمد کا ایک ذرید نذرانے بھی ہیں جو جماعت کے دوستوں کی طرف مے وقا فو قا آئیس طے رہے ہیں۔ جس صد تک ولی جذب کوئی نذردیے کا سوال ہے۔ یہ چز تفعہ قا تل احتراض ہیں۔ کسی تفعہ قاتل احتراض ہیں۔ کسی اورا لیے حالات پیدا کرتے رہے ہیں کدان کے پاس نذرو نیاز کی رقیس کم کی کرتے رہے ہیں اورا لیے حالات پیدا کرتے رہے ہیں کدان کے پاس نذرو نیاز کی رقیس کم کی رہے اورا لیے حالات پیدا کرتے رہے جس کدان کے پاس نذرو نیاز کی رقیس کو جب طو کچھ نذرضرور دو۔ جلس سالانہ پر طاقات کے خاص انتظامات اور تحریک کہ "مجلسک کو جب طو کچھ نذرضرور دو۔ جلس سالانہ پر طاقات کے خاص انتظامات اور تحریک کہ "مجلسک موقعہ برخلیفہ سے سالانہ ہر طاقات کے خاص انتظام مورور محدوری ہے۔"

تخدیتی کف دینے والوں کا الفعنل اور خطبات میں ذکران چیزوں کو اخلاص کا معیار قرار دیتا۔ان ذرائع سے لوگوں کے بہت ہے دیے ہوئے کاموں کا انجام پذیر ہوجاتا مرکز میں اس ذہنیت کا پیدا کردیا جاتا کہوہ شادی اور بیاہ یا دوسری نقاریب جس میں حضورا ورحضور کی مقدس ازواج شامل شہوں، ہارونق، یا ہا برکت ٹیس ہوسکتی اوراس شمولیت کی بنیا دیڈرالوں کا پیش کیا جاتا اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

فلیقد کس سم طرح کاسد گدائی لے کر پھرتے ہیں۔اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جماعت کو تلقین کی جاتی ہے کہ خلیفہ کے اوقات گرائ کو مالی ضروریات اور مشکلات سے مشوش کرنا جماری حرارت دیمی جائز نبیس مجمق۔

، ہوں ورت رہے ہوں ملی ہے۔ کین اس کے ساتھ ہی ظیفہ اپنی بدوری کا تھ بھی کرتے رہے ہیں اور ڈھٹھ ورہ پیٹیتے رہے ہیں: '' ہیں کالج ہیں اپنے بچوں کو پڑھائییں سکا۔ ہیں خود باہرے ڈاکٹر اپنے لئے یا اپنے خاعران کے لوگوں کے لئے ٹیمن بلایا کرتا .... بھرے پاس دو پہیٹیں ہے۔''

(الفنل مورفه کیم رجون ۱۹۳۳م) www.besturdubooks.wordpress.co پھرانس تنم کی روایتوں کو بھی شہرت دی جاتی ہے:''ان کے (سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب مدراس) اخلاص کی بیرحالت تھی کہ اگر ان کے پاس پچھ بھی ندہوتا تو بھی دہ حضرت کوقرض لے کر روپہیج دیتے ۔''

بھی فرماتے ہیں: "میں بیار ہوں۔ ڈاکٹر مجھے مشورہ ویتے ہیں کہ گرمیاں پہاڑ پر گذاروں۔ لیکن مالی زیرباری کے خیال سے میں اس کی جراک نہ کر سکا۔ کیونکہ چھکے تجارب سے میں اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ مالی زیرباری اس فائدہ کو جوتبد ملی آب وہوا سے ہوتا ہے، بالکل مثاویتی ہے۔ "
(افعنل مورد سے رجوالی 1971ء)

میں امیر آ دی نہیں۔ بسا ادقات مجھے بیاری میں دواؤں اور ضروری لباس اور ضروری لباس اور ضروری لباس اور ضروریات کے لئے سامان میسرنہیں آ تا۔ ایک طرف جماعت کو پیٹلقین کروائی کہ حضور کے اوقات گرامی کو مالی ضروریات اور مشکلات سے مشوش کرنا حرارت و بی کے خلاف ہے اور بیار یوں پر دعاؤں کے لئے جج ویکار کرنا، بزار بزار روپی قربانیوں پر صرف کروا دیا اور دوسری طرف سے کہنا کہ میں خریب ہوں۔ بسا اوقات مجھے بیاری میں دواؤں کے لئے چیے میسرنیس ہوتے اور اس طرح اپنی حالت دنیا کے سامنے اس طرح چیش کرئی کہ مجھے علاج ، سنو ، لباس، ہول کی تعلیم اور کی میں اور کی موال اور حسن طلب نہیں تو بچوں کی تعلیم اور دیارت کے لئے سامان میسرنیس۔ بیصر کرنگ سوال اور حسن طلب نہیں تو اور کیا ہے؟

اس من طلب کا بیجہ بیہ کہ جماعت داہے، در ہے ان کی امداد کرتی ہے اور وقافو قا روپیدو غیرہ ان کی جمعولی میں ڈائن رہتی ہے۔ پر سیل مآ ب مرزانا صراحہ جن کی ظاہدت کا قیام خلیفہ کے مجلے پڑا ہوا ہے۔ ای حسن طلب کے نتیجہ میں ولایت مجئے تنے جس کا ڈھٹڈورہ آج خلیفہ اس طرح پیٹ رہے ہیں کہ دہ آ کسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے۔ ان کی تعلیم کے تمام تر اخراجات جو ہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نے اوا کئے تنے اور ای حسن طلب کا کرشمہ کیا بیہ جماعت سے ذاتی مفاو حاصل کرنے کی بدترین اور قابل صد نفرین حرکت جیں؟

خلافت جوبلى فنثر

جس کی تحریک بھی حضور ہی کے ایماء پر چو ہدری صاحب موصوف نے کی اور مدتوں الفضل میں پرا پیگنڈرہ کر کے اور چو ہدری موصوف کی شیاشدروز کوششوں کے بتیجہ میں تین لا کھ کی رقم جناب خلیفہ کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ پہلے تواس امداد کو چندہ قرار دیا گیا اور جماعت کو بتایا گیا کہ بہ چندہ قومی ضروریات اور سلسلہ کے مفاد ہی برخرج ہوگا۔میاں بشیراحمہ صاحب فرماتے ہیں: در بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خلافت جو کمی کا چندہ کہاں خرج ہوگا۔ اس کا میہ جواب ہے کہ میہ رقم جمع کر کے حضرت امیر الموشنین ..... کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور حضور اسے سلسلہ کے مفاوی ہیں جس طرح پندفر مائیس گے خرج فرمائیس گے۔'' (افضل موروز ۱۹۳۹ جو رکھ کی تقریب تاریخ اور میہ وعدے دے کر اور اس طرح جوش دلا کر کہ خلافت جو کمی کی تقریب تاریخ اسلای میں اپنی نوعیت کی پہلی اور نا در تقریب ہے۔ (افضل موروز ۱۹۳۵ میں ۱۹۳۹ میں

اوردفد میں میں کرلوگوں ہے ان کی ماہوارہ مدے ڈیڑھ کناچندہ طلب کرلیا گیا۔

(القعنل موریه ۹ رفر وری ۱۹۳۵ م)

ادر آخر میں اسے خلیفہ کی خدمت میں ان کی ذاتی ضروریات کے لئے نذرانہ قرار دے کرکلیٹا ان کے تصرف میں بیساری رقم دے دی گئی۔اقال اقال تو خلیفہ نے بھی اس رقم سے لاکھوں لاکھڑ کیٹوں کی اشاعت وغیرہ کا ذکر کر کے حساب برابر کر دیا۔ کیکن اس کا انجام بوی دلچسپ تاریخ ہے۔

خلیفہ کونڈ رانہ دینے کے لئے جو بلی فنڈ کی تحریک مالی لحاظ ہے کن نازک ایام علی مولی۔ اس کا اندازہ خلیفہ کے الفاظ سے سیجئے مجلس مشادرت ۱۹۳۸ء کا افتتاح کرتے ہوئے خلیفہ نے فرمایا کہ مالی قربانیوں کے لحاظ ہے جماعت کے لئے بینہایت نازک ایام ہیں۔ صدر الجمن کے ضرفہ کی مقدار چارال کھتک کئی ہے۔ (افعنل اپریل ۱۹۳۸ء)

سوال بدہ کہ جب جماعت کے لئے مالی لحاظ ہے نہایت نازک ایام تھے ادرائجمن چارلا کھی مقروض ہو چکی تھیں۔ کارکوں کو تین تھیں ماہ کی تخواجین نہیں ال ری تھیں تو ایسے نازک اور مخدوش ایام علی جو بلی نفذگی تحریک کیوں چلائی۔ کیااس کا مطلب بید ندتھا کہ قوم اسپنے پہیٹ کا ث کر اورائجمن کا شزاندا نہارہ پہیا گل کر تین لا کھر و پہیظیفہ کی جھولی عمی ڈال دے۔ کیا خلیفہ کا فرض نہیں تھا کہ اپنی جیب عمی تمین لا کھر و پہیڈ لوانے ہے پہلے سلسلہ کا چارلا کھر و پہیقرض اتر وانے کا انتظام کرتے۔ پھر فی الحقیقت جو بلی کی تحریک خود خلیفہ نے کروائی۔ ۱۹۳۱ء میں آیک موقع پر فرمایا:

د جم کواس سال چالیس سالہ جو بلی کی تحریک خود خلیفہ نے کروائی۔ ۱۹۳۱ء میں آیک موقع پر فرمایا:

(افضل موروی الرجون ۱۹۳۱ء)

حدیث تریف می آتا ہے: ''من لم یشکر المفاس لم یشکر الله '' خلیفه کی ناشکر گذارادرا صال فراموں طبیعت کا ان الفاظ سے اعدازہ کیجئے۔ جو خص مجھے کوئی تحدد بتا ہے وہ جمع پرا صال جمیں کرتا بلکہ خداتعالی اس ذریعہ سے اس پرا صال کرتا ہے۔ (الفنل موروم مراکز راماد)

وظيفه خوارخليفه

اب ذرا ان امدادی رقوم پرنظر والے جوخلیفه علی الاعلان المجمن سے وصول کرتے میں ۔ خلیفہ کے لئے ۱۹۰۸ء میں ساٹھ روپید کا ایک وظیفدان کی گذراد قات کے لئے مقرر کیا گیا۔ یہ چیز اب آپ کے دائی استحقاق میں تبدیل ہو چکی ہے اور خلیفہ آج بھی بیر قم بدستور وصول کر رہے ہیں۔خلفہ نے عالبًا ۱۹۲۳ء میں بید وحونگ کھڑا کیا تھا کہ میرے لئے المجن ماہوار پچھرقم مقرر کروے، میں لیانہیں کروں گا۔لیکن اس کامقرر کرویا جانا بہرحال ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے خلیفہ کے لئے راستہ بند نہوجائے اوراس کے لئے بیت المال سے کوئی رقم لینے میں روک نہ ہو۔ بیابیالغوادر مفتحد خزعذرتھا کہ جرت آتی ہے کہ خلیفہ نے اس چزکوایے کا سرگدائی کے لئے یردہ کس طرح سمجھ لیا۔ بات صاف تھی خلیفہ المجمن سے با قاعدہ ایک رقم ہتھیانا جا ہے تھے۔ نام لے دیا ایکے خلیفہ کا۔اوّل تو اسوءَ حسنہ پی خلیفہ کب مخبرے؟ محمد رسول الله علیہ کا مقام انہیں کہاں ے حاصل ہو گیا؟ پھرا گرابو بکر وعرا کے بیت المال ہے رقوم لے لیما کافی اسوہ نیس تو خلیفہ کے رقم لینے میں وہ چیز اسوہ کیے ہوجائے گی؟ کیا اعظے خلیفہ کے گئے حصرت ابو بکڑاور حضرت عمر کا اسوہ كانى نيس ب، پر آپ نے تو كها ب كه يس اس رقم كولوں كانيس يحض برائ نام ركمي جائ كى توا کلے تو مے خلیفہ پراگر کسی نے اعتراض کرنا بھی ہے تو وہ کیا پینیں کے گا کہ پہلے خلیفہ نے گورقم بجب میں تو رکھوالی لیکن عملاً وصول میں کی اور بیطلیف عملاً وصول کرتا ہے۔ چوتھ بیک اگر محض نام نہاد طور پر ہی بیرقم رکھی جانی تھی اور محض خانہ پری ہی مقصودتھی اور محض ایک راستہ کھولنے کے لئے ظاہری شکل وینا مرتفا تو بدچے بزار روپیر سالانہ کسی رقم سمس مقصدے رکھی مجنس ایک روپید بطور Token رکددینا کافی تھا۔ انجمن کواسے بجث کومتواز ن رکھنے کے لئے جو پریشانی اخمانا رِدِ تی ہے اس میں بہت حد تک کی آ جاتی ۔لین چونک اصل مقصد مالی استحصال تھا۔ چہ بزار کی رقم بجٹ میں رکھوائی گئی۔اس ہے بھی آگلی ہات شنئے کہاس دفت خلیفہ نے پردہ رکھنے کے لئے میہ کہ تو ویا کہ بیں اس آم کو وصول نہیں کروں گا۔لیکن آج تک اس قم سے ایک حبہ بھی المجمن کے خزاندکو والى تيس ملا اور خليف يا قاعده ابتداء سال من جد بزاركى رقم وصول كرتے بيلے جارہ بين-الله تعالى جب كى كى يرده ورى يرة تا بويد يريع اطاس كى زويس آف سينيس بيا-يى ظيفہ جوبدى جا بكدى سے اسنے اس الى استحسال كوچمياتے علے آئے ہيں۔خودان سے گذشته سال ایما قدم افوالیا کیا ہے۔جس سے سارا پردہ جاک ہوجاتا ہے۔معلوم ہوتا ہے ١٩٥٤ء كوظيف كى يرده درى سے خاص لسبت ہے۔ صدر المجمن احمد بيكا بجث ٥٨ - ١٩٥٧ء طاحظ

سیجے۔ ظیفہ کے نذراند کی بدر قم جو سالہا سال سے چھ بزاررو پیداور جے محص بطور Token بجب میں رکھا گیا تھا مرزامحووا حمد کی الی الداداس سے مقصود نہی صرف بیہ مقصد تھا کہ آئندہ کی۔ آنے والے ظیفہ کے لئے بیت المال کے بجٹ میں رقم کار کھوانا مشکل ندہوجائے۔اسے بڑھا کر کدم بارہ بزاررو پیرکرویا کیا ہے۔

(جیٹ مدرامجمن احربی ۱۹۵۷۔۵۸۔۱۹۵۷)

بات بالکل صاف اور واضح ہے اگر ندران خلافت کا مقصد خلیفہ کی الی الداؤیس اوراس کی تہدیس خلیفہ کی الی الداؤیس اوراس کی تہدیس خلیفہ کو الی استحصال برنظر نیس تھا تو اس رقم کو چھ بزارر کھوانے کی کیا ضرورت تھی اوراب اس وقت اسے بردھا کر بارہ بزار کس مقصد سے کرایا گیا ہے؟ جب کہ بیر سال سلسلہ کے چندوں کے لئے بردا ہی مشکلات کا سال ہے تحریک جدید کو ایک لاکھوکا خسارہ ہے ۔ اس کے وکیل المال فر ماتے ہیں: ' وکالت مال اپنی تمام ترکوششوں کے باوجود آ لد بجٹ کے مطابق پیدائیس کر کی۔ اس وجہ ہے بیٹ نے مطابق پیدائیس کر کی۔ اس وجہ ہے بیٹ نے مرمتوازن ہوگیا ہے اورا کی لاکھروپ کی خسارہ متوقع ہے۔''

(بجيث تح يک جديد ۵۷ ۱۹ و)

میں حال صدراجمن کا ہے۔ بہت سے ضروری اخراجات میں تخفیف کی گئی ہے۔ گئی آیک ضروری اخراجات میں تخفیف کی گئی ہے۔ گئی آیک ضروری اخراجات میں بیس فیصدی کی تخفیف کی جارہی ہے۔ لیکن فلیف کا وظیفہ حجہ بزار سے بوحا کر بارہ بزار یعنی پورادوگن کردیا گیا ہے۔ خلیفہ قوم پر اثر توسیہ ڈالنا جا جے بیں کہ میری وجہ سے صدرا جمن پر کوئی ہا رئیس میں خلافت کا کام مقت سرانجام و سرد ہوں کی عالمت سے کہ وودو ہاتھوں سے سلسلہ کے اموال کولوث رہے ہیں۔

کسی فض کی حقیقی ضروریات کھانا، کپڑا، مکان، ضروری سنر اور اولا دکی تعلیم کے اخراجات ہواکر تے ہیں۔ فلیف کھانے، کپڑے کے لئے بارہ ہزار دو پید بجب میں موجود ہے اور بجب کی پوری کی پوری رقم ہے وصول کر لیتے ہیں۔ مکانات المجمن نے بنا کر دے رکھے ہیں۔ پہلے فوری طور پر ریوہ کی رہائش کے لئے عارضی تغییر کر کے دی۔ پھودن اس میں رہائش رکھی۔ پھر کر جوی عارضی رہائش کے لئے دوبار و مکانات بنوا کر دیۓ۔ اب تیسر مرحلہ پر پھنے مکان موجود ہیں اور سب المجمن کے تربی کی بویاں ماشاہ اللہ عار ہیں۔ لیکن مکان المجمن سے آپ ہیں اور سب المجمن کے تربی کی بویاں ماشاہ اللہ عار ہیں۔ لیکن مکان المجمن سے آپ نے پانچے لیر کے بین اور ان کے ساتھ یا تھی باغ بنوائے جانے کا ارشاوفر مایا ہوا ہے۔ کر مائی مشتقر کے لئے جاب میں کوشی ہے۔ کرا چی کی سیر کے لئے دہاں ایک وسیح کوشی بن چی ہے۔ خلیفہ کی ضروریات کے لئے بہت کی ضروریات کے لئے بہت کی مشروریات کے لئے بہت میں سوخرج سے سے معارف کے لئے رقم موجود ہے۔ (بحث مدرا جمن احمدیش موجود ہے۔

اولاد کی تعلیم کے لئے اتالیق میسر جیں اوراگر پورپ کی تعلیم کی ضرورت ہو واس کے لئے بھی قوم کے بھائد ہوں سے کے لئے بھی قوم کے بھائد ہوں ہیں۔ دفریں لئے بھی قوم کے بھائد ہوں ہیں۔ انجن نے لئے تو کر موجود ہیں۔ پہرے دار حاضر ہیں۔ انجن نے لئے کو کر موجود ہیں۔ پہرے دار حاضر ہیں۔ ویوشی برداردن رات مستعد کھڑے ہیں۔ بیرسارا بندوبست قوم بی کے روپیہ سے تو کیا گیا۔ لیکن انجی بھارے کی مربر پڑھیں۔

ان حالات میں خلیفہ کا بیکہنا کہاں تک درست ہے: " بید مال دین کی خدمت میں صرف ہوتا ہے اور جھے کو واقع طور پرکوئی تفع نہیں پہنچا۔ "

میں جانتا ہوں جووہ کہیں گے جواب میں

خلیفہ جس جس طرح قوی مال کوخر د برد کرتے ہیں اس کے دفاع میں تین جواب ہماری نظرے آج تک گذر بچکے ہیں۔

پہلا جواب!! ان کے ماموں اور خسر جناب ڈاکٹر مجر اساعیل کے قلم سے ہے، جو فرماتے ہیں کدوگ مالیات کے بارہ ہیں خلیف پراعم اض کرتے ہیں۔ حالا تکہ '' قرآن مجید ش خدانے محضرت سلیمان کو تخاطب کر کے فرمایا: '' ہذا عسط اق نسا فسامن او احسان بغید حسساب ''ہماری بخشش ہے خواہ اسے دے خواہ روک لے چھے پراس کے حساب کی فرمدواری خہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ انجیاء سے حساب جیس لیا جاسکا۔ دوسرے بیمی یا در کھنا چاہئے کہ خلید اسے خانی کو بھی می موجود کے الہا مات میں سلیمان کہا گیا ہے۔ اس لیے صفور پر بھی اخراجات کے بارہ میں کوئی اعتراض جیس ہوسکتا۔''فسامسندن او احسان بغیر حساب '' کا تھم صفور پر بھی حادی ہے۔'' (افسنل موری کم روجود کے الہا ہا۔

ودسرا جواب! خلیفہ خود قرباتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے: '' تنہاری اور میری مثال تواس شخص کی ہے جو کسی کے گھر میں اپنا مال رکھے جب لینے جائے تو گھر والاشور مجاوے، چور ہے، چور ہے۔''

تیسر جواب!! ملاحظہ ہو: ''جب یہاں ہمارے عقیدہ کے مطابق خدا تعالی خلیفہ قائم کرتا ہے۔وہ گراموال تلف کرتا ہے یا تلف کرنے ویتا ہے تو وہ خودخدا کے حضور جواب دہ ہے۔ تم اس پراعتراض نہیں کر سکتے۔''

سبحان الله! اب معلوم ہوا کہ خلیفہ خدا بنا تا ہے اور میں بھی خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں۔ اس کی مارکہاں کہاں تک ہے۔ ظیفہ پراختساب منوع ہے۔ حضرت ابوبکڑ جے خدانے خلیفہ بنایا تھاوہ تو فرماتا ہے: "اگر میں نیک کام کروں تومیری امداد کرنا اورا گر غلط راہ اختیار کروں تو جھے فورا ٹوک دیتا۔ جب تک میں خدا اور رسول کے احکام پر چتار ہوں تم میرا کہا ما تو اورا گران کی اطاعت سے منہ چیمرلوں تو میری بات نہ ماتو ۔ "کین بی خلیفہ تینا ہے دیتا ہے کہ میری بے راہ رویوں پر جھے مت روکو۔

افسوس فلیفه مالی است میں پہت ذہنیت پراٹر آتے ہیں۔ اصل بات بہہ کہ

پیسب کھوا کی اجماعی محاسب توت کے فقدان کی دجہ ہے ہور ہاہے۔ ہم جانے ہیں کہ ظیفہ نے

کمال چا بکدستی ہے اس روح کو بیدار ہونے سے اب تک روک دکھا ہے۔ لیکن فرہنوں میں جو

حقائق پرورش پارہے ہیں اور جماعت کا بیدار طبقہ جس تیج پرسوچنے لگ کیا ہے ان کی موجودگی میں

مقاطعہ، اخراج، منافقت اور مندرجہ بالا پراپیکٹٹر کے کمزور اور لا لیمنی سہارے اب زیادہ وی

مقاطعہ، اخراج، منافقت اور مندرجہ بالا پراپیکٹٹر کے کمزور اور لا لیمنی سہارے اب زیادہ وی

مقاطعہ، اخراج، منافقت اور مندرجہ بالا پراپیکٹٹر کے کمنے کر میں ایسان کے سوچنے پر مجبور ہورہے ہیں کہ ساٹھ روپیکا بیوظیفہ خوارجس کے

میں خلافت کے پہلے دن ایک اشتہار جھائے کے لئے بھی بیسہ نہ تھا اور جوخود اقرار کی ہے کہ

بیس خلافت کے پہلے دن ایک اشتہار جھائے کے لئے بھی بیسہ نہ تھا اور جوخود اقرار کی ہے کہ

بیسیوں مرجبہ میں نے اپنی آ مداور اخراجات کا صاب کیا ہے تو اخراجات ہمیشہ آ مدے دوگنا ہوتے

بیسیوں مرجبہ میں نے اپنی آ مداور اخراجات کا صاب کیا ہے تو اخراجات ہمیشہ آ مدے دوگنا ہوتے

یں۔ اور تعمیم ملک کے دفت جس کی بیات تھی کہ وہ خود کہتا ہے: ''قادیان سے لکتے وقت جھے پر لاکھوں روپیے قرض تھا۔ جس کی اوا کیگل کی کوئی صورت نظرند آتی تھی۔''

(الفعنل مورف عرابر مل ١٩٥٢ء)

آج دہ پھر لا کھوں کا مالک کیے ہنا۔ ربوہ ش بدھ ادھ ورجنوں کو ٹھیاں کہاں سے ہن رہی ہیں۔ وجھروں و بھرافراد خاندان کے ساتھ بورپ دا لگتان کے سفر کس برتے پر ہور ہے ہیں۔ یہ بی بین کی نیٹ کی نیٹ کی بین کی نیٹ کی بین کے مالکا ہو ۔۔۔۔۔۔ کوئی ہے جو بھی پر دنایت کا الزام ان کی ہیں دکا سے کوئی ہے جو بھری طرف لا کی ادر حرص کو منسوب کی ہیں کی جی سے داگر کوئی شخص دنیا کے پردہ پر اس کی ماموجود ہے تو بین اس کو ہم دینا ہوں اس ہتی کی جس سے را کوئی شخص دنیا کے بین میں اس کی جان ہے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے اور جھے دنیا کی نظر دن بین کی جس سے بین کی جان ہے کہ وہ اللہ ہوں۔ اگر جس اللہ کی اس کی جان ہے کہ وہ اللہ ہوں۔ اگر جس لوگوں کے مال کھانے والا ہوں۔ اگر جس لا بین کا در حرص کے مرض جس جنال ہوں تو میری مدد کرنے والا میرے راز پر پردہ ڈالنے والا خدا کا اور اس کے دین کا دشن ہے۔''

اب اگران کی دنایت،ان کی گدائی،خیانت، لا کچی درص وغیره کا پرده چاک کیا جار ہا ہےاورد نیا کی نظروں میںان کی ذلت کا سامان ہور ہاہےاوراس فخص متنافس کی ذلت اوراہانت ہو ربی ہے وانہیں نارامن نہیں ہونا جا ہے ۔

دنیا بھے لگ گئی ہے اور خوب بھے لگ گئی ہے کہ ظیفہ کی ساری دولت، گھناؤنی
فتوحات ہیں۔ خلیفہ گذشتہ تینتالیس سال سے جماعت کے دوپیہ میں ناجائز تقرفات کررہے ہیں
اور خلف حیلوں بہائوں سے جماعت کی جیبوں سے دوپیہ کمینچا جارہا ہے۔ ہم نے تو یہاں پر چند
اشارے کئے ہیں۔ اس اجمال کی تغییلات بڑی لمبی ہیں۔ اگر خلیفہ کوان تھا گئی سے انکار ہے تو وہ
فیر جانبدار آؤٹ کی بیشن کی بیکٹش کو قبول کر کے اظاتی جرائت کا ثبوت دیں۔ تھا تی خود بخود منظر
عام پرآ جا کیں گے۔ آؤٹ کے اخراجات ہم اواکرنے کے لئے تیار ہیں۔

اور تو خرقے میں سب جہب جائے گا ہے کی بوتل بھی چہا کی جا گا؟
غرض لا کھول روپ بطور خلافت الا وکس وصول کر کے اور لا کھول روپ بطور

تذرانہ وصول کر کے اور لا کھول روپ قرضہ جات کے ذریعہ حاصل کر کے اور لا کھول روپ بطور

بذریعہ جو بی فنڈ وصول کر کے اور لا کھول روپ فرغید و فروخت اراضی کی پرامرار را ہیں افتیار

کر کے اور لا کھول روپ عہادت گا ہول فنڈ کو استعال میں لا کر اور لا کھول روپ قوتی مربایہ

تن نئی کہنیاں کھول کر اور ان میں اپنے بیٹوں اور وابادوں کو بطور ڈ ائر کیٹر خطیر تخواہیں

ولوا کر اور لا کھول روپ فریب قوم کے اپنی ذاتی کو شیوں پر لگوا کر اور لا کھول روپ بطور سنر

ولوا کر اور لا کھول کر اور لا کھول روپ ذکو قاقد کے وصول کر کے بیت قوم کا خمنو ار، خلیفہ

الا وکس وصول کر کے اور لا کھول روپ ذکو قاقد کے وصول کر کے بیت قوم کا خمنو ار، وزوں

پر امرار سانچہ روپ یا ہوار کا فریفہ خوار عرب جرب ہوں الشق کا نام بلند کر نے اور

اسلام کا جمنڈ اگا ڈ نے کے فرے کو تا رہا اور آئ بیسانچہ روپ یا ہوار کا وظیفہ خوار کر وڑوں

روپ کی منقولہ اور فیر منقولہ جا تیداد کا ما لک ہے۔ قوم بھول کی چندہ وے دے کر تھا گی۔

روپ کی منقولہ اور فیر منقولہ جا تیداد کا ما لک ہے۔ قوم بھول کی چندہ وے دے کر تھا گی۔

کو بین اس نام نہا وظافت کی جملہ پر کات خلیفہ خود سمیٹ کر آئ آئی اولا وکو وصیت کر رہ ہیں۔

کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی فیرخوابی کی ہے۔ واقعی سانچہ روپ کے وظیفہ خوار کا اولاد

کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی فرخوابی کی ہے۔ واقعی سانچہ روپ کے وظیفہ خوار کا اولاد

(سبطانور) احمد بيحقيقت پهند پار ئي مرکز بي



## بسواللوالرفز الرجنوا

تحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود احباب جماعت احمد بياور ديكرمتلاشيان حق مرزاغلام احمداو دعكيم نورالدين كى مندرجه ذیل تحریروں کو بغور پرمیس اور کھرآ واز خلق جو گذشتہ تیس سال ہے بوی شدت کے ساتھ بلند ہورہی ہے، پرکان دھریں ادرسوچیں کہ جماعت ۱۹۱۸ء سے لے کراب تک کول مخلف یار ٹیول یں بٹتی چلی جارہی ہےاور نیکی وتقو کا کا فقدان اور سیاست کی راہوں پر قدم مارنے کی کیا وجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں: ' بسااوقات تو ایے آدی کو پائے گاجو باوجودنس وفجور میں جملا ہونے کے خوب معبوط اور خوش وخرم چرتا اور خوشی کے لباسوں میں مٹک مٹک کر چاتا ہے۔ خوشیوں کے نشانے سے اس کا تیر بھی خطانہیں جاتا ہے۔اس کے لئے تازہ کوشت کے لذیذ سمباب تیار ہوتے ہیں۔ چوزے اس کے لئے بھونے جاتے ہیں اور اعلی متم کے کھانے اس کے لئے تیار کئے جاتے ہیں ادروہ ہرلوں کی ماندخوثی سے اچھلتا چرتا ہے۔ بیابالوں میں اسے خزانے مل جاتے ہیں اور وہ سراب مانندانسالوں کا شکار کرتا پھرتا ہے اور یاد جوواس حالت کے اس برکو کی تھی اور تکلیف وارونیں ہوتی اور ندمشکلات سے دوجار ہوتا ہے۔ نازک اندام اور گانے والی عورتوں سے اسے حظ وافر ویا جاتا ہے۔ اموال اور اولا واور جائیدادیں اور زمینیں، ملازم اور خادم كثرت باسعطاء كي جات بي اليكناس كاحالت بيب كدده بدكاريون من نهايت جيز روہوتا ہے اور منوعات ہے بھی رجوع نہیں کرتا اور بدیوں کوئیکیوں کے ذریعہ دور کرنے بیل بھی سعی نہیں کرتا اورموت ہے پہلے اپنی لغزشوں کی تلافی کرنے کی اے بھی فکر لائت نہیں ہوئی بلکہ اس مے خلاف دلیری سے ان تمام ہاتوں کا مرتکب ہوجاتا ہے، جن سے خداتعالی نے رد کا ہوا ہے اور عاصى آ دميوں كى مانندالله تعالى كى حدود سے تجاوز كرتا ہے اور يربيز گارى كوافقيار نبيس كرتا ہے اور لوگوں اور اہل ویانت لوگوں کے قرب سے مجتنب رہتا ہے۔ بلکداس کا میلان طبیعت خوش آواز عورتول كوديكيف كيطرف موتا بادرده ندغيرول كي تفيحت برآور ندا بنول كي تفيحت بركان دهرتا ہے۔ الکہ چھووں کی ماند تھیجت کرنے والوں کو ڈیک مارتا ہے اور بچائے ان کی تفیحت کی طرف توجد کے سانیوں کی ماندان رحملہ کرتا ہے۔ اس کا پراگندہ اعمال نامہ لینے میں نہیں آتا۔ ملدوه برروز كط كط كناه مس تن كرتاجا تاب وه طويل وعريض اورسبك رفرار كهوزب يرسوار ہوتا ہے اور اینے ہر دھنی رکھنے والے مدمقائل سے آ مے لکل جاتا ہے اور بڑے سروالے اونٹ

کے مشابہ ہوتا ہے اور اپنی عمر کے ایام اس آ ومی کی طرح گذارتا ہے جس کی شہوات کی ری ڈھیلی چھوڑی می ہواورجس کی غفلت کا زبانہ لمباہو کیا ہواوروہ اہل اصلاح لوگوں کے محرول سے اسپنے گھروں کووور رکھتا ہےاورالل فتق اور بدکارلوگوں کا رفیق بنار ہتا ہے۔وہ مجد میں بیس آتا۔ بلکہ سونے یعنی ونیا کے مال ومتاع کا طالب رہتا ہے اور سرخ شراب سے بھرے ہوئے پیالوں کی طرف اس کا دل ماکل رہتا ہے اور دوستوں کے حلقہ میں اور ساتھیوں کے مجمع میں بیٹھ کرشراب پیتا ہے۔ دنیا کواس نے اپنا بت بنایا ہوا ہے۔جس کی طرف وہ ہروفت راغب رہتا ہے اوراس سے محبت کرتا ہے اور اس کا ہروقت دیوانہ بنار ہتا ہے اور حقلی اور دین کے لئے وہ کو کی زادراہ نہیں لیتا۔ اس ک عمر مال ومتاع کے جمع کرنے میں خرچ ہوتی ہے اور بعر کی ہوئی آگ کی مانند دنیا ک آرز دئیں اس کے دل پر بھڑک رہی ہوتی ہے۔ ہرطرف لوگوں کے دل اس کی طرف جمک رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلوب اس کے لئے آسان رکھاجاتا ہے۔ اس کی دیکیس بھی بریار تہیں رہتی ہیں ادراس کے دن اس سے پھرتے نہیں ہیں۔ نداس کے اقبال میں کی آتی ہے۔ تکلیف دہ چزیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں اور اس کے آب شیریں میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور و نیاومی نعتوں میں محرومی کا دن اسے نہیں وکھایا جاتا ہے اور اس کے بخت کاستارہ بھی غروب نہیں ہوتا۔باوجوواس کے کرووا پی عربدکار ہوں مس صرف کرتا ہے۔اس پرکوئی بیل نہیں گرتی۔اس کو کوئی سانپنیس وستا ہے۔اس کا نام روئے زمین سے مطایاتیس جاتا ہے۔ بلکداس کی اولادون بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اولا دکی اولا دبھی اس کے گردچیج ہوجاتی ہے۔ وہ ہر بحری مجل اور پررون محفل کا صدر ہوتا ہے۔ وہ معلوں کے نے ماہ کامل اور لوگوں کا سردار قرار دیا جاتا ب\_اس كے خادم اس كے مر ر كور درجے ہيں۔ يهال تك كدود الى فيند سے بيدار موتا ہے۔ وہ کھاتا ہےاور بیتا ہے۔ یہال تک کراس کا پیٹ قبر کی ما نند ہوجاتا ہے۔ وہ دودھ پیا لے مجر کر پیتا بداراے بربضی نبیں ہوتی .....دو برآ رام دوسواری پرسوار ہوتا ہواس کا نازونعت میں عمر بسر کرنا،اس طرح معلوم ہوتا ہے، کو یا وہ چیز اسے بطور عطیہ کے ملی ہوئی ہے۔جائیدادوں اور غلان کی محبت اس کے دل میں سائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہنییں جانبا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نہ دہ کسی چھوٹے گناہ کوچھوڑ تا بندوہ کی بڑے گناہ سے مجتنب رہتا ہے۔اس کا کوئی علق اورسیرت قابل تعریفے نہیں ہوتی۔باوجوداس کے وہ خاص دعام لوگوں کا مرجع عام اوروہ کا ال محبت کے ساتھواس کواپنا دوست بناتے ہیں۔ یہال تک کہاس کی موت کے بعداس کی قبر بھی زیارت گاہ بن جاتی ہےادراس کےمعتقدین کی جماعتیں میچ دشام اس کے مزاریر با قاعد کی کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔

اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوسکتی کہ ایسے فص کو بیاا قبال کیوں نصیب ہوا ہے اور الی بری نعمت اسے کیوں کی ہے۔ بیراز کی ہاتیں ہیں جن کی اعتباء تک نظیریں ٹیس کی سکتی اور جن کی بیتک افکار کی رسائی ٹیس۔" کی رسائی ٹیس۔" (انبام اسٹم ص۱۹۰۳م۱۹۰، ٹرزائن جااس ایڈا)

'' حضرت بیسٹ کی وجہ سے تی اسرائیل کو معرش بہت عزت حاصل ہوگئی تھی۔ گر کوئی قوم جب آسودہ حال ہوجاتی ہادران شی کوئی'' بداہ کی'' بداہ ہوجاتا ہے تو پھر آ ہستہ ہستہ پھو مدت بعد اس نسل کے لوگوں شیں کا بلی ادرستی آ جاتی ہے۔ اس و لی سے جو صاحبزا دے ہوتے ہیں دہ بھی چنکہ مریدوں سے حضور ، حضور سننے کے حادی ہوجاتے ہیں۔ اس واسطے ان کو بہت کی بیاریاں لائی ہوجاتی ہیں۔ پھران کا اثر قوم پر پڑتا ہے ادر آخر دہ قوم پانچی میب شری ہو جاتی ہے۔ چنا نچیاک قانون کے موافق تی اسرائیل شی ہی جوب آ گے ادر پھران پر خدا کی طرف مائی ہے۔ ذات و مستنت کیس دی گئی۔ بیگا دوں میں پکڑے جاتے تو وی اینٹیں پکوانے کے کام لئے جاتے تو ان سے پھرایک اور قانون آئی ہے کہ جب اصل گنا ہوں والے لوگ ہلاک ہوجاتے ہیں جاتے تو ان سے پھرایک اور قانون آئی کے کہ جب اصل گنا ہوں والے لوگ ہلاک ہوجاتے ہیں۔ خدا ہوتا ہے اور پھراس کے ذریعہ وہ قوم سنجملتی ہے۔'' (درس افتر آن فور الدین بحالہ بدواہ ویا این ہورہ بھرائی کے دریعہ وہ قوم

اے می محری کے مانے والوا انساف پنداحری بھائے! ندکورہ بالا عبارتوں کو ذہن میں رکھ کرمندرجہ ذیل تین شہادتوں پرخور کرکے فیصلہ کرواور راوی یا ک

مولا ناعبدالرحن مصرى كاعدالت مين بيان

''موجودہ فلیفہ بخت بدچلن ہے۔ یہ فقتر کے پردہ میں محورتوں کا شکار کھیا ہے۔اس کام کے لئے اس نے بعض مردول اور بعض محورتوں کو بطور ایجٹ رکھا ہوا ہے۔ان کے ذریعہ بید معصوم لڑکوں اور لڑکیوں کو قالو کرتا ہے۔اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرداور حورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔'' (اخوذا زفریک بسنوان''میاں محدواجہ صاحب پر ان میسریدین کے افرانات اور بریت کا زالا طریق'' تحریر کردہ مولانا محد علی امیر بھا صداحہ یہ لاہور مورور

## محريوسف نازكا حلفيدييان

"بسم الله الرحمن الرحيم • نحمده ونصلى على رسوله الكريم • اشهد أن لا أله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " www.besturdubooks.wordpress.com میں اقر ارکرتا ہوں کہ حصرت محمصطفی سیاتھ خدا کے نبی اور خاتم التیبین ہیں اور اسلام سچانہ ہب ہے۔ میں احمدیت کو بھی برحق سجھتا ہوں اور حصرت مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور سے موعود مان ہوں اور اس کے بعد میں مو کد بعد اب حلف اٹھا تا ہوں۔

میں اپنے ملم مشاہدہ اور رویت میٹی اور آئھوں دیکھی بات کی بناء پرخدا کو حاضر ناظر جان کر اس پاک ذات کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ مرز ابشر الدین محمود احمد خلیفہ ربوہ نے خود اسپنے سامنے اپنی ہوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جموٹا ہوں تو خدا کی است اور عذاب مجھ پرنازل ہو۔ اس بات پر مرز ابشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالقائل حلف افحانے کو تیار ہوں۔" (دیجی ہم یوسٹ ناز معرف عمد القادر تیر تھے سے الوانی روز مقس شالیمار ہوئل کراچی)

## ايك احمري خاتون كابيان

" میں میاں صاحب کے متعلق مجد عرض کرنا جاہتی ہوں اور لوگوں میں طاہر کردیتا ہا ہتی ہوں کہ وہ کیسی روحانیت رکھتے ہیں۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے سنا کرتی تھی کہ وہ بدے زانی فخص بیں یکرامتبارٹیں؟ تا تھا۔ کیونکدان کی مومنا ندصورت اور پنجی شریلی آ تھمیں ہرگزید اجازت نددين هي كدان برايها بزاالزام لكاياجا سكه ايك دن كاذكر يح كدمير عدالد صاحب نے جو برکام کے لئے حضورے اجازت حاصل کیا کرتے ہیں اور برے تلف احمدی ہیں ایک دقعہ حعرت صاحب کو کانھانے کے لئے دیا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت ما کی تھی۔ خیر مي رقعه لي كرم في اس وتت ميال صاحب في مكان (تعر خلافت) بي مقيم تعيد بيل في ا ہے جمراہ ایک لڑی لی جود ہاں تک میرے ساتھ می ادر ساتھ ہی دالیں آئی۔ چندون بعد مجھے پھر اك رقعه كرجانا براراس وقت بحى والكرائي مير بي بمراوقي ، جوني بم دونول ميال صاحب ك نصت كاه على يتنجي الواس الري كوكى في يجي عدة وازوى مين اكيلى روكى من في وقعد چیں کیا اور جواب کے لئے حرص کیا حرانہوں نے فرمایا کہ میں تم کو جواب وے دول گا ۔ تھمرا کا مت ابرایک دوآ دی مرااتظار کردہے ہیں۔ان سے ل آؤل۔ مجھے یہ کمرکراس کرے کے بابرى طرف على محقاور چندمت بعد يحقيد كتام كرول وللل فكاكرا عدوافل بوئ أوراس كا مجى بابر دالا درواز وبيوكر ديا اور چنيال لكادير جس كر عي بس من مي ده اعركا عقا كره تعا-میں بیرحالت و کی کرسخت محبرائی اور طرح طرح کے خیال دل میں آئے گئے۔ آخر میال صاحب نے جھے ہے چیز چھاز شروع کی اور جھے برافعل کروائے کو کہا۔ میں نے الکار کیا۔ آخرز بردی

انہوں نے جھے پٹک پرگرا کرمیری عزت پر ہاد کر دی اور ان کے منہ ہے اس قدر ہوآ رہی تھی کہ جھوکو چکرآ می اندی کی اے جھوکو چکرآ میا اور وہ گفتگو بھی ایک کرتے تھے کہ ہازاری آ دی بھی ایک نہیں کرتے میکن ہے جے لوگ شراب (میاں صاحب کے شراب پینے کے متعلق حکومت پاکتان کے کیمیکلز انگر امیز مقیم کراچی کی شہادت بھی ہے جو بوقت ضرورت پیش کی جائی ہے ) کہتے ہیں۔ انہوں نے پی ہو ۔ کیونکدان کے ہوش وحواس بھی درست نہیں تھے۔ جھے کو دھمکا یا کداگر کس سے ذکر کیا تو تمہاری بدنا می ہوگی۔ جھے کرکونگ شک بھی ندکر ہے گا۔''

(مبكله اخيار جون ١٩٢٩ء دورحاضر كانديس مرص ١٩٢٩)

مرزامحموداحمه جوابهى كھيلتے ہيں

میاں صاحب کے زنا اور شراب کی شہاد تیں تو آپ او پر ملاحظہ فرما بچے ہیں۔اب سر جو خالعتا جوا ہے کے کاروبار کا تحریری ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ بیٹ احسان اللی صاحب ہائیڈ مارکیٹ امر تسر کے دجٹر ڈید کا جواب ہے جوانہوں نے ظیفہ کو قادیان میں لکھا تھا کہ لوگ آپ کے سٹہ کا کاردبار کرنے پر بڑے اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جواب ملاحظہ ہو۔

مكرى السلام عليكم ورحمته الله وبركانه!

آپ کا خط طل بابت "تجارت سنه" مورخه ۹ رتبر ۱۹۲۰ و آیا ہوا ہے۔ حضرت امرائمومنین ایداللہ بنمرہ الحرین نے فرمایا ہے کہ بس اس کے متعلق جواب لکھاؤں گا۔ ابقرآن مجید کے کام کی وجہ سے حضور بہت معروف ہیں۔ امید ہے کہ جلسہ سالانہ کے بعد جواب دیا جاسکے۔ انشاء اللہ!

وسخط ملاح الدين برائع يث يكرفرى طلية أسمح قاديان بنياب اس كے بعد شخ احسان البى صاحب نے مجر يادد بانى كرائى اور دوحر فى جواب ما لگار چنانچ جب ديكھا كرخاموثى سے كام نيس بنيا تو حسب ذيل جواب كھوايا۔

> تحرمی احسان الهی صاحب،السلام علیم ورحمته الله و بر کانته! سر سرمورد و در سرورد در سرمان م

آپ کا تطامور تد ۹ رادمبر ۱۹۳۰ء حفرت خلید است الآنی ایده الله بنعره العزیز نے لاحظه فرما کرجوابا فرمایا ہے کہ آئندہ کہاس یا گندم فروشت کرنے کا کام (لیعنی فارور ڈسودے) ضرور ہوا ہے۔ جب ہم نے سندھ میں زمین کی تو وہاں کے واقف کاروں نے بتایا کہ یہاں

زمیندارسب اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بغیر قیت پوری نہیں ال کتی۔ کیونکہ روپیے کی فصل نکلتے دفت استر ضرورت ہوتا ہے۔ ججے یہ صورت نکلتے دفت استر ضرورت ہوتا ہے۔ ججے یہ صورت نکتے سلم کی نظر آئی اور میں نے اس کی اجازت دے دی۔ اب تک بھی میں اسے تھے سلم بھتا ہوں جو جائز ہے۔ گرچونکہ آپ لوگوں کو اس کی زیادہ واقفیت ہاس لئے اگر آپ اس کا وہ تقص بتا سیس جس کی وجہ ہے آپ کو یا آپ کے دوستوں کو شہر ہوا ہے ہمنون ہوں گا۔ اگر کوئی خلاف شریعت مطوم ہوا تو آئیدہ اس ہے دوک دیا جائے گا۔ والسلام! خاکسار: ملک صلاح الدین! معلوم ہوا تو آئیدہ اس ہے دوک دیا جائے گا۔ والسلام!

سندکا کاروبارخلاف شریعت ہے یا نہیں۔اس کے متعلق تو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا بعد فقیۃ دیویدی، مولانا جو شفیۃ دیویدی، مولانا جو شفیۃ دیویدی، مولانا جو شفیۃ دیویدی، مولانا اجتشام المحق تعالیٰ قراب الا الحسنات اور جماعت کے قمیدہ طبقہ کی احراب المحلاع کے لئے صرف اتناعرض کرنا ہے کہ میاں صاحب اوران کا شعبہ تجارت جواکا یکار دیاراب اطلاع کے لئے صرف اتناعرض کرنا ہے کہ میاں صاحب اوران کا شعبہ تجارت جواکا یکار دیاراب سک جاری رکھے ہوئے ہیں اوراس پر لاگل پور کے چیمبر اور کرائی کائن ماریت کا ریکار وہارکو ہے۔ پھر جمیس بیتر حریر انی اس لئے بھی ہوئی ہے کہ جب میاں صاحب شے کاروبارکو جا ترقیق ہی ہوئے ہیں آگر فتوئی کی جب میاں صاحب سے کاروبارکو جا ترین تو گھر اپنے اور گئی کی جب میاں ہوئی ہیں آگر فتوئی کی خور وہ جیں۔اگر فتوئی کی خور در تاہم دوا کو تو گئی ہیں ہو چور اس کی اور جماحت کی ضرورت تھی تو کاروبارکرنے ہے پہلے ہی ہو چولیا ہوتا اور پھر اس کی رور جماحت کی اور جماحت کی اس میں وہول جمو گئے بیٹھ گئے ۔ کیا انہی ہیرا پھیر یوں اور دھوکہ بازیوں کا ریوی اصطلاح میں وہول جمو گئے بیٹھ گئے ۔ کیا انہی ہیرا پھیر یوں اور دھوکہ بازیوں کا ریوی اصطلاح میں وہادو میں میں دھول جمو گئے بیٹھ گئے ۔ کیا انہی ہیرا پھیر یوں اور دھوکہ بازیوں کا ریوی اصطلاح میں وہوں خور احتیات نام ہے۔

مرزامحوداحمدظرافت طبع کے لئے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں

ا ...... ۱۹۱۴ء مین و کون ہے جو ضوا کے کام کور دک سکے کے ص۹ پر لکھا ہے کہ: دہش تمہیں خوا کی مسلم موجود، ناقل!) کا محمد کم کم کم کم کم کم کار کہتا ہوں کہ معفر موجود، ناقل!) کا مجھے کچھ طم ندتھا۔ بلکہ بعد میں ہوا۔''

۱ ..... حالاتکد (عداکتوبر ۱۹۰۸ و و و دی تحید الانهان جسش ۱۱ کے من ۳۲۰) پر لکھ بچے ہیں کہ: "اس الهام میں دوسرے فرز تد کا نام بھی بشیر رکھا ہے۔ چنا نچے فرمایا کدایک دوسرا بشیر بھی تمہیں د پا جائے گا۔ بید ہی بشیر ہے جس کا دوسرانا م محمود ہے۔ جس کی نسبت فریایا وہ اولوالسوم ہوگا اور حسن و بھال میں جیرانظیم ہوگا ''

کیا حالہ قبرا سے ۲ سال فل چیں کوئی کے طم اور پڑھنے کے بغیری سب پکو لکھا اور تھرو کیا جارہا ہے؟

مراس بي النوس - اع ما منور فرات بن:

س.... ۱۹۳۹ میرے زویک ۱۹۳۹ میرے زویک جس خدتک بیس نے اس بیش کوئی کا مطالعہ کیا ہے۔
اس ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میرے زویک جرائر میں فادم کی ڈائری الفشل بیں شائع ہوئی ہے۔ اس
بیس کلما ہے: ''حضورے دریافت کیا کہ کیا حضور اسپنے آپ کو مسلم موجود والی وی کوئی کا حداق
خیال فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ایر بیس نے مرض کیا کہ حضور کو اس یارہ بیس کوئی شہر قو فیس حضور نے فرمایا نیس۔''

۵..... العنبل الأكست ١٩٣٩مه

"معری صاحب نے معلی مواود کی چیش کوئی کے متعلق ایک کماپ کئی ہے۔....
میرے فزد یک ان کے دلاک اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتے یحش ان کی بناوٹ اور لبائی
ہے۔....اس چیش کوئی کے متعلق بھر انظرید (اپنیر ہا ہے؟ تاگل!) یہ ہے کہ چیش کوئی کی مامور کے
متعلق نیس ۔ الکہ فیر مامور کے متعلق ہے (حالا تکہ یہ چیش کوئی کی فیر مامور کو اور النے اور دمو گا کر ۔ کئی مامور کے انتقال اور ومو گا کر ۔ لئے
متعلق نیس انتقال اور جب یہ چیش کوئی مامور کے متعلق ہیں تو ایک فیر مامور کو اور النے اور دمو گا کر ۔ لے
موجود کا دموئی کر نے پر کیوں مجود ہوئے) مثل معلی موجود کے متعلق اللہ تعالی نے جو ملامات بنائی
موجود کا دموئی کر نے پر کیوں مجدود ہوئے) مثل موجب ہوگا۔ (لیس مرزامحود نے تو چی
بی ان جس سے بعض یہ بیل کدو امیر دل کی رمنگاری کا موجب ہوگا۔ (لیس مرزامحود نے تو چی
پڑتی کی زنجروں میں مریدوں کو بہت بری طرح میش کر میاں صاحب نے نئی اور تھوٹی ٹی جی تو کیا شہرت
پائے گا اور تو شرب اس سے برکت یا کئی گی ۔ (میاں صاحب نے نئی اور تھوٹی ٹی جی تو کیا شہرت
پائے گا اور تو شرب اس سے برکت یا کئی گی۔ (میاں صاحب نے نئی اور تھوٹی ٹی جی تو کیا شہرت
پائے گا اور تو شرب اس سے برکت یا کئی گیا گیا ہے کہ درونگو وا حافظ نہ باشد ا

كم رفرورى ١٩٥٧ء كالنسل من فكوره بالاحالد جات كم يا في مال بعدم زامحود

صاحب کا سفید جبوث طاحظ ہو " توگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان چی گو کو کو ل کے بار در اس کا سے ان چی گو کو کو ل کے بارے شرک کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان چیک کو بعث کی اس کے بیر کی سال چی کوشش کی ہے گار ہے کہا و فعدہ قدام چی کو کیاں مگوا کراس نیت سے دیکھیں کہی ان بار کی کی کا دورہ کا میں کہی ایک ہی کی کا

اے کے جمدی کے بیع ماشقو اور میر نے للس احمدی بھائی اکیا میان محوواحر ساحب کے جمونا ہونے جمل کی ایک کو واحر ساحب کے جمونا ہونے جمل بار بھی کوئی حمدیت آپ نے کوئد بالاحوالوں کو ایک بار بھی انسان کہلانے اور خودی فیصل کریں کہ کیا ایسا مع سار جھی مصلح موجودہ کیا کوئی معمولی تم کا شریف انسان کہلانے کا بھی ستن ہو سکتا ہے؟
قول جس جس تعشا و

"قرآن پاک کی تعیم ہے کہ جوتم فوڈیس کرتے وہ کتے کیوں ہو۔" اس کے برظاف مرزامحودا جراور اس کے برظاف مرزامحودا جراور کے جاتم ہو کر ایک کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ افتضل اس کا ۱۹۳۹ء جس مرزامحودا جرنے فرایا: "بہر حال کی کتاب کے مثال ملاحظہ ہو۔ افتضل اس کا ۱۹۳۹ء جس مرزامحودا جرنے فرایا: "بہر حال کی کتاب کے معمری صاحب نے جو ہا تیں چیٹی کی جیں وہ کی جی آو ان کے پڑھنے ہے لوگوں کو دو کتا بہت بڑا معمری صاحب نے جو ہا تیں چیٹی کی جیں وہ کی جی آو ان کے پڑھنے ہے لوگوں کو دو کتا بہت بڑا مندا کا اور اگر ہم مدیس آو قیامت کے دن جینیا ہم ایک حالت جس افرائے کر جماعی ہوگئے۔ کہ افرائل مدیس کے ماریک کی بات میں مدیس کو کرنے ہے جی کو تک بھتا ہوں جو ایک کتا جی گئے۔ جب کر پڑھتے جی کو تک بھی کو تک جو کی کا بات میں مدیس کو کرنے ہے جی کو تک بھی کو تک جو کی کا بات میں افرائی کو کرنے ہے جی کو تک بھی کو تک بھی کو کرنے ہے جی کو تک بھی کو تک بھی کو تک ہو تھی کو تک بھی کو تھی کو تک بھی کو تک بھی کو تا ہو کہ کا بات میں کو تا ہو کہ کا بات کو تا ہو کہ کا کہ اور کرتا ہے۔"

میاں صاحب کے ان زریں ارشادات کے بعد انتشال مورود ۲۵ مار یل کا ایک ضروری اطلان کا حجا ہے کہ کو حرصہ تام مروری اطلان کیا جا تا ہے کہ کو حرصہ تام نہا و حقیقت پند یارٹی لا بورکی طرف سے دل آ دار لڑی راحباب بعاضت کو بذرید واک V.P.P کی محتبہ احمدیہ ۲۳ مال دولا بورک تام سے اور بھی کمتبہ احمدیہ ۲۳ مال دولا ابورک تام سے اور بھی کمتبہ انساد احمدیہ کے تام سے بعیجا جا تا ہے۔ احباب بھی طروی یہ راسی یہ لئر بھر برگز ندلیں اور ندی حس سے تامی اور دیں۔ اور دی سے اور بھی اور دیں۔ اور دین سے اور بھی اور دین سے اور بھی اور دیں اور دین سے اور بھی اور دین سے اور دین سے اور بھی اور دین سے دین سے اور دین سے اور دین سے دین سے اور دین سے دین سے اور دین سے دین سے

احباب كرام فركوره بالاحالون كويره كرظيفه صاحب اوران كحواريون كقول

وصل کے تصاد کا خود اندازہ فر مالیں۔ حالا تکہ خلیفہ صاحب تو یوی فراخد لی سے یہاں تک فر ما بھی ہیں کہ بیں اپنے لڑکوں کو تھم و بتا ہوں کہ وہ ستیارتھ پرکاش کا چود مواں ہاب ضرور پڑھیں۔ قار سین کو یا در سے کہ ستیارتھ پرکاش بیں حضرت ختی ما آب حضور ، سرور کا کتات ، فخر موجودات ، مجر مصطفیٰ ، احجہ مجتبی مسلفہ کو پخڈ ت ویا نشروا می آئریہ ماجی نے طرح طرح کے خلیظ الزامات اور اعتراضات کا نشانہ بتایا ہے۔ اس لئے مرز امحمود کے ذرد یک اسے پڑھ لیما تا اپندیدہ نہیں بلکہ ضروری ہے۔ کونکہ نموذ باللہ! شاید وہ میاں صاحب کے زرد یک ول آزار نہیں ۔ لیکن مرز امحمود کے خلاف کی باتوں کا پڑھنا بھی جماعت کے لئے روانہیں۔ اسے کہتے ہیں و بنداری اور عشق رسول میں ہے۔

اب انصاف پیند طبیعتیں خود ہی فیصلہ فر مالیں کہ دہ کون ساشر فی عیب ہے۔جس میں مرز امحود احمد صاحب ملوث نہیں ہیں۔اب تم ہی بتاؤ کہ کس برتے پرمیاں صاحب کو''خلیفۃ اللہ''، «مصلح موجود''ادر''فضل عر'' مان کیں۔

جب کل می صداقت محر اس کو مان لینا تیون کی بے بے ضلت راہ بدی سی ب

حضرات ٹریکٹ بذا کو پڑھ کر احمدیت کے متعلق وسادی میں گرفتار نہ ہوں۔ یہ خدانقائی کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اس کو مرزامحود احمد کا خود ساختہ طاخوتی اور جالوتی نظام اور اس کا کردار ہرگزنبیں ہلاسکا۔ آنے والا اپنے وقت پرآئے گا اور ان سب تاریکیوں کو پھوڑ وے گا۔ سیدنا حضرت سے موعود کے مندوجہ ذیل حوالہ کو ہار ہار پڑھیں اور پرامیدر ہیں کہ صدی کا آخیر سریرآن کی پنجا ہے اور کی دل برالہا می ہارش ہونے والی ہے۔ افشاء اللہ!

''جبتم دیموکد فدا بب کی جنوش برایک شخص کورا بوگیا ہے اور زمنی پانی کو پکھے ایال آیا ہے تو افعوا درخبر دار ہو جا کا اور یقینا سمجھو کہ آسان سے زور کا بیند برسا ہے اور کسی دل پر الہامی بارش ہوگئی ہے۔'' (اسلامی اصول کی فلاملی سے برازائنج میں سم ہم

وآخردعوانيا أن الحعد لله رب العالعين! خاكساد: بميروى فرواشاعت مركزى احريرهيعت پندپارثي!



#### فهرمستث

| منى  | ¢ممثموك                       | نبرثار   |
|------|-------------------------------|----------|
| 化    | الخديث عصفود يث تك            | •        |
| 松作   | دین سکے بود سے علی سیاست گاری | *        |
| MAT  | ظافق حكومت كالفعيلي خاكه      | ۳        |
| 144. | ظیفہ کامشری نظام              | . "      |
| 790  | نظام بيكاري                   | ۵        |
| 194  | آزادى رائے يہ پہرے            | ٦        |
| 1464 | ظیفه کا فروی تدامیر           | <b>*</b> |
|      |                               | <u> </u> |

#### يبش لفظ

احريت سيحوديث تك

سالمان صد براد تمک دان سکے ہوئے تحريرسش جراحت دل كو جلا بيعشق تح يك احريت اليسوي مدى سكآ فريش احياسة لمنت سكاة ماست شروح مولى -اب التياسة لمن يوقع موكروم والجيش كرمهاد سن زعره يدعل التي و ١٩١٢ء شروع موجكا تهاراس وقت جماعت كي وام كالانعام فقيهان مسلحت بين "اوراين الوقت الخلاف في ايك جنیل افتدر عالم اور بزرگ فخصیت کی جانشی کے لئے آیک البز، کندہ ناتراش اور کونا کوں T لا تقول سے الوث میں سالہ جوان کواہا تر ای امام اور حقد السليم كرليا۔ اس كے يا در مواد عادى بكدائر بيد من كفرق عناب كرنے ك يجائداني وائش وينش كوان شن فرق كرديا۔ ويريت يمشركان مذب سيمغلوب موكرا يكمانان ووارد بساط مواسئة دل كواكاس سالدورالدين كاخليفه جن كراسية وين كوسية وراور ..... الى تركيك كوتاريك كرديا الن الوكول في اسية اس التخاب س ا بت كرديا كران كردول عن دين كرائي جن سيكين زياده ويرزاد يركين جذبه موجزان بے۔ ارباب بھیرت ای وقت مجھ کے کہ جماعت کی بینامحوو حرکت اس کے لئے مبلک ابت ہوگی۔اس احقاب کے بیچے مرزامحود احمد کی اپنی زیرز مین مسائی بھی تھیں۔وہ اپنی سعی مشکورے مخور ہوکرا ہے دعاوی کا اعلان کرنے لگ کیا تھا جو تمام تحریک پر طنز بن کررہ گئے۔ اس نے اجماعی محکست خوردگی ہے فائدہ اٹھایا اور نضیلت اور انضلیت کے دعوے تر اشیفے شروع كرويية الك سانس من حعرت فاروق اعظم عدين كومولا نافيل في نقيب چشم رسول كهدكر يكارا تها، اپنا درجه بلند قرار ديا اورايخ آپ كود فضل عر" منوانا شروع كر ديا\_ چونكه جماعت ايخ انتخاب سے روحانی خودکشی کر چکی تقی۔اس نے بلائیل و جست اسپیٹ ساختہ پرواختہ خلیج کوخلفاء راشدین سے افغل تنلیم کرلیا۔ اس نے بیسوچنا بھی گواراند کیا کہ خادم کا خلیفہ آ قا کے خلیفہ سے كييافنل بوسكايد؟ چونكدد في شورى جكة تحسب في الله التقي اس واسطيسوج بحاركاسوال کیے پیدا ہوسکا تھا۔ چنانچہ اس جاعت نے اس طلغہ کو بزرولی اس His Holiness بھی تسليم كيا مويا إلى مرحومه اسلام دوى كوعيسانى شرك ك نذركرديا . كيونكه اس كاكسبه مقصود "خليف" کی ڈاٹ تھی۔

چونکہ مرزامحود اجم طبعاً اور مزاجاً سیاس سے۔ اپنی کریائی کا سکہ جما کر خواب اور رکیا کے ذریعے جماعت کو سیاست کے میدان میں لے آئے۔ اس اعترال کے جواز میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے دورخلافت میں احمہ یوں کو حکومت میں جائے گی۔ بید دیرجس کا خمیر تزویر سے اٹھایا گیا تھا ہوئی سراجہ الاثر قابت ہوئی۔ جماعت کا گیر حصہ بیک بنی دود گوش ان کی شخصیات پہنی رقص کرنے لگ گیا۔ مباوا ماضی کی یا دولوں میں تازہ ہو کر جماعت کو گھر دین سے المسلح آت کو سے۔ اس کے قدار کہ کیا۔ مباوا ماضی کی یا دولوں میں تازہ ہو کر جماعت کو گھر دین سے دارت کر دیں۔ اس کے قدار کر کے طبق اور ان کے کا رنا موں کے ظاف جذبہ نظرت پیدا کر دیا۔ جماعت پہلے پہل غیر شعوری طور پر اور بعد میں شعوری طور پر بھنے لگ گئی کہ جو لوگ تحر کیا دیا۔ جماعت پہلے پہل غیر شعوری طور پر اور بعد میں شعوری طور پر بھنے ان کی کہ جو لوگ تحر کے اس کے محمد ان کی کہ جو لوگ تحر کے اس کے دیا ہوت کی گئی ہو ان کی جو ان کی کہ جو ان کی کہ جو ان کو دی نا نورت کا بھن جو ان کی جو ان کی کہ جو ان کی دو تھر کیا گئی ان کو ای کا کی کہ جو ان کو دو خود کے خیال میں واقع جمو نے اور غدار تھے اور ان کی جا دے بھی ان کو ای نگاہ سے دیکھتی ہو تو ان کو حض دو تھر کیا گئی کہ دو تو کہ بیا تی ہو کہ کو یا دو خود حسن وقع میں تیزئیں کر سک کی تا تا ہے۔ کو یا دو خود حسن وقع میں تیزئیں کر سک تا تھا۔ تاد یا تھا۔ تاد تاد تاد کو تاد تاد کو تاد تاد ہو تھا تھا۔

مرزامحوداحرنے بری عیاری ہمولوی نورالدین جوان کے ضراستادادر مرشد ہے،
پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ دہ خلافت پر قابض ہوکر رخش عناں تاب بن گئے ہے۔ اگر حضرت فاروق
اعظم ان کے دعاوی کی زوے نہ نگ سکے۔ ان کے بیٹر وظیفہ کیے نگ سکتے ہے۔ انہوں نے
جماعت میں ایک جمر چلادی کہ جب انہوں نے انجم ن انکا کا استعمالاً اواجمن کے خزانے میں چند
آنے ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ مول کا تورالدین یا قائل ہے یا خائن۔ نا اہل اور خائن منہ
سے نہ کہا تھر بات وہ منوالی جس کا معلق نتیجہ اس کے توالدین یا قائل ہے یا خائن۔ نا اہل اور خائن منہ

مرزامحوداحمہ نے بلظائف المحل جماعت کو پی فداق اورمیلان کو بھردح کرنا شروح کردیا۔ وہ جماعت جو بھی بانی سلسلہ اور مولوی لو رالڈین کی تاب کا ریوں سے تابناک ہونے کی مدعی تھی۔ وہ اپنے منہ بولے خلیفہ کی خواب کا ریوں سے خواب تاک ہوکر رہ گئی۔ خلیفہ کے مقرر کردہ حاطب اللیل راویوں نے ان کے فریب کو خوب فروغ دیا۔ تقق کی وطہارت کی بجائے سیاس تڑک واحتشام کے نقشے جمنے گئے۔ یہ مب پچھ سوچے منصوبے کے ماتحت ہور ہا تھا۔ کیونکہ خلیفه کی خلوتی زندگی اجالول سے خا کف ربتی تھی مفت ان کے لئے برمین لفظ تھا۔ بو الفظ جو شرمندؤ معنی ند ہوا

اگر بهماعت کا مزاج بدستوردینی رہتا تو خلیفه صاحب عصمتوں کے ساتھ وہ تلعب نہ کر سكتے جوان كاشيوه ہوچكا تھا۔ كيونكه ديني مزاج خودايك قتم كا احتساب ہوتا ہے۔ دہ ان طريقو ل اورسلیقوں کو بھی گوارائیس کرتا جو باقی سلسلہ کے وقت میں دیکھیے گئے اور شہولوی نورالدین کے دور میں نظر آئے۔اس لئے خلیفہ کی حافیت اس میں تھی کدد بی مزاج کو کر در کیا جائے۔ جماعت کو سر مشتر خمار رسوم و قيو وكر كے ايك جسد بے جان بنا كر چھوڑ ويا جائے ۔ تا كرن خليف كي نماز ول سے ( خصوصا نماز فجر ے )مسلسل غیر حاضری بار خاطر بے ندان کا نماز مغرب و تضاکر کے پر حناکسی کود و مجر ہو جب منبر ومحراب کے سیاق وسباق میں کھڑے ہوکروہ اینے روحانی مدارج کی بلندی کا ذ کر کررے ہوں۔ تو دا کیں ہاتھ کی گنج ران اور اس کے قرب وجوار میں بورشیں کسی کوکبیدہ نہ کریں جب ان کے مقرب نو جوان وامن دریدہ اور جاک گریباں ہوکر قصر خلافت کے رنگس اور تنگمین رومان سنا کیں تو ان برکوئی کان تک نددهرے۔معصیت کاریاں پکھتو خوارق عادت تھین کے یردے میں مستور ہوجا کی اور کچھ جماعت کے سیاسی اور دنیاوی مزاج کے دائن میں جیب کر آتکھول سے اوجمل ہوجا کیں۔ چنانچہ اس کیفیت کے لئے ضروری تھا کہ جماعت کے مزاج میں انقلاب برياكيا جائے مطلفه صاحب اس طالع آزمائی ش كامياب موسكے رجماعت ، احمديت سے جرت کر کے محودیت کے ویراندآ بادنما میں اس کئی محمودیت کا پیرین احمدیت کا کفن بنما چلا حمیا۔اگرچہ دس دس سال کے دفغوں پر خلیفہ کے عصبیان جنسی کو ہوا کمی لیکن جماعت میں کوئی اپیا ردعمل شدموا جواس کی دین داری کی آئیندداری کرتا بعض کوشوں ش ردعمل مواتو والدمرحوم کی منظوم آرز وول کوپیش کردیا ممار حالانکه نیک چلنی کا معامله آفاب آبددلیل آفاب کا بوتا ہے۔ کیمن بہاں تو لوگوں کوفریب میں جتلا رکھنامقصود تھا۔ حالا تکہ ولی ہی دعائیں اورامنگییں دوسرے دو بیٹوں کے لئے بھی ہیں۔لیکن وہ کسی کے تجت نہ بن سکیں۔ان کی مخصیتیں اینے اعمال کے ترازو مستلتى ريس كيكن خليفه نے الى بى وعاؤل كواسينے لئے بر مان قاطع بنا ديا۔ حالا تكه ان کے ذاتی اعمال کے دفتر میں یا کیزگی عنا کا حم رکھتی ہے۔ لیکن انہوں نے جماعت کی زیست اس طرح كى كدوه مجيف لك محل \_ كه خليفه صاحب ك لئے خوابوں اورخواہشوں كا محراركا فى بے \_ كونكه ان كى ضو سے شبتان خلافت روش موجاتا ہاور خليف بزے مطراق سے كهدويا كرتے ہيں:

بیان کس سے ہو ظلمت محری میری شہتاں کی شب مدہو جور کو دیر بید دیرادوں کے دوزن کی

واتی اهمال کی دردادی سے سیدو کی دور است می الجد کے است می الجد کے دارے است می الجد کے دارے است میں الجد کے دارے اس میں الجد کی دور اس میں الجد کے دار اس میں الجد کے دار اس میں الجد کی دور اس میں الجد کے اس ابنی اس بات کی دور داس میں کو مت کے اس ابنی الکام کی کیا میں دور دار اس میں کا رک کیا مرودت کی ۔ در داس می کا رک کیا مرودت کی ۔ جس میں کو مت کے سادے کے بول ادر ساوا اور وکا زخاص بنگاری، میں کو مت کے سادے کے بول ادر ساوا اور وکا زخاص بنگاری، اشتہار کے دکھنا خرودی تھا می آ مراند شدت مقام اندیاست کی فحازی کردت ہے۔ اشتہار کے دکھنا خرودی تھا ۔ ور شرکا ام کی آ مراند شدت مقام اندیاست کی فحازی کردت ہے۔ چک کے دار کے اس ان فحاد اس کے قال کی بنی ہوار اس کے خلاصا حب کے جان کہا کہ ور کو اس کے خلاف جہاد کے اور اور اور اور اور اس کے خلاف کو اس کے خلاف کے دار کے خلاف کے دار کے خلاف کے دار کی کی بھر اس کے دار کے دار

ال كل يكوفي بد بارقى في الله كالوفق حرب كيا بدوهال كوشائع كر كوام اور كام كواك وردين مي بوت داكلين سية كاوكرنا بابتى براس كم مندرجات كاموت كي حفق المع موش كروية كافي به كر ظيفه الى قادر اور اطلاعات ك

> کلگائمی ہے کیوں مرے دل کا حالمہ عمودں کے انگلب نے رسا کیا چھے

بيرمادى مددم كرى هيئت بعد بارفى الدسسار تبرعهادما

دین کے پردے عماست کاری

محسى جماحت محملي الاستعذاء ومعوب بات كونيس كدونه بكالباده اوده

كرچدودداز مديد ساس اقتدار، و ندى ظهاور عامى تنوق حاصل كرسف كى كوشش كرسد. سى داي توكيدياس سه بيدا شده فاي براصت كوكومت كالمرف ست جهما بيت ماصل بوتى بودة يدال مدك مول بع حس مدك ودناى ماصصابية آب وخالصا فالانظف على دائز و کے اعد محدودر محق باورسیای امورے مختب دہتی ہے۔ کین بیا کیدالون کے حقیقت ہے كرم زاتحودا حدى كاندى سياست كاسب ست كمناؤنا كالويدي كرانبول في مكومت سك فواب و مجعضروع كرديد ادرايك روماني اور فراي فلام كوجوا شاحت اسلام كے لين كام كيا كيا تعاادر جس كى عايد العالم د معاشر سدى إكرو العالى يداكر في الكواسية سياى والمركات كرد يا اور ده جاعت جودين كود نياير مقدم ركين كاعبدكر يكل في محل تال بهل موكرده كل طليفدكي بيخواب كارى برطانوى تقينول كسائ شن خوب يروان يرسى \_ كوتك مفيدة م الاول كاللي خشاتها كدخليف إدربوامنعوبول ش خود محى منظوق رسينهاور شاعنط سكنتول وتكوسه كويمى اس ين الجعائة ركح اورال طرح اسية اصلى اورمج مثن سيسفا فل بوكر جاعت شي روحاني توانا كي نہ پیدا کر سکے۔ ایک عرصے تک ہی کیفیت وہی۔ لیکن کا دیان کس بی دفتہ وفتہ الی صورت بروئے کارآ می کر برطانوی محومت کو بھی احساس ہوا کدائس کا قانون وہاں بالکل سیا کار ہوچکا ہے۔ دہاں گل ہوتے ہیں ان کا سراغ بھی ل جاتا ہے۔ لیکن عدالت میں آ کر بولیس ناکام موجاتی ہے۔اس ہے انگریز کی حکومتی فیرت برتازیانداگا اوراس نے اس متوازی حکومت کے خلاف اقدام شروع كرديا ـ اس كايبلاسراغ مسترى في كوسلد كفيد لدي ما اس عاصل ج نے اسبے فیصلے میں مرزامحود احد کی ان جارحاند کارروائیوں کا ذکر کیا ہے جوانبوں نے مواوی عبدالكريم (مبللہ ) كے خلاف كيس كس طرح ان كے خطبے كے نتيج على مولوى صاحب فركور م قا الندملد مواريكن ان كا ايك مدوكار فرحسين قل موكيار جب قاوياني قاعل عدالت مك نيسك ك بعد بهانى با كميا تواس كى لاش كويزيد ترك واختفام كساته واويان كيبتى مقريديس دُن كيا عميا\_اس فيل على عد اين حرقل كالمحى وكرب اور فاهل في في الكلاا ي كرم اين مورد عماب مورکلها وی کے دارے آل مواراس کے قائل کے محمد نے اقرار کیا کہ اس نے آل کیا ب\_لين بوليس كارروائي كرنے سے قاصر رعى فيصله فدكور على مرقوم ب كدا "مرزائي طاقت اتنی ہو دی تھی کہ کوئی سائے آ کر تج ہولئے کے لئے تیاد ندھا۔ ہارے سائے عبدالکریم کے مکان كا واقع بي ب عبدالكريم كوقاديان سي فكالغ كربعداس كامكان جلاديا كما-اسية قاديان كى سال ٹائن میٹی سے علم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئے۔ یہ

افسوسناک واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملو کی تھی جس میں آتش زنی اور آل تک ہوتے تھے''

''الیے معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے فالح کے شکار ہو بچکے تھے اور دنیادی اور دیلی معالمات میں مرزاخمود احمد کے حکم کے خلاف بھی آ داز نداخیائی گئی۔ مقای افسروں کے پاس کئی مرتبہ دکتایات کی گئیں۔لیکن کوئی انسداد ندہوا۔مسل پر ایک دوالی دکتایات بیس کین ان کے مضمون کا حوالہ دیتا غیر ضروری ہے اوواس مقدمہ کے لئے میدیان کردیتا کافی ہے کہ تاویان میں ظلم وجور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الزام عائد کئے گئے۔لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقاً توجہ ندگی گئے۔''

پھر فیصلہ میں ہی بھی لکھاہے کہ ''مرزا (لینی مرزامحوداحمہ) نے مسلمانوں کو کافر،سور اوران کی عورتوں کوکتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کوشتھل کردیا کرتا تھا۔''

(فيصله مسترحي وي محوسات ميثن جي مورداسيدر)

بیعدالتی فیملیمحودی سیاست کاربوں کی غمازی کرتا ہے۔ قادیان میں خلیفہ کے لئے قل کرنا اودکل کے واقب سے فئے کھنایا کم از کم خلیفہ کامخوظ ومصنون رہنا ایک ضرب المثل بن چکا تھا۔ تھا۔ قل کے بعد معالمہ بقول شاعر بیتھا۔

ب کس کا لہو عمّل کی زیمن پر نہ وامن پر نہ ان کی آسٹیں پر

کی معاطمہ بدرجہ اتم ر بوہ میں رونما ہو چکا ہے۔ کونکہ بیخالص قادیا نی بہتی ہے۔ یہاں قانون کی بے بی معاطمہ بدرجہ اتم ر بوہ میں رونما ہو چکا ہے۔ کونکہ بیخا اور مرز اتحو و کو پاکستان کی پاکسسرز مین کا ایک خطہ کوڑیوں کے مول ند ہتی۔ بلکہ اس کو مجور کرتی کہ وہ اور اس کی جماعت کی شہر میں متوطن ہوں یا حکومت کے جو برز کروہ مضافاتی تعبوں میں سکونت پذیر ہوں۔ تو خلیفہ کی سیاست کا ریوں اور مازشوں پر قفل پڑجاتے۔ گر ایسانہ ہوا۔ چنا نچوان کو ضلع جمگ میں ایک وسیع سیاست کا ریوں اور مازشوں پر قفل پڑجاتے۔ گر ایسانہ ہوا۔ چنا نچوان کو متوطن کرنے کے لئے طا اور انہوں نے کمال چا بک وئی ہے اس کو پاکستان کی دور میں آباد دیوں سے منقطع کر کے ایک یا ختان میں مناز بول کا خام '' ریوہ'' رکھ و یا۔ اب اس قصبے میں باوجود دوں بزار کی آباد کی کوئی تھانہ نہیں۔ اس میں خلیفہ کا سکہ رواں ہے۔ اس مطلق قصبے میں باوجود دوں بزار کی آباد کی کوئی تھانہ نہیں۔ اس میں خلیفہ کا سکہ رواں ہے۔ اس مطلق المتان کی کیفیت کو مذافر رکھتے ہوئے پاکستان کی منیرٹر بیوٹل ریورٹ میں مرقوم ہے۔

وہ برطانیہ کا جائشین بنتے کے خواب د کھے رہے تھے۔ وہ نہ تو ایک ہندو دنیادی حکومت یعنی ہندوستان کوائے لئے پیند کرتے ہے اور نہ یا کتان کو نتخب کر سکتے ہے۔''

(ربورث منیرانکواتری مینی ص ۱۹۱)

اب ہم خلیفہ کی سیاست کاری اور حکومت کا غلبہ حاصل کرنے کے بارہ میں خلیفہ کے

اینے ارشادات مدید**قار کی**ن کرتے ہیں۔

''غرض سیاست میں مداخلت کوئی غیرو بی تعل نہیں۔ بلکہ پیدا یک و بی مقاصد میں شال ہے جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضروریات اور حالات کے مطابق لیڈران قوم کا فرض ب ..... پس قوم کے پیش آیدہ حالات کو مُنظر رکھنا اور اس کی تکالیف کو دور کرنے کی تدبیر کرنا اور مکی سیاسیات میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت ہے بہتر اور کوئی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالی کی نصرت اور تائیداس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس زمانہ میں گزشتہ پیدرہ سال کے تاریخی واقعات (الفعنل مورى ٢٥ رومبر١٩٣٧م) مارےاس بیان کی صدافت برمبرلگارے ہیں۔"

"اسلام كى ترتى احدى سلسله سے وابسة باور چونكه بيسلسلمسلمان كملانے والى

حكومتوں ميں ميل فيس سكاراس لئے خدانے جابا ہے كدان كى جگداور حكومتوں كولے آئے ..... پس مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے خدا تعالی نے تہماری ترتی کاراستہ کھول دیا ہے۔"

(الفعنل مورحة ارنومير ١٩١٢م)

''جمیں نہیں معلوم جمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا جارج سپر دکیا جاتا ہے۔ جمیں ا بي طرف سے تيار مور مناج ہے كددنيا كوسنجال سكيں۔" (الفعنل مورئة ١٩١٦) ''امحریز اور فرانسیی وہ د ہواریں ہیں جن کے فیجے احدیت کی حکومت کا خزاند مدفون ہاور خداتعالی جا ہتا ہے کہ بید ہواراس وقت تک قائم رہے جب تک کفر اند کے مالک جوان نہیں ہو جاتے۔ انجی احمدیت چونکہ بالغ نہیں ہوئی اور بالغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خزانہ یر **جنہ نہیں کرسکتی۔اس لئے اگر اس دنت بید بوار گرجائے تو نتیجہ بیہ وگا کہ دوسر بے لوگ اس پر قینسہ** جمالیں ہے۔' (الفصل موری ۱۹۲۲ه) اصل توبيب كرجم نداهريز كى حكومت جاست بين ند مندوول كى جم تواحديث كى

حكومت قائم كرنا جا ہے ہيں۔'' (الفعنل موروية ارفروري ١٩٢٢م) ' میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگریزی حکومت چھوڑ دنیا میں سوائے احمد ہوں کے اورسی کی حکومت بیس رے گی ۔ پس جبکہ میں اس بات کا قائل موں بلکداس بات کا خواہشند موں كدد نيا كى مادى يخوشى مث جاكى اودان كى بكراحى يكوشى قائم بوجاكى قوير مرحلى بد خيال كرناكدش الى عاصت كوكول كواكريزول كى داكى غلاقى كي تعليم ديابول كهال تك درست بوسكان بيد."

" بہ بھی سے برایک آدی بیاتین رکھتا ہے کے توڑ ہے مرصہ کے اعدی، فراہ ہم اس وقت نعور ہے اعدی، فراہ ہم اس وقت نعور بی یا ندی بی کی بیران و مرصہ فیر معولی طور پر لم انجی بوسکا ہم میں تم امر نیا پر دیا ہے مرف ملی برتری ماصل ہو جائے گی۔ برخیال ایک مدف کے لئے کی ہے اجری کے دل بھی فلائی کی دور پر انجین کرسکا ۔ جب ہمار سرسانے بعض حکام آتے ہیں اور ہمائی بیتین اور واقی کے ساتھان سے الاقات کرتے ہیں کرکل برنہا ہے۔ گروا کھار کے ساتھ ہم سے سخد اور رہوں گے۔ " (المعنول موروس مار بل ماموال کی کار سے اس وقت حکومت اجریت کی ہوگی۔ آ مدنی زیادہ ہوگی۔ بال واموال کی کار سے موگی۔ بال واموال کی کار سے موگی۔ بیتی بارے اور مومت ہا ہے۔ بیتی ہوگی اس وقت اس حملی کار سے موگی۔ بیتی بوگی۔ جب تجارت اور مومت ہا ہے۔ بیتی ہوگی اس وقت اس حملی کی کور سے موگی۔ جب تجارت اور مومت ہا ہے۔ بیتی ہوگی اس وقت اس حملی کی کور سے مولی۔ بیتی ہوگی۔ بیتی ہوگ

(المنظل مورى ٨٨ جن ١٩٢١ه)

"اس دات تک کرجماری بادشاجت قائم شدوجائے جمارے دائے سے بیکا نے مرکز دورتیں ہو سکتے " (المنسل مورد مارجولا فی ۱۹۳۰ء)

د کچے لیے اظیف صاحب معتبل قریب علی صول اقد ارک امیدی کس قد روق آ کے ساتھ لگا ۔ پہنے ہیں اورصول آ ادی ہی ہیں گر حصول کو حت کے لئے ان کی راہیں وور سے امات والان اوضا حت کیا جارہا تھا کہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کی دور سے مسلمانوں کی دور سے اپنا تعلق نیس جوڑا دو کرتے ہی جا تیں گے اور کرتے کرتے مسلمان جنوں نے اجمد بیت سے اپنا تعلق نیس جوڑا دو کرتے ہی جا تیں گا الکار کرنے کی دجہ سے دیوں کی طرح ہوجا تیں گئے ۔ "میددی موئی طیدالسلام کے نائب کا الکار کرنے کی دجہ سے ذکیل ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔ اس دور جو رسول اللہ کی شان موئی طیدالسلام کی شان سے بہت بلند ہے۔ اس لئے آپ کی نائب کا الکار کرنے والوں کی ذات میرد ہوں سے پر دور موگی۔"

(المنشل مودية الأوبرح 1910)

ظاہر ہے کہ سلمانوں سے پہلے ان کے پردگرام اوردمودں کے مطابق محومت ان کو خیس ل کی اور ندی پر محومت برطاند کے جانشین بن سکے اوروہ و ہوار بھی گر گئی۔ جس سے یے چول ان کے احمد بت کا فز اند فون تھا اور جس کے لمل ہوتے پرانبوں نے ہر نیٹنے والے سے پٹٹا قیا تو پاکستان کا استقلال اور اس کا آیام اور اس کی سالمیت آئیس کم طرح کیلما ہوگئی تھی اور خصوصاً جب کرمکومت ان سلما تو س کول گی جن سے متعلق طلیف فرماتے ہیں۔ ''کہی اسلام کی ترقی اجری سلسلہ کے ساتھ وابسۃ ہے اور چھکہ پرسلسلہ سلمان کہلانے والی مکوموں ہی تھی جھل کے سکار اس لئے خدائے جایا ہے کمان کی جگہ اور مکوموں کو سلمات کا کساس سلسلہ مقدر سے جھلے کے اور واز رہ کوسلہ جا کہیں۔''

چنا مچدان کی اس نیت کو کدوه یا کستان بننے سے فوٹن میں ہوئے تھے۔ فلیفد کا ابنا ایک ارشاد ویش خدمسد ہے: ''بندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے تیس ملکہ مجدری سے اور پھر ہے کوش کریں ہے کہ رہر کی خدمی کھر کے پھر تعد جائے۔''

(العشل مورية الرك ١٩١٤ء)

مرفرایا: "بهرمال بم ماسع بی کداکند بندستان سند اور مادی قرش با بم شرد شرور بین" (افتل مورد بین"

پس ان افتراسات سے مرواموں میں کومت کے بانہ عیددید دوالیوں کالم ہوجاتا اور مندوستان کی جو بن با کالت میں اکون ہو میں اس کے بات اس خلید کا ایس ہو میں اس خلید کی اور میں اس خلید کی مسلمانوں کی جو بر بی ہوائی ہو میں اس خلید کی مسلمانوں کے میں ہو میں اس کے مات والی کے کوئی ہو ہے کہ مسلمانوں کے مات والی کی کوشیس جس کر رہے ۔ ملک وہ ان سے الک کوشش کی کور ہے کی اور میں کہ دو ان سے الک کوشش کر دہ ہوں ان اس الک کوشش کر دہ ہوں ان ان کے شاہد رہو و کی تمام جدوجہ دے بدو افواد یا ہے اور اجمال کو بال کر کے دو اور ان کا اور وہ کی تمام جدوجہ دو گر ہوجا ہے ہوا ہوائی کی آور وہ کر اور ان کا اور وہ کو اور ان کا اور وہ کی ماتھ وہ ہو کہ اور ان کا اور وہ کی ماتھ وہ ہو کہ کوئی ہو ہو کہ اور ان کا اور وہ کی میں کوئی ہو ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو

(الشنل دود به ایم ۱۹۲۰) ایدایی هج کی امیدول کویاش پاش به نتاو که کردهی سائپ کی طرح سبستاب بی اور مسلمیاتوں شرحه مشکل میک سات بیرون و شرک شخص ایر ب

الم حكومت كوال باست ا كالمروية ابنافرض كلية بن كدوم والمحود كا بازشول

اور ترکات کواپی نگاہ میں دکھے اور اسے بھنے کی کوشش کرے۔ کسی ویشن کا مقابلہ اس کے طریق کار
کو بھنے کے بعد بن کا ممالی سے کیا جاسکتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کی وسیسہ کار ہوں اور
روبانی چالوں کو پہلے سے بچھ لیا جائے۔ ویا کا چارج سخبالنا، محکومت پر بقند کرنا، اپنا اقترار گائم
کرنا۔ بی وہ تصورات تقیمی کی بدولت فلیفر ہوہ کے بعض سا دہ اور تم بدوں کا وہ ٹی تواز ن مجر
سیا اور بنگال کی گور تری وغیرہ کے خواب و کھنے لگ سے نیکن میر محض تصورات ونظریات بی نہ
سے۔ بلکہ فلیفر ہوہ نے اپنی جماعت کوان نظریات کی ممی تعیر کے لئے جماعت کی با قاعدہ تربیت
سے۔ بلکہ فلیفر ہوہ نے اپنی جماعت کوان نظریات کی ممی تعیر کے لئے جماعت کی با قاعدہ تربیت
کی اور اپنی 'محرسام کی' سے اپنے مربیدوں کو محکومت پر قبضہ کرنے کے لئے شعوری اور فیر شھوری طور پر ابھارتے رہے۔ اس حمن میں فلیفہ بذا کے اپنے ارشاوات ملا حظر فرائے۔

"اس دفت اسلام کی ترتی خداتعالی نے میرے ساتھ دابستہ کردی ہے۔ یادرکھوکہ سیاست ادراقتعادیات اور تعلق اسلام کی ترتی خداتعالی نے میرے ساتھ دابستہ ہیں۔ پس جب تک ہم اپنے نظام کو مضوط نہ کریں اور تبلغ اور تعلیم کے ذریعہ سے حکومتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اسلام کی ساری تعلیموں کو جاری ہیں کر سکتے۔"

(الفسل مورورہ جوری ۱۹۳۷ء)

"دیمت خیال کرد کہ ہمارے لئے حکومتوں اور مکلوں کا فتح کرنا بند کردیا میا ہے۔ بلکہ

یا سے بیان کر در اور کا ایسان کے حوں اور کون اور کون کون کرنا ہوتی ہوتی ہے۔ بعد الفضل موری مرجوری ۱۹۲۷ء) ای طرح خلیفہ ربوہ کے ہاں جو مجی اعدو نی نظام ہے۔ وہ حفاظت مرکز، خدام الاحدید، احمد یکوریا دیگر کسی نام سے بھی قائم کیا جاتا ہے۔خلیفہ خود ہی اس کا سالار اعظم اور فیلڈ

ارش مونا ہادر جاعت کی برخم کی فرقی تقیموں کی سربرای ادرسر پری آپ کو ماصل ہے۔

خود ظیفه فرماتے ہیں " جمل شور کی ہویا صدرا تجن احدید، انظامیہ ہویا عدلیہ ہوج ہو یا غیر فوج، ظیفہ کا متنام بہر حال سرداری کا ہے۔" (الفنل کیر تبر ۱۹۳۳ء)

"انظامی لخاظ سے صدرا مجمن کے لئے بھی راہ فما ہے اور آئیں سازی و بحث کی تعین کے لئے بھی راہ فما ہے اور آئیں سازی و بحث کی تعین کے لخاظ سے بھی وہ مجلس مشاورت کے فمائندوں کے لئے صدر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت کی فوج کے الگ وو حصرتنگیم کر لئے جا کیں تو وہ اس کا بھی سروار ہے اور اس کا بھی کما غرر ہے۔ " ہے اور دونوں کے نقائص کا ذمہ دار ہے اور دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہے۔"

(الفنل ١٩٢٨رار بل ١٩٢٨ء)

غرض بعاعت احمد بیس خلافت ایک و نیادی بادشامت کی میثیت رکھتی ہے۔ خلیفہ کا برتھ فرایی یا سیاس جماعت کے ممبروں کے نزد یک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خلیفہ کے اوالی

اشاره پراپی جان و مال قربان کردیا جاتا ہے۔احمد یول کی کمائی کا اکثر حصہ خلیفہ کی جیب کی نذر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ ونیا کے مختلف ممالک میں جو مبلغ ہیں، وہ وراصل خلیفہ کے کارخاص اورسفارت خانے ہیں اور تمام بیرونی ممالک کی کرنبی جو چندہ کی صورت میں ان کو متی ہے وہ اس کو استعال کرتے میں اور لا کھوں رویے گورنمنٹ کی کرنی ہے بھی حاصل کر کے بیرونی مما لک میں ا چی من مانی کارروائیوں کے لئے صرف کرتے ہیں مجمعی مبلغوں کی تنخواہوں کے بہانہ اور مجمعی مساجد کی تغیر کے لئے براروں رویے گور تمنٹ کی تیتی فارن کرنی سے لے لئے جاتے ہیں اور خرج ابی مرض کےمطابق کرایاجا تا ہے۔جن لوگوں کے لئے وہال معجد یں تغیر مودی ہیں ان کا ابنا چندہ کماں جاتا ہے؟ ٣٣ سال غير مكول شي تبليغ كرتے موسكة بيں -كروڑول رو پيركا فارن اليميني برلے ميك بيں اس كے بالقائل وہاں كتنے احمدى موئے بيں؟ يہ يو چينے والاكو كى نہيں۔ طلغه کا نظام اس قدر خطر تاک بے کدایک بدی سے بدی حکومت کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسری حکومتوں میں اینے حلیف پیدا کئے جاتے ہیں۔خلیفہ کا کہناہے کہ حکومتیں، ملک اورقوص جھے سے ڈرتی ہیں۔خلیفدائی کارخاص کے ذراعی ملکت کے رازمعلوم کرتا ہے۔اس کی اپی عدلیہ، مقندہ انظامیہ، فوج اور بینک ہے۔ اس حکومت یا کتان کے جوار کان اسے نظرا نداز کرتے ہیں ان کا بیشل ملک وملت سے غداری کے متر اوف ہے۔ مملکت مجمود بیر بوہ مس کسی احمد ی کولیل از وقت اجازت حاصل کے بغیر داخل ہونے کی اجازت بیں۔اس بارہ میں سرکاری گزٹ الفضل كامندرجه ذيل اعلان ملاحظ فرماية-

"مفاقات قاویان بنگل، باغبانال، بانگرخوردوکلال، نوال پیش، قاور آباداوراحمد آباد وغیره ش سکونت اختیار کرنے کے لئے باہر سے آنے دالے احمدی دوستوں کے لئے ضروری ہوگا کدوہ پہلے نظارت براسے اجازت حاصل کریں۔" (انعنل مورود ۲۵ مرجوری ۱۹۳۹ء) پھرر بوہ میں آکر ۱۹۳۸ء میں خلیفہ اعلان فریاتے ہیں:"سپ تحصیل لالیاں میں کوئی احمدی بلااجازت المجمن زمین نہیں خرید سکا۔"

مجرریوہ میں داخل ہونے کے بارہ میں خلیفہ کا بھم امّنا فی ملاحظہ ہو: ' ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے لوگوں کو جن کو یا تو ہم نے بھاعت سے نگال دیا ہے یا جنیوں نے خود اعلان کر دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری جماعت میں شامل میں ۔ آئندہ آئیس ہماری مملوکہ زمینوں میں آکر ہمارے جلسوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔'' (افضل موروری مرفروری ۱۹۵۱ء)

چہ ولاور است وزوے کہ برکف جراغ وارو

اب اس اعلان کی رو سے وہ لوگ جنہوں نے انجمن کی مملو کرزشن میں سے زہین خرید کی ہوئی ہے۔ ان کو ربوہ میں جا کر اپنی زمین اور مکان کی حفاظت کی اجازت ٹیس۔ کیونکہ آگروہ وہاں جا تیں گے تو ان پر پولیس کی امداد سے کوئی جھوٹا مقدمہ کھڑ آکردیا جائے گا۔ گویا ان کی زمینیں مجی صبلا کر گی جیں۔ ربیجی ریاست اندر ریاست کا ایک بین جوت ہے۔

مملکت محدودید بین کارد بار کرنے کے لئے برقض کو قبل کا معاہدہ کرتا پڑتا ہے: " بین اقر ارکرتا ہوں کہ ضروریات بناعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور در بہارتا رہ برتا ہے اس کی بیا چون و چا بہ پہنچانے کا دیں گے۔ اس کی قبیل کروں گا اور بوتھ ما نظر امور عامد دیں گے اس کی باجون و چا تھیل کروں گا ۔ نیز جو ہدایات وقا فو قا جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا اور اگر کسی تھم کی خلاف درزی کردں گا تو جو جر مانتہ میں بروگا اوا کردں گا۔ شرح ہدکرتا ہوں کہ جو برا جھڑ ااجریوں سے ہوگا اس کے لئے امام بماعت احمد برکا فیصلہ بھرے لئے جمت ہوگا اور برقم کا سودا اجریوں سے خرید کرون گا۔ نیز شرح ہدکرتا ہوں کہ احمد یوں کی خالف بھال میں بھی جم کرے نہ ہوں گا۔"

یہ ہے دہ معاہدہ جوخلیفہ رہوہ کی ریاست میں ہراس فنص سے کھوایا جاتا ہے جودہاں
کا جزو بن کر رہتا جا ہے۔ نظارت امور عامہ ہے ایک اجازت نامہ حاصل کرتا پڑتا تھا اور
غیراز جماعت لوگوں کو ایک معاہدہ تنجارت پر دستخط کرنے کے بعدا حمد ہوں کے ساتھ لین دین
کی اجازت کمتی تھی۔ بلکہ ہرفنس کی شخص جائیداد پر بھی ان کا تصرف تھا۔ اس همن میں ذیل کا
اعلان پڑھئے۔

اعلان

دوست نظریدی سال فضل حق مو ی سکنددادالعلوم کے مکان کی نسبت اعلان کیا تھا کہ کوئی دوست نظریدیں۔اب اس میں ترجیم کی جاتی ہے کہ اس کے مکان کا سوداراین وقتے تظارت ہند کو سط سے ہوسکتا ہے۔'' (افسل موروز المراکست عادر)

اب بھی رہوہ میں بیک صور تھال موجود ہے۔ جس فخض کا سوشل بایکا ف کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کین دین کے تعلقات بھی مقطع کردیے جاتے ہیں۔ چنا نچے اس بارہ میں طیفہ کا بقوسط ناظرامور عامد بھم سنتے : دبیتی میال فخر الدین ملتان ، فیٹ عیدالرحن معری اور کیسیم عیدالعزیزان کے ساتھ ساتھ اگر کی دوست کا لین وین ہوتو تظارت بذاکی وساطنت سے سطے کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ ماتھ اس کے معنوع ہیں۔ "
(العنل موری میں میں ہیں۔ "

لى خليفدر يوه كابيروز رائك چيش كرناك لين وين مع ديس مرف تعلقات منقطع كرف

ے مراوج وی ہائیکا فیعنی سلام کلام تک ہے۔ اس کی روشی میں سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔
سوشل ہائیکا ف میں صرف لین وین ہی منع نہیں بلکہ کی ہے کی شم کا تعلق رکھنا اس کے گھر جانا حی
کررشتہ تک کر نامنع ہے۔ اس حمن میں بیارشاو ملاحظ فرہا کیں: '' میں چوہدری حبدالغطیف کو اس
شرط پر معاف کرنے کو تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان واقع نسبت روڈ پر وہ افراد شدا کیں جن کا
نام اخیار میں چیپ چکا ہے۔۔۔۔۔ چوہدری عبدالغلیف نے یقین ولایا کہ میں ڈ مد لیتا ہوں کہ وہ
آئندہ اس جگہ پر نہیں آئیں کے اور میں نے اس کو کہدویا ہے کہ جماحت لا ہور اس کی گھرانی
کرے گی اور اگر اس نے بھران لوگوں سے تعلق رکھایا اپنے مکان پر آنے ویا تو بھراس کی معافی
کومنسوخ کرویا جائے گا۔''

ای طرح خلیفہ نے اپنے ایک رشتہ دار ڈاکڑ علی اسلم کی بیکم استہ السلام صاحبہ کا سوشل 
ہائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی بہوکو جوامتہ السلام کی بمشیرہ ہے ، بید حکی دی تھی کہ: ''اب اگر تو پر بیٹم جو
میر کی بہو ہے۔افضل میں اعلان نہ کرے کہ میرا اپنی بہن سے کوئی تعلق نہیں تو میں اس کے متعلق الفضل میں اعلان کرنے پر مجبور ہوں گا کہ لجمہ (قادیانی موروں کی المجمن) اس کوکوئی کا م بہرونہ کرے اور میرے خاتم ان کے دہ افراد جو جھے سے تعلق رکھنا چاہے ہیں اس سے تعلق نہر کھیں۔''
کرے اور میرے خاتم ان کے دہ افراد جو جھے سے تعلق رکھنا چاہے ہیں اس سے تعلق نہر کھیں۔''
(افعنل موروں ہا برجون کے 1900ء)

چنا نچر ظیفہ کا اعلان شائع ہونے کی دریقی۔فورا تنویر الاسلام نے سوشل ہائیکاٹ کے ڈرے اپنی بہن کے خلاف بیا علان الفضل میں شائع کراویا۔''ڈاکٹر سیدعلی اسلام (حال بساکن نیرولی) اور سیدہ امتدالسلام، (بیگم ڈاکٹر علی اسلم) نے جماحت کے نظام کو تو ڈنے کی وجہ سے میرے دشتہ کو بھی تو ڈویا ہے۔لہذا آئندہ ان سے میراکی تم کا کوئی تعلق ضہوگا۔''

(العشل مورى ٢٥ رجون ١٩٥٤م)

یہ بیں چدر مثالیں سوش با یکات و فیرہ کی جن کی طرف تمام کمی اخبار اور جرا کدنے ارباب بست و کشار کی انجبد دلائی اور ضوصاً لوائے وقت نے بھی اس ریاست اعراریاست کے کھیل کوشتم کرنے کا حکومت پرزورویا ۔ گریہ اواز بھی صدایستر اٹابت ہوئی ۔ کیونکہ کورشنٹ نے اس وقت تک اس ریاست کے بارہ شرکو کی واضح اور شوس قدم نہیں اٹھایا ۔ یہاں ہم یہ بات واضح کر و یہا ضروری خیال کرتے ہیں کہ فلیفدر ہوہ ہراس آ دی کوشد ید نقصان پہنچانے سے بھی کریے نہیں کرتے جوان کی احکام کی تھیل شرکرے اوران کی خالفت کرے ۔ چنا نچھا تھی دلوں ای سوشل بیریک سے باریکاٹ بھی کرنے کے اسبب اور سوشل با یکاٹ کے کے افراد کو اشیا و خورود کوش مہیا کرنے کے بایکاٹ کے کے افراد کو اشیا و خورود کوش مہیا کرنے کے

جرم كى پاداش مى الله يار بلوچ برقا الانتهاركيا كيا-جس كامقدمه جل رباب-

جماعت کانظام أیک مغبوط ہے مغبوط گورنمنٹ کے نظام کا مقابلہ کرسکتا ہے۔''

خلیفہ کا وستور ہے کہ وہ اپنے خالفین کے خلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے ہیں۔ چنا نچہ استعمن شی ان کی تقریر کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: ''اگرتم میں رائی کے دانہ کے برابر بھی حیا ہے اور تبہا رائی بھی جا ہے کہ وہ میں ان کی تقریر کا آپ کے ایک ایس ویٹ تبہا رائی بھی است کے برابر بھی حیا ہے اور دین کو مان کو مناوہ ۔ اگر کوئی انسان جھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اسے کہ وں گا اے برشرم! تو آ کے کیون جیس جا تا اور اس منہ کو کیون جیس تو ژا ۔'' (افضل مورورہ رجون ع اور استوں اور حکومتوں میں پائے جاتے ہیں اور جو اور عناصر کی طرف میڈول کرانا چا جے ہیں جو ریاستوں اور حکومتوں میں پائے جاتے ہیں اور جو ریاست میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چنا نچوہ وہ یہ ہیں۔ سریراہ، متقند، عدلیہ، انظامیہ فوج، وارامکومت اور بینک وغیرہ واپنے وارامکومت اور بینک وغیرہ وغیرہ ۔ اپنے انتظام کے بارہ میں خلیفہ کا اپنا وحوی ہیں ہے ۔''ان کی

(التعشل مورى اارجولاكي شا١٩١٥)

اب ہم بالنعمیل ان فدکورہ بالا امور کے بارہ میں اسکتے باب میں علیحہ علیحہ وروشی فالیس کے۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ قادیان میں مجھوڑی ہوئی جائیداد کے بارہ میں ہے۔ مہاج بن جو قادیان میں جائیداد تجھوڑ آئے۔ان کوظیفہ ریوہ نے کلیم وائی کرنے ہے من کردیا ہے۔ جس کی وجہ سے الکھوں روپے کے کلیم احمد یوں نے داخل نہیں کے اور گورشنٹ پاکستان کواس وجہ سے الکھوں روپے کے کلیم آئے۔ کیا ہے گورشنٹ کے تھم کی صریحاً خلاف ورزی جیس ۔

# خلافتی حکومت کا تفصیلی خا که

اب ہم ذیل میں ربوی مملکت کے اجزائے ترکیبی کے برجزو پر خلیفہ کی زبان سے روثنی ڈالیس گے۔

سر براه

"ریاست میں حکومت اس نیا بتی فروکا نام ہے جس کولوگ اپنامشتر کہ حقوق کی گرانی پردکرتے ہیں۔" خلیفہ ریووی اصطلاح میں اے خلیفہ کتے ہیں اور ایسا خلیفہ اگر چھططی ہے منزوجیں کہلا سکا۔ لیکن اضباب سے بالاضرور ہوتا ہے۔ خلیفہ رہوہ کے اپنے ارشادات گرامی ملاحظہ فرمائی در اسکا۔ کیکن اضبان پرائ کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے ان پرائ تر اض کرنے والے مخوکر سے جی نہیں سکتے ''

( افغنل مورد ۸ جران ۱۹۲۹ء )

'' جمھے پرسچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے نہیں چک سکا اور خدا تعالی اسے تباہ و پر بادکرد ہے گا۔''

ویر بادکرد ہے گا۔''

دیر بادکرد ہے گا۔''

مقننه ( یعنی مجلس مشاورت )

متنتہ کوظیفہ رہوہ کے نظام میں مجلس شور کی کہا جاتا ہے۔ بید میں دیگر محکہ جات کی طرح کیا ہے۔ بیدی ویگر محکہ جات کی طرح کیا ہے: خلیفہ کے اور خلیفہ رپوہ کے نزد کیا اس مجلس کی وی پوزیش ہے جو خلفائے راشدین میں قائم شدہ مجلس شور گی کو حاصل تھی۔ اس مجلس کا کام ہے کہ ان امور میں مشورہ و سے جن خلیفہ منظوری شدہ سے اور جاری نہ فرمائے، میں خلیفہ منظوری شدہ سے اور جاری نہ فرمائے، صدر المجمن کے لئے واجب انتھیل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر محکمہ کی گرانی خلیفہ رپوہ خووفر ماتے ہیں۔ اس خمن میں ان کا تول ملا حظہ ہو: ''تمام تکمول پر خلیفہ کی گرانی ہے۔''

(الفعنل مورقه ١٥ ارتومبر ١٩٣٠م)

''اسے بیرحق ہے (لیمنی خلیفہ کو) کہ جب جاہے جس امر بیں جاہے مھورہ طلب کرے۔لیکن اسے میرمجی حاصل ہے کہ مقورہ لے کرروکردے۔''

(الفعنل مورد يه مرابر بل ١٩٢٧م)

متقند کے مبروں کی تعداد مقررتیں۔اس میں ووجم کے نمائندے ہوتے ہیں۔ایک وہ جو جاعتوں کی طرف ہے ہوتے ہیں۔ایک وہ جو جاعتوں کی طرف ہے آتے ہیں۔ لیک ان کی متقوری بھی ظیفہ کی طرف ہے ہوتی ہے۔
جاعت کے چنے ہوئے نمائندے ظیفہ رد کرسکتا ہے اوران کو متقند میں شامل ہونے سے روک سکتا
ہے۔اس کے علاوہ ظیفہ خود جینے افراد کو جاہے اپنی طرف سے متقند کا ممبر مناسکتا ہے۔ متقند کے
اس اجلاس میں کو کی فیض بغیر اجازت ظیفہ ہاؤس کو خطاب نہیں کرسکتا اور نہ تی بغیر متقوری ظیفہ اس بھل سے باہر جاسکتا ہے۔اس میں میں ظیفہ کا ارشاد بغرض تصدیق بیش ہے: '' پارلیم مول اس میں وزراء کو وہ جھاڑی برخی ہیں جن کی حدثیں۔ ہیں ان ورک ہے والا ہوں۔ گا گلوچ کو پہیکر روک ہے والا ہوں۔ گا گلوچ کو پہیکر روک ہے۔ اس میں میں حدثیں۔ ہیں ہے۔ اس میں میں حدثیں۔ بیاں تو میں روکنے والا ہوں۔ گا گلوچ کو پہیکر روک ہے۔ بخت تحقید کو بیس۔ ان میں میں حدثیں۔ بیاں تو میں دو کئے والا ہوں۔ گا گلوچ کو پہیکر

کین فلیفہ کوئل حاصل ہے کہ وہ جے چاہے بولنے کاموقع وے اور جے چاہے اس تن سے بالکل محروم کروے۔ پیچلس صرف ایک دفعہ سال ہیں منعقد ہوتی ہے اور اس میں بجٹ وغیرہ کی منظوری کواجمیت دی جاتی ہے۔ مگر بجٹ کی منظوری کے متعلق بھی ظیفہ کے دیا کرتے ہیں کہ بعد بھی اس پرخور کرکے میں خود ہی دے دوں گا لیتن اس منققہ کواصل میں کو کی احتیار نہیں \_ انتظامیہ

اس کے بعد ہم خلیفہ کی انظامیہ کے بارے میں کچھ وض خدمت کریں گے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس انظامیہ کے ارشادات ہی نقل کرویں جن میں اس انظامیہ کی ضرورت اور ماہیت کا اجمالی نقشہ موجود ہے۔ خلیف فرماتے ہیں دو تیسری بات عظیم کے لئے یہ ضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کام کو فلف ڈیپار شنٹوں میں اس طرح تقتیم کیا جائے جس طرح کو مرفوں کے وارم فول کہ ہوتے ہیں۔ سیکرٹری شپ کا طریق نہ ہو۔ بلکہ وزراء کا طریق ہواور ہرایک صیفہ کا ایک انجازی ہو۔''

ظیفدگی اس انتظامیدکو شده مدر المجمن احدید ربوه کی اصطلاح شن' نظارت' کها جاتا بان کے بال جرایسے وزیرکونا ظر کہا جاتا ہے۔ ایسے ناظران کی ناحردگی انتظام ترتی یا حول ظیفہ کے اسے باتھ ش ہے۔ طاحظہ ہوارشادگرای ''ناظر بحیشہ شن ناحر دکرتا ہوں۔''

(الشنل مودی ۱۹۳۷ داگست ۱۹۳۷ م)

بیانظامیاب سارے کام خلفہ کی قائم مقای میں اداکرتی ہے۔اس کے ہر فیصلہ کی ایک خلفہ مقائی میں اداکرتی ہے۔اس کے ہر فیصلہ کی ایک خلفہ منازی میں ایک خلفہ کی منظوری کے بغیر تبدیل خلفہ کر سکتی ادراس کے فیصلوں کی تمام تر ذمہ داری خلیفہ کی ہوتی ہے۔ کیونکہ بیا انظامیہ خلیفہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ معددا جمن جو پھرکرتی ہے چاکلہ دہ خلیفہ کی الحمت ہے۔اس کے خلیفہ بھی اس کا قدمددارہے۔

انتظامیہ خلیفہ بھی اس کا قدمددارہے۔

(افعنل مورور سسم مار کیل میں میں کی کیل کی تعلقہ کی اس کا قدمددارہے۔

کین اس انظامیہ کو بھی خلیفہ کی برائے نام نمائندگی کا حق ہے۔ عملاً خلیفہ کی حیثیت ایک آمرمطلق کی ہے۔ خود خلیفہ فرماتے ہیں: ''ناظر لیجی (وزراء) بعض دفعہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیس پیدا کی جارتی ہیں۔'' (افتخل مورورے امراز بل ۱۹۲۸ء)

مددانجن احدبيه

'' ہرصوبہ میں ایک المجمن ہوتی ہے۔ بیا مجمن صلعوں کی اعجمنوں پر شمتل ہوتی ہے۔ ہر صلع کی المجمن تحصیلوں کی المجمنوں پر شمتل ہوتی ہے۔ان کی حدیثدی صدرالمجمن متعلقہ آنجمنوں کے مقدرہ کے بعد کرتی ہے۔''

اس المجمن کے اخراض میں دوسب کام شامل ہیں جوخلفا وسلسلہ کی طرف سے سرد کئے جاتے بیں یا آئندہ کے جا کیں۔ تمام میند جات سلسلہ کے ناظراور تمام اصحاب جنہیں خلیفدونت کی طرف سے صدر الجمن كازائد ممبر مقرركيا جائے بناظر سے مراد سلسلہ كے ہر مركزى ميغىكا و وافسراعلى بے جے خليفہ وقت نے ناظر کے نام سے مقرر کیا ہے۔ تقرير عليحد في مبران صدرانجمن عليفهوت ك بدايت كے اتحت مبران صدرامجن كا تقرر اور طيحه كامل ش آتى ہے۔ اعدروني انتظام صدراتجن کے فیصلے کوت رائے سے ہوتے ہیں۔ لین ان کا صدران کو دیٹ کرسکتا ب\_اس الجمن كصدراس وقت ظيف كيدب بيني مرزانا صراحمد يولل أني آكى كالح ربوه ہیں۔اس وقت ربوہ میں صدرامجن احمد بیرکی جو نظام تیں (وزار تیں) قائم ہیں ان کا ایک خاکہ ورج ذیل ہے۔ ناظر اعلی: مصرادوہ ناظر ہے جس کے سردتام محکمہ جات کے کامول کی عموی محراني بوكى اوروه خليف اورصد راعجن احمد بيعني كابينه كدرميان واسطه وكأ-ناظر امور عائمه: وزير داخله ومحت (فوجداري مقدمات، مزاول كي عفيله، نيز نولیس اور حکومت سے روابلاقائم کرنا اس محکم کا کام ہے) ناظرامورخارجہ: وزیرخارجہ(ائی ریاست دیوہ سے باہرا عدون ملک ویرون ملک كاردوائيان اورساي كذجور) ناظراصلاح وارشاد: وزيريا پيکنده ومواصلات ح سم ..... ناظريبية المال: دزيرال. ۵.....۵ ناظر تعليم: وزرتعليم\_ ۳..... فظارت قانون: وزبرقانون ـ

۷....۷

۸..... تاظر صنعت: وزیر صنعت.

۹..... ناظرزراعت: وزیرزراعت.

.... ناظر ضیافت: وزیرخوراک ...

اا..... تاظر تجارت: وزير تجارت.

۱۲..... تا ظرحفاظت مرکز: وزیر دفاع (پولیس وفوج کا کنفرول اور ربوه وقاویان اعزیا کی حفاظت کابند و بست)

# اختيارات وفرائض ناظران

ناظران کے اختیارات وفرائض و تنا فو تنا خلیفہ کی طرف سے تفویض ہوتے رہجے ہیں۔ ناظروں کی تعداد خلیفہ کی طرف ہے مقرر ہوتی ہے بیصدرا مجمن کے تمام فرائض وہی ہیں جو ظیف کی طرف سے تفویش ہیں۔ جنہیں وہ طیف کائم مقائی کے طور پراداکر فی ہے۔ تمام ماتحت میالس خواه مرکزی مو یا مقای قراعد کا نفاذ ، خلیفه کی منظوری کے بعد موتا ہے۔ بجٹ خلیفه ک منظوری سے مطے اوراس کی منظوری سے جاری ہوتا ہے۔ صدرا مجمن کے ہر فیملے کے خلاف بتوسط صدراجمن خلیفہ کے پاس ایل ہوتی ہے۔ ہرایک معاملہ میں صدراجمن کااس کی ماتحت مجالس اور تمام مقای اجمنوں کے لیے تھم قطعی اور ناطق ہوتا ہے۔ قواعد اساسی اور ان کے متعلق ٹوٹوں میں تغیروتبدل صرف ظیفد کی منظوری ہے ہوسکتا ہے۔اپ قواعد وضوابط میں جو خلیفہ نے جویز سکتے ہوں صدرا جمن تبدیلی نہیں کر سکتی۔ صدرا جمن کو بیا فقیار حاصل نہیں کہ وہ کوئی ایسا قاعدہ یا تھم جارى كرے جو خليفه كے كئے كاف بوياجس عليف كى مقرر كرده پاليسى بيس كوكى تبديلى آتی ہو۔ ناظروں اور مفتی کا سلسلة تقرروترتی و تنزل وتبدیلی و برطرنی وغیره مرف ملیف کے اختیار میں ہے۔ صدرا بجن کوسلسلم کی جائمیاد فیرمنقولد کی فروشت، بہد، رائن وتبدیل کرنے کا بغیر منظوری خلیفه ربوه اختیار تبیس اورخلیفه ربوه بن ناظراعلی کا قائم مقام مقرر کرتا ہے۔ ناظران اور افسران میغه جات کے کام کی ہفتہ دار رپورٹ خلیفہ ربوہ کی خدمت بیس پیش کرے۔ ناظراعلیٰ کابیہ فرض ہے کہ خلیف کی تح بری وتقریری ہدایات کے علاوہ ان کے تمام خطبات وتقار مروفیرہ میں جو احكام وبدايات جماعت كے نظام كے متعلق موں ان كالقيل كروائے۔اى طرح قاعده ہےك جب کوئی ناظر بحیثیت ناظر کسی جگد جائے تو جماعت کافرض ہے کداس کا استقبال کرے اور اس کا مناسب اعزاز كرے \_ فد كوره بالاتمام كوا كف ، قواعد صدرا جمن طبع شده ہے لئے مسلے ميں ب

عدليه

انتظامیہ کے علاوہ خلیفہ کے ہاں ایک مربوط عدلیہ بھی ہے۔خلیفہ خود آخری عدالت ہیں اور وہ خودی ناظم تضایار جشرار مقرر کرتے ہیں اور اس کاعزل اور ترتی بھی خودان بی کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہے۔

ر بوہ پریم کورٹ کے نتی یا ایل بورڈ کے مبران کی نامردگی بھی فلیفہ خود کرتے ہیں اور دہ جس مرحلہ پرچا ہیں مقدمہ کی مسل اپنے طاحظہ کے لئے طلب کر لیتے ہیں اور جس نتی کو چا ہیں مقدمہ سننے کا نامل قرار دے دیتے ہیں۔ ایسے مقدمات ہیں جو دکیل ہیں ہوتے ہیں، آئیس ناظم مقدمہ سننے کا نامل قرار دے دیا تا ہے۔ اس کے بغیر فلیفہ کی عدالتوں ہیں کسی دکیل کو حکومت کے اجازت نامہ کے باوجود پیش ہونے کا حق نہیں دیا۔ فلیفہ کا بیمی ناظم تقضا یا رجم ارمقدمہ مختلف کا جن اجمد ہو کہ ہوتا ہے اس کو واقل نزانہ کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ سلمہ احمد ہیں کرنے پرجوآ مدنی ہوتی ہے اس کو واقل نزانہ کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ سلمہ احمد ہیں کے ایما ورفیعہ کی اور قبط اور فیصلہ نزاز عات کی ادائیگ کے کے مناسب انظام کرے۔ اس کو حسب ضرورت فلیفہ کے ایماء سے قاضی اور قاضی القصاء کے لئے مناسب انظام کرے۔ اس کو حسب ضرورت فلیفہ کے ایماء سے قاضی اور قاضی القصاء مقرر کرنے کا اعتبار ہے۔ آخری ایکی فلیفہ کے پاس ہوتی ہے۔ (الفعنل مورد ارجوری انہاں) مقرر کرنے کا اعتبار ہے۔ آخری ایکی فلیفہ کے پاس ہوتی ہے۔ (الفعنل مورد ارجوری کا اجراء بھی کرایا

جاتا ہے۔ کی طرفداور ضابطہ کی کارروائیاں می یہاں ہوتی ہیں۔مثال طاحظہود

نوش: بنام فيخ منقوراحمه

مدى: مسترى بدرالدين معمارساكن قاديان-

بنام في منظورا حدولد في محد حسين مرحوم-

دموی اجراء ذکری ملغ پنسفه روپدوآن-

مقدمه مندرجه عنوان ش موکل قضائه ۱۹۳۳ ماکست ۱۹۳۳ و کیک طرفه و گری پیشید رویده و آنے کی دی شی مدعی نے امور عامه ش اجراء و گری کی درخواست ۱۹۳۳ و کا ۱۹۳۳ و کا دی تر ۱۹۳۳ و کا دور کا مددرجه بالا ۱۹۳۳ د کم بر ۱۹۳۳ و کلک دفتر امور عامه دی کی او می تو بهتر در شآپ کے خلاف ضابطہ کی کا رروائی عمل ش لائی جادے گی۔ ش جمع کرا دیں تو بہتر در شآپ کے خلاف ضابطہ کی کا رروائی عمل ش لائی جادے گی۔ (افتول مورد ۱۹۳۵ ور ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ اب من کے بارہ میں سئے: "کمک عبدالحمید صاحب ولد غلام حسین محلہ وارالرحمت قادیان کے خلاف چندمقد مات برائے ڈاگری دائر ہیں۔ کی دفیدان کے نام طیحدہ طیحدہ مقد مات میں من جاری کے گئے ہیں۔ جن فی ہیں۔ چنا فی کرتے ہیں۔ چنا فی کھر مبر ۱۹۳۳ء کوایک من من اسلامی کا ماضری کے گئے ہیں۔ گروہ ہیں۔ کیا گیا۔ اس پر ملک عبدالحمید نے حذر کیا، میں 19 ہوم کے اس من کا کے باہر جار باہوں۔ لیڈ امجور ہوں۔ اس پر ای وقت ان کواطلاع بیجی گئی کہ آپ کواس من کی سال اور اس من کی سی اور بہت ہے۔ اگر واقتی آپ کو کہ آتا اشد ضروری کام ہے جو رک فین سی اور آپ کولادم ہے کہ در خواست پیش کر کے عدم حاضری کی اجازت حاصل کریں اسلامی ان بذریعہ اخیار اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس حاضری کی اجازت حاصل کریں اندوز کے اندراندروخر امور حامد میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوش لیا جائے اطلان کی تاریخ سے دن روز کے اندراندروخر امور حامد میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوش لیا جائے اطلان کی تاریخ سے دن روز کے اندراندروخر امور حامد میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوش لیا جائے اطلان کی تاریخ سے دن روز کے اندراندروخر امور حامد میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوش لیا جائے کا گھرامور حامد)

### خليفه كاعسكرى نظام

ا پنی ریاست راده کی فرتی شروریات کی تحیل کا ایتدائی بندوبست تو طیفه نے بیکیا که ایک دکیا کا سمارا کے کر بعاصت کو تعین کی دو میری فرد الی فرج میں بحرتی بعاصت کے لئے نہایت ضروری اور مغید ہے اور جھے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بیکام آکدہ بعاصت کے لئے پایرکت بوگا۔''

باربار معامت کے وجان طبقہ کو یہ می گریک جاتی تھی۔"اہمی کو جوانوں کو جائے ہے۔ کدان میں سے جو بھی شہری میری فرریل فررس میں شامل ہو سکتے ہیں، شامل ہو کر فوتی تربیت حاصل کریں۔"

اس کے بھوا پی مستقل فرقی تظیم ضروری قرار دی گی: "بیدا کہ پہلے ہی اعلان کیا جاچکا ہے۔ کم رتبر ۱۹۲۳ء سے قادیان شی فرقی تربیت کے لئے ایک کلاس کھولی جائے گی جس شی بیرونی معاصوں کے فوجوا فول کی شولیت نہاہت ضروری ہے۔ بھروستان شی حالات جس سرحت کے ساتھ تھے " پذیہ بورہ ہیں۔ ان کا قاضا ہے کہ مسلمان جلداز جلدا پی فوتی تظیم کی طرف سیویہ بول اور خاص کر معاصر الحربیا کی کھوٹے کے بھی اس شی آو قف نہ کر سے اور بیاس طرح ممکن ہے کہ ہر مقام کے فوجوان پہلے کور فرقی شکھلائی کریں۔ پھر اسی ا دوسرے نو جوانوں کوسکھلائیں اور ان کی الی تظیم کریں کہ ضرورت کے وقت مفید ثابت ہوسکیں۔''

"صدراجین نے بیڈیسلے کیا ہے کہ انجمن کے تمام کارکن والمظیر کور کے ممبر ہوں گے اور مہینہ شک کم سے کم ایک دن اپنے فرائض منصی کور کی وردی شل اوا کریں گے۔ نیز پیرونی جمامتوں کے امراء و پر یڈیٹر نے بیٹیت عہدہ مقامی کور کے افسراطلی ہوں گے۔ ہرمقام کی احمدی جمامتوں کوا ہے ایک سے تمن وستے ہوں گے۔ جمامتوں کوا ہے ایک سے تمن وستے ہوں گے۔ جن میں سے ہرایک سات آ دمیوں پر مشتل ہوگا۔ وہاں ہردستہ کا ایک افسر دستہ مقرر ہوگا اور جہاں جو اردستے ہوں گے وہاں ایک بلٹون مجمی جائے گی جس پر ایک افسر وستہ کے مطاوہ ایک افسر بلٹون کے بہی ہوگا اور ایک افسر بیٹون کے بہی ہوگا اور ایک نائب افسروں گی وہاں پر پلٹون کے فیک میں برایک افسر میٹی بنادیا جائے گا۔ حضرت فیکورہ بالا افسروں کے علادہ ایک افسر کیتی عادیا جائے گا۔ حضرت امرائی منظور فر بالیا ہے۔ "

( النشل مودی یماکست ۱۹۳۳ه)

" حضور کا منشا دارشادات تر یک کونهایت یا قاعدگی ادر حمدگی کاساته چلانے کا تھا۔" (الفشل مجربت ۱۹۱۹ء)

" کیم رخبرمی سات بیج تعلیم الاسلام بائی سکول کی گراؤی شن احری کورٹر فیک کلاس کا نازر کیگرائی معرب موار الفنول مورد کیم رخبرمی سات بیج تعلیم الاسلام بائی سکول کی گراؤی شن احری الفنول مورد کیم جرب اور ایک کا نازر کی گراؤی معلاده دو مریح کا مول کی اتارا کرتی تھی۔ چنا خچا کیک دفسه مرزا شریف احمد ناظم احمد بیکور کو بذرید بیار فیر موسول مولی کر: " فلیف کا میم اکتوبر ۱۹۳۳ می میک دن بیج یا تیمن بیج بعدد دی پرتشریف فر بائے دارالا بان مول کے۔ احمد یکورکا دکنان صدرا جمن احمد بیادر بہت سے دیگر افراد حسب الحکم حضرت میال شریف احمد کورکی وردی میں ملیوس موکر بائی سکول کے گراؤی شریف موسور نے باتھ سکول کے گراؤی شریف الائے۔ فوج نے فوجی طریفتہ پرسلای اتاری۔ صفور نے باتھ کے سکار رساس الاس مورود ہمرائج ریا 1970ء)

"اس فوج کا ابنائی حاص مجند انھی تھا جو ہزرنگ کے کپڑے کا تھا اور اس پر منارة المسلح ما کو اللہ کا اللہ کا مقاریک السم منا کرایک طرف اللہ اکبراور دوسری طرف عباداللہ لکھا ہوا تھا۔ جواس فوج کا اصلی نام تھا۔ یکی وہ فوج تھی جو Camp وغیرہ کرنے دریائے بیاس کے کنار سے بھی بیسجی گئی تھی۔'' (الفنل موردی، ارتمبر ۱۹۳۳ء)

یا در ہے دریائے بیاس کا بی وہ رکھیں اور پر بہار کنارہ تھا جہاں خلیفہ اپنی مستورات اور دیگر نامحرم لڑکیوں کولیے جا کرچا عمر ماری کی مشق کرایا کرتے تھے۔

جرى بقرتي

اس فوج کے لئے خلیفہ نے جری بحرتی کا اصول افتیار فربایا تھا: '' میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں ۔۔۔۔۔۔کمیر افیملہ ہیہ ہے کہ پندرہ سال کی عربے نے کر پیٹیٹیس سال کی عربتک کے تمام فوجوا نوں کواس میں جری طور پر بحرتی کیا جائے۔'' (افسنل مورورہ ۱۵ مراکتو پر ۱۹۳۳ء) اس فوج کی باقیات اصالحات تھی۔جس کے باوردی والعظیر زنے سر وکلس یک جو

ا سوق بای می با میات اصافات مید بست باوردی واسیم ر به مروس یل جو اس وقت بنجاب بائی کورث کے چیف جسٹس منے کا استقبال کیا تھا۔ (افضل مورور ۲ مرابریل ۱۹۳۹ء) اور لا مور جا کرینڈ ت جوا ہر لا ل نہر وکو بھی سلامی دی تھی۔

ابتداء میں ناظرامورعامہ نے اس نوح کی کمان سنبالی تھی کیکن جلد ہی خلیفہ کی بارگاہ سے اس بارہ میں سرزنش آمنی: '' کمانڈ را نچیف اور وزارت کا عہدہ بھی بھی اکٹھانہیں ہوا۔''

(الفعنل مورى ٥ ماير بل ١٩٣٧ م)

اس فوجی شقیم کے بروت قیام پر ظیفہ کو اتنا ناز تھا کہ سرکاری گزٹ الفضل نے آیک موقعہ پر لکھا کہ: "حضور نے اجمہ یہ کورکی جو تکیم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے جو پر فر ہائی تھی اس کی اہمیت اور افا ویت کا اعماز واس سے ہوسکتا ہے کہ عام اقوام تو الگ رہیں اس وقت بعض بدی بری حکومتیں بھی آج ہیں کہ بری حکومتیں بھی آج ہیں کہ جواس تحریب کے اجتراء ہیں۔ "
جواس تحریب کے اجتراء ہیں۔"

اگرقادیانی خلافت کا مقعد محض روحانی اوراشاعت اسلام تھا تو اس مقدی مقصد کے لئے تعینی ، تالیفی اوراشاعی ادارے قائم ہوتے نئے کو فی تربیت پر زور دیا جا تا اوراس کے لئے ایک با قاعدہ عسکری نظام قائم کیا جا تا۔ اصل میں خلیفہ کے لاشعور میں بادشاہ بننے کی آرزو کیں اگر اکیاں لے دبی تھیں۔ اشاعت اسلام کا نعرہ محض رموے کی ڈی تھی ۔ کیونکہ قادیانی عوام کا لافعام سے روسی پروسول کرنے کا اورکوئی طریق نہیں تھا۔ اسلام کے نام پرواصل کیا ہوارو پیدہوی اقتد او کی تسکیدن پرمرف ہوجاتا۔ بیطر ذھل شعرف ان کی نیت اور اراد ہے کی شمازی کرتا ہے۔ بلک ان کے شعرامی مقاصد کے حصول کے لئے خدام کے سیاسی منصوبوں کو جمی طشت از بام کرتا ہے۔ اپنے عسکری مقاصد کے حصول کے لئے خدام

الاحديد قائم كى كئى اس كا با قاعدہ ايك پر چم بنايا كيا۔اس كے متعلق خليفہ فرماتے ہيں: ''خدام الاحديد شي واغل ہونا اوراس كے مقررہ قواعد كے ماتحت كام كرنا ايك اسلامى فوج تياركرنا ہے۔'' (الفضل مورد بريل مل 1979ء)

بیشظیم مع پر چم اب بھی موجود ہے۔ پھر خلیفہ فرماتے ہیں: '' بیس نے ان بی مقاصد کے لئے جو خدام الاحمد بیرے ہیں بیشنل لیگ کو تیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھر جس قدر احمد ی برا دران کی فوج میں ملازم ہیں۔خواہ دہ کی حیثیت میں ہوں ان کی فہشنیں تیار کر دائی جا کیں۔'' (افعنل مروجہ ارابر بل ۱۹۳۸ء)

ای طرح جماعت کو بیتم دیا کہ: ''جواحیاب بندوق کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں وہ
لائسنس حاصل کر سے اور جہاں تعوار کھنے کا جازت ہے وہ کوار کھیں۔'' ( انسنل موروہ ۱۲ جوالا ۱۹۳۵ء)
امن پینداندا شاحت اسلام کی دعویدار جماعت کی قادیان میں اجمد یہ کورا کیک خالص فو تی تنظیم تھی۔ برعظیم کا ہرا تھی یا شدہ عر ۱۵ اسال ہے ۴ سال تک اس کا جری ممبر بنایا گیا۔
فوتی تنظیم تھی۔ برعظیم کا ہرا تھی یا شدہ عر ۱۵ سال ہے ۴ سال تک اس کا جری ممبر بنایا گیا۔
فیریٹور بل فورس میں انجمریز ی حکومت کی طرف سے فوتی تربیت سکھلائے۔ پھر ۱۵ ا/ ۸ بنجاب
ر جنٹ میں احمد یہ کپنیوں کا ہونا اور تمام احمد ی جوانوں کو فوج میں بحراتی ہوجانے کا حکم کن مقاصد
کے لئے تھا؟ سندھ میں خرتح کی احمد یہ کپنیوں کے گولہ بارود سے بی کیوں کہل دی
عمل کے لیاد تھا؟ سندھ میں خرتح کے احمد یہ کپنیوں کے گولہ بارود سے بی کیوں کہل دی
طور پر کیوں کافی گئی اور ان کو دھڑ ادھڑ اسلے کہاں سے ملتار ہا؟ فرقان فورس احمد یوں کی فوج کشمیر
میں کیوں کھڑ کی گئی اور طابھ نے نے بی جماعت کی فوجی تنظیم اور کا فرجنگ کا خود ملاحظ کیوکر کیا؟
میں کیوں کھڑ کی گئی اور طابھ نے ان بی جماعت کی فوجی تنظیم اور کافی جنگ کا خود ملاحظ کیوکر کیا؟
میں کیوں کھڑ کی گئی اور طابھ نے ان کور کا ساتھ فرماتے ہیں: '' اعظ بین کو استعمال کرنے کے اساتھ مارے مرکز کی والیوں مقدر ہے۔
آسان بات نہیں۔ مگرا تھ بین ہو نین جا ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ مارے مرکز کی والیوں مقدر ہے۔
آسان بات نہیں۔ مگرا تی تی سے براحم کی آئی جان اس قریان کرنے کے گئے تیار دے۔''

(الفعنل مورفعه ۱۹۲۸ ماريل ۱۹۲۸م)

اب اس اقتباس کو طاحظہ فرمائے کہ کس طرح خلیفہ ربوہ اعثرین بونین جوایک بہت بدی محکومت ہاں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کس طرح تیار ہورہ ہیں۔ نیز کسی محکومت کے بنیادی عناصرے اس کے Base مرکز اور دارالخلافہ کا مسئلہ محل ہے اور خلیفہ نے اس کا مرکز اور دارالخلافہ کا مسئلہ محل ہے ور خلیفہ نے اس کا مرکز اس کے 1978ء کو جب کہ پاکستان قائم ہوئے ابھی سال بھی نہیں گزراتھا اسے عزائم حشر بیا پر

ا نجی مقاصد کے پیش نظر قادیان اور ماحول قادیان کا نششہ بھی تیار کروایا میا: '' کیک تو معاصت کواس طرف توجہ دلتا ہوں کہ اور نیس تو اس خطع کو اینا ہم خیال بنالیں۔
احمد یوں کے پاس کوئی الی جگٹیل جہاں وہ ہی ہوں اور دومروں کا پچھاٹر نہ ہو۔۔۔۔۔ احمہ یوں کے پاس ایک چھوٹے نے چھوٹا کر ہی تجیس ہے۔ جہاں احمدی ہی احمدی ہوں کم از کم ایک علاقہ کو مرکز بنالوادر جب تک اپنامرکز نہ ہو، جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ اس دقت تک تم مطلب کے مطابق امور جاری ہیں کر سکتے ۔ اپنا علاقہ اس دقت تک تم مطلب کے مطابق امور جاری ہیں کر سکتے ۔ اپنا علاقہ اس دقت تک ہمیں تھیس ہوں۔ جو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہوگراس میں غیر نہ اوں ۔ جب تک پیشہ اس دقت تک ہمیں تھیس ہوں۔ جو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہوگراس میں غیر نہ اوں ۔ جب تک پیشہ اس دقت تک ہمیں تک ہمارا کام بہت مشکل ہے۔''

(الشعثل مورى ١٩٢٢م)

یہ ہے وہ کام جوخلیفہ کے وہن پر مسلط ہے۔ کیا خالص وی مہمات کی سرانجام وہی کے لئے ان کوالیے علاقے مطلوب ہیں۔خواہ بڑے کیانے پر چوسلے کے لئے ان کوالیت ان کی ملکیت ہوں۔ کیا حضرت محدمعظ مطابقہ نے اپنے لئے ایسے مدر

# نظام بديكاري

ر بوہ میں سٹیٹ بینک آف پاکتان کے بالقائل مرزامحود کی زیر گرائی ایک فیر منظور شدہ بینک بھی جاری ہے۔ جے خلیفہ کی خودساختہ اصطلاح میں امانت فقر کہا جاتا ہے۔ ربوہ کے اس جعلی بینک کی طرف ہے با قاعدہ چیک بک اور پاس بک بھی جاری کی جاتی ہے۔ جن کاؤیزائن عام مروجہ بینکوں کی چیک بکوں اور پاس بک بھی جاری کی جاتی ہے۔ جن کاؤیزائن بیگان بین کرسکا کہ یہ چیک بک با پاس بک کی جعلی اور گور فرنٹ کے فیر منظور شدہ بینک کی ہے۔ بیگان بینک کرسکا کہ یہ چیک بک با پاس بک کی جعلی اور گور فرنٹ کے فیر منظور شدہ بینک کی ہے۔ اس بینک کے منظر تعالی اس بینک کی جاتی مرائم و منظر تعالی اس بینک کے معلاوہ بغضلہ تعالی اس وقت مضہور انگاش بینک ہے تربیت یا فتہ فرینڈ اور مخلص نوجوانوں کی خدمات حاصل ہیں۔ اس وقت خدا کے فقل ورم سے بھی ٹیکوں کے دوش بدوش اسپنے صاب آپ کا بیر تو می امانت فیڈ اس وقت خدا کے فقل ورم سے بھی ٹیکوں کے دوش بدوش اسپنے حساب آپ کا بیرتو می امانت فیڈ اس وقت خدا کے فقل ورم سے بھی ٹیکوں کے دوش بدوش اسپنے حساب دران امانت کی خدمت بورے اخلاص اور محدت ہے سرانجام دے دوئی بدوش اس بی اس کے احدا س

(الشنل مودی ۱۹۵۹ء)

''کیا آپ کوعلم ہے کہ صدر المجمن احمد بے پاکتان کے فزانہ میں احباب اپنی امانت ذاتی کا حساب کھول سکتے ہیں اور جورو پہاس طرح پر چمع ہودہ حسب ضرورت جس وقت بھی حساب دارجاہے واپس لےسکتا ہے۔ جورو پہاحباب کے پاس بیاہ، شادی، تعییر، مکان، بچوں کی تعلیم پاکسی اورالی ہی خوض کے لئے بھی ہواس کو بجائے ڈاکھانہ یا دومرے پیکوں میں رکھنے کے فزانہ صدرالمجمن احمد بدیل جمع کرانا جا ہے۔''
(افضل مورود ارفروری ۱۹۳۸ء)

ملاحظہ ہوکی طرح تھلم کھلاً کورنمنٹ کے ڈاکنانوں میں روپیے جمع کرنے سے لوگوں کو روکا گیا۔ ہمارے خیال میں کی ہوے سے بوے بینک نے بھی پیچراکت بیس کی ہوگی کہ وہ لوگوں کو پہلقین کرے کہ ڈاکنانہ میں رقوم جمع نہ کروائی جائیں۔

یہ بینک ظیفہ کی ریاست کو بونت ضرورت روپیر مہیا کرتا ہے۔خود ظیفہ اور ان کے عزیز دل کو Over Draft کرنے اے اس وقت ظیفہ اور ان کا غزیز دل کو Over Draft کے ذریعہ متعدد بار آمیں مہیا کہ چکا ہے۔ اس وقت ظیفہ اور ان کا فادیت کا خاتمہ ان بینک سے مبلغ سات لا کھروپے کی رقم لے بچے ہیں۔ اس بینک کی سیاسی افادیت کا حال بھی ظیفہ کی زبانی شنٹے: ''اس کے علاوہ اس کے ذریعہ احرار کو خطر ناک چکست ہوئی۔''

(الفضل مورئة ١٩٣٧م ١٩٣٧م)

نیز فریایا: "اگراس باروسال تک ہماری جماعت کے لوگ اپنے نفوں پرزور ڈال کر اس میں روپیہ چم کرواتے رہیں تو خداتعالی کے فضل سے قادیان .....اوراس کے گرود تواح میں ہماری جماعت کی مخالفت 40 فیصد کم ہوجائے۔"

پس کس طرح قادیان اوراس کے ماحول کوسنجالنے کی اس بینک کے ذریعہ تجاویز مرتب کی گئیں اور پھر کس طرح احزار کوائی بینک کی طاقت سے فکست دی گئی۔ کیا کی بینک کل کسی اور کو فکست دینے کے لئے استعال نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ خلیفہ ٹووفر ماتے ہیں: ''ہم اس روپیہ سے تمام وہ کام کر سکتے ہیں جو مکوشنل کیا کرتی ہیں۔''
(افعنل مورید: ارفروری ۱۹۲۸ء)

اور پھر ہالفاظ خلیفہ صاحب:''میں اس مد (امانت تحریک) کی تفصیلات کو بیان نہیں کر (الفسل موری ۱۹۳۲م نوری ۱۹۳۷م)

اگر گویم زبان سود د: " اور به بهی یا در کھنے کہ امانت فنڈ کی تحریب البائ تحریب ہے۔" (افضل مورور ۱۵ مردری ۱۹۳۷ء)

مینشدامانت بینک ہے۔ کیکن بینک کی سی کوئی ڈ مدداری اس پر عائد ٹیس ہوتی ہے۔ کیکن بیراییا بینک ہے جس کانام امانت فٹڈ ہے جواگر ضائع ہو جائے تو امین اس کا شرعاً دیددارٹیس ہوتا۔ صیغدا مانت میں گورنمنٹ کے افسروں کے کھاتے کھلے ہیں ہم محکمہ اکم کیس والوں کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس اولیدگی کی جیمان بین کرے۔ انہیں بدی مفید معلومات حاصل ہوں گی اوروہ تمام لوگ جو گورشٹ فیکسوں سے نیچنے کے لئے میکوں کی بھائے یہاں روپیدر کھتے ہیں۔ مظرعام برآجائي عراور كورشف ملازم جن كرلته اليى الى يوزيشن كوصاف ركهنا ضروري ب كوكى بينك بيشرجائ تو كننزلوك برباد بوجائع جي ماييلز بينك جب ديواليه بواقعا توكس طرح ملک شن کهرام میچ کیا تھا۔ بینک تو بند ہوگیا محران ہوا ڈل اور بیسوں کا رونا کسی طرح بند نہوا۔ جن كاروبيراس مي امانت يرا موا تعا- كورمنك في اس كاكيا انسداد كياب؟ أكر طيفه كي ب تدبیری اور بیره معتر موئے اخراجات کی اور آئے دن کی اوورڈ رافش Drafts اور میغدامانت ے قرض کے نام پر تکلوائی ہوئی بھاری رقوم سے بدینک دیوالیہ ہوگا جس کا دیوالیہ ہوجانا ایک بھی امر بادانت والول كاكياب كا- پاكتان كرهر يول كاموال كى حفاظت كاكيابدوبست كيا بے محومت کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا جا ہے کدر ہوہ کا یہ بنیک خلیفہ کی باحدالیوں کے باخث شدید مالی بحوان کا شکار ہے اور اس کے کل سرمایہ میں سے جوتقریباً ۱۲ ال کاروپیہ ہے۔ ٨الا كوروي يى كران تدررتم عملا خورد بردكى جا چكى بــــاكراس بيك كاكوكى با قاعده ميزانية تيار كروايا جائية و حكومت كوخودهم موجائع كريدهملا ولواليدمو چكاب اوراس كرواجبات زياده اورا فاقداس كے بالقائل برائ نام ہے۔

مخفى اخراجات

حکومت کولیف اوقات علی طور پر بعض افراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ظیفہ کے ریاتی بجٹ میں بھر میں اوقات علی طور پر بعض افراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خطیفہ جس کے ریاتی بجٹ میں اور افراجات کی بعد اور افراجات کی بعد بر جو ہر محتص کو بتائے میں جاسکتے ، مدس سے جو بعض وفعہ خررسانیوں اور الیت تی اور افراجات پر جو ہر محتص کو بتائے میں جاسکتے ، فرج ہوئے ہیں۔ '' (الفنل موروز ارجوائی ساام)

# آ زادی رائے پر پہرے

آ مرانہ کو عول میں آزادی رائے حقا ہوتی ہے۔الیا ہوتا آ مریت کے حراج کے مطابق ہے۔ مطابق ہے۔ بلکددہاں اٹکار پر عمین پہرے ہوئے ہیں۔ بطرے دورافتد ار میں کوئی جرمن ہاشدہ

آزادی ہے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھی وجہ ہے کہ دہاں سے بڑے بڑے مفکر اور سائنس دان بھاگر جبوری ملکوں ش آبادہو کے تھے۔ جاپان ش دوسری عالمیر جنگ سے پہلے شاہ میکاؤو کی حکومت میں پولیس کا ایک حصرتھا۔ جس کو Thought Police کتے تھے۔ اس کا بیہ فرض تھا کہ دوہ ملک میں گفتار و کر دار کے علادہ افکار کا جائزہ لیتی رہے۔ بھی حال تا دیائی میکاؤو کا ہے۔ یہ بھی اپنی ممکلت میں کی نونسوچنے دیتا ہے نہ بی کی کو بیاجازت ہے کہ وہ آزادانہ طور پر نصفیف یا بالی کا مرکب۔ ان کے بال اس Thought Police کو نظارت تالیف اور واشاعت کہتے ہیں۔ بظاہر یہ تقی معصوم اصطلاح ہے۔ جالانکہ اس کا اولیس فرض ہے کہتا لیف اور اشاعت بی موضوع پر ہوتو محکمہ تالیف ادا اس میں دوانہ فرماوی اور کی موضوع پر ہوتو محکمہ تالیف داشاعت میں دوانہ فرماوی اور کی موضوع پر ہوتو محکمہ تالیف داشاعت میں دوانہ فرماویں اور کور کہ بی موضوع پر ہوتو محکمہ تالیف داشاعت کے لئے منظور کرے اور کوئی متاب یا رسالہ بغیر محکمہ فرکورہ پور طاحظہ دی موضوع پر ہوتو محکمہ تالیف داشاعت کے لئے منظور کرے اور کوئی میں مردانہ فرماویں اور کوئی میں شاکع نہیں کرنے کے احمد پر لئر پی میں شاکع نہیں کرنے کے احمد پر لئر پی میں شاکع نہیں کرنے کے احمد پر لئر پی میں شاکع نہیں کرنے کے احمد پر لئر پی میں شاکع نہیں کرنے کے احمد پر لئر پی میں شاکع نہیں کرنے کے احمد پر لئر پی میں شاکع نہیں کرنے کا دور کوئی سیال میں۔ ان کی میں شاکع نہیں کرنے کے احمد پر لئر کی میں شاکع نہیں کرنے کی دور کوئی سیال میں دور کوئی سیال میں کرنے کی اس کی کی کی میں شاکع نہیں کرنے کی اور کوئی سیال میں کرنے کی اور کوئی سیال میں کرنے کی دور کی میں کرنے کی اور کوئی سیال میں کوئی میں کوئی کی کر کے باس کرنے کے احمد پر لئر کی میں کوئی کی کر کیا تھا کہ کان کی کر کے باس کرنے کی کر کیا تھا کہ کوئی کر کے باس کرنے کی دور کی میں کرنے کی اور کی کر کیا کی کر کیا گوئی کی کر کیا گوئی کر کیا کر کیا گوئی کر کیا کر کیا گوئی کر ک

"ای طرح مجلس معتدین صدر المجمن احمریہ نے بمطوری حضرت خلیفہ بذراید ریز ولیوش نمبراکیک ۱۹۲۸ء یہ فیصلہ کیا تھا کہ سلسلہ کی طرف سے کوئی کتاب ٹریکٹ وغیرہ بغیر منظوری نظارت تالیف واشاعت چھپنے اورشائع ہونے نہ پائے۔اگراس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بند کردی جائے گی۔"
(الفضل مورود ۲۹۹۹ء کا ساتھ کی۔"

چنا نچیان تجاویز برگل شروع کرویا گیا۔''لہشر''نام سے قادیان سے ایک رسالہ لکا آ تھا جس کے ایڈیٹر ایک مشہور قادیا ٹی محانی تھے۔لیکن ریاست مجمودیہ کے زویک ''بیمن نقائص ایسے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے المہشر کومرکز سلسلہ سے شاکع کرنے کی اجازت قبیل دی جاسکتی تھی۔'' (افضل مورد ۲۸ راگست ۱۹۳۷ء)

"ای طرح اطان کیا گیا کہ کتاب بیان الجام (جومولوی ظام احرسابق پروفیسر جامعہ احمد وقت تک نہ فرید ہیں جب تک احمد وقت تک نہ فرید ہیں جب تک نظارت دعوۃ وتیلنے کی طرف سے اس کی فرید ارک کا اعلان شہو۔" (انسنل موروء ارکترسا ۱۹۳۳ء)

"ایک فریک کے متعلق اعلان کیا گیا کہ اس فریک کو ضبط کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جس صاحب کے پاس بیٹر یکٹ موجود ہو۔ ورنداسے فوراً تلف کردیں اور شاکع کرنے والے صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور انہیں ہدارت کی گئی ہے کہ جس قدر کا پیال اس

ٹریکٹ کی ان کے پاس ہوں وہ سب تلف کردی جائیں۔'' (انسنل موروہ عربہ ۱۹۳۳ء) '' جب نظارت تالیف دتصنیف کواس ٹریکٹ کی اشاعت کاعلم ہوا تو اس نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دے دی اور اسے بجق جماعت منبط کرکے تلف کردیئے کا تھم دے دیا۔ نیز

غور فرمائيے كراب رياست كے كمل ہونے بي كوئى شك باقى رہ جاتا ہے۔ خليفہ فرماتے ہيں: ''اب تك تين رسالول كويس اس جرم بي ضبط كرچكا ہوں۔''

(الفضل مورويم مهاريج ١٩٣٧م)

اسللہ میں فلیفہ کی ریاست کی سیاست کا سب سے گذا پہلویہ ہے کہ جن کتب اور اخبارات کو ضیافیس کرسکتے یا کرواسکتے۔ ان کے متعلق اپنی رعا بایا مریدوں کو بیارشاوہ وتا ہے کہ وہ اسے پڑھیس نہیں۔ کیاا کی فرف سے توزی اور تبلیغی جماعت جنہوں نے دومروں تک اپنی بات پہنچائی ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے توزی اقدام ان کے لئے باعث فخر ہو تسلتے ہیں؟ چنانچہ دو زنامہ نوائے پاکتان جو وقا فو قا فلیفہ کے متعلق بعض اہم حقائق کو منظر عام پرلاتا رہتا ہے۔ فلیفہ نے اپنے ہوم سیرٹری (ناظر امور عامہ) کے وراجہ اس اخبار کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے جلسہ سالان کہ 194 میں کہ دو لڑ کی کہ مقاطب مرکز کے کہا جو کی احمدی نہ پڑھے۔ بلکہ بھاڑ کر کھیتک دے یا فلیفہ کے ہوم سیرٹری یا محکمہ حقاظت مرکز کے باس بی جفاظت بہنچاویں۔''

ظیفدای دارالخلافہ میں جس طرح لوگوں کو اپنی ریاست کا مطیح اور فر ما نیر دارینا رکھتے ہیں۔ ہاشندگان ریوہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے حاکم اعلی ان کے ظیفہ ہیں۔ حکومت بھی ان کو ظیفہ کے چنگل سے نہیں بچاسکتی۔ ان کے سامنے قادیان سے لے کر ریوہ تک کی مثالیں موجود ہیں کہ حکومتی نظام تھین داردات کی کھوج لگائے میں ناکام رہا۔ اگر کھوج لگا سکا تو عدالت میں جاکر مقدمات فیل ہو مجے۔ ان حالات میں ظیفہ کوراعی اوراپے آپ کورعایا نہ سمجھیں تو کیا کریں۔

# خليفه كي خروجي تدابير

سیاست کاری اورسیاست بازی خلیف کا اور هنا چھوٹا ہے۔ ندبب یا تو محض زیب واستان کے لئے ہے یاس کامعرف سیاست کی پردہ داری ہے۔ اگر بغورمطالعہ کیا جائے اوران

کے اعلانات کا نفیاتی تجویہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ محراب و نبر کے بیاتی وسہاتی میں پناہ گڑیں ہوکر وہ سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ سیاست کی سربلند یوں سے سرفراز تو ہونا چاہتے ہیں۔ وہ سیاست کی سربلند یوں سے سرفراز تو ہونا چاہتے ہیں۔ مگر اس کی ابتظاء آگئے ریوں کے حرایف ٹیس ہو سکتے۔ اس واسطے ان کا نظریہ ٹرون کہا کرتے ہیں۔ ہم قانوں کے ایس اس کی مربدوں کے سامنے آتا ہے۔ شکلاً وہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ ہم قانون کے ایس کا عدر ہے ہوئے اس کی رون کو کچل ویں گے۔ ایسے ہی مقاصد کے لئے بید فتر امور قانون کے ایسے ہی مقاصد کے لئے بید فتر امور علی میں میں افران چو کورشن میں یا ڈسٹر کے بورڈوں یا فوج یا پولیس ، سول ، بکلی ، جنگلات ، تعلیم و غیرہ کے کھوں میں رکھتا ہے۔

(المنشل موري ۸ دوم ۱۹۳۹م)

مجی ان پرسیاست کا ایبا جنون مسلط ہوجاتا ہے کہ وہ حزم واحقیاط کے سارے پروے چاک کر کے برط کہدو سیتے ہیں۔ ''بہی وہ لوگ جو کتے ہیں کہ ہم جی سیاست بہیں وہ ناوان ہیں ۔ وہ سیاست کو تھتے تالیمیں۔ جو تفسیریس ان کہ طلفہ کی بھی سیاست ہو وہ بیعت بی ناوان ہیں ۔ وہ سیاست کو تحضیت کی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں۔ وراصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست کو تحضیت کی میاست سے کی زیادہ ہے۔ اس اس مسئلہ کو اگر جس نے بار اربیان ہیں کیا تو اس کی وجر مرف یہی میاست سے کی زیادہ ہے۔ اس اس مسئلہ کو اگر جس نے بار اور اس می جان ہو ہم کر اجتماع کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب بھے لینی چاہتے کہ طلاحت کے ساتھ ساتھ میاست بھی ہے اور جو تھی بیٹیں ماندا وہ جموئی بیعت کرتا ہے۔''

(النفل مورور الأكست ١٩٢٦م)

ای و هن شرافر دی عرائم کو بول ب فتاب کرجاتے ہیں: "میرا بید خیال ب کہ ہم حکومت سے می تعاون کر ہے جس فد وجلد حکومت پر قابض ہو سکتے ہیں، مدم تعاون سے نیس اگر ہم کا لمجوں اور سکولوں کے طلباء کے اعمر بیرورج پہیا کر دیں قو جوان شرب کا قوبیا گرست طافر مست کو تروگ چند ماہ شر وہ اس غرض سے طافر مست کریں کہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو فاکدہ پہنچا کیں گروہ ہدو ہتا ہو تنا فاقد گاہ تی حکومت کو اپنی آ زاور اسے اور سے بوخر کی مطور سے سے مجدور کر سکتے ہیں کہ وہ ہدو ہتا کی نقط گاہ کی طرف ماکی ہوسے جی کہ ایسے لوگوں کی طافر مست فطرہ میں ہوگی کر جب بدلوگ طازم ہی اس کورشن شاک ہو سے حک ایسے کو ان سے دل اس بات سے ڈریں کے فیس و دوسرے کوئی کورشن آیک و ہن تقریر کو کر ہوئے ہوں گے این سے دل اس بات سے ڈریں کے فیس و دوسرے کوئی کورشن آیک و ہن تقریر کرتے ہو ۔ اگر پولیس سے حکمہ پر بق الیے صب الوطنی سے سرشار لوگ بھنہ کولیس و طومت ہندی بہت کی امال کرتے ہے ۔ " (افضل مورد مارجول کی احتراد کولی ہیں کے لیس جب اس شاطر سیاست کے خفیدا و وں بر حکومت جمایہ مارتی ہے تو سیا الحداور کا فذات کمال موشیاری ہے زیرز شن وفن کرویتا ہے۔ قادیان کی سرز بین بی فسادات کے موقع براحمدی اوجوانوں اور سابق فوجیوں کے ہاتھوں جو ماڈرن اسلحہ میا کیا اوران کی فوجی گا ٹریاں حرکت میں آئيل واس رحومت كي طرف سے يكدم جهايد يا اجس كى اطلاع كل از وقت خليفدكوند وكى -كوتك وبال احدى ي آئى وى ماكام رى \_كين خليفك الى ابرى فراست ان ك كام آئى \_ کولکہ جب پولیس سر پر آسی تو اس مقدس، یا کماز، ملم، مصلح دورال نے ابی مستورات کی چھاتیوں پرخفیدوستاویزرات باندھ کرکھی دارالسلام ( قادیان ) مجوادیں اور قادیانی فوجیوں نے فورا الحدزيرزين كرويا ١٩٥٣ء كفسادات ادر كرمارش لاءكانتام يرجب كورنمنث في بہ فیصلہ کیا کر رہو ہے فوجی اور رہوی ہولیس کے وفائر اور قعر خلافت پر جھابیہ مارا جائے تو بی خبر دو دن فل ربوه کافی کی خلیدادر ضروری کاغذات جن برخلیفد کے دسخط محصران کو دوحصول مس تقسیم كر كے ايك حصد تلف كرديا مميا اور دوسرا حصد چناب ايكيسرليس پرسنده رواندكر ديا مميا- جب پولیس وفتر کی تلاشی لے ری تھی خفیہ کا غذات قادیانی اسلیوں میں چھیائے جارہے تھے۔خلیفہ ہر اس فروکو بغاوت کاحل دیے ہیں۔جس نے دل سے ادرعل سے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ایک دفعہ کی فض نے ظافت مآب سے ہو جھا کہ جس ملک کے لوگوں نے کی حکومت کی اطاعت ندى بوكيا أيس حق بكدوه الى عومت كامقابلدكرت ريس؟ توارشا وبواكد "الركى قوم كاكية فرديمي الياباتي ربتا بجس في اطاعت فيس كي ديمل ب ندز بان ساتووه آزادب اوردوسر بے لوگول کواسے ساتھ شال کر کے مقابلہ کرسکتا ہے۔ " (افضل مورصه ارتبر ۱۹۲۳ه) پر فرماتے ہیں ''اگر تملیٰے کے لئے کی تم کی رکادٹ پیدا کی جائے توہم یا تواس ملک

پہر رہائے ہیں اور کی اللہ تعالی اجازت دیاتہ کھرائی مکومت سالا ہیں گے۔'' سے لکل جا کیں گے۔ یا پھراگر اللہ تعالی اجازت دیاتہ کھرائی مکومت سالا ہیں ہے۔'' (افضل مدروی ارزم بروہ ۱۹۲۳ء)

الین ایس محورت شی رو کراس کے متعلق اطلان جنگ کے مواقع اوران پر فورسب کھی ہو سکتا ہے۔ بناوت کا فر است کی دفت جا و کرنا پر جائے۔'' (افسال مورود عامل دری ۱۹۲۴ء)

ظیفہ نے ایک مرجہ یہ جی کہا تھا کہ:''جماعت ایک ایسے مقام پر کافی چکی ہے کہ یعن حوشی بھی اسے ڈرکی نگاہ ہے و مجھنے کی ہیں اور قوش بھی اسے ڈرکی نگاہ ہے دیکھنے کی ہیں۔'' (افعال مورورہ 10 ہر ہے 10) ان اقتباسات سے بالکل عیاں ہے کہ خلیفہ اپنی جماعت کے دہنوں میں اسی جنون کی پرورش کر رہے ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں سایا ہوا ہے۔ انہوں نے ریوہ کو اپنی کمین گاہ بتار کھا ہوا ہے۔ انہوں نے ریوہ کو اپنی کمین گاہ بتار کھا ہوا ہے اور اس سے قائدہ اٹھا کرافقہ ارکی نشتوں پر قابض ہوکر ملک کے حکمر ان بن جا کیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ:'' تجو لیت کی روچلانے سنتوں پر قابض ہوکر ملک کے حکمر ان بن جا کیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ:'' تجو لیت کی روچلانے کے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔'' (افضل موری اارجولائی ۱۹۳۲)

ان کا اپنا قول ہے کہ:'' بنجاب جنگن صوبہ کہلاتا ہے۔شایداس کے استے بید معین نہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ فوج میں زیادہ داخل ہوتے ہیں جینے اس کے بید معنی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ دلیل کھتاج نہیں بلکہ سونٹے کہتاج ہیں۔'' (افضل موروی ۲۲ رجولائی ۱۹۳۷ء) کویا خلیفہ مغرب کی Big Stick یا لیکٹس کے تاکل ہیں۔لیکن کیا کریں۔

یعت سرب کا علی ہونے ہیں ہے ہیں ہے۔ توثیق یا اندازہ ہست ہے ازل سے آتھوں میں ہے وہ تطرہ جو گوہر نہ ہوا تھا

چنا نچیکلوی کی حالت میں مجمی خار کی حکومتوں سے سازباز کے متنی ہیں اوراس کی تلقین مجمی کرتے ہیں۔مثلاً فرماتے ہیں:'' کہ کوئی قوم دنیا میں بغیر دوستوں کے زیمر فہیں رہ سکتی۔اس لئے زیادہ بجرم اور کوئی قوم نہیں ہو کتی جواپنے لئے دشمن تو بناتی ہے مگر دوست فہیں۔ کو تکہ یہ سیاسی خود کئی ہے۔''
(افسنل موریہ ۱۸ ارجون ۱۹۲۲ء)

اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے دشموں کے حلیف بننے کی کوشش کیوں نہیں کریں گئے۔ چاہے اس کی کوشش کیوں نہیں کریں گئے۔ چاہے اس کی کوئی کی بھی صورت ہو۔ شال وہ ہداز افشاء کرکے پاکستان کے دشمنوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔انہوں نے فوج کے ایک کرتل کی طرف یہ منسوب کیا کہ اس نے دوران گفتگو میں ان سے میر کہا کہ: ''حالات پھر خراب ہورہے ہیں لیکن منسوب کیا کہ انہوں کے دوران گفتگو میں ان سے میر کہا کہ: ''حالات پھر خراب ہورہے ہیں لیکن اس دفید فوج آپ کی مدر دیس کرے گی۔''

''جب پہلی وفعہ ظیفہ کی پی تقریر الفضل میں چھپی تواس میں بیمی لکھا تھا کہ کرتل نے کہا کہ ''فوج آپ کی مدنییں کرے گی۔ کیونکہ وہ بدنام ہو چکی ہے۔''

جب اخبارات میں اس قابل اعتراض بات پرتیمرے ہوئے تو خلیفہ کے ایما و سے ان کی وہی تقریر دوبارہ شائع ہوئی اوران میں سے وہ فقرہ حذف کردیا گیا جس میں فوج کی بدنا می کی طرف اشارہ تھا۔ تردید کرنے کی اخلاقی جراًت نہتی ۔ ہاں! قانون سے نیچنے کا حیا۔ نکال لیا۔



www.besturdubooks.wordpress.com

# انتهاب!

سیدی مولائی خاتم النبیین مرمصطفی آن کی اس معصومیت کے تام، جے میاں محود احمد خلیفہ ربو معصوم نبیس بھتے۔ محدود احمد خلیفہ ربو معصوم نبیس بھتے۔

زین و آسان اپنی جائے قیام بدل سکتے ہیں۔ فریشتے زیمن پر اور انسان آسان
پر خطال ہوسکتے ہیں لیکن خدائے برتر ایسے انسان کو بھی بھی معانی نہیں کرے گا جس کی ایم بی اور تا است آبیا،
قیادت نے بزاروں عصمتوں پر ڈاک ڈالے، جو دہبری کے بیس میں دنیا کے سامنے آبیا،
لوگ اسے رہنما بھی کر پیچے ہو لئے۔ لیکن وہ ربزن لکلا، دنیا نے اسے انسان سمجھا۔ لیکن وہ بھیٹریا ٹابت ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف قلمتیں پھیلادیں تا کساس کی بے داہ روی پر دے پر سے دہیں۔

یجے قادیائی نبوت سے سب سے بیدا اختلاف یک ہے کہ جب خود مرز اغلام
احمد اود ان کی ساری جماعت اس بات پر شغن ہے کہ قرآن جمید کے بعد کی گاب کی
ضرورت ٹیس اور عرب کے ربیعلے میدانوں شی جنم لینے والا جمیعات کی افغنی الا بنیاء ہے
تو پھر قادیانی نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس نبوت کا مقصد مردہ روحانیت کو زعرہ
کرنا،اور سلمانوں کے اخلاتی اقد ارکو بلند کرنا تھا تو پھر بھے تنایا جائے کہ مردہ روحانیت
کہاں زعرہ ہوئی؟ یا کتان اور بھارت کے کس کنارے پرا ظلاتی اقد ارکا عروق معرش
وجود بھی آیا؟

#### فهرست

| منح          | ، تاممغمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمبرثثار   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6•Y          | حف آغاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
| ۵۰۸          | رياچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲          |
| ۵۱۳          | آ مریت کامفیوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ _        |
| 910          | اسلام اورآ مرعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>"</b>   |
| arr          | لې منظر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵          |
| 912          | بازشول كدوركا آعاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Α .        |
| ٥٣٢          | الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          |
| óra          | بادشامت ياخلانت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨          |
| ٥٣٠          | محودیت سے پہلا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •        |
| <u>ರ್</u> ಗಾ | المرياني خالون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f+         |
| ٥٣٤          | تعج عبدارطن معرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11         |
| ٥٥٢          | فخرالدين بماني كالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ir         |
| ۵۵۳          | تاریخی انتقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1100       |
| ۳۲۵          | محواه اوران کی شهادتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | le.        |
| PLA          | <b>آزادي عمير</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         |
| ۵۷۳          | سوش بايكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 14       |
| <b>9</b> 44. | ز <u>باناوراطلا</u> ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         |
| 0.00         | א וכנו שוכן ון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IA         |
| ۸۸۵          | استغ مندم ال مثمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19         |
| 64+          | مسَلِيْهِ فِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>r</b> • |
| 647          | حغرت مر فاروق سيمما ثكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · m        |
| APG          | ركيا وكثوف كادباك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr         |
| 4.F          | لومر کی کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP .       |
| Alt.         | احتامت شرق کم کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · M.       |
| ¥10          | المرابع المراب | 70         |
| ALA          | ظافت مآب كرمناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74         |
| AIF          | آمران خصوصیات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14         |
|              | فرزا في ساديا في ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17%        |

#### حرف آغاز

ضدائے برتر كالا كھ لاكھ شكر ہے كداس نے جھے اس كتاب كى اشاعت انى كى توفق بخشى - يبلے ايديش ميں بے شار خاميال رو كئ تھيں -كابت اور طباعت بحى معيار كے مطابق نہيں متی کیکن ان تمام نقائص کے ہاوجود وام نے اسے بے حد پیند کیا ہے جس کے لئے میں ان کا شکر گزارہوں۔دوسرےایڈیٹن میں بعض غیر ضروری حصہ حذف کردیۓ گئے ہیں اوران کی جگہ چند اور پہلوشامل کے مجے ہیں۔ قار کین میں سے بیشتر نے حوصلہ افزا خطوط کھے ہیں۔ان کی اس حوصلا فزائی کے لئے تدول سے ممنون ہول ،ان میں سے بعض نے اپنی فیتی ہدایات سے بھی نوازا ہے۔سوان کی ان نواز شات کے پیش نظر ترامیم کردی می ہیں۔ بہت سے کرم فر ماؤں نے مگالیاں مجى ككويميني إير من ان كى كاليون سے بهت لطف اعدوز بوار مجھے رور وكر خيال آيا كرمير ب آ قا ومولاحضرت محمصطفيات كوابوجل اورابولب نے كيا كم كاليال دى تعيى - جب وشمان اسلام محبوب خدا الله کو کالیاں دیے سے باز نیس آئے تو میری حیثیت بی کیا ہے؟ میں تو اس آمد كال ك خاك ياك برابر محي نبس ميراة قاكانموندير تفاكرة بالتلك في الفين كى گالیاں سنے لیکن جواب نہیں دیا۔اظہار برہی بھی نہیں کیا۔چیثم غضب ناک سے بھی نہیں دیکھا۔ بددعانیں کی اور نہ بی اپنے لیوں تک فیکوہ، گلہ آنے ویا ہے بلکہ دشنام طرازی کی اعتباء کرنے والول كے لئے درودل سے دعاكيں كى بين ان كا بيشہ بھلا جايا ہے .... مر .... ين اپ ان كرم فراوں سے کیا کھوں۔خودائی کے مرزاغلام احد کا ایک معرع رقم سے دیتا ہوں۔جوانہوں نے ابيناورابين مريدان باصفاك ليحموزول كياتعاب

مگالیال من کے دعا دو یا کے دکھ آرام دو

(در بین اردوس ۸۲)

اے کاش بھے ''مرقد ، بدرین اور کافر'' کا خطاب دین سے تمل میرے محرّم برزگ اپنا مل بھی کے گئی میرے محرّم برزگ اپنا مل بھی اس جھا تک لینے کہ جمن ہات کا گلدہ کی سے کر دہے ہیں۔ اس بران کا اپنا عمل بھی ہے بینیں؟ ان کرم فرماؤں سے بھے صرف اس قدر استفدار کرنا ہے کہ میری اس کآب کے ان تو فرف دامنگیر ہوگیا ہے اور اور جاہ ہونے کا خوف دامنگیر ہوگیا ہے اور انہوں نے انہوں نے اس بور کیا جاور انہوں نے اس معنکہ خیز پہلو پر فورنیس کیا کہ ان کو خود اس نبوت کے متعین کے ہوئے اصولوں میں کتنا دخل اس معنکہ خیز پہلو پر فورنیس کیا کہ ان کو خود اس نبوت کے متعین کے ہوئے اصولوں میں کتنا دخل

ہے؟ ایک طرف مجھے اعاطہ نبوت سے نگلنے کے جرم میں سزا کے طور پر مرتد ، کافر ، ملعون اور بنہ جانے کیا کیا القاب اواز دیے ہیں اور دوسری طرف خوداس نبوت کے فرمودات سے قطعی برگا گی، خدامعلوم كن جذبات كى آئيندوار ب- كاليال ديناتو آسان بـ ليكن كاليال س كر ماتع يدككن لائے بغیروعا کرنابہت بوی بات ہے۔جس کا دعویٰ زبان سے تو ممکن ہے سکین اس بڑمل کرنا ایک پرخاررا مکذر پر چلنے کے مترادف ہے۔ مجھے قادیانی نبوت سے بردا اختا ف کی ہے کہ جب خود مرزافلام احداوران کی ساری جماعت اس بات پرشنق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سی کتاب کی ضرورت نبیں ادر عرب کے ربیتلے میدا توں میں جنم کینے والاجم اللہ اضل الانبیاء ہے تو پھر قادیا فی نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ اگراس نبوت کا مقصد مرده روحانیت کوزنده کرنا اورمسلما نول کی اخلاقی اقداركو بلندكرنا تعالو كالرجيح بتايا جائ كهمرده ردحانيت كهال زنده بهوئي اوريا كستان وبعارت كرس كنارے يراخلاقى اقداركا عروج معرض وجود ش آيا؟ قاديانى نبوت كو كله تماكداس ك عالفین کالیاں دیتے ہیں اوراس نے اپ مریدوں کو کالیاں س کردعا دینے کی جو تلقین کی تھی میرے قادیانی دوستوں میں ہے بعض نے اپنے نبی کے اس تھم کی تقیل قبیس کی۔اس طرح میرے یاس پینکٹروں بلکہ ہزاروں مثالیں اسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی نبوت کی مخلیق کے لئے جن ضرورتوں کا ذکر کیا عمیا تھا وہ صرورتیں اس نبوت کے بعد آج تک یوری نہیں ہوئیں۔ مجھے مير محسن دوستول نے گاليال دے كرمير ساعتراض كوتقويت بخشى بادرايے آپ كودشمنان دین مسالت سے اور محص مع رسالت کے بروانوں سے مماثلت دی ہے۔جس کے لئے میں ان کا فشكر كذار مول اور دعا كومول كه خدا أنبين صراط متنقم دكعائ اور أنبين توثيق بخشے كه وه اس دام دلواز کے اعدرونی خدوخال کا جائزہ لے کراپنے لئے جہنم کی آگ سلگانے کی بجائے جنت کے انعامات سے متنفید ہونے کی سعی وجدد کرسکیں۔ آئن!

قارئین سے التماس ہے کہ اگر الیس اس کتاب میں کوئی خوبی نظر آئے تو وہ میر سے
لئے دعا کریں کہ خدائے برتر جھے استقامت بخشے۔ میں جس مقصد کو لے کر اٹھا ہوں اس میں
کامیا بی عطاء فرمائے۔ جھے خلوص، حبت، عقیدت اور گر جُوثی سے اسلام کی خدمت کی تو فیتی بخشے
اور میر سے وہ قریبی رشتہ دار جو ہنوز اس دوز خ کو جنت مجھ رہے ہیں، صراط متنقیم دکھائے اور وہ
اس آگ کی طرف دوڑ نے سے فئے جائیں۔ جے اللہ تعالی نے جہنم کی آگ ترار دیا ہے۔
اس آگ کی طرف دوڑ نے سے فئے جائیں۔ جے اللہ تعالی نے جہنم کی آگ ترار دیا ہے۔
آمین ، شم آمین!

ويباچه

وہ شاخ نور جسے ظلمتوں نے سینجا ہے اگر پھلی تو شراروں کے پیول لائے گ نہ پھل سی تونی فعل محل کے آنے تک خیر ارض میں آک زہر چیوڑ جائے گی قادیانی تحریک کی عمراس وقت تقریباً ستر برس مو چکی ہے۔ اس کا پہلا وورجس میں اس کی واغ بمل پڑی۔ چیس سال بعد ۱۹۱۴ء کو ختم ہوا۔ دوسرا دور محودی استبداد کا ہے۔ اس پر پینتالیس سال بیت مچکے ہیں۔قادیانیوں کے اپنے عقیدہ کے مطابق پہلے دور کو دوسرے دورے وی تعلق ہے جو چرکو شرے ہوتا ہے۔ کو یا انہوں نے اپنی تحریک کے پر کھنے کی کسوئی خود می تجویز كردى ہے۔ وہ كوئى "فليف" كى دولن ترانياں بين جوالفشل كى بيشانى ير برروز جلوه كر بوتى میں۔وہ ان انبال قیادت کے حزاج اور جماعت کی ذہبیت کی خماز میں۔ابتداو میں عامر دامحود احد پرلیڈری کا بھوت سوار تھا۔انہوں نے جماعت کے مار پستانہ جذبے سے قائدہ اٹھا کراذ ہان کاعمل علیم نورالدین کے دور خلافت میں ہی شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے جالیس آ دمیوں کے وتخطول مصدراهجن كي ظاف أيك بيان جاري كيا تفااوراي الميزين بمواركرني شروح كردى-ابابي دوريش معولي اختلاف كومى كوارانيس كرتي-اي ويروى وفات كك انہوں نے اپنی عیش سازش کی سرتکس دور دور تک جماعت میں بچھادی تھیں۔ان کے حریف اگرچدب فخرند على كيان بي منز خرور فابت موع - كوتك انبول نے دكوئي قدارك كيا اور درى تاب مقادمت كامظا بره كيا- جويمي تحييم فورالدين كي وفات موفي محودي ساز شور كا ايواليول مودار ہواا دراس دفت کے ارباب افتیار جومرز اغلام احمہ کے درتن تھے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کافراد مرز المحود احمد کے لیے نعمت فیرمتر قبر قابت ہوا۔ خلافت کا تاج پہن کراس نے برطا فوی حكومت كے ساتھ ديائ افعاتبات استوار كئے اوراس كى پشت بناى حاصل كى۔

چونکہ مرزامحود اجر محیس سال کی عمر میں عن طاقت پر قابض ہو مجے تھے۔ اس لئے و کھیو داہستہ و کی طرح الرائے ساتھ داہستہ و کھیو داہستہ و کھیو داہستہ کی طرح افراس کی طرح سرانجام دیاجس کی ان کو آرزو سخت اور جمال مقاطعہ کرتے ہوا حت کو قد رہنچا سختی۔ انہوں نے مسئلہ تھی کو توب اچھالا اور مسلمانوں سے عمرانی مقاطعہ کرتے ہوا حت کو قد رہنچا این ساتھ میں دیوں بنا کر چھوڑ دیا۔ اس کے لئے قادیان (اور اب ریوہ) کی فضایوی ساز کار ابرام یواد اعظم ابت کی بیروی مسلمانوں سے ساور اعظم ابت میں دیوں میں مسلمانوں سے ساور اعظم ابت میں کے اللہ المیں میں مسلمانوں سے ساور اعظم

ے كث كتے تھے۔ان كافياد مادى قاديان (أب ربوه) بن كيا تھا۔اس برقدرت كى عم ظريق كم علیفہ کوا بی جماعت کی تربیت کے لئے اس دفت تک تینتالیس سال ملے ادراس طویل مدت میں قادیا ٹیوں کی کلی تسلیس خلافی استیداد ہے مجر محکیل ۔ خلیفہ کے سارے بروگراموں کا مفاد اپنی آ مریت کوقائم کرنا اور جماعت پش سیده نسیا و اطعنداکی ذینیت پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے جماعت میں عملاً وہی مرتبہ پیدا کیا جو نہ ہب میں نبی اور سیاست میں ڈ کھیو کو ہوتا ہے۔اس تخریبی تربیت کے لئے انہوں نے خواب اور رویا کا سہارا لیا۔ کوئکدان کے سامنے دلیل اور جمت کی مخباكث نيس ريتي اور بحراسية خوايول كة فلي كواس بمرمندى اورج بكدى سع جلايا كمريدان کوالبهام اوردی متعمور کرے اپنی علل کو مسلے کروسیتے رہے۔ جماعت کے اعدو بی اصطلاحات کو رائج کیا تا کیمی مرید کی نظران کے ذاتی اعمال برند بڑے۔ اگرکوئی بیباک نظر بر بھی جائے تو دومروں کی اندھی ارادت اس کو بے اثر کردے۔ اگر میر بھی کارگر ندہوتو مرکز میں خلافت مآ سے کا معاشی کلجہ تھنید کی تو توں کومفلوج کرنے کے لئے کافی ہے۔ کیونک مرکز میں بنی افشائے راز کا خطره بادرمركزين عى ظافت مآب كي كرفت بيشيابى ربى بيدالفشل مصفحات سوشل بائیکاٹ کے اعلانات سے معمور ہیں۔جس کا بائیکاٹ مونا ہوات کی زندگی اجرن موجاتی ہے۔ ا گر کوئی غزیر ترین دشتہ وارمرض اورموت کے وقت مجی اس کے لئے رجم کے جذبات سے مفلوب ہوکرکوئی معمولی مدروی کا کام کر بیشتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے قودہ اس انفراف کی یاداش شراک روح فرسا مقاطعه كا فكار بوجاتا ہے اور برمقاطعه يربول بدياك سے بداعلان كياجاتا ہےك رسول الله الله يم مخرفين كرساته الياق الوك دوار كين تندر ( تور تعود مالله)

پہلے وض کیا جاچکا ہے کہ اپنی آ مران ہفر مندی سے فلیفہ اسپیند مریدوں سے اسی تسم کی فیر مستول اطاعت چاہج ہیں جو سحابہ کرام کو حصرت رسول اکر منطقہ سے تنی ۔ رحمت الله المین منطقہ پر بیا بلیسانہ بہتان کی قادیاتی گونا گوار ندگر دا۔ اگر کسی ہیں ای پر افتہاض پیدا ہوتا ہمی ہو قائق استہداد سے ڈرکر اس کا اظہار فیس کرتا۔ بیداس بھاعت کا حال ہے جود بین کودنیا پر مقدم رکھنے کا دھوی کرتی ہے اور سادے مسلمانوں کو کافر کہ کران پر فالب آئے گی آ رزور کمتی ہے۔ مملائ محل معولی اختلاف کے فیف شربہ براس با بیکا ہے کوروار کمتی ہے جوا ایک کی آیادت میں کا درکھنے میں کا درکھنے کے ایک کرتے ہے۔

اسيخ افكادكي ونيا مين ستركر ندسكا

ومورز في والاستارون كى كذر كابون كا

اس خوف وہراس کی کیفیت کو عقیدت کہا جاتا ہے۔ کتنے پاک لفظ کا کتنا ناپاک استعال ہے۔ مرشد سے حقیدت سے شاہین استعال ہے۔ مرشد سے حقیدت سے شاہین مار بی ہے۔ لیکن جس مقیدت سے شاہین کر مس بن جا ئیں وہ وہ فوٹی غلامی کا بدترین نمونہ ہے۔ بھی اس دینیا تی استبداد کونظام کہا جا تا ہے اور اس نظام کے آئی کمی ہونے پر فخر کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ جس نظام کا مزاج افادی ہواس کو اس کی ہونے کی ضرورت ہے جوانسان کی جہتوں کو مردہ کر کے کی ضرورت ہے جوانسان کی جہتوں کو مردہ کر کے زندہ رہ سکتا ہے۔

اس قادیانی نظام مس عقل وخرد کواس واسطے ذریح کیاجا تا ہے کہ ان کے فروغ ہے دیلی آ مریت کا چراغ کل موجاتا ہے۔خلافت مآب کے نظام میں اخلاقی جرائم کی سزار سی اور عارضی ہوتی ہے۔ربوہ شرع شاید ہی کوئی ایسا ناظر یا عالم ہوگا جس ریکسی اخلاقی لفزش کی یاواش میں خلیفہ نے فروجرم ندلگایا ہولیکن وہ بحرم بھی اپنے عهدے سے برطرف نہیر مساس کر برطرف ہوا بھی تو بحال ہوگیا۔ چیدہ علاء کو'' طاعونی چرہے اور جھراتی ملاؤں'' کے القاب عملاء ہائے مگروہ پرستور فائز المرام رب ان كايك برادرسبتي ناظر امورعامه تقدان كے متعلق شارع عام ميں يور ڈير بياعلان مواكده عادياً جموت بولت مير واوك ان بيمتنبر مير ويكن وه اس وقت اين منعب سے الگ ند کے گئے۔ اس کے برعس کی کے متعلق خلافت با آب کو بیشبہ ہو کہ دہ ان کی ا كى دائے سے اختلاف ركھتا ہے ياس نے كوئى كات چينى كى ہے تواس پر تعزيرات سے عرصہ حيات تك كردياجاتا ہے۔ كويا قادياني نظام مين خدائى نافر مانى قابل عنو بے محرطيف كى نافر مانى كامحض فك بعى نا قابل معانى جرم مجماجا تاب اى داسط ايمان بالخلافت بران دنول بداز درب جماعت کے افراد کا بےبس ہوجانا خلافت مآب پرایک تکلین طرب۔آگر بیعقیدت مجی مجھی جائے تو اس میں کوئی حصوصیت نہیں۔ کیونکہ دوسرے پیرخانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مریدائے مرشد کی برلغوش کو اب تھے ہیں۔الی کیفیت کیوں پیدا ہوجاتی ہے؟اس کامختر جواب بیہ ہے کہ بیا لیک نفسیاتی بے بی ہے جو مرکس تربیت سے ہر ویرا پنے ویرووں میں پیدا کر دیتا ے مرک کاریک اسر Ring Master در عددل کوسدھا کران سے وہ کام لیا ہے جوان ک نظرت کے منانی ہوتے ہیں۔ سرس کا شیرا پنے رنگ ماسٹر کے جا بک کی آواز پر ماچتا ہے۔ کیا کوئی کھسکتا ہے کہ درعدے کی قطرت کوسٹ کرنااس پراحسان ہے۔ ایک عام مداری پڑیا کی الی تربیت کردیتا ہے کدوہ عام مجمعے میں تماشا کول کے ہاتھوں سے تانبے، چاعدی کے سکے چرچ میں لا كر مدارى كى كوديش ذال دين باوراس كام كے لئے اس كوتماشا ئيوں كے جوم سے ڈرخيس الکارکین اگرکوئی اپن بھیلی میں دانے رکھ کراس کودکھانے کی کوشش کر ہے قددہ دانے دیکھے گی ادر دوہ اگر آئے گی۔ اپنی خوراک مداری کے ہاتھوں سے تی لے گی۔ خلیفہ نے پیٹالیس سالہ تربیت سے اپنے مریدوں میں سرکس کے شیراور مداری کی چا والی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ جس طرح شیر سرکس سے الگ ہو کرجنگل میں نہیں جاسکا اور چا پہر سرس سے الگ ہو کرجنگل میں نہیں جاسکا اور چا پہر سے ساڈ کر دوسری چڑ ہوں میں مفائرت پر جوان میں اور ان کے ہم جنوں میں پیدا ہو چی ہے ، عالب نہیں آ کتے ۔ یہی حال مفائرت پر جوان میں اور ان کے ہم جنوں میں پیدا ہو چی ہے ، عالب نہیں آ کتے ۔ یہی حال تا ویا نیوں کا ہے۔ دہ خلا افتانہ بنتے ہیں۔ کی خلوقوں کا مشاہدہ کرتے اور تو ہوں کا فشانہ بنتے ہیں۔ جا کی تو جا کیں تو جا کیں تو جا کیں ہو جا کیں ہو جا کیں ہو گا ہیں۔ کہاں؟ خلا تی سرکس نے نظام اور شیلیم کو اپنے اور اپنے خاتھ ان کے لئے رحمت اور جماعت کے کہاں؟ خلا می اس وقت تک رحمت ہو جب تک وہ جاتی بہود کے لئے ہو۔ لیکن جب لیے جاتے ہیں۔ جو شریعت کی یہود ہوں میں جماعت کی مفاوت نے ہیں۔ ان جماعت کے مفاوات نظام کی قربان گاہ پر جمینٹ چڑ جے لگیں تو بیآ مریت کا مختج ہیں جاتے ہوں۔ این جب جاتے ہوں اور کی تھیدہ جو شریعت کی یہود ہوں میں جماعت کے مفاوات نظام کی قربان گاہ پر جمینٹ چڑ جے لگیں تو بیآ مریت کا مختج ہیں جاتے ہوں۔ ان حال ہے کہاں تو بیت کے مفاوات نظام کی قربان گاہ پر جمینٹ چڑ جے لگیں تو بیآ مریت کا مختج ہیں۔ جاتے ہوں۔ ان کیا ہو ہوائے ہیں۔ ان کی بھارت اور اسے آئے ہوں اور ان کو کہنا سنا بیکا رہوتا ہے۔

پول کی بی ہے کے سکتا ہے ہیر کا جگر مرو تاوال پر کلام زم و تازک بے اثر پہلی جل جی سکتا ہے ہیر کا جگر میں دارو پہلی جل حقیم کے بعد جب شیرادہ ویلز ہندوستان کی سیاحت کے لئے لا ہور ہیں دارو ہو حال فیلے کورٹس بجالا نے کے لئے قادیان ہے آئے۔ اس دقت ان کے موثر کے بھریے پر ہوے تو فلفے کورٹس بجالا نے کے لئے قادیان ہے آئے۔ اس دقت ان کے موثر کے بھریے پر ہو بی ادشاہوں ادر شیرادوں کے پاس نیس جا تا۔ اس ایک فلا مانہ فل سے خلیفہ کے فضل عمر ہونے کی بھی قلعی محل کئی۔ حضرت فاردق اعظم رب و دوالجلال کے علادہ کی بادشاہ کے در بارش جاتا اپنی فلافت کی تو ہیں بجھتے ہے۔ لیکن کہاں قادیاتی نا فلک کا ببردیا اور کہاں نتیب چشم رسول مقال کے اس مانہ بھتے ہے۔ لیکن کہاں قادیاتی کا محت اور صلاحیت کے بقا کے لئے تاویاتی کی مقتل ووالش پر کرال نیس گزرتا۔ چونکہ قیادت کی محت اور صلاحیت کے بقا کے لئے بیا حت کا امام کہا تر بھا جو جا تا ہے۔ کیونکہ دنیا شراس کا احت اس غیرت تم ہوتی ہے جا عت کا امام کہا تر بھن جالا ہو جا تا ہے۔ کیونکہ دنیا شراس کا احت اب کرنے والا کوئی نیس رہتا۔ بھی حال نے خلافت میں جنوب کا ہوا۔ انہوں نے جنون و دی سے مغلوب ہوکروہ دہ حرکات کی ہیں کہان کے بیان کے مان کے بیان کے مان کے بیان کے مان کے بیان کے بیان کے مان کے بیان کے بیان کے مان کے بیان کے میان کے بیان کے مان کے بیان کے بیان کے مان کے بیان کے بیان کے مان کے بیان کے مان کے بیان کے بیان کے مان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے مان کے بیان کے

زندگی جر کے سانچوں پی و مطلے کی کرپ تک ؟ ان فغا وں پی اہمی موت بیلے کی کرپ تک؟ جب خلافت ما سب ك علين خلوان كرتكين راز بابرفها ش بلد ول اوردو جراخ محفل بن كر يجيلي الي صفائي على معفرت ، والله سع الفعل بننه واسله في مدمطالبه كيا كه أيك والتدك جاركواه لا كركبروائى كادعوى اورصفائى كاسمهيار؟ اسطريق سعدة فبرخاف كاوك بمى زنا کے الزام کی تروید کر سکتے ہیں۔ شدا کے بندے اپنی صفائی کے لئے ویادی عدالتوں کے وشع مروہ حیاوں کا سیارانوس لینے۔ووائی حقاظت کے لئے خداکا فیصلہ جو برونت برکہتا ہے" خداکی انگی الی دی ہے خدا میری طرف ہوا گا آ رہا ہے۔" اپنی صفائی کے سلنے آ سان پر دستک دکھیے سے خا نف ہے۔ تمیں سال سے اس کومبالیہ کا چینے ویا جارہا ہے۔ مشر یوسف ناز کی مؤ کو ہالعذاب جسم نے اس کیمیں کاٹیس رکھا۔ فلیفرے مامول نے جوڈ اکٹریٹھے عام اوٹس اٹی الزامات سے جواب ش كها فغاكه جماعت كوان بركان فين وحرف عاميس واكران ش حقيقت بين و و وخليف را في صحت کے زوال میں جلوہ کر ہوکر رہے گی۔ چنا نجیاب وہ دفت آ حمیا ہے۔ اب طلیغہ کے دل ود ماغ برلسيان وبنريان كا ظند بصدان كي كفتكو غيرواتكى ان كي فماز اور خطبات بدربط مويك إلى-كونكه جس مرعت اور فلت سے وہ مجدے كرتے ہيں۔ دوايك مجنون كى سمالي حركا مصامطوم موتى جں۔ اب لوگوں نے ہمی مختلع عمل کہنا شروع کردیا ہے کہ طلیفہ کے چکھے نماز کا مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ کیکن ان کوکوئی روک نیس سکا۔ خدا کے محرض قادیا نیوں کی نمازیں ان کی خودسا خد خلافت ے باتھوں رسوا بودی جی اور ب بول ٹیٹی سکتا ۔ ان کے خطبے بھی شعبد زود لو کی کی ذ مدداری بر شائع ہوتے ہیں۔ کولک وہ بکھ کہتے ہیں اور ترمیم وشیخ کے احد بکھ اور شائع ہوتے ہیں۔ ملاوكا منقارد ير يهونا تجب كامقام ب- كيونكرهما دس كالفحيك يرجى ال كاركس عيد فيل فيركن-

چکرساری قادیانی مست این طلف این طلف می اثم می شریک وی میداس واسط خداکی بعض شدید سے دی میداس واسط خداکی بعض شدید سے فائن کر ساری المت کا معاملہ بوتا تو ری اور وراز ہوجاتی کرساری المت اسیع کروار سے فائن کی سات ہے۔

فطرت افراد سے افحاد تو کر لی ہے ۔ پرٹیس کرتی دہ ملت کے گناموں کو محاف عطامان کرتی دہ ملت کے گناموں کو محاف

# آ مریت کامفہوم

آمیریت (فرکٹیٹرشپ)اس فظام حکومت کانام ہےجس کی زمام فردواحد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے کو آمر (و کٹیٹر) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آمرزمام حكومت ورافت ميں ماصل نبيس كرتا \_ بلكه اس كا تخت افتد ار برفائز بهونا ساز شوں ،سياس جوز تو ژ اورقوت بإزوكا نتيد بوتا بروه ملك كسياه سفيدكا بالك تصوركياجا تاب استمام اعتيارات حاصل ہوتے ہیں اور ملک کا آئین اس کے اقوال کا تالع ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے افکار ہی قانون سمجے جاتے ہیں۔ دہ تمام معاملات میں خود مخار ہوتا ہے اور کی فض کے سامنے جواب وہ نہیں ہوتا۔اس کے فرمان کی اطاعت قرآن پاک کی آیات کی طرح فرض متصور ہوتی ہے اور وہ برور شمشیرا پنے احکام منوا تا اور حکومت کرتا ہے۔اس کے عہد حکومت میں تنقید وتیمرہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملک کے کو نے میں جاسوس کا جال پھیلادیا جاتا ہے۔ پرلیس اس کے احاطہ قدرت میں رہتا ہے۔ جے صرف ای کے پروپیکنڈہ کے لئے مخص کر دیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف کسی دوسرى جماعت كاقيام نامكن بوتا باوراس كى ياليس ساليك ذره بحرجى اختلاف كرف والول کو جورواستبداد کا نشانہ بنادیا جاتا ہے۔ ناقدین کو تخته دار کے ذریعہ یا دوسرے ہتھکنڈول سے موت کے کھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔شمری آزادی مفقود ہوتی ہے ادر ایک فرد کی حیثیت تنکے کے برابر می میں ہوتی ۔ تاریخ کے اوراق شاہر ہیں کہ آمریت کا وجووز ماندقد یم میں بھی رہا ہے۔ روم، بونان، فرانس، جرمنی، روس، جایان، اطالیداورمصر مین آ مری حکمرانون کا ایک وسیع سلسله جاری ر ہاہے۔قدیم اور جدید آ مردل کے انداز حکومت اور اقوال وافکار میں بیک رکھی کے پاوجودان میں المياز بعي موجود ب مختلف ادوار ش مختلف آ مرمنظرعام يرآئ واورائ اين ماحول اورفضاك ریک میں تکین ہوکر حکومت کرتے رہے۔ روم کا آ مرانہ نظام وقت کی ضرورت کے چیش نظر معرض وجود بن آتار مااور جب مجى ملك من بحوانى كيفيات اجاكر موجا كي اليك آمر مطلق عنائى ك ۔ فرائض سرانجام دینے لگا اور ایک محدود مدت معینہ کے بعد خود بخو دستعنی ہوجا تا۔اس کے عہد حكومت من ايك مجلن بعى موتى \_ جے الوان اعلى كے نام سے موسوم كيا جاتا \_كين اس ك الفتيارات محددداوراس كاصلقه قدرت مفقود بوتا تفارابوان اعلى كامقصدة مرمطلق كعبد حكومت كى تمام روئىدادلينا اوراس كے استعفى پرخوركرنا تھا۔ بيروئىدادوه اس دفت پیش كيا كرتاجب اپنے دوراقد ارکی میعادشم کرچکااورا پااستعفی ایوان اعلی کے سامنے پیش کردیتا تھا۔

بینان کی آمریت، آمریت رو است تعوزی می مختلف ہے۔ رو اک آمر وقت کے تقاضوں کے ہام وقت کے تقاضوں کی بیٹے کر فالف کے ابوانوں کو مسار کرتے ہوئے مطلق العنانی کی زمام اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اقال سے آخر تک ظلم وستم کا ایک وسیح ہاب واکئے رکھتے۔ان آمروں کو آمر کی بجائے جا برکہاجا تا تھا اور اقال کے لئے وقت کی تیریس تھی۔

وقت کا تیز وحارا بہتار ہا اور و نیا کی فضا کی رحمت میں تہریلی پیدا ہوتی رہی۔ انسان کا ذہمن بدلیار ہا اور فقد رفت ایب وقت ایب انسان کا جب اذہان میں ایک چکس پیدا ہوتی اور اس وور کے آمروں نے قصوصیات میں بھی تا تار فرت کی روشی اور اذہان کی بلندی کے چیش نظر آمریت کے اصولوں اور آمرانہ خصوصیات میں بھی تا تار فرت کی بیدا کر فی اور اعمل خصوصیات میں بھی تا تار فرجیوں یہ کوئی اور بعض حکمر انوں نے آمریت اور جمپوریت کے اس کے باد جود اسے کامیا فی حاصل نہ ہوئی اور بعض حکمر انوں نے آمریت اور جمپوریت کے باہری احتوان سے حکومت کرتا جا تھی ایس ایس اور میں ان کے ذاتی حزائم حاکل ہو کر رہ مجھول اور انسان کے ذاتی حزائم کی وجہ سے حکست فاش دی اور خالص جمپوریت کی طرف قدم برحانے شروع کروں ہے اور برحانے شروع کروں ہے ایک میں جمپوریت کی اس وور شر بھی بعض خصیتیں ایس جس جمپور سے اور برحانے شروع کروں ہے اور کی اور خالی کرتے جیں اور پرلیں کے ذریعہ ودر بھر ایس کا فرون سے خیا جائے جی ہی دریعہ ودر بھر سے دور فیا کے سامنان کی جمپوریت کا فرو ہو بلند کر کے بین اور پرلیں کے ذریعہ ودر بھر کی در اور ورائع کی میں اور آخر کی میا دور پینے جلے جائے جی ہی دریعہ ور ایک کے قبید اور پرلیں کے ذریعہ ودر کیا گئی کرتے جیں اور پرلیں کے ذریعہ ودر کیا ہے دور ایک کی ایک کی میں دور آئی کی معروب کے جی اور پرلیں کے ذریعہ ودر کیا گئی کو سط سے دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فری میں دور میں بھر سے دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فرون کو سط سے دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فرون کی دور ان کے کی سے دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کو دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فرون کی دور ان کے کی سے دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کی دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کا میاک کی دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کی دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کی کی دور کی سے دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کی دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کی دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کا فور کی دور نیا کے سامنے اپنی جمہوریت کی دور نیا کے سامنے اپنی کی دور نیا کے سامنے کی دور ن

یددورہ فی اورہ میں میں استہارے بدال ہے۔ انسان برلوکی ندکی رنگ میں جدت طرازی میں معروف ہے۔ چانچہاں عہد میں السے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے قابی ابادہ اور حرم جمہوریت کاعلم ابرایا اور آمریت کی بنیاد ہیں استوار کرنا شروع کردیں اور البام دکشوف کے ذریعہ فطرت انسانی کی خوف کھانے والی حس سے فائدہ افعانے کی تک دوو میں معروف ہوگئے۔ البنا آمریت کی بیھم اپنی جگہ پر بالکل جدید اور اسے منظرهام پرلانے والی شخصیت جو محرف محروث کی میں میں میں انسانی ہوگا۔ مرزامحود کے نام سے مشہورہ کی آخر بیا انسانی ہوگا۔ البنوس میں ایس وقت میر سے بیش نظر ربوہ حاضر کا دہ فرای آخر سے جس کی آخر بیت آئی پردول کے بیاض کے بیچھے جتم کی آخر ہوں انسانی ہوگا۔ پردول کے بیاض کے بیچھے جتم کی آخر ہوں کے بیاض کے بیٹھے جس کی آخر ہوں کی میں بیادی انسانی کی دیا جا اس کے بیٹھے جس کی آخر ہوں کی میں بیادی انسانی کی دیا جا اس کی دیا جا اس کی دیا جا اسکا ہے۔ جس کی گفتر کر بیا جا تا ہے اور دوہ اسے جمہوری اقد ارکی سریاندی انسور کرتے ہوئے ایم رائم کی دیا جا اسکا ہے۔ جس کی گرفترین زیرہ باد

عروج آج کل ربوہ میں دم تو ژر ہاہے۔ للذا خلیفد ربوہ کی آ مریت کا تفصیلی جائزہ چیش کرنے سے چیشتر آ مریت کواسلامی نظریات کی روخی میں دیکھناضروری ہے۔ اسملام اور آ مریت

اسلامی نظریات کے مطابق آمریت ایسے کھناؤنے نظام کا نام ہے جو نہ صرف انبانوں کے زویک ناپندیدہ ہے بلکہ اللہ تعالی کے زویک بھی قابل نظرت ہے۔ چنانچہ جب سرور كائنات عَلَيْقَ ونياش مبعوث موئة تواس وقت ونيا اللّف قبائل ميس بني موئي تني اور مرقبيك كا سردارى محكران مطلق مجهاجاتا تفابه جبيلية مريت دحيوانيت كااحجها خاصها كعاثره ففاادر بربريت وجوراستبدادي كحثاثوب كمثائس جارول طرف جهائى موكن تعيس كرايي على سيدى ومولا فى حضرت محدرسول الشفاق نے دنیا کوجوس سے پہلاسیق دیا دہ بیاتھا کہ سی محص کے احکام وفر مان کی پایندی سراسرنا جائز ہے۔ بلکہ تیر کو ل اور ظلمتوں میں ٹا کھ ٹو ئیاں مارنے والے لوگو! ساری و نیا میں اگر کسی کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اگر سارے عالم میں کسی کے فرمان کی اطاعت لازم ہے تو وہ صرف اور صرف وق رحمٰن ورجیم خداہے جوسارے جہال کی ربوبیت کرتا ہے۔جس نے تبس بداكيا ورآ فرجس كاطرف ما فائ جادك- چنانچ فرمايا" السحسمد لله رب العالمين "كابمومنواحموناك ليصرف اورصرف وي ستي مخص بحرسار كاونياك ر بوبیت کے فرائض سرانجام و تی ہے۔جس کے احکام کا ماننا ضرور کی اور جس کے فرمان کی الماعت فرض م - لي " المحمد لله رب المعدالمين " كالعليم و عرر مارسة قاسيدى ومولا في "ختم المعرسلين مُنابِّلة "نفسارى ونيا يرواضح كرديا كداحكام ومِدايات كاجارى كرنا خداكاكام باوركوني انسان مى جوايد دماغ يركروسركر وناساب فرمان مواتا بادر اس سےاسے ای بوائی ابت کرنامقصود ہوتی ہے۔ خدا تعالی کے فزد کی قابل احر ام بیں ہے۔ بك جوفض مى دنياش الى حكومت قائم كرتا بده فائن بادر خدافعالى كا حكام كابدرين دفمن ے۔ پس بدام سلم ب کرالد تعالی نے اس محوب کو سی دنیا پراسے و فی نظریات منوانے کی اجازت بیس دی۔ جس کے لئے اس نے زشن وآسان پیدا کے اور نیز جہورے محورہ لیا اشد ضرورى قرارد اب-مروركا كاستالة كازعرك بمين بيشتر واقعات اس بات كيوت ش ملع بين كرصنون أن وكي قدم الفائد يركيل محابر رام مدوره لااور مراس معود ى روشى عن فيمله ما دركيا- يهال بيريات يمي قائل ذكر بهكدمروركا كالتعلق مرف النامور میں جمبور سلمانوں سے مطورہ لیتے تھے کہ جن کے متعلق انویس اللہ تعالی کی طرف سے کو کی جدایت

جاری نیس ہوتی تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں خلیفہ ربوہ کا سرکاری اخبار الفضل بھی متفق ہے۔ لکھتا ہے: '' رسول اکر مالگائے شارع نبی سے۔ اس لئے ان امور میں جن محتصل آپ کو دجی اللی سے رہنمائی حاصل ہو جاتی مسحابہ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہ پر تی تھی۔ بلکہ جمجے امت اس دجی اللی ماصل ہو جاتی محب بہ کی اجاع کی پابند تھی۔ لیس محب بہ کی اجاع کی پابند تھی۔ لیس محب کرام شے۔ مشورہ لیتے تھے۔'' (افسنل مورعہ ۱۸ اور ۱۹۵۲ء)

کین وہ امورجن کے کئے دی کے دراید آپ کورہنمائی نہیں ہوتی تھی آپ جہورے مشورہ لیتے تھے۔ چنا نچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ایک طرف صرف ۳۱۳ نہتے مسلمان تھا دران کے مقابلے میں دشمن کے ایک ہزار سلم جنگہ جھے تو اس دفتہ حضورہ لیا تھی دہورہ لینا ضروری خیال کیا۔ چنا نچہ جب تمام محابہ نے صفورہ لیا تھی دہورہ لینا ضروری خیال کیا۔ چنا نچہ جب تمام محابہ نے صفورہ لیا تو کہ بھی گئے کے انسارے بھی مشورہ لیما ضروری ہم تا کہ شہر کر بے والے اور جہا جرین کو چناہ دیے والے محابہ کو بھی اپنا نظر نیش کرنے کا موقع مل سکے۔ جب آپ تھی کے ایک ایک میں مضورہ لیمان مردری ہم آپٹل کے نظر نظر پیش کرنے کا موقع مل سکے۔ جب آپ تھی کے ایک ایک میں مضورہ لیا کہ موقع میں میں جدھ رہا ہیں لیمان مضورہ دیا کہ خدا کا نام لے کر آپ ہمیں جدھ رہا ہیں لے کیس صفورہ کیا ہے۔ دیا ہم میں جدھ رہا ہیں لے کیس صفورہ دیا کہ خدا کا نام لے کر آپ ہمیں جدھ رہا ہیں لے کیس صفورہ دیا کہ خدا کا۔

فریب دینے کی فرض سے ملع حدیبیا داقعہ پیش کرکے میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ! آنحضرت کی گوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ! آنحضرت کی گوشش کرتے ہیں کہ نعود ہما عت ربوہ میاں مجمود احمد کا ایک مر ید (وظیفہ خوار) الفضل مور وربر داکتو پر ۱۹۵۹ء میں رقسطراز ہے:''الیے واقعات بھی موجود ہیں کہ آپ (آنحضرت کی گئی کے محابہ ہے معمودہ لیا لیکن آپ سیالیہ کے مزد کی امت کی بہودی اور بھلائی محابہ کے مطورہ کے خلاف کی دوسری صورت میں تھی تو آپ سیالیہ نے کہ اس تھی تو گئی دوسری صورت میں تھی تو آپ سیالیہ نے کہ مطابق عمل کرنے کا تھی صادر فر مایا اور صحابہ نے بلاچون و جرااس تھی مرکبل کیا۔''

پ میں بید دلیل پیش کر بے خلیفہ ربوہ کا مرید ثابت بیر کرنا چاہتا ہے کہ من مانی کارروائیال بعض حالات میں جائز ہوتی ہیں۔ لہذا اس کے''امیر المؤمنین'' جومن گھڑت اقدام کرتے ہیں وہ جائز ہیں۔ چنا خیر آھے جل کرمنے حدید بیدیکا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایڈیٹر افضنل رقم طراز ہے۔ دوسلم سرین میں میں میں میں میں اور تاکیاتی اور انتہا کی طرفہ سال کے کی اسال کا میں میں اور تاکی طرفہ سال کے کی

"د مسلم حدید یا داقعہ کو نہیں جانا کر رسول الشفائی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک خرک بنا پر ج بیت اللہ کے لئے چودہ صد ہمراہیوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔لیکن انجی آپ کمہ ش نہیں کینچنے کہ قریش کمہ آپ کوراستہ ہی میں روک لیتے ہیں۔ بڑی لیت دفع کے بعد قریش کمہ اور آئخ ضرب ساتھ کے درمیان ایک سلم نامہ جو بر ہوتا ہے۔"

حضرت عرقی جید جلیل القدر محابی نے دخرت الویکر سے اس موقعہ پر جوبات چیت کی طری نے وہ گفتگوان الفاظ میں آئی ہے: اس معاہدہ کے بعد حضرت عرقبط لدی سے حضرت الویکر اس کے در کو ارتبال آئی اس کے در کو اس کے بعد حضرت عرق نے دو سرا سوال میں ہیں؟ حضرت الویکر نے جواب میں فر مایا: کیون میں ۔ اس کے بعد حضرت عرق نے دو سرا سوال میہ کیا ہم مسلمان نہیں؟ آپ نے جواب دیا: کیون میں ۔ حضرت عرق نے کہا اگر میہ باتھیں درست ہیں تو پھر مشرک نہیں ہیں؟ آپ نے فر مایا کیون میں ۔ حضرت عرق نے کہا اگر میہ باتھی درست ہیں تو پھر دات آ میر شرائع کون کی تھے ۔ کان کے جواب میں حضرت الویکر نے فر مایا اے عرق ایک کون میں اس امری شہادت و بتا ہوں کہ آپ خضرت میں گئی کے درسول ہیں۔ حضرت عرق نے جواب میں کہا کہ میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ آپ الشاق کی فر ما نبر داری اور اطاعت پر قائم رہو۔ میں اس امری شہادت و بتا ہوں کہ آپ الشاق کی کورسول ہیں۔ اس گفتگو کے باد جود حضرت عرق کی تو می جواب ہیں کہا کہ میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ آپ الشاق کی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دی تمام سوالات کے جو حضرت ابو بکر سے کئے آپ خود شریع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دی تمام سوالات کے جو حضرت ابو بکر سے کئے آپ خود شریع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دی تمام سوالات کے جو حضرت ابوبکر سے کئے آپ خضرت میں کے خواب میں کا دروال ہوں۔ میں شریع کی خدمت ابوبکر سے کئے آپ خود شریع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دی تمام سوالات کے جو حضرت ابوبکر سے کئے آپ خود شریع کے ایک میں دوران کا دروال ہوں۔ میں شریع کی دوران ہوں۔ میں

الله تعالى كـ احكام كى خلاف ورزى ثييس كرتا\_اس ليئة الله تعالى بمى جيمے ضائع نيس كرے گا\_'' اس جواب كے بعد حضرت عرفى تىلى ہوگئى۔''

الفضل نے اس سارے واقعہ کے بیان سے بیر ثابت کرنے کی سی ناکام کی ہے کہ گویا نوو پاللہ سرورکا نکات کی نے اس سارے واقعہ کے بیان سے بیر ثابت کرنے کی سی ناکام کی ہے کہ گویا نوو پاللہ ایک فلط فیصلہ کی ہے تھے۔ لہذا آگر خلیفہ رہوہ کوئی من مانی کارروائی کر لیس تو احتراض کرنے والوں کے لئے حقیات فیس ہے۔ میرا خیال ہے سرکار رہوہ کے وکھیفہ خوار کی بجھ میں آئے خضرت میں تعاور جس سے اس نے فلط من مخضرت میں تعاور جس سے اس نے فلط منبوم نکا لئے کی کوشش کی ہے۔ سرورکا کا اس میں تا کہ اللہ تعالی منبوم نکا لئے کی کوشش کی ہے۔ سرورکا کا اس میں تا کہ کا فاف ورزی فیس کرتا۔ اس لئے اللہ تعالی بھی اور اس کا رسول ہوں۔ میں اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی فیس کرتا۔ اس لئے اللہ تعالی بھی جھے صال کے فیس کرتا۔ اس لئے اللہ تعالی بھی جھے صال کہ فیس کرتا۔ اس لئے اللہ تعالی بھی

ان سطور شي دويا تنس قائل فوري \_اوّل بيكه شي الله كاينده اوراس كارسول بول اور ووسرابيكه من الله تعالى كاحكام كى خلاف ورزى فيس كرتا اس لئ الله تعالى مجعه ضاكع فيس كركار جال تك الفضل كاستدلال كالعلق بالراس مثال عدوه ابت بيرما جاباب كراس كے امير المؤمنين كامن مانى كاردوائيال كرااس لئے جائز ہے كدرمول كريم اللہ نے من مانی کارروائی کی تھی۔ (نعوذ ہاللہ) تو پہلے اسے یہ بھی ٹابت کرناع سے کا کہمیاں محمودا حد خدا کا بندہ اوراس كرسول إلى دوسرى بات جوسروركا كالت كالم يحاب على يتالى كى بدوب يك يس الله تعالى كاحكام كى ظلف ورزى فيس كرتاراس لئ الله تعالى مجص ضائع نيس كرر عالى فين سرور کا نکات فخر موجود المنطقة نے حضرت عمر کے سوال کے جواب میں بید کد کر بات بالکل صاف کر دی کہ میں خداتعالی کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آ تخضرت الله نومل حديبيك وتت محاب كمشورول كظاف جومل كياده ان ك وبن كى پداوارند تھا۔ بلکاللہ تعالی کی طرف سے اس کی رہنمائی ہو چکی تعی اور صنوط اللہ نے خدا تعالی کے عم ك مطابق فيعلد كيا - بس أكرة مخضرت الله تعالى بدر منها كي حاصل كر ي محاب ي مشوره كے خلاف نيسله كيا تووه نيصله ان كا اپنا نه تھا بلكه الله تعالى كا تھا۔ كيونكه "ميں اللہ تعالیٰ ہے احكام كی خلاف درزی بین کرتا" کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے حضوطات کوان شرا تط مرصلے كرنے كا يحم وے ويا تھا۔ اس لئے ملے حديديے واقعہ سے كى رنگ ميں بھى يہ بات البت نيل موتی کرنسود باللدسر ورکا کات الله بعض حالات میں آمرانظرین کارافقیار کرتے تھے۔

اس واقعہ کے بیان سے انہوں نے بیا اس کر کوشن ناکام کی ہے کہ حضرت ابو کر وہ گر طفائے کے راشد ہن سما ہے کہ حضوروں کو مستر وکر دیا کرتے تھے۔ لبذا اس کا ربو بیت مرور کا کتا سے لیے اور طفائے راشد ہن سموا تا ہے قو وہ نا جائز جیس بلکہ اس طرح جائز ہے۔ جس طرح کری کتا سے لیے اور طفائے راشد ہیں کے لئے جائز تھا۔ چنا تجداس نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر حضر سے ابو بکر سے مرح کا کتا ہے اور طفائے واقعہ تھ مبدر کیا ہے۔ اس میں ابیا کوئی لفظ جیس جس سے بیٹا بت ہوکہ حضر سے ابو بکر نے حالی بات منوائی۔ بلکہ حضر سے ابو بکر کے طرف ہو جو جو اب خود الفضل نے رقم کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ بین ''میں اس جسند کے کوکول طرف ہو جو جو اب خود الفضل نے رقم کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ بین ''میں اس جسند کے کوکول مرور کا کتا سے دول اس خور الفاظ نے بین ۔ اس فیصلہ کو بدلنے یا اس میں ترمیم کرنے کا بسیل مرور کا کتا سے لئے اپنی زعم کی میں فرما ہے ہیں۔ اس فیصلہ کو بدلنے یا اس میں ترمیم کرنے کا بسیل کیا۔ دوم سے انہوں نے صابح اس میں اس میں ہورہ کوئی میں فرما ہے کہا کہا کہ معرف بین کا قادور موم سے کہا ہوں کے فیصلہ بین کا کا ورسوم سے کہا کہ دیا ہوں کو بین کا ایک الی برائی بریا تی میں کرنے کے فیصلہ برقائی دیا ہے۔ اس اس معرب کے الحق کو میں کو ایک برائی ہوئی کو گا گیا اور فرم ایک ایک ایک بریا تی برائی ہوئی کوئی میں اس کوئی میں کرنے کے خود کی کھیل کو برائے کوئی میں کرنے کے کوئی می کے ایک کوئی میں کرنے کی میں کوئی می کوئی می کوئی می کے ایک کھیل کے دوم کے کہا کھیل کوئی می کوئی می کوئی میں کوئی میں کوئی می کوئی می کوئی میں کوئی کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی کوئی کوئی میں کوئی میں کوئی کوئی کوئی کوئی ک

ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے آتا حضرت محمصطف اللہ اوران کے ظافاء کی تو ہین ہے اوران کے بلکہ ہمارے پیارے آتا حضرت محمصطف اللہ اللہ بہودہ کوشش ہے کہ جس سے جس قدر بھی اظہار نفرین کیا جائے کم ہے۔ یہ بات کتی تجب آگیز اور کیسی بھیا تک ہے کہ پی آمرانہ خصوصیات کو جائز ثابت کرنے کی غرض سے سرور کا کات مالیا ہے اور طفائے کے راشد بن کو آمراور پست اظلاق ثابت کرنا شروع کر ویا ہے۔ ادارہ الفصل کو معلوم ہوتا چاہئے کہ بدا تمال لوگ یہ کہر کسی صورت ثابت کرنا شروع کر ویا ہے۔ ادارہ الفصل کو معلوم ہوتا چاہئے کہ بدا تمال لوگ یہ کہر کسی صورت میں بھی بھی بلند اخلاق بھی نعوذ باللہ ای تماش کی میں میں بھی ہونے کہ خوائد اس کی میں ہو سکتے کہ خطفائے راشد بین یا سرور کا کتا ت بھی نعوذ باللہ ای تماش کی میں جو میا کہ کیا جاسکا۔ اگر وہ اپنے امام میال مجمود کا حق نمیک اداکرنے کی غرض سے ان کی ہرنا جائز بات کو جائز ثابت کرنے والا اور اس کی رہی ہو مالک کے اور جو اس کے رہوبیت کرنے دالے امیمی رہوبیت کرنے دالا ہے۔

پس اسلام ہی ایک ایساند ہب ہے۔ سن جہورت کا سی منہوم و نیا کے سامنے پیش کیا اور مساوات کی تعلیم سے و نیا کی بے نور آغوش کو مور کر دیا۔ آمریت اسلام جس کی وقت بھی جائز نہ تھی اور مجوب خدا معزت مجھ مصطفع کیا تھا ہے۔ پند نہیں فریا تے ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنے اس وہ حسن ہے بھی بیات فابت کر دی کہ جہوریت انسانیت کی بقاء اور طب اسلامیہ کی روح ہے۔ چنا نچا اللہ تعالی قرآن جمید شرفر کر اتا ہے ''و اسر هم شودی بینهم (شودی) ''یتی کی می می ہے۔ چنا نچا اللہ تعالی قرآن جمید شرفر کر اتا ہے۔ نوا ور سرے سے مجھورہ کرلیا کرو۔ اللہ تعالی نے مؤمنین کو یہ تعلیم اس لئے دی تا کہ کہیں وہ اپنے افزان پر اعتاد کر کے فلارات پر نہ چل لگلیں۔ آئروں، امریکہ ودیگر ممالک جمہوریت کی نوان ہیں۔ لیکن جمہوریت کی نوان ہیں۔ لیکن جمہوریت کی نوان ہیں۔ لیکن جمہوریت کے نظر میں کی فلاری کی اور آئ سے ساڑھے ہی وہوں کی لڑاں ہیں۔ لیکن جمہوریت کا نورہ بند کیا۔ جمہوریت کی نوان سے دنیا ہی جمہوریت کی نوان سے دنیا ہی جمہوریت کا نورہ بی دنیا کا ریندر ہے پر فرجموں کر رہی ہے اور بی وہ فظریم نظریت حمہوریت کا نورہ کی اندان ہیں۔ جمہوریت کا نورہ دوراور حموانی اور مجمولیت کی دربان سے دنیا ہی جمہوریت کی نورہ کی اندان کی دوراور حموانیت اور آخریت کے دو ہور اکال لیتے ہیں۔ جمہوریت کا نورہ سے دورورہ کرانیا نیت کا پودام جھاجا تا اور آخریت کے دو ہور اکال لیتے ہیں۔ جمہوریت کی نورہ کی کو کو اس کو خدا سے دوراور حموانی الدید ہو ''شن بھی کی کا دراست ہے۔ جماللہ تعالی نے مربت انسان کو خدا سے دوراور حموانیوں الدید ہو ''شن بھی کی کا دراست ہے۔ جماللہ تعالی نے مربت انسان کو خدا سے دوراور حموانیوں میں یا دوسرے مشاغل میں کا کا می کا می کا می کا ابتداء سے تکمرونوں کو کو نورہ کی کا دراس کے کو کو مربت کی کا می کا می کا می کا انتداء سے تکمرونوں کو کو تکا کو کاروں کی کام کی کاروں کے کو کو سے کو کو می کاروں کی کام کی کام کی کام کی کام کی کاروں کی کام کی کام

پہلے اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھے لیتے ہیں کہ ہمارے اذبان دھوب نے جوطریق کا روضت کیا ہے وہی درست ہے۔ وہ فلطی پر ہیں۔ بلکہ کی کام کی ابتداء سے پہلے بھی خدا ہی پر بھروسہ رکھتے اور اس کے نام سے کام اور اپنے مشافل کی ابتداء کرنے کی تعلیم دی اور فر مایا کہ اے موشو!

میں کام کی ابتداء سے قبل اللہ تعالیٰ کا نام لو کیونکہ اس کے سواکوئی دوسری چیز تمہاری رہنمائی میں کرستی اور بھریا در کھوسرف کی شخص کی دنیا دی جا وہ حشمت کود کی کر شخصیت پرتی کا زہر نہ کھا لیا ۔

بلکہ ایسا شخص احق ہے جو کسی انسان کی عظمت کی طرف وصیان کر تا اور اس سے اپنی اق قعات وابستہ کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ حسمن اللہ حید من اللہ علی ہے۔ سواس کے سواکس فاکی جم کے ساتھ تو تعات وابستہ کر لیا اور اس پر بھر و سرد کھنا گراہ کن ہے۔ جس سے ہر لی بی تی ستی و جہد کرتے رہا کہ وہ ضدا جو بن ما نگے عطاء کرنے والا ہے جہیں اپنی نیتوں سے مالا مال کروے اور تم

(الفعنل مودوره اداكة بر ١٩٣٧ء)

اللہ تعالی قرآن کریم میں مشاورت کی ہدایت کرتا ہے اور جمہوری اقد ارکو سلمانوں کی بھاء کے لئے لازی قرار دیتا ہے۔ کیوں افعال جو خلیفہ ربوہ کا ذاتی گرنے ہے۔ و ظیفہ خواری کے دعم میں خدااوراس کے رسول کے پیغابات و تعلیمات کے بالکل پر عس اوگوں کو خلیفہ کی خاطرا پے تمام افعتیارات سے وست پر دار ہوجانے کی تلقین کرتا ہے اور ایک محتمق پر اعتاد کر کے اپنے جملہ حقوق اور افعتیارات تھے وست پر دار ہوجانے کی تلقین کرتا ہے اور ایک محتمق پر اعتاد کر کے اپنے جملہ حقوق انسان کے لئے اپنے افعتیارات چھوڑ تا اور اس کے سواکی شخص پر اعتاد کرتا تا جائز قرار دیا ہے۔ انسان کے لئے اپنے افعتیارات چھوڑ تا اور اس کے سواکی شخص پر اعتاد کرتا تا جائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جمہور سے تمام افعتیارات چھین لینے سے مطلب بیر بنتا ہے کہ اگر خلیفہ یا امام یا اور تھے کہ بھوڑ تو م اس کا عاسہ کرنے کی مجاز توں رہتی دوری قرار و یا ہے۔ سلہ بوکر رہ جاتا ہے۔ اور تقدیم اس کا عاسہ کرنے کی مجاز توں رہتی اور تھید کا جھیار جے اسلہ بوکر دہ جاتا ہے۔

حالانکدا حادیث علی بھی بعض واقعات ایسے موجود ہیں جن عیں تغییر کوتو می زعرگی کے لئے ای
طرح اشد ضروری تر اور یا گیا ہے۔ جس طرح جسم خاک کے لئے تھے '' محصیب سے زیادہ وہ فض
سفیان بن جینیہ سے مردی ہے کہ حضرت عمر قارون کا ایر قال ہے '' محرت عمر قارون کا ایر قول جمہوریت کے تق
میں ایک زعد کا جاوید جموعت ہے جسے کوئی فض بھی جنٹائیس سکا۔ امام بعاعت ربوہ کا ذاتی گز نے
میں ایک زعد کا جاوید جموعت ہے جسے کوئی فض بھی جنٹائیس سکا۔ امام بعاعت ربوہ کا ذاتی گز نے
پر ایک دوسری چکہ پر قسطراز ہے: '' کوڈکیٹر شپ خلافت سے مشابہت رکھتی ہے۔ لیکن ورام سل
خلافت کی شان ڈکٹیٹر شپ سے بہت بڑھ کر ہے جو مواز ند ڈیل سے ظاہر ہے۔ جمین خلافت
خلیف کے باتھ کی بیعت کرتے ہیں۔ کویا دہ فلیفہ وقت کے پاس بھی بھی بھی بھی کراس سے نجات
خلیف کے باتھ کی جست کرتے ہیں۔ کویا دہ فلیفہ وقت کے پاس بھی بھی بھی کراس سے نجات

(المغنزل مودنده اماكة پر ۱۹۳۷م)

مندرجہ بالاعبارت علی بتایا کیا ہے کہ فیٹرشپ لیخی آ مریت ظافت ہے مشابہت رکھتی ہے۔ الفاظ ویکر ظافت آ مریت کا دومرا نام ہے اور میلی تک ٹیس بلکہ ظافت کی شان آ مریت کا دومرا نام ہے اور میلی تک ٹیس بلکہ ظافت کی دومرا نام ہے تو امرانام ہے کہ خلافت کا مقام آ مریت سے کی دوم کے اور دیا ہے۔ دومرا موال ہے کہ خلافت کا مقام آ مریت سے کی تو اور دیا ہے۔

اگریشلیم کرلیا جائے کہ ظافت آمریت کا دومرانا م ب آو پھر ظافت کا مقام آمریت است کی دیا دومرانا م ب آو پھر ظافت کا مقام آمریت است بھی زیادہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ خالفہ کے جائیں۔
ایس المنطل سنے ان سطور بھی کا دیکن سکو آئ تھی ہے بات کردانا جاتی ہے کہ ظافر آمر مطلق ہوتا ہے۔ بلکدائی سکے احتیادات مرست بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چانچہ ہمارے اس استدلال کی سعد بی اس کے درائی ہے۔ بھی میں خالفت ظیفہ کے باتھ پر بیمت کرتے ہیں۔ اس کے واقع فی دوت سک چاہی میکی میں گون کے کرائی سے نہا ہے اخروی کا مودا کرتے ہیں۔ اس میں۔ کو یا دو اکر بی کی میکی کو گائی کرائی سے نہا ہے اخروی کا مودا کرتے ہیں۔ اس میں۔ کو یا دو اکر بی کی کی میکی ہیں۔ اس

الین آمری حقید اور طلف کی حقید شربیاتها نے کہ آمرمن الی قوم کے جم سے میلف سکا فقیادا دی اس اور الیہ ہے اس الی جم سک طاوہ دور سے بھی الی سالی موالے موالے موالے کے موالے موالے کی موالے موالے کے موالے کی موالے کی موالے کے موالے کی بھی مدی ہے کہ خلیفہ ربوہ جہوریت کے سب سے بدے طبردار ہیں۔ مکن ہے جس طرح آ مریت اس کے نزد میک خلافت کا دوسرا نام ہے۔ اس طرح اس کے نزد میک جمہوریت بھی آ مریت ہی کی کو کی تھم ہو۔

اے مجع بات کر کوئی عمل وشعور کی

### پسمنظر

ر ہوہ کی فسطائیت کو تھنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں اس جماعت کی ابتداء سے لے کراب تک کی تاریخ کا ایک ہلکا ساخا کہ چیش کر دوں اور اسے چیش کرتے وقت اپنی طرف سے سمی تم کی قطع و پر بدنہ کروں تا کہ دورحاضر کی اس فسطائی ریاست کو تھنے میں آسانی ہو۔ حرز انحلام احمد

مرزاغلام اجمد ، مرزاغلام مرتضے کے گھر ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۹۱ء میں مہدی یا محت مرزاغلام اجمد ، مرزاغلام مرتضے کے گھر ۱۸۳۹ء میں مہدی یا مستح موجود ہوئے کا دھوئی کیا۔ چونگسان میں علی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس لئے دیکھیتے ہی دیکھیتے ہیں ہمیت کے علیہ بہت کے اس کے چیروین کئے مسئلہ جہاد کومستر دقر اردیا۔ حیات کی علیہ السلام کے مسئلہ کہا دی والمهام پر متعدد کتب السلام کے مسئلہ کی خالفت کی اور وفات کی طید السلام کا حقیدہ چیری کا مزدل ہوتا ہے۔

#### تعليمات

مرزاغلام احمد نے مختلف مقامات پرحسب ذیل تعلیمات چش کیں: '' تم انٹی نفسا نیت ہرا کیک پہلو سے چھوڑ دواور ہا ہمی ناراضی جانے دواور سپچ ہوکر چھو نے کی طرح تذلل افقایا رکرو۔ تاکرتم بخشے جاؤ۔''

''بدکارخدا کا قرب حاصل نہیں کرسکا۔ حکیراس کا قرب حاصل نہیں کرسکا۔۔۔۔۔اور ہر ایک جواس کے نام کے لئے غیرت مندنیں اس کا قرب حاصل نہیں کرسکا۔وہ جود نیا پر کتوں پر چونٹیوں یا گھدوں کی طرح کرتے ہیں اور دنیا ہے آ رام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہرا بک نایاک آ کھاس سے دور ہے۔ ہرا بک نایاک دل اس سے بے خبر ہے۔''

( کشی کوح م ۱۱ فرائن ۱۹۸ م ۱۱)

''نوع انسان کے لئے روئے زین پراپ کوئی کتاب ہیں محرقر آن اور تمام آ م زادوں کے لئے اب کوئی رسول اور شفیے ہیں محرمحر مصطف تھی ہے کم شش کرو کہ ہی مجبت اس جاہ وجلال کے بی کے ساتھ رکھواوراس کے فیرکواس پرکی نوع کی بدائی مت ووتا کہ آسان پرتم

نجات یافتہ کھے جائے۔''

(کشی نوح سے جوش جھوٹ اور فریب کوئیس چھوڑتا وہ بیری جماعت میں ہے نہیں ہے۔ جوشی

پورے طور پر ہرا یک بدی ہے اور ہرا یک بدعل ہے بینی شراب سے قمار بازی ہے، بدنظری سے

اور خیانت ہے، رشوت ہے اور ہرا یک با جائز تقرف ہے تو بنہیں کرتا وہ بیری جماعت میں سے

نہیں ہے۔''

(کشی نوح سے ابزان جام ماہ اور اس کے اقارب سے نری اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں

کرتا وہ میری جماعت میں ہے نہیں ہے۔ ہرا یک سرد جو بیوی سے، بیوی خاو عد سے خیانت سے

پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔''

(کشی نوح ص کا بخزائن جام 100)

پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔''

(کشی نوح ص کا بخزائن جام 100)

گو، جعلساز اور ان کا ہمنھیں اور اپنے بھا تیوں اور بہنوں پر بہتیں لگانے والا جوا ہے افعال شنید

گو، جعلساز اور ان کا ہمنھیں اور اپنے بھا تیوں اور بہنوں پر بہتیں لگانے والا جوا ہے افعال شنید

سے قریبیں کرتا اور فراب مجلس اور اپنیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں ہے بیس ہے۔''

#### شرائط بيعت

کیم ردمبر ۱۸۸۸ء (مجور اشتهارات جام ۱۹۰۱۸۹) کومرز اغلام احمد نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجمعے بیعت لینی شروع کر دی جس کی شرائط حسب دیل تھیں: شرائط حسب ذیل تھیں:

( کشتی نوح ص ۱۸ بخزائن ج۱۹ ص ۱۹)

ا۔ .... بیعت کنندہ ہیچ دل ہے عہداس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہوجائے۔شرک ہے مجتنب رہےگا۔

۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....
 ۲ ....

۳ ..... بیر کہ بلا ناغہ بنج وقتہ نماز هوا فق تھم خدا اور رسول منطقتہ ادا کرتا رہے گا اور د لی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یا دکر کے اس کی حمد اور تعریف کو ہرروز اینا ور دینا ہے گا۔

٣ ..... نيركه عام قلق الله كوعوماً اورمسلمانون كوخصوصاً النيخ نفساني جوشوں سے كسى نوع كى ناع از تكليف تبين و سكان الله الله عند كا اور طرح سے -

۵ ...... یہ کہ ہرحال رخ وراحت اور عمر اور لیمر اور نعت اور بلا میں اللہ تعالیٰ کی وفا داری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضاء ہوگا اور ہرایک ولت اور وکھے تجول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیارر ہے گا اور کسی مصیبت کے وار دہونے پراس ہے منہیں پھیرے گا۔ بلکہ قدم آ کے بڑھائے گا۔

۲ ..... بیک تنجبراور خوت کو بعلی چپوژ دیگا اور فروتی وعاجزی اور خوش خلتی اور حلیمی اور سکینی نے زیم گی بسر کرےگا۔

ے..... بیر کہ وین اور وین کی عزت اور ہدر دی اسلام کواپٹی جان اور اپنی عزت اور اپنی اولا و اور اپنے عزیز سے عزیز ترسیحے گا۔

٨..... يىكى مام خال الله كى بدردى بير محض لله مشغول رہے گا اور جہال تك بس چل سكتا ہے اپنى خداداد طاقتوں اور نعتوں سے بنی نوع كوفائدہ كہنچائے گا۔

..... بيكه اتباع رسم اورمتابعت بواوبوس بي باز آجائ كا اورقر آن شريف كى حكومت كو بكلى اپنے برقبول كرے كا اور 'قبال الله وقبال البر سول '' كواچى برايك راه يس وستورالعمل قبل مربع

۰۱..... اس عاجز سے عقد اخوت بحض للله باقرار اطاعت اور معروف بانده کراس پر تاوقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلی ورجہ ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خاد مانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

### مولوي نورالدين

عیم نورالدین اس جا حت کے ظیفہ اوّل تنے اور بھیرہ کے رہنے والے تئے۔ وہ مرزاغلام احمد بانی سلسلہ احمد سے پاس بیعت کے لئے اس وقت مجئے جب ابھی مرزا قادیانی نے مسیحیت کے منصب پر فائز ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا اور جب وہ براہین احمد یہ کی تصنیف میں معروف تنے ابھی مرزا قادیانی نے بیعت لئی شروع نہیں کتی کہ تھیم مولوی نو رالدین نے نہیں بیعت کے لئے کہا۔ جس کے جواب میں مرزا قادیانی نے کہا کہ ابھی میں بیعت نہیں لے رہا۔ چنا نچہ جب مرزا فلام احمد قاویانی نے بیعت لئی شروع کی تو سب سے پہلے عمیم مولوی نو رالدین ہی بیعت نہیں اور پائید صوم وصلو قاضے اورائے بیرمرزا فلام احمد کی ہر بات نورالدین ہی کہ بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت اور کھی ہو راحت میں بیات میں اطاعت کرتے تئے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے ان کے متعلق حسب ذیل سطور کھی ہیں۔ ''اور میں اطاعت کرتے تئے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے ان کے متعلق حسب ذیل سطور کھی ہیں۔ ''داور میں اطاعت کرتے تئے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے ان کے متعلق حسب ذیل سطور کھی اور میں مادو کھی اور میں میں دیا ہو کہ کے دورات سب متی ہیں گیاں ان سب سے تو کی بھیرت اور کیر العلم اورزیادہ ترزم اور طیم اور

ا کمل الا کیان اور تخت محبت اور معرفت خشیت اور یقین اور اثبات والا ایک مبارک فخص، برزگ، متلی ، عالم، صالح ، فقیه اور جلیل القدر محدث اور هقیم الشان حاذتی سیم، حاتی الحربین، حافظاتر آن، قوم کا قریش، نسب کا فاروتی ہے۔جس کا نام نامی معدلقب گرامی مولوی سیم فورالدین بھیروی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو دین دونیا میں بڑا اجردے اور صدق ووفا اور اخلاص وغیت اور وفا واری ش محرے سب مریدوں بعدون فرنم برہے۔'' (مامت البحری میں بیرون کی میں۔ ۱۸

مرزا قادیانی (بانی سلسله احمدیه) کی مندرجه بالاسطوراس لئے رقم کی بیس تا کرقار کین کے ذہن میں بدیات جاگزین ہوجائے کہ مرزا قادیانی نے حکیم مولوی فورالدین سے متعلق تعریفی کلمات میں کیا چھو کہا تا کہ آئندہ آئے والے مضامین کو پڑھتے وقت تمام امور کے جھٹے میں آسانی رہے اور یہ بات واضح ہوسکے کہ مولوی فورالدین کے ساتھ کیا ہتی۔

آنہوں نے اپنے عہد خلافت میں تصنیف دتالیف کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنی ساری زندگی تصنیف دتالیف کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنی ساری زندگی تصنیفات کی تخلیق میں گذاردی۔ حیات بحرشان دھوکت اور جاہ دھشمت ہے کریز ان رہے المال اور جب موت کے فرضح آئے تواس وقت اپنی اولا دے لئے جائیداد نہیں مجھوڑی۔ بیت المال سے اسراف فیس کیا اور نہ بی ان پر کسی نے ایسا کوئی الزام تر اشاران کی زندگی زنا و جیسے الزامات ہے ہی ممتر اربی اور تا دی کاروں تھس عضری سے برواز کرئی۔

حکیم مولوی تورالدین کے حالات ذیر گی رقم کرنے سے دویا تیں مقصود ہیں۔ اقال بید کہ خلافت ما بیس مرزامحود احمد ہی کہ جا حت بیں ای مندخلافت پر کہ جہاں اب وہ تحریف را بیس حکیم مولوی تورالدین بھی متمکن رہے۔ لیکن ان پر کی نے بھی خیانت کا یا تھی بدراہ روی کا ایارا م عاکدتیں کیا۔ لیکن اس کے برکس کیا ہیں ہے کہ ای مند پہ بیٹھ کر جب وہ اپنے مرید دل پر حکومت کرتے ہیں تو ان پر ان تل کے مرید بیٹ ارالزامات عاکد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کس اور خص کی مثال دی جاتے ہیں۔ اگر کس اور خص کی مثال دیے اور خص کی مثال دیے جاتے ہیں۔ اگر کس سے مطلب؟ اس لئے ہیں نے اقبی کی جماعت ہیں سے اس مند پر بیٹے والے ایک مختل کی مثال دی ہے تا کہ ان کے قرار کی کو محتج انکی میں ہے۔ دی ہے تا کہ ان کے قرار کی کو محتج ان میں دیں ہے۔

میں نے اس سے پیشتر مرز اغلام اجری تعلیمات اور شرا افلا بیعت بھی اس لئے درج کی جی ۔ تا کہ بیٹر مرز اغلام اجری تعلیمات اور شرا افلا جیں اور شرا افلا جیں۔ تا کہ بیٹر خیل میں کہ بیٹر ایک اس بیٹ کے کی تعلیمات کرد کھا جائے تو اس بیٹ کے بیٹر کے بیٹر اور دو اسے تو اس صورت بیں امرو کا میں مرود کا قور کر کال

جيها كه ين ينا چكا مول مولوى لورالدين (ظيفه اول) عى كى زعري ين آكده خلافت کے لئے سازشیں شروع ہوگئی تھیں۔ جب وہ زئدہ تھاس وقت ان کی جانشین کے لئے الركس عض يرجاعت كانظرية كالقى أو ده مولوى محر على تقع جوعمراورهم كالقبار سامنعب خلافت ثادير كاميدوار تصر بمناعت بين ان كامقوليت اظهر من العشس تقى ووعالم والمل تقل اور پر بیز گار میجه اور سیاست کی صلاحیتی رکھتے ہوئے یعی اللد الله کرنے بیل فرض کی اوا نیکی بھیتے تے۔ چنا نچ میال محود اجرنے مالات کا جائزہ لے کرمولوی محرطی کو بدنام کرنے اور جماعت میں ا بنا اڑورسوٹ پیدا کرنے کی فرض سے علیم مولوی ٹورالدین کے طلاف مکتام پیفلٹ شاکع کے اور ائیس منسوب مولوی محریل کے نام کیا تا کہ مولوی صاحب جماعت میں بدنام ہوجائیں اوران بفلوں كے جوابات كل كرا بي نام ب شائع كے اوراس طرح الى خلافت كے لئے زين اصوار كرلى بس ون يحييم مولوي تورالدين توست موسة اوران كى لافى كودفات كاسوال بداموا تو میاں محدواجد فيرموم كى الش وفيائے يس روكاوث وال دى اور كہنا شروع كيا كراس وقت تك يس جنازه افها فيس دول كار جب تك ظاهت كافيعلدند بوجاع - بماحت كيعض لوكول نے درخواست کی کرمیاں صاحب مرحم کی الاش کووفائے میں ورٹیس مونی جائے۔ بیدستار او بعد س بى مى ماك بىر يوك بروم كى الل كو يدر كانى در مويكى ب- للذا ويدور كراكى صورت بیں ہی ورست بیں ۔ جانشنی کا سئلے بھر بھی ملے بوسکا ہے۔ ایکن میال محدودای بات پ معرد بكداش اس وقت تك وفا كأنيس جائ كى جب بك جافين كا فيعله ندموجا ع - چنا فيد میان صاحب کے چھوٹھ الدیوں نے ہی جوان کے حق ش پروپیکٹو اکرنے سے کام پر مامور تھے۔اس بات پرزورو یا شروع کیا کہ جائشی کا فیصلہ ہوی جانا جائے۔آخر تھے آ کرمیال صاحب کے بالعول على زمام خلافت دے دى كى ادراس طرح اس شاطرساست نے كمال موشیاری سے دولوں کے تع جوڑے خلا شت استی کا علم لمراد یا اور دولوں دو مکر درائع سے ماصل ک مولی خلاشت کوالی خلاشت کہنا شروع کردیا اورسید سے سا دسے کم اہم لوگوں کو بے وقوف بنانے ک خرض سے پہاں تک کہ دیا کہ جرفی زبان سے خدا ہول رہا ہے اور نیز یہ کر عل مث کیا ت

مرزا قادیانی (میح موعود) مث جائیں کے اور میح موعود مث کے تو محدر سول الشطالیة مث جائیں کے در مول الشطالیة مث کے تو خدا مث جائیں گاریس مث کیا تو خدا مث جائے گا۔ یعنی اگریس مث کیا تو خدا مث جائے گا۔ لاحول و لا قوة الا بالله)

اس طرح انہوں نے اندھی عقیدت رکھنے والے سید معے ساد معے انسانوں کے قلوب براني عظمت كنشان مقش كرنے شروع كرديئ اورا غرون جماعت سازشوں كاايك وسيع جال ب ب دیا۔ دور حاضر کے اس عظیم الشان شاطر سیاست نے ندصرف اپنی جماعت میں اپنی فطری شاطرانه صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بلکہ اس نے اینے جاسوں حکومت کے تمام حکموں میں چھوڑ ديئے۔ نيلي پوش،مجلس احرار وديگر مخالف جماعتوں بيس جاسوسوں كا دام پھيلا كران جماعتوں كا ستیاناس کرے رکھ دیا۔مجد شہید عنج اور تحریک آ ددی مقمر کا ایسا عبر تاک حشر کیا کہ آنے والا مورخ اس شاطر بے مثل کی قومی خد مات کو سنبر سے حروف سے قلمبند کرے گا۔ زمام خلافت ہاتھ میں لیتے بی پہلا کام بدکیا کہ جماعت میں جاسوی کا ایک وسی دام پھیلا و یا اور تقید و تعر و رکتی سے یابندی عائد کردی۔ ایسے لوگوں کو اپنے ارد کردجم کرنا شروع کیا۔ جن کاعلم محدود تھا۔ ان کی ذريت كىحس مرده موچكى تقى ادرياا يسيلوكول كواچى قربت بيس رينج كاموقعه دياجوا تقعادى اعتبار ہے بہت کمزور تنے ادر ہر لحدان کی مدد کے تماج رہتے تنے۔اپنے ماحول کو بھی اس نے دوحصوں مین تشیم کردیا۔ایک حقد قرابت داراور دوسراحصه قریب ترقر ابت دار کی فیرست میں صرف ان لوگول کوشامل کیا جواس کے قریبی رشتہ دار تنے ۔ مثلاً بھائی ، بہنوئی اور بیٹے وغیرہ ۔ قریب تر ہیں وہ لوگ شامل کئے گئے جنہیں اس کی قربت میں رہنے کا موقع ویا گیا۔لیکن اسے بھی دوحصوں میں تقسيم كرديا اليك تو قريب تروه لوگ قرارديئ محيح جن مين ويني اورعلمي صلاحيتين مفقو دنيس اورده اس کی آ مریت اور ذاتی لغزشوں کی ہار یکیوں کو تھنے سے عاری تنے اور دوسرے قریب تروہ لوگ قرار دیئے جاتے جن سے غیرت روٹھ چکی ہوتی یا بدعنوانیوں اور بڑی سے بڑی لغزشوں کو گناہ نہ مجھتے یاسب پھھ آکھوں سے دیکھ کرروٹی کے چھ کلووں کی خاطر پردہ پڑی کے فن میں بدطولی رکھتے تھے۔اپنے ذاتی نقائص اور بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے مندرجہ بالا تدابیرا ختیار کرنے کے علاوہ اینے اورعوام الناس کے درمیان قصر خلافت کی دیوار حائل کردی تا کہ عوام الناس اوران کے درمیان ایک طویل فاصلہ قائم دہے۔ عوام الناس کو چند کھوں کی ملاقات کی خاطر تھنٹوں کی مسافت طے کرنی پڑے اورا کیے طویل انظار کے بعد چند محوں کی ملاقات میں ملاقاتی اس کاتفصیلی جائزہ لینے کی بجائے تشنہ کام لوٹ جائے۔ بلکداس کے قلب وذہن پر تقدّس کالقش اور بھی انجر آئے۔ اپنے سرکاری اخبار میں ایڈیٹر ایسے فض کور کھا جو پیدائٹی طور پر صحافتی صلاحتیں شرکھتا تھا۔ ایڈیٹر کے لئے قابلیت کا معیار بیر کھا کہ آ مرمطلق کی ہدایات واشارات پر اپنے نوک قلم کو تھ فرمائی کی دعوت دینے کفن میں بے شل ہو۔

ان کی محفل میں وہی فخص ہے محبوب نظر وکمچے کر ان کو جو سر اپنا جمکا دیتا ہے

چنا خیرا خبار کوایخ ذاتی بروپیگندا کے لئے وقف کرویا گیا۔ ناقدین کو تخت سزائیں دیل شروع کردیں اوران کے خلاف سوشل بائیکاٹ ودیگر او چھے ہتھیاروں کے استعمال کا سلسله شروع كرديا - چنانچه كورداسپوركسيشن ج مسترجى ذى كموسله نے مقدمه بخارى كےسلسلديس جوفيمله دیاس میں کھا: "مقابلتا محفوظ ہونے کے اس حالت نے خرور پیدا کردیا جس نے قادیا نیول میں تقريباً تمردي شكل افتياركر لى اي دلال كومنواف اور فرق كوتر في دين ك لئے انہوں في ان متھاروں کا استعال شروع کیا جن کوعام طور پر نہایت تا پندیدہ کہا جائے گا۔ انہول نے ان المخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے الکار کیا نہ صرف بائیکاٹ، اخراج ادر بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت آگیزی پیدا کی۔ بلکہ اکثر انہوں نے ان دھمکیوں کھلی جامہ پہنا کراہے تبلیق سلسلہ کومضوط کیا۔ قادیان میں ایک والمقیر کور مرتب کی گئی جس کا مشاء غالبا اینے احکام کومنوانے کے لئے قوت پیدا کرنا تھا۔انہوں نے عدالتی افتارات كاستعال بمي ايخ ومدليار ويواني مقدمات من ذكريان صادر كالكي اوراجراء بمي كرايا ميا ف جدارى مقدمات من سزا كر عم سنائ مئ اورسزائيس بمى دى كئيس اوكول كونى الحقيقت قادیان سے نکال دیا۔قصہ بیکی فتم نیس ہوتا۔قادیانیوں پرصرت الزام لگایا میا کہ انہوں نے مكانون كوتباه كيا اورجلايا اورال تك بهى كئے۔اس خيال سے كركس بين مجما جائے كه فدكوره بالا واقعات محض احرار محفیل کی اخراع میں۔لازی ہے کہ میں چندواتی مثالیں بیان کردول جواس مقدمہ کی مثل پرلائی منی ہیں۔ کم از کم وواضخاص کوایے وطن قادیان سے باہر نکالا گیا۔ کیونکدان کے خيالات مرزا كي خيالات سي منفل نديته به ده افتخاص عبيب الرحمٰن فمبر ٢٨ اوراساعيل بين مثل پر ایک ایک چٹی وی زیرنمبر ۱۹۳ موجود ہے۔جس کا کا جب خود موجودہ مرزا اور جس میں حکم دیا گیا ہے ..... كر صبيب الرحل كواه صفائى غبر ١٨ كو قاديان من آنے كى اجازت نييں۔ اس چھى كو مرزابشرالدین محود کواہ صفائی نمبرے اے تعلیم کیا ہے۔ کواہ نمبر ۲۰ (خان صاحب فرزع علی ) نے تسليم كياب كماساعيل كوجماعت سے خارج كيا كيا اور قاديان ميں داخل ند ہونے كا حكم ويا كيا-

بہت سے دیگر کوامول نے تشدد اور تل کی داستانیں بیان کی ہیں۔ بھکت سکھ کواد صفائی نمبر مسابیان كرتاب كدم وذائيول في ال يرحمل كياراك في فريب شاد كوقاه بانبول في ما ااد جسياس في مقدم كرنا جاباتو كونى فض اس كى شيادت دے كے لئے آئے شآيا۔ قادياني جو سے فيمل كوده مقد مات کی تعلیس پیش کی تش اور تھی برموجوہ ہیں۔مرزا ( یعن محدوا مر ) نے تسلیم کیا ہے کہ عدالتی القتمارات قاديان مي استعال ك جات بي ايدان معاملات من وه خود اخرى عدالت ايل ب-مدالت كى وكريول كماهام كالعباق بي اورايك مثال يحى موجود ب- جال وكرى ك اجراء میں ایک مکان کو تبلام کیا کیا (مرزا تلویافی) کو جو میاں دی جاتی ہیں ان کے لئے قاویافی سا صند كاستامي كاغذ اورفيس كورث و محريس كتيادكر كفروف اوراستعال كياجا تاب ليكن يدشده ب-قاديان عل ايك والعفر كورك موجودكي كنشهادت كواد صفاقي بمريه (مرزاشريف احر) ف دی ہے۔علاوہ ازیر اسب سے علین معاطر عبدالكريم كا ہے جس كى داستان حيد الكي كا يدواستان ورد ہے۔ اس عض نے مرزائی شریب تھول کیا اور تاویان جاد کیا۔ مگروبان اس کے دل میں قدیمی حُلُوك وشِبات بيداللوسة الدائل في مرزائيت سيداليب كل عبد السريستم آوافي كي ابتداء ہوئی۔اس نے ایک اخبار مبللہ نائی جاری کیا۔ جس کا متعدم زائی جماعت کے معتقدات پر تعتید كرنا تقارم زا (محوداحد)ن ايك تقريش جودتاي ذي زيدنم والمعثل موري كم داريل ١٩٣٠ه) على شائع مونى بد اخبار مبلد والول كي موت كي ييشين كوفي كي اس تقرير على الن لوكول كى طرف اشاره يمى كياج البين فدمب كى خاطر قل كرنے كو يمى تيار موت بيں۔ اس تقريب ك جلد بعد عبد الكريم ير قاحل ترحل ملى مواريكن وه فك كيا- ايك فض محرصين ناى ،عبد الكريم ك الداوكرتا فغااورانيك فوجدارى مقدسر عى جوعبدالكريم يرجل ربافقال اس عن كواه فقال اس يرحله بواه على موكيا- يا على يرمقدمه علااورات جانى كاسرادى كار جانى كيم كاليل بوفي اور جانى پانے کے بعد لائل او الن میں لائی کی اور یوی دوم وصام سے اسے اس جگر وفن کیا گیا۔ جس کا بنيش مقبره فام ركيت يس-الفنال المبارس جومرة الى عاحت كالخبار في في تريف اورة الى كى مدت مرائی کی گیا۔ بیکھیا کیا ہے کہ جمر جیس تھا در امر دافقہ سے قبل بی جان دے کر بھائی کی بدنام كتندومزات فكاكيار فعان السية عدل وانساف بين بيهماس مجاكر بياني كي والعدي يهلى اس كاردر قين كرسد وب عدالت عي مرزا (محوداح) كااك معالم ك متعلق بيان ليام كا قواس في الكل عملف كما في ميان كي اوركها كرهم عين سكة حمد كي يام سداري براس لي وفن كما كما تها كدائ في البين جرم يراغمار عدامت كما تفادواس طرح كناوس يرى موجها تعل

دستاه برزي زيد تبريهم اس كى ترويد كرتى بيادر مرزا كى نيت اوراس كى دلى كيفيت كالحيار خيال ے بالک عیاں ہے جاس نے وی دیافتر سادی کیار عی بھال یکی کسدول کراس و ساویز کا معنمون فاجور بالتكورث كالوبين يمى ب-الكداور والقديمى ب جومحداتكن كمثل سيتعلق دكمتا ب عداين مى مرزائى تعاور بيامر واقد ب كدوه اس فرقه كاليك من تقداس كو مفارا ميما كياتها كدوواس ندب كالما كالمح كريد الكن كى وجد الكو طائد مت سيحدوث كما كيا الى كاموت كليارى كالك مرس عوقى جوجورى في كالمعناق فرام الناف الكافى عدالت التحت في اس معامله كوسرسرى فظر سده يكوا ب اليكن إلى يرتظونا ترة السطى ضرورت ب جمدا عن اكرجه مرذاتى تفاليكن وومرز اكامورو مخلب وويكا تفاراس لع ستى يزرك فيس رباقل ال كاموت واقعات خواد م يحي عن بول بدامر ما كالل الكارب كرجم الثن تشده كي موت مر الوركليا الى كوارب عَلَى كِيا كِيار بِيلِس كُووَقِد كَي بِعَلَاحُ وي كي رينن بِالكل كوئي كادروائي ندى كي بير بحث كرنا فنول ب كرة ال مناهب خدى كى كل ليكن بالكل كوئى كاردوائى واس عدالت كا كام ب ج مقدم ك ساعت کرے بے اختیادی کردیا تھا۔ کی تک فتی محد فیدالت میں یا قراد صالح بیان ویا ہے کہ اس لنج عد اين وقل كيا قدا مكر باليس اس معامله على بكوكار دوائى شركى اوراس كي مجديد بيان كا كى عرداکر یم کے مکان کاواقد بھی ہے۔عبدالکر يم كوقاديان سے لكالے كے بعداس كا مكان جلاديا كيدات قاديان كيابال ناون كمن عظم مامل كركينم قافوني طريق سران كاكوشش می کی گئے۔ یہ انسوں تاک واقعات طاہر کرتے ہیں کہ قادیان على طوائف الملو کی تھی جس عل آت بازی اور قل تک ہوتے سے ایا معلوم ہوتا ہے کہ ماکا فیرمعول درجہ کے قارعے کے عكار بو كي تصاور و نياوى اور و يئى معاملات من مرز الانحوواجر ) يحم كم فلاف يمى آواز ش ا فعالی کی۔ مقامی افروں کے باس کی مرتبہ فکابات کی تئیں۔ لیکن کوئی انسداد نہ موارش پر ایک ووالى وكليات بي ليكن ال كمعمون كالوالده يناغير خرورى بواوراس مقدم كاعتراف ك ليريد يان كرديدًا كافي بي كرقاويان عن ظلم وجور جاري بون كم متعلق فيرمشتر الزامات عائد کے میں بھی معلیم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقا توجہ ندکی گئے۔''

پر فیدی به می تعدای کردادران کروران کوکتیل کا علاب دے کران کے جذبات کو منتسل کردیا تھا۔''

(فيل في الحال كوسليش في كودا اليد)

مسٹری فی کی کوسلسیشن جج محورواسپور کے اس مشہور فیصلہ وویگر واقعات و حقائق کی روشی کے سے مسٹری فی کھوسلسیشن جج محورواسپور کے اس مشہور فیصلہ وویگر واقعات و حقائق کی اور تیکی اور توال واقعال سے اپنی فسطائیت کے التے الیے نفتوش چھوڑ و سیئے کہ اب ان کومٹا کر آ مریت کے بدنما و صبول کی بجائے جمہوری عظمت کے لئے الیے نفتوش چھوڑ و سیئے کہ اب ان کومٹا کر آ مریت کے بدنما و سبول کی بجائے جمہوری عظمت کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کا رفیل کہ اپنی آ مریت کو جائز قرار دینے کے لئے سرور کا کئات مالیات کے اور ان شاہد خطائے دار الفضل کے اور ان شاہد خطائے در ان شاہد کی رسول الفطائے کی زعدگی واقعات سے فسطائیت ٹابت کرتے اور اپنی آ مریت کو جائز قرار دینے کی سعی ناکام کی گئی۔

## ند جي ياسياس؟

اگر چاس جماعت کا دعوئی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور وہ ایک خالص فیہ بی جماعت ہوتا ہے۔ خالص فیہ بی جماعت نے بی مرز اغلام احمد نے اس کی بنیاد خالعت آئی بھا اور بہا تم کی سیکن پاکستان کے تحفظ، بقاء اور سلیت کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بیس اس جماعت کا تجربیاس انداز سے بھی کروں کہ یہ جماعت فیہ بی ہے یا اس کا مطمع نظر خالعت آسیاسی ہے۔ چونکہ اس وقت زیر نظر محث ربوہ کے فسطا سیت مآب کے کار ہائے نمایاں قامبند کرنا اور اس کی آ میر سے تاب کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کا تمام پہلووں سے عام ہہ کیا جائے۔ اگر بید جماعت فیہ بی ہواتا ہے اور اس کی رہنمائی کرنے والدا سے فیہ بی اقد اربی پر چلاتا ہے اور اس کا ملک کی سیاست سے دخل نہیں تو بھر بھی اس کی فسطائی خصوصیات وعادات پر دو مرسا نداز سے بحث کرنا ہوگی ۔ لیکن اس جماعت کو جو فد بی تعلیمات کو روائح دینے کی فرض سے قائم کی گئی تھی اور جو تر بھی ہی ہوتا ہوگی ہے۔ اگر سیاس بھاعت کے رہنما کی مصف دی جارتی ہے اور اس کا نام فریب رکھا جار ہا ہے تو بھر ہمیں اس جماعت کے رہنما کی مصف دی جارتی ہوگی۔ کو مصنات کے دولت کوئی ودم النداز تم پر اعتبار دیا ہے تو بھر ہمیں اس جماعت کے رہنما کی مصف دی جارتی ہے۔ اور اس کا نام فریب رکھا جار ہا ہے تو بھر ہمیں اس جماعت کے رہنما کی مصف کے مطور کی ہوئی گئی ہوئی۔ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی مصفح کے دور کی انداز تم پر اعتبار کا بار با ہے تو بھر ہمیں اس جماعت کے رہنما کی مصفح کی مصفح کی دور انداز تم پر اعتبار کا بار بارج کی اس کے دور کی تعلیم کرنا ہوگی۔ کوئی کی مصفح کی مصفح کی دور انداز تم پر اعتبار کیا ہوئی ہوئی کی دور انداز تم پر اعتبار کا بار بارے گئی ہوئی کی دور انداز تم پر اعتبار کیا ہوئی کی دور انداز تم پر اعتبار کیا ہوئی کی دور انداز تم پر اعتبار کیا ہوئی کیا گئی تعلیم کی دور انداز تم پر اعتبار کیا ہوئی کی دور انداز تم پر اعتبار کیا ہوئی کے دور انداز تم پر اعتبار کی دور انداز تر پر انتواز کیا گئی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کوئی تعلیم کی تع

۱۹۱۴ء سے پہلے کے زماند سے قطع نظراس جماعت کا سارالٹر پکراس ہات کا شاہد ہے کہ اس کی رہنمائی کرنے والا نمہ بہت کے پردہ میں سیاست کا علم اہرا رہا ہے۔ یہ حالت سخت خطرناک اورنتانج کے اعتبار سے شدید بھیا تک ہے۔اگرانسانیت کے لباس میں انسان جلوہ گرہو

تواس ہے کہ چتم کے خطرہ کی تو تع نبیں کی جائتی لیکن اگرانسانیت کالبادہ اوڑ ھکرکوئی ناگ چل پھرر ہا ہوتواس سے سی متم کے نقصان کی تو تع نہ کرنا اور آ تکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ای طرح و فحض جو پولیس کی دس نمبر کی فہرست میں ہواس قدرانسانیت سوزحرکات نہیں کر سكنا بيجس قدركه ووفخص جوشرافت اور ندبب كالباده اوژه كراس فتم كى حركات كامرتكب موسكنا ہے۔ پولیس کی وس نمبر کی فہرست میں آنے والافحض اگر کوئی الی حرکت کرتا ہے تو اس کاعلم ساری دنیا کو ہوتا ہے اور پولیس فورا اس کی حلاق شروع کر دیتی ہے۔ لیکن شرافت اور غد ہیت کا لبادہ اوڑھ کر بدعوانیوں کا ارتکاب کرنے والاخض شدید سے شدید ہمیا تک اور ذکیل ترین حرکات کا مرتکب ہونے کے باوجود شریف کاشریف اور فرشت سرت کا فرشتہ سرت ہی رہتا ہے۔جس کا بتیجہ بر لکاتا ہے کہ اس نسم کا فخص اینے نقلس کو بروے میں درجنوں آرز کا بینکٹروں امنگوں اور برارول صرتون كاخون كرتا چلاجاتا ہےاور كسى وخبرتك نبيس موتى۔ وہ جماعت جس كانصب العين یای ہواس کے متعلق ہر مخص جانتا ہے کہ فلاں جماعت سیاس ہے۔لہذااس پراس انداز سے غرر کیا جاتا ہے اور اگر وہ جماعت ملک وقوم کے لئے کوئی خطرناک اقدام کرے تو اس کے خلاب چارہ جوئی کے لئے تھی تروو کی ضرورت نہیں پرتی۔ بلکہ آسائی سے اس کا احتساب ہوجاتا ہے۔ كين وه جماعت جس كامنشور فرجي موجس كانصب العين دنيائ فرمب ميس جينا وارمرنا موجس كا دعوی بیر موکداس کا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق فہیں اور چروہ اندرونی طور پر مکنی سیاسیات سے م اتعلق بھی رکھے اس جماعت کے متعلق غور وکھر ہر زندہ ملک مضبوط تھومت اور بیدار عوام کے لے لازی ہے۔ جہاں تک اس جماعت کی گذشتہ بیالیس سالہ تاریخ کاتعلق ہے مرفحض جانتا ہے كداس جماعت في عملاً بميشه خاموثي سے سياسيات ميں حصد ليا اور قولاً سياست سے التعلقي كا اعلان کیااوراس جماعت کا بھی اقد ام ملک وقوم کے لئے سخت بھیا تک ہے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ اس جماعت کا رہنما سیاست دان ہے اور اس کے اغراض دمقاصد سیر ہیں کہ چور درواز ہے ہے زمام حکومت این باتھوں میں لے لی جائے اور دنیا کو خراس وقت ہو جب جرایاں کھیت چک جا ئمیں۔ ۱۹۲۷ء سے قبل جب ہندوستان میں انگریز حکمران تنے تو انگریز ی حکومت کی خوشا مداور اس کی حدوثناء میں تصیدے کا کرز مین وآسان کے قلابے ملاویے۔چونکہ حکومت انگریزوں کی تھی اور ملک میں مخلف سیاس پارٹیاں قائم تھیں۔اس لئے اس وقت شاطر سیاست نے کا محریس سے گٹے جوڑ قائم رکھا۔اس پارٹی کے ساتھ روابط کے قیام کی وجہ بیتی کداس وقت لیگ ملک میں غیر مقبول تھی اور کا تحریس زبان زوخلائق تھی۔اس لئے مسلم لیگ سے تعاون کی بجائے کا تحریس

م اقلیت کواچی خرخوای کا قائل شرکرد مصدان سطور شر، اید خرانعشل نے اچی بردوخوا شات کا ذكركها يبيداوداس باليرى كالجبى الخهاركيا بيدجس كوچهائ فكاسى سكهاو جودجي ووچها تكل سكا-ميكل توابح جوان علور عصفا بربول بيدي كركاكريس أكرحل طور يرميس يغين داد دي كرده بماري تيرخواه رسيدكى اور برحالت يين جلواساتهدوس كي توجم بتدوسلم التحادكا فعره بلتدكرف على اس كساتھ تعاون كرنے كو برائد تيار إلى اور دوسرے اگر وہ كوئى اجست شدرے اور جمارے سأتحد فيرخوان كامعابده ندكر يدنواس صورت شي بندومنكم اتحاد تأمكن بديد يين بم عالست كري مح محوالية يترانسنل نے اس وقت كا كريس كو بليك ميل كرنے كى فوض سے ابنى اجيت خوب بدها پر عالم عال مان کی تا که کانگریکی بیسویت پرجور بوجائیں کرمسلمانوں کو قابوش لانے کی غرض سے میال محود احد کی برطلوس خدمات کا حاصل کرنا ضروری سے اورمہا تھا گاندھی ہو ہندو مسلم التحاد كمطبر دار تصفودهل كرميال محوداحد كقدمول على أحمري - چنانچيميال محوداحد نے اس سلمدیس می اتا کا عرفی سے ملاقات بھی کی ۔ لین افسوں کیمیاں صاحب کی حرت پوری ندمونی اورمها تما گا عرص نے ملاقات کے دوران ان کوزرہ جری ایست شددی ادراید پر الفضل کے نوک هم کو تا کا بی کا اظهاران القاظ شد کرنا پرار "دلیکن مصیبت یکی سته که کانگرلیس اس طرف متوديس مولى "اكريه جاحت فالعتازي بادراس كامك كى ساست سيكونى تعلق فيراو كالكريس كماته جواس وقت برسرافقد ارهى كفرجوز كرف كي وجد كامقصد خدامعلوم كياتها-الله ينز انتشنل ايك دوسرى جكدر قسطراز بي " كامحريس اورسلم ليك دونو ل يتحريري طور يربع جما جائے کہ کیاوہ احمد ہوں کواینے ساتھ سیاس معاملات بیل شریک کرنے کو تیار ہیں۔ان کی طرف (اُلْعَمْلُ مودى) داومبر ١٩٣٧ء) مع جواب آنے يرمناسب فيعلدكيا جائے گا۔"

ان سطور سے صاف فاہر ہے کہ یہ جماعت غربی ہونے کا دھوگا کس خاص مسلحت کے تحت کرتی ہے۔اس کا مقصد سیاست بازی ہے۔ورنہ سیاسی معاطات میں شراکت کرنے کا مظلب یہ تو کسی صورت میں بھی تہیں ہوسکنا کہ ہم فرجی جماعت جیں۔البذا ہمیں سیاس معاطات میں اسپیے ساتھ شامل کرلو۔جب کہ اس جماعت کا ذھوگا اپنی جگہ پرموجود ہے کہ ہم خالصتاً فرجی جماعت جی اور ہماراسیاست سے کوئی تھیں۔

یا ۱۹۲۷ء سے قبل اس جماعت کا تمام تر ظوم کا گریس اودا گھریز سے وابست تھا۔ چنا نچہ اس وقت اس جماعت کے امام کا نظریہ مسلم لیگ کے متعلق پیٹھا۔"اس وقت مسلمالوں کی کوئی قائل ذکر جماعت مسلم لیگ کے ساتھ تیس ہے۔ ینکہ سب کی سب کا گھریس شریک ہیں، یا ہونے والی ہیں۔'' لیکن ۱۹۲۸ء میں ان کا نظریہ حسب ڈیل ہے:''مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لئے بے شارقر ہانیاں کی ہیں۔ای اعتبار سے وہ بھی بھی نا کام نہیں ہوگی۔''

اس متضاد نظریہ سے قطع نظراس جماعت کوسیای جارت کرنے کی غرض سے مزید اقتباسات الفضل سے نقل کئے جارہے ہیں۔ پنجاب اسبلی کے انتخابات میں چوہدری فتح محم سیال قادیان سے انتخاب لڑرہے تھے۔ چنانچے لکھا ہے: ''بعض لوگ اس معاملہ میں نہ ہی سوال افتا کر عوام کو بھڑکا نا چاہجے ہیں۔ محمر سیان کی سراسر غلطی بلکہ بددیا تی ہے۔ کیونکہ کولسلوں کا معاملہ کوئی فرہی معامد نہیں ہے۔ بلکہ بدا یک خالص سیاس سوال ہے۔''

" آ پاپ اپ علاقه مي ظاهرايا خفيه جس طرح آپ مناسب محيين په پرد پيکنده كرين كديدكوني في بي سوال ميس ب بلك محس سياس سوال بوادر جونكداس لحاظ سے ( يعني سياس لحاظ سے ) چوہدری فتح محمر سال سب سے بہتر امیدوار ہیں۔اس لئے آئیں ووث و بی جا ہے۔" ' آپ اپنے علاقہ کے دوٹرول کو سمجھا ئیں کہ دوٹ ایک نہایت قیتی امانت ہے اور آئده اسمیل میں اہم سیاس سوالات پیش ہونے والے ہیں۔ پس و کمی غیرابل ( یعنی غیر سیاسی ) محض کودوٹ دے کرائی امانت کوضائع نہ کریں۔'' (الفضل مورنده ارجنوري ١٩٣٧ء) وبرحالات بتاتے ہیں کہ ملکی اور سیاس لیڈروں کو ہندوستان کے لئے ممل آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کے ساتھ میں اہل ملک کی تربیت کی طرف پوری توبدو بی جاہے۔ ورند مكن يى نيس كه ملك كوسياك لحاظ ب آم برحان كاموقدل تنك. " (الفنل المرجوري ١٩٣٧م) اس اقتباس میں ملک کوسیاس اعتبار سے ارتقاء کی طرف میلے جائے کے لئے اہل ملک کی تربیت کو ضروری قرار دیا مما ہے جس کا مطلب بدہے کہ ہندوستان اس وقت تک عمل طور پر آ زادنیس موسکتا۔ جب تک الل ملک کی تربیت نہیں ہو جاتی اور چونکہ ملکی اور سیاسی لیڈروں ہے الل ملک کی تربیت واصلاح ناممکن ہے۔الہذا ہندوستان کی کمل آ زادی کا خواب بھی شرمند ہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہندوستان کی ممل آزادی کے لئے اہل ملک کی تربیت لازی ہے اور تربیت "جماعت اجمدیہ ' کے سوا دوسری کوئی جماعت یا انسان نیس کرسکتا۔ للذا اگر ہندوستان کے سابی لیڈر ہندوستان کی آزادی کے خواہاں ہیں توان کے لئے ضروری ہے ہے کدہ جماعت احمد بیش شامل موجا كيں۔ بالفاظ ديكر جماعت احمديدي اس وقت وه سياي جماعت عب جو مندوستان كومكمل آ زادی دلامکتی ہے۔ پس اس بات میں کسی شبہ کی مخوائش نہیں ہے کہ بیخالعتا ساس جماعت ہے جونہات خاموثی کے ساتھ آ ہت آ ہت مند حکومت پر قابض ہونا چاہتی ہا دراس کے امام کے دل میں حکومت کر نے اور اس کے امام کے دل میں حکومت کر نے گا آ ہر واگر اکیاں لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چنا نچے افغضل کے حسب ذیل اقتباسات اس کی تائید کرتے ہیں۔ '' میرا کہا ما ٹو تو ایک صلاح دیتا ہوں۔ ساری دنیا میں ایک ہی ظیفہ ہوا وارساری دنیا کی انجمنیں صدر المجمن کے ماتحت ہوں۔ '' (افضل موروی ہم امر بر برا الا اور کی باتح چھولا کھ ہیں۔ اگر سارے مسلمان احمدی ہوجا کیں تو وہ چالیس کروڑ ہوجا تے ہیں اورا گرچالیس کروڑ اخر جت للناس بنجا کمی توسوال ہی باتی نہیں رہتا کہ ہم کر یہ ہیں۔ ہم امریکہ اور ایور پ کویوں دیوج لیں جیسے بازچ یاں کو دیوج لیتا ہے۔''

(الفضل مودی ۱۸ دنوم ر ۱۹۵۷ء)

''کیں جو بادشاہ بھی احمد می ہوگا وہ اپنے آپ کوخلیفہ دفت کے ماتحت اوراس کا نائب کا۔''

مندرجہ بالا اقتباسات اس جماعت کوسیای بھٹے کے لئے کافی ہیں اور نیز یہ کہ اس جماعت کے عزائم مند حکومت حاصل کرنا ہیں جو مخص ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواہاں ہواور جو امریکہ اور پورپ کو اس طرح د بوج لینے کا خواب د کیے رہا ہوجیسے باز جڑیا کو د بوج لیتا ہے تو پاکستان کے متعلق اس مخص کے عزائم کا اندازہ کرنا کوئی مشکل کا مہیں ہے۔

ا ۱۹۲۷ء کے بعد جب مسلم لیگ برسرا قد ارآئی تو خلیفہ رہوہ نے مسلم لیگ کی خوشا مد شروع کر دی اور ای میں اپنی سیاست اور مفاد سمجھا۔ قائد طمت خان لیافت علی خان جب پہلے وزیر عظم مقرر ہوئے تو شاطر سیاست نے ان کے ساتھ اپنا تمام تر خلوص وابستہ کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین برسرا قد ارآئے تو ان کی خوشا مدگی کی مسٹر جھوعلی کے زمانہ میں ان سے وفاواری کے جد کے کے جہدری جھوعلی کی وزارت میں ان کے تصدید کے گئے جسین شہید سہروردی وزیر اعظم تھے تو ان کی وفاواری کے گیت گائے گئے ۔ سابق پنجاب میں جب مسلم لیگ برسرا قد ارتقی تو شاطر سیاست اس کی مدح سرائی کے لئے وقت تھی اور وحدت مغربی پاکستان کے بعدری پہلکن پارٹی برسرا قد ارتقی تو سالے اس کی مدح سرائی کے لئے وقت ہوگئے۔

بیتمام تفائق اسبات کائین جوت ہیں کہ اس جماعت کا سریراہ سیای مخص ہے اور اس کا ند ہب اور رَوعا نیت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ وہ خالص سیاس نظریات کی روشی میں اپنیا جماعت کومز ل مقصود کی طرف لے جارہے ہیں۔ کین اس کا نام اس نے ند جیئت رکھا ہوا ہے ہے۔

### بإوشابهت بإخلافت

ائن سعد نے منظمائق ستص دواہت کی ہے کہ معنزے جڑنے سلمانق سے دریافت کیا کہ عمل بادشگاہ ہوں بیا تعلیفہ معنزے عظمان نے جواب دیا کردا کرا ہیں سلمانوں سے ایک ورہم یکی وصوٰل کر کے بید جا ٹریق کریں آو آ بہد باوشاہ ہیں۔ورش آ ب بھینفہ ہیں ۔معنزے جڑ نے اس سے تصحیرے نکڑلی ۔

مندرنج بالا مدین شرود بالا مدین این دو با جمل خاتل فور بین -اافل بید که منفرت موهیم وقوت کی بجائے جمہوری افر ت بجائے جمہوری افر ہے کا دکو پیند کر سے تھے اور دومرے یہ کہ بادشا ہوں با افران میں کر توزید اس میں مور کا دن کی تحریف اس میں مور سے موال کرنا کہ کان بادشاه ہوں با افران کی دومرے قسم اس میا مور سے اس میں مور سے مور کی اور اس میں مور سے مور کا بھی بیک مور سے قسم کی اور اس میں مور سے مول کا اور اس میں مور سے مور کی افران کی مور سے مور کی اور اس سے مور سے کو انہوں نے کو اس میں مور سے مور ان سے اس مور ان سے اس مور ان اس میں مور مور مور ان سے اس مور ان مور مور مور ان وہ کیا۔اس نے کہا ظیفرہ میں جوندکی سے بہواد سول کرے اور نہ بہوا کی کود ساور الحمد اللہ! آپ ایسے بی جی اور یا وشاہ وہ ہے جوظم سے دسول کرے جس سے بھا ہے سا اور جے جا ہے دستان ورجے جا ہے دستان دے۔

حضرت مفیان من بلی العرجاء کی بدردایت معرت سلمان کی تا کد کرتی ہے اوراس حدیث بیل بھی باوشاجت اورخلافت کے مابین دی حدقاصل قائم کی گئی ہے جو معزت سلمان کی حدیث بیل ہے۔ جس کا مطلب ہدہے کہ بیت المال کے روپید کے دیانت وارائد معرف کو خلافت کی کموئی تفہرایا گیا ہے۔ آ ہیں اور کیمیس کدانام جماعت راوہ میاں ججود احمد اس کموثی پر پورسدانر ہے ہیں بالیمیں؟

حضرت عمر فادوق کے اپنے والے ان کی ویا تذاری اوران کے معرف کے قائل اور وال کے معموف کے قائل اور وال کے معرف کے قائل اور وہ اس اور اس کے مانے والول بیس سے ایک خض بھی ایسان تھا جے حضرت عمر کی دیا ت پراعتر اش ہو اور وہ اس احتر اش کے باحث (جوعر فائی ہو نے کا بھی وجوئی کرتے ہیں) متحد دمر بادول نے ان کی دیا ت پراعتر اش کے باحث الن کی بھا حت سے طبحہ کی اختیار کرئی حضرت عمر فادوق اور میال محمودا حمد کے اس حظیم اختیار کی وحضرت عمر فادوق اور میال محمودا حمد کے اس حظیم اختیاز سے فقطی فقطر وہ جا حت کے بیت المال سے اسراف کے حال ہیں۔ چنانچ وہ خودا سے سرکاری اخبار المشتن میں اسپید خسروس الے زین الحالہ میں سیدول اللہ شاہ صاحب سے متعلق قسطر از بین : دب جس کے خاندان کے ستر بر صدر والمجمن احمد بیادور کر کے جدید نے تیرہ ترار دو پریزری کیا ہے۔ اس کو اس کے دعوی تھی دیا گیا کہ کیس فلیف ندین جائے ۔'' دیا تھی تھی دیا گیا کہ کیس فلیف ندین جائے۔'' دور تعریف تھی دیا گیا کہ کیس فلیف ندین جائے۔'' دور تعریف تھی دیا گیا کہ کیس فلیف ندین جائے۔'' دور تعریف تھی دیا گیا کہ کیس فلیف ندین جائے۔''

لینی انہوں نے انجین کے دو پیدیش سے ملٹے نیمرہ بڑار دو پیدا ہے: ضروسا کے کواس کے ذائی اخراجات کی فرض سے دیا۔ (جس کا افر اروہ خودا پینے سرکا دی اخبار میں بھی کر پچکے ہیں) جواسراف ہے۔

ای طرح انبول نے اپنی سب سے چھوٹی ہوی کے بھائیوں اوراسپے بیٹوں کو الکستان تعلیم حاصل کرنے کی افرض سے آجمن کے روپیہ سے بیجا۔ خاہر ہے کہ جما ہت میں روپیہ کے السے امر اف کو کئی صورت میں بھی جائز قرار ٹیس دیا جا سکا۔ چھرمیند امانت فنڈ سے آپ نے خود ''اوورڈ رافٹ'' کیا ہے اوراپ امر اوکو دوبید دیا ہوا ہے اور قرضہ کی اماکا صاب جماور ارشاق کی کو احتساب کی اور شاق کی کو احتساب کرنے کے دو سے کا اختراب کر سکتا احتیار ہے۔ مقاطعت مرکز کے دو سے کا شدی کو کئی حماب ہے اور شاق اس کا حماب ہے اور شاق اس کا حماب لیے کا اختیار ہے۔ تحرک کے جدید کا روپیر سندھ میں اپنی ذاتی جائیدا و بنا ہے میں اس کا حساب لیے کا کو کی جدید کا روپیر سندھ میں اپنی ذاتی جائیدا و بنا ہے میں

روز روش کی طرح ان واضح دلائل و حقائق کی موجودگی میں جو خص بھی میاں محووا جرکو خلیفہ کا درجد یتا ہے وہ و تمن اسلام ہے اور میر ہے نزویک ایسافتض اپنے لئے ووزخ کے وروازے کھول رہا ہے۔ لہذا آئیس خلافت کا منصب بخشا معصیت کی ایسی بیت ناک صورت ہے کہ جس کا مرتکب قبم خداوندی کوخو دو موت و بتا ہے۔ باوشا ہت اور خلافت کا تجزیر کرنے کے بعد آئیے اب دور محمودیت کے واقعات و حالات کا بھی جائزہ لیس اور اس جماعت کو اوّل سے آخر تک پر کھیں تاکہ شاطر سیاست کی آمریت ٹابت کرنے میں آسانی ہو۔

### محموديت سے يہلااختلاف

علیم مولوی نورالدین کی دفات ہے قبل بی ان کی زندگی میں میال محود احمد نے فلا فت کے حصول کی فاطر جدد جد شروع کر دی تھی۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے مولوی محمولی (جن کا جماعت میں اثر ورسوخ تھا) کی سادگی اور شرافت سے فائدہ اٹھا کر ووٹوں کے گئے جوڑ ہے مند خلافت پر جفتہ کرلیا۔ مولوی محمولی (لا ہوری مرزائی) اور ان کے رفقائے کار نے جومیاں معاحب کے اخلاق وعادات سے بخونی داقف تھے ان کے مند خلافت پر جمکن

ہونے پرشدیداحتیاج کیا اور داشگاف الفاظ میں میاں محود کے اخلاق کو منصب خلافت کے برکس بتایا اور کہا کہ جس محض کا اخلاق پست ہو اور جو محض پاکیزگی ہے تبی دست ہو وہ خلافت پرکی صورت میں بھی بیٹے کاحق وار نہیں ہے۔ مولوی محر علی کے ان الزامات اور اس کا لفت کے جواب میں دور حاضر کے اس بہت بوے شاطر سیاست نے اپنے چند غنڈہ ہم کے خوشامہ یوں کی دو سے ہاقدام کیا کہ مولوی محر علی کے لئے بوے خطر ناک حالات پیدا کر دیتے۔ چنا نچہ انہیں مجبوراً قادیان مجبور کرلا ہور ہجرت کرنا ہوئی۔

مولوی محرعلی امیر احدیدا تجن اشاعت اسلام لا جور کے اختلاف کے وس بندرہ برس بعد چنداورم پدوں نے شاطر سیاست سے علیحد کی اختیار کی ادراس علیحد کی اور اختلاف کی وجہ شاطرسیاست کی اخلاقی پہتی بیان کی۔ چنانچ مری عبدالکریم اور ان کے رفقائے کارنے آئیس مبالي وعوت دى اور قاديان بى سے ايك اخبار شائع كيا جس كانام بھى "مبلله" ركھا اوراس میں مبلیلہ کے چینے کو بار بارد جرایا اور بتایا کہ دور حاضر کی عقیم سیاس شخصیت تقلس کے بردے میں نہایت بھیا تک اقدام کرتی ہے۔ چنانچداخبارمبلد کم رومبر مس کھاہے: " خلیفہ قادیان کے حال چلن برالزامات کوئی انو کمی بات نتمی بلکہ جب سے جناب نے مندخلافت پر قبضہ جمایا ہے اس وفت سے بی دقیا فو قبان الزامات کا سلسلہ شروع رہاہے۔ کو یااعتراض قادیان سے کسی قدر باہر بھی تھے ۔لیکن زیادہ تر زور قادیان دارالامن تک ہی محدود رہا۔خلیفہ صاحب ان الزامات کو گئی طریق ہے دیا دیتے رہے لیکن بہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ندتو ہروقت یکساں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی راز کو چمپانے کے لے حکمت عملی یا ہوشیاری ہی جیشہ کام آیا کرتی ہے۔ اس لئے کسی ند کسی وقت ان سوالات كاافعنا ايك لازى امرتفار بلكدد باؤس الزامات كوروك كالازى نتيجه بيتها كدكس وقت برور اٹھیں جنا نچہ یمی ہوا کہ اس مرتبہ منافقت کے فتوے اور مختلف فتم کی دھمکیاں زودکوب اور بانكاث غرضيك تمام حرب ناكام فابت موئ للك فليفدكا والأل كوجهود كرايى طاقت كواستعال يس لا نااس امر كااور بعى واضح ثبوت تفاكربياعتراض بالكل يعيم بيس \_ كيونكدان اعتراضات كاعل نہایت آسان تھا اور ہے کہ اگر خلیفہ کے نزدیک معترضین کاذب ہتے تو وہ طریق مبللہ افتیارکرتے جوحی وباطل میں فیصلہ کرویتا۔''

اس عبارت سے حسب ذیل امور کاعلم ہوتا ہے۔

ا..... خلیفہ قادیان سے مرمی عبدالکریم اوران کے رفقائے کا رکا اختلاف ان کا ذاتی اخلاق وکردار تھا۔ جس کومتر شین بہت تصور کرتے تھے۔ ۲..... کرمی عبدالکریم اوران کے دفتائے کارسے قبل بھی پیشتر لوگول نے شاطر سیاست کے کرداد ریاعتر اض کیا تھا۔

سو المراس معرض كامر الشات التي طاخت د باديا كرت تعد

سم ..... اس وقت بحی منافقت کفتو بدیج کے تھے سوشل بانکان وو مگر تھیاروں کے علاوہ بعض اوگ درور بھی کے ایک تھے۔ علاوہ بعض اوگ درور وی بھی کے کہ تھے۔

۵ ..... معرّض ن مال صاحب و في د إقا كه أرووياك بين إوم بله كرلين .

چنانچ معرض نے اخبار مبلا میں اپی طرف سے مبلد کی وقعت کو بار بار شائع کیا اور کہا کہ ہمارے نو و کی معرض نے اخبار مبلا میں اپی طرف سے مبلد کی وقعت کو بار بار شائع کیا اور کہا کہ ہمارے نو و کے میں مرکب ہوئے ہیں اور شاطر ساست اپنے آپ کو بے ہیں جھے ہیں قودہ دوست مبلد تجول کریں تا کہ حق وباللی میں فیصلہ ہو سکے معرضین کی طرف سے مبللہ کے لئے بار بارامرار پر مجوران معرضی ہیں شطر تا ہوئی اور کھا کہ:

معالیہ کرنا یا اسے مبللہ کو معتور کرنا ہم کو دوست نیس باک شرح ایست کے ایسے امور کے متعلق مبللہ کا مطالبہ کرنا یا ایست کی بلک ہے۔"

( كتوب ظيفه أويان صيو)

ا الله الله المراكافر كم التحديد والافاد كليد بقيقة معلوم ب كراملام قل بغين اور و يحد الله في الله الله بين الله الله في الله بين الله في الله بين الله بين الله في الله بين الله ب

بحرثم سمعلوم كركوكون كوكد ويتلب كرالبام مواسومولوى اساعيل في كوفي احتيادي مسئله عن اختي في في كي كيا قوار يك اس عاجز كي ديانت اور مدق برايك تبست لكافي بهد جس كراله خ ايك دوسيد كي دوست كي عام كي في الميكن بناما كر مرف احتياد به مواد اد جيادي طور براكركوفي كي في كي كافر كيه يا طورية م ركوفي يكوفي تبست أين يلكه جهان تكساس كي محداد ملم تعااس في توقي ويا ب رقوش مبلد مرف الهي لوكون ب موتا به بواسخ قول كي قطع اوريقين بربناء وكاكر دوريد مدارية الموادية ودر سيكوفي كالمورد الى قرار ديد يس المورد الى المعالم المواد الى المعالم المواد الله من مدارية المواد الى المعالم المواد الى المواد الى المواد الى المواد الى المواد الى المواد المواد

جب معرضین نے مرز اغلام احر قادیاتی کامبلد سے معلق بدوا شخ فقی شائع کیا اور اس بھیم اس بھیم اس بھیم کیا ہوں اس بھیم کیا ہوں ہور ہے دھوت مبلد کے احلانات شائع کیا ہو تھے۔ آ کرچودھ پر اصدی کے اس تھیم شاطر اور دیا و مشوف کے بہت یو بے طہر دار کو حسب و بل الفاظ میں مبلا ہے کریزگی راہ فوج نامیزی دمیں اس امر پر مبلد کرنے کو تیار ہوں کہ میں خلیف برحق ہوں ادر جس محص کو میری خلافت پر تک مودد تا ارد جس مبللہ کرے۔ میں خلافت پر تک مودد تا ارد جس مبللہ کرے۔ میں خلافت پر تک مودد تا ارد جس مبللہ کرے۔ میں خلافت پر تک مودد تا ارد جس مبللہ کرے۔ میں خلافت پر تک مودد تا ارد جس مبللہ کرے۔ میں مبللہ کرے میں مبللہ کرے۔ میں مبللہ کرے میں مبللہ کرے میں مبللہ کرے میں مبللہ کرے میں مبللہ کرے۔ میں مبللہ کرے میں مبللہ کر مبللہ کر مبللہ کرے میں مبللہ کر مبللہ

معرِّحين نے خلافت مة ب كواس بات يرم بلك كى دعمت وكاتمى كدة ب زنا يہيے فتح فعلى كالدكاب كري بي مرتين كري 3 كا يعمل المساح واطل كافيد كريس - بردوفري مي سے جو محق جمونا مو كا و و فلامو جائے كالدور نما كر يو خلافت ما سے اللہ علاقت مآب نے مبلد کی اس واحد پر کدان کی ذعر کی بے میب ہے۔ مبللہ کرنے کی بھائے جواب بردیا۔ اگر کسی كوير اظلاق برشيب قو بواكر ين مبلك كي التي تارفيس بال اجس فض كويرى خلاطت پر عبه موه و ميرب سا تعدم بلند كر ، حالا كدم عرضين في ان برزنا كالزام لكايا تعادر ميلاك دوس يى اى الزام روى فى ليكن شاطرساست ني اى دوس كوقعل كرن ك عیاے ایک دوسری وعیت وے کر جال میلا کے جان کا اقرار کرلیا میاں بی جی ایت کردیا کہ معرضين كالولد يم تعربانيون في حب انبول في معرضين كى دعوت ميلد كوفول كرف كى بجائية الي ظاوف سي معلق مبلد كرف يردضا مدى كاعباد كيالا معرضين في است بحى تول كرالياب الطرسيات ببت مجران اورائي مريدول كويوق ف يناف اوران كي توجه كودوسرى طرف مية ول كرانے كى فوض سے رويا وكشوف بيان كرنے شروع كروئے۔ چنا نچه (انسنل مورد وبرى ١٩٢٨م) يى رقم بيد الله ين فرواب مي ويكما كرايك فني ظافت براحر الل كرر إب-مين اے كيا موں اگر تم ہے اعتراض طاش كر كي ميرى دات بركو مي و خداكى تم برلعت يوكي اورخ جاه يوجاؤك

اور پھر ایک دوسرے موقعہ پر فرماتے ہیں: '' ونیا میں ہر قتم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض غلطیاں ایس بھی ہوتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ کے انبیاء تو پاک ہوتے ہیں۔ کین خلفاء پاک خمیں ہوتے۔ دیکھنے والی جو چیز ہے وہ صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے۔''

(تول خليفه الفضل مورقة اراد مبر ١٩٢٧م)

ین معرضین جواعر اضات جھ پر کررہے ہیں یہ بیمتی ہیں۔ کیونکہ زنا کے الزام کی اس کے کو کی اہمیت جیس کہ مطلعیاں انبیاء سے بھی ہوجاتی رہی ہیں اور ایعنی غلطیاں انبیاء تیس کرتے بلکہ خلفاء سے سرز د ہوجاتی ہیں۔ اس لئے زنایا اس تم کی دوسری غلطیاں اگر جھے میں موجود بھی ہیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل چیز جوخلافت کے لئے ضروری ہو وہ مرف صلاحیت اور قابلیت ہے اور وہ وہ کھے اوجھے میں موجود ہے۔ لبدا میں خلیفہ برق ہوں۔

شاطرسياست كى اس جرت انگيزتشر كادر مجيب وغريب منطق نے معرضين كونور ولكر کے ایک اتھا ہمندر میں غوطہ زن کردیا۔ جولوگ نقترس کے پردے میں عبرتناک حرکات کا ارتکاب و کیوکر پہلے ہی سخت پریشان متے اور جن کی و نیا میں یا کیزگی کے دعویداروں کے اعمال و کیوکرایک زلزله بإنقاادره وبرح يحران موكرادرية محدكرز ناحرام بالشتعالى اس كاسراد يتاب برب جوش وخروش سے دعوت مباہلہ وے رہے تھے۔ ان لوگوں کے کانون تک شاطر سیاست کے مندرجہ بالا الفاظ پڑے اور انہیں معلوم ہوا کہ زناحرام ہی نہیں اور نیز بیا کہ خلافت کے لئے پاک ہونالازی نہیں بلکہ صرف صلاحیت دقابلیت کا ہونا ضروری ہے تو ان کی امیدوں کے ایوان دھڑا م ے کریڑے۔ان کا دعوت مبلبلہ فضایش معلق ہو کیا۔وہ زنا کے حرام اور حلال ہونے کے مسئلہ پر غور کرتے رہ مے اور دورحاضر کا معظیم سیای شاطرابی کیسر کے فقیر مریدوں کی توجہ کو بیا کہ کر دوسری طرف کے کمیا کدائی خلطیاں تو (نعوذ باللہ) نی بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر میں بھی کوئی اليي غلطي كرلول توكوني بات نبيس تم صرف ميري صلاحيت وقابليت ويكمو كناه نبيس ب جوجيب كر کہیں کیا جائے۔کیسر کے فقیرمریدوں نے نعرہ تھیبر،اللدا کبر! حضرت امیرالموشین زندہ باد کے نعرے بلند کے اور بات آئی کی ہوگئ معترضین کچھروز تو سکتدی مالت میں رہے۔اس سانحہ برغور کرتے رہے کہ زنا بھی جائز ہے اور پھر خلفاء پیشل فیجھ کرتے رہے ہیں (نعوذ یاللہ) کیکن کئ روز کے بعد آخرانیں مجھ آئی گی اورانہوں نے سوچا کہ زنا جائز نہیں بلکہ اس عظیم شاطر سیاست نے انہیں یہ کہ کرکد پر فعل ہی جائز ہے۔ دعوت مبللہ سے جینے کا ایک داستہ طاش کیا ہے۔ چنانچہ

قادياني خاتون كابيان

عين ميان صاحب بي متعلق بي جريرض كيدا جا بي مون اودلوكون عن ظاهر كروينا چاہتی موں کدوہ کیسی رومانیت رکھتے ہیں۔ میں اکثر اپنی سمیلیوں سے سنا کرتی ملی کدوہ بدے زاني فض بين يحراه بارتين أتا يكيكدان كامؤمنانه مؤدب اوريكي الريكي أيملي أيملي مركزيد الماوت ندوي تعي كدان يرايبابواالرام لكاياجا سكدايك دن كالأكري كمير والدصاحب نے جو برکام کے لئے حضورے اجازت واصل کیا کرتے ہیں اور پوے تام ی احری ہیں۔ ایک رفد حرب ما حب و کھانے کے لئے دیاجن میں اپناک کام کے کیے اجازت الی کی۔ خ میں رقعہ لے کرمی۔ اس وقت میال صاحب نے مکان (قصر طلافت) میں مقیم تھے۔ اس نے التي مراه ايك الركى لى جود إل تك بير يدساته كل اورساته الدي التي آكل جندون بعد محص يح اي رقد لير جانا برا اس وقت مني وي الزكي جرب مراوتي جميى المدونول ما البها حب ك نصب كاو من ويجي والرائر كوكرى في يجيدة واز دى من الكاروكي من في المد پیش کیا اور جواب کے النے عرض کیا حراثہوں نے فرمایا کہ میں تم کو جواب دے دول گا۔ تھیرا ک معدد ابرایک دوآ دی مراانظار کردید الله ان عال آون عجم بر کراس مرے کے بابرى طرف يط مح اور چندمت بعد يجيه يحتام كرول كفل لكاكرا عروا فل بوع اوراس كا می بایروالا دردازه کاچ قرا مروقا می بیمالت دی کر و عالم اور فرب ارت کے خیال دل ين آن كراخمال صاحب في محد معرفها وشروع كا إور محص يراهل كروات كو كياه عي في الكاركيال فرزيروي انهول في في يك يركرا كرميرى وزد برباوكروى اوران كمد ال قدريد يداري في كري ويرا ميل ما ادرو والتكوي الي الي كرت سے كر بازارى آدى

بھی الی نہیں کرتے مکن ہے جے لوگ شراب کہتے ہیں۔انہوں نے پی ہو کیونکدان کے ہوش وحاس بھی درست نہیں تھے۔ جھے کودھ کایا کہ اگر کسی سے ذکر کیا تو تمباری بدنا ی ہوگی جھے پر کوئی شک بھی نہ کرےگا۔''

(مہلہ جون ۱۹۲۹ء)

اس ولاكاشائع موناتها كرقعر خلافت قاديان ش ايك ولزلدة حميا جب حقائق وبرابين ادر صداقت کی تندو تیز ہوا کیں چلتی ہیں تو جموٹ خزاں رسیدہ درختوں کے سو کھے ہوئے چول کی طرح چیم زدن میں ایک جگدے دوسری جگہ جاگرتا ہے۔ بحرة خار کے مجلتے ہوئے طوفان کی زد یں آیا ہوا انسان اپنے آپ کو یانی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے اور بھوں کا سہارا حلاش کرتا ہے۔ عدل وانصاف کے کثیرے میں جموٹا اور کذاب فخص ریت کی چٹا نوں پراٹینے آپ کومحفوظ نیدد کیوکر حجموثی قسموں اور حجمو نے دعاوی کا شکار ہوجا تا ہے۔ بعینہ ربوہ کے اس آ مریت مآ ب نے جب یدد یکھا کہ پانی سرے گزر کیا ہے تو اس نے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا ادراسینے انگریز و بوتا وَل سے رحم کی بھیک ما تکی ۔ کی وفود ارباب بست وکشاد کے پاس بیسیج اور انہیں نازک صورتحال ہے آگاہ کیا۔ آگریزنے اسیناس دیرینه خدمت گاراور تلف مدح سراک ناوڈونتی ہوئی دیمی تواس کا می جرآیا اوراس نے معرضین کے اخبار پر دف ۱۲۳ ما فذ کردی۔ آخر کاراس اخبار کو بندكرد بامعرضين كى زبان بندى كے لئے متعدد تدابير افتيار كاكئيں البيس قيدوبند كى صعبتيں پنجائے کی وسمکی دی می اور وہ مظلوم اور بے بس لوگ دانوں میں زبانیں داب كرخاموش ہورے۔اس طرح " حق وصداقت" کا بیسب سے بڑاعلمبردارائی نفرشوں پر بردہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیااور مبلد کا وہ چیلنے جے معترضین بار بارد ہرارے تھے اور جو بلائے نا کہانی کی طرح سر برمنڈ لار با تفاش میااور چوجویں صدی کابیر تھیلاقصر خلافت سوسائٹ کے رنگار تک بروگراموں میں پر کھو کیا۔ رسوائی ای خاتون کی ہوئی جس نے اپنی حالت زار بیان کی اور کس نے بھی قصر خلافت سوسائی کے ڈرامہ کے اس ولن سے باز پرس ندی اور نہیں اس کے اخلاق کوشک کی نظروں سے دیکھا اوراس نے اپنی وہ بات مج کردکھائی جواس نے اس خالون کو کمی تھی کہ: " تهباري بدناي موكى مجمه يركوني شك مجمي نهكر ميكان اور دوسري طرف وه مظلوم خاتون اوراس كاسارا خاندان الى مظلوميت برآ نسوبها تا خاموش بوكياليكن ان كدل آج بهي ويسيى سرول میں ظلم و تعدی کے خلاف آواز بلتر کرنے میں معروف ہیں۔

> یماں خلوص کے پردے میں سانپ پلتے ہیں عجیب رنگ زمانہ ہے کیا کیا جائے

# شيخ عبدالرح<sup>ا</sup>ن مصرى

مبلله والول كالزامات اوروعوت مبلله كفوش الجى تازه بى من محدك ١٩٣٧م يس کچھاورلوگ منظرعام برآئے اورانہوں نے بھی شاطرسیاست پر یکی اعتراض کیا کہ آپ کی زعد گی آ لودہ ہے۔ چنے عبدالرحن معری جماعت احمد بدقادیان کے بہت بڑے عالم تھے اور ایک بزرگ ک حیثیت ہے بھی جماعت میں ان کا بہت اثر ورسوخ تھا مصوم وصلو ق کے بابند ، جبجد کر اراور شقی ہیں اور ہرلحہ خدمت دین میں مصروف رہے ہیں۔ان دنو ل تعلیم الاسلام ہائی سکول کے ہیڈ ماسر تے اور ان پرشاطرسیاست کی خاص الحاص عنایات ہوتی رہتی تھیں ۔ بیخ صاحب شاطرسیاست کو نجات کا باعث بجعتے ہرایک کام میں مشورہ لینا دعا کے لئے درخواتیں کرتے ر بہنا اورشا طرسیاست ے اعمی عقیدت رکھنا جزوایمان تصور کرتے تھے۔لیکن ان کے دل ود ماغ پراچا تک ایک زلزلہ آیاادرعقیدت کے بہاڑ کر بڑے۔ائی ناموں سے زیادہ عزیز شے شاید دنیا میں کوئی شہواور کی ا کی غیرت ہی تو ہے جوانسان کوعروج پر لے جاتی ہے۔ دنیا میں آئے دن اپنی عزت و ناموس پر سيتكرو والوك جائين وے ديتے ہيں۔ فيخ عبدالرحن معرى بحى انبى غيورانسانوں من سے ايك ہیں جواپی ناموں کے لئے جان کی رداہ نہیں کرتے۔ چنانچہ جب انہیں علم ہوا کہ امیر المؤمنین كملان والاخدا كامحبوب مونے كا دعوى كرنے والا اوراسينة آپ كوعورتوں اور مردوں كا روحانى باب كينے دالا تقدس كے يرد يس بعولى بعال الركوں كا شكار كھيلا سے تو انہيں مبلد دالوں ك الزامات یاد آمے۔ جب مبللہ والول نے شاطرسیاست پریکی الزام عائد کے متے تو تی عبدالرطن صاحب معرى اسد مبلله والول كذاتى عنادكى وبيجعة تعدينانية فع صاحب ف اس وقت اعمی عقیدت کے جوش میں مبلها والوں کے الزامات کی تر دیدا درشا طرسیاست کے حق میں مضامین بھی <u>کھے</u>اور معترضین کےالزامات کوان کی ذاتی رجعش قرار دیا۔ <del>قب</del>خ صاحب کوعلم ندتھا کہ معرضین حق پر ہیں اور ایک وقت آنے والا ہے۔ جب خدا محنح صاحب پر بھی ان کی سچائی ظاہر کرے گا اور پیخ صاحب کوخود بھی اینے روحانی باپ پر وہی الزامات عائد کرنا پڑیں گے۔سوشخ صاحب نے مبللہ والوں کے الربات رمتعددمضامین شائع کے اور آئیں جموث اور کذب بیاتی تے بیر کیا۔ لیکن چندی سال بعد جب انہوں نے اپی عزت پرڈا کہ پڑتے دیکھا توان کا سرچکرا حمیا۔ان کی دنیا بدل می ۔ان پرسکتند کا ساعالم طاری مو کمیا ادرائیان پر ایسازلزلیہ آیا کدمبلیلہ والول كالزامات بريقين موكميا اب في ما حب واحساس مواكنقنر كابيبت يزاعكم رداركياكل كهلاتا برين نيانبول فاسية قاشاطرساست كوچند خطوط كصاوردر يافت كيا كرنا جائز ب

معری صاحب کا بیسوال کرناتی تھا کی شاطر سیاست نے معری صاحب کی نیت

ہمانی ہی۔انہوں نے بجولیا کہ اب بیشن ہاتھوں سے کیل چکا ہے اور مربیوں کے ایمانوں کے

حزائرل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ الخوا پیشتر اس سے کدوہ کوئی الزام مجھ پر جماعت کے سامنے

ماکد کرے۔ خیر ای جس ہے کہ الزام عالکہ ہوئے ہے پہلے بی اسے جماعت میں بدنام کرویا

عائد کرے۔ خیا نچہ شاطر سیاست نے اپنے سرکاری اخبار جس ایک مضون شائع کیا۔ جس جس کھا

معری صاحب جمعے الی لڑکی کا رشتہ وسے تھے۔ چونکہ جس نے رشتہ نہیں لیا۔ لہذا اب معری
صاحب جماعت میں میرے خلاف زیراگل رہے ہیں۔احیاب جماعت ہوشیار ہیں۔ عالانکہ

ماحب جماعت میں میرے خلاف زیراگل رہے ہیں۔احیاب جماعت ہوشیار ہیں۔ عالانکہ

چنانچ الفشل مورور سارچولائی ۱۹۳۷ء پس کلما ہے کہ: ''چوککہ ان کی (معری صاحب) اُڑک کارچیزشا عمان نیوت پس شہور کارلیادادہ علیدہ ہوشکے ہیں۔''

الرقم كمتعدد مغايره شالع كا مج الدراينالك خاص آدى بيح كرتهام جاعول يس بدز بر كالداويا كمعرى مباحب في الرك كارشة فاعدان نويت بس كرنام إبع تعديد مولیس سکا۔ اس لئے اب معری صاحب جماعیت سے علیدہ ہومجے ہیں۔ حالاتک اتی معمولی س بانت يركوني محيح التقل فحض انتابوا فيعلد فيس كرتا إدرايمان كي فحوكركا بإعث اتى بي بانت بمي نيس مولى- يماني شاهر المست في العبل في التم عيم منابين شائع كرف كم الدوتمام اعتلاى جماعتول بسيممري صاحب محفلاف قرارداوي متكواني شروع كردين ادران قراردادون مين حقارت ونطرت كالمهار كروايا كيا-ايك طرف والفضل كصفحات يرتر اردادول كي نفرت الكيزى محمردى اوردوبرى طرف است وعيفه خارول سعمرى صاحب كظاف اوراجي ظاهت ك كل عمر مضاعن لكعواف شروع كروية وطيفه خوارول في تمك إداكر في موية إيدن شعبده بازى كايودا فيوت ديا ادرونها كي المحمول شيء حول جمو كفيز كوه جو بردكمات كرفود جرت مجی محوجرت ہوجاتی ہے۔ حقیقت کو جہنا کرجموٹ کوحقیقت طابت کرنا بھی ایک ایسانیا ن ہے کہ جو مرف بٹا طربیاست کے دکھیے ٹواروں ہی کا جسہ ہے۔ چنا نچہ اصل واقعاب کوخلا ملا کرنے کا حسب ديل اعداد الماحظ فرواج - ايك وطيف فوار قطراز بي: إحباب عامت ومعلوم يك سیدنا حفرت ایرالومنین ایدالله تعالی بنعره العویز نے عبدالرحن صاحب معری کے نایاک خیالات اوردهمکی آمیز اورکند برخطوط کی بناه برانیس جماعت سے خارج فرماویا ہے۔'' (النشل ارجولاتي ١٩٣٤م)

سجان الله! كس جا بكدئ سے حقيقت كو جميانے اور جموث كو ك ابت كرنے كى

کوئی کیے کہ یہ انداز مخفظو کیا ہے پر کھا ہے کہ " میخ صاحب (عبدالرطن معری) ایک طرف تو میال محود احمد صاحب

کو معرت امیر المؤمنین کلعتے ہیں اور دوسری طرف حضور کی خلافت سے بعاوت کا اعلان کرتے

ہیں اور آپ کی طرف فائص منسوب کرتے ہیں۔''

ان مطورے بیٹابت کرنے کی سعی وجید کی گئے ہے کہ معری صاحب ایک طرف شاطر ساست کوامیر المؤمنین کتے ہیں اور دوسری طرف ان کی طرف نقائص منسوب کرتے ہیں۔ البذا نابت ہوا کہ معری صاحب نے جموٹے الزبات لگائے ہیں۔ وعمیفہ خوار نے بیاستدلال پیش کر ے ہوش وخرد سے تھی واشی کا ممل جوت دیا ہے اور اپنی کم علمی کا بزبان خود اقرار کیا ہے۔اس کی ویدیہ ہے کدمعری صاحب کا امیرالموشین کہدکر شاطر سیاست سے بداستضاد کرنا کہ تاہے زنا جائز ہے؟ نیز بیک آپ رجس سے یاک ہیں؟ معری صاحب کا جمونا ہونا ابت نہیں کرتا۔ بلک شاطرساست كوكليفة واركى بيطورتو خوداس كرربوبيت كرف وال (شاطرساست)ك خلاف جاتی بین اور اس کا تو صاف مطلب ید اید محض ساری عمر شاطرسیاست کو امير المؤمنين مجمتار بإسباوراس كاايمان رباكه وه طلفه برحق بين ليكن جب اسدمعلوم موتاب كه يهال نقلس كے يرد بي بور محماؤ تے اقدام معرض وجود ش آتے ہيں تواس كا ايمان حرارل موجاتا ہے۔ اس کے قدم لز کھڑائے گئے ہیں اور وہ جیب وخریب خیالات میں کھوجاتا باوراس صورت بنن اگروه الميراليومنين كالفاظ كمتاب وأس سا معرمتمود بوتى ب جے وکھیے تواریسی اچلی طرح سجسا ہے۔ لیکن اعرض مقیدت رکھنے دائے لیسرے فقیر مریدوں کو يدووى بنات كي مرض سے اتنا بحولا بن جاتا ہے كہ يعين ان الفاظ كي بحد في فيل الى اعرى عقيدت رسك والله مريدول كوب قوف بنائد اورايي بدعنواندول يريروه والمال كاغرض س چدد دو رئے متھیار بھی استعال کے جاتے ہیں۔مثل جس محص سے متعلق علم ہو جائے کااسے بدهنوا يتون كأعلم موكل باورأب ووبعادت كي في يراقل مهات قاس يزلا أموري بماعت فين پیٹا میون یا مجلس احرار سے ساتھی ہونے کا الزام لگا وہا جاتا ہے۔ آیا در ہے شاطر شیاسٹ ایمس المريدا شاعت اسلام لا بوراور كل الزار ي تعلق الناع مريدون عن براحدز برا مكان رسيح بين ي

چنا نچرانہوں نے اپنے مریدوں کے اذبان میں میہ بات منقش کر دی ہے کہ مجلس احرار اور المجمن

احمد بیاشا عت اسلام لا ہور ہروہ جماعتیں گھٹیا تم کے لوگوں پر مشتل ہیں جوان سے ذاتی عناداور بغض محمودی وجہ سے ہرلحہ تخالفت کرتی رہتی ہیں۔ اب ان مریدوں کو جن کے اذبان ان ہرود جماعت اسلام کا ہوری احمد بین سے بتایا جاتا ہے کہ جماعت کا فلال خفی لا ہوری احمد یوں یا مجلس احرار سے لی کر خالفت کر ہا ہے تو سید ھے ساد ھے مرید بغیر سوچ سجھے اس خفی سے متعلق فلا رائے قائم کر لیتے ہیں۔ چنا نچ جب شیخ عبدالرحن معری اور فخرالدین صاحب ملی اوران کے ساتھوں نے شاطر سیاست سے علیمدگی افتیاری تو جباں کیر فخرالدین صاحب ملی اوران کے ساتھوں نے شاطر سیاست سے علیمدگی افتیاری تو جباں کیر کے فقیر مریدوں نے بوقو ف بنانے کی غرض سے دوسر ہے ہتھئنڈ سے استعمال کئے گئے وہاں سے کے فقیر مریدوں نے بوقو ف بنانے کی غرض سے دوسر سے ہتھئنڈ سے استعمال کئے گئے وہاں سے طریق بھی انہا گیا کہ گئے ماحب اوران کے ساتھی پیغامیوں اورا حرار یوں سے لی کر خلیف صاحب کی نظامت کرو ہے ہیں۔ لیڈا جماعت ہوشیار رہے۔ اس کے شوت میں میں حسب ذیل افتیاس نظل کرتا ہوں: ''دو مثوق سے اٹل پیغام (انجمن احمد بیا شاعت اسلام لا ہوں) کو مہارا بنا کمیں۔ ان کے ہاتھوں سلسلہ کے نظام کو بر ہاد کرنے کی کوشش کریں۔ احرار کے ہمواہن جا کیں۔ ویکر وہ شمن ان سے شیخ کے ہاتھوں سلسلہ کے نظام کو بر ہاد کرنے کی کوشش کریں۔ احرار کے ہمواہن جا کیں۔ ویکر وہ سب کے سب ل کر بھی سلسلہ احمد میں دو کے فیس بن سکتے ''

معری صاحب کے الزامات کیا تھے؟ اور ان الزامات کا اثر زائل کرنے کی فرض سے کس قدر مکر دریاء سے کام لیا گیا اور کس ہوشیاری سے اندھی عقیدت رکھنے والوں کی تنجہ دوسری طرف مبذول کرادگ گئی اور شریف النفس مصری صاحب کا در دیجراول بزیان خاموش جلایا۔

پھراس مضمون میں دوبارہ کھاہے کہ: 'نہم پھراسے چیلتے کود ہراتے ہیں اور شخ صاحب سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو کم از کم سوایسے دہر یوں کا پیند دیں جو بقول ان کے جماعت کے بگاڑ کود کھیے کرد ہر ہیں گئے ہیں اور سوایسے اشخاص کا نام بتا کمیں جوابھی دہریت

كى منازل فط كرد بيس-"

نہ جانے سادہ لوح معری صاحب نے وظیفہ خوار کا پیٹنے کیوں قبول نہ کیا۔ شایداس کی وجہ معری صاحب کی سادہ لوجی تھی۔ درنہ شاطر سیاست کی برعنوانیوں اور دھا تدلیوں اور خلوت کی وجہ معری صاحب کی سادہ لوجی تھی۔ درنہ شاطر سیاست کی برعنوانیوں کو دیکو کر جو لوگ ای دفت و ہر یہ ہو بچلے تھے ان میں سرفیرست لو خود شاطر سیاست ہی کا نام لکھا جاسکتا تھا اور اس کے بعد وظیفہ خواروں اور پھر بعض وجواں دھار تقریبی کرنے والوں کی سال کرنے والوں کے ساتھ تھے اور و ہریت کی طرف ماکل ہونے والوں میں ان لوگوں کے نام رقم کئے جاسکتے تھے جن کو 190ء میں فتد منافقین کے سلسلہ میں فارج از جماعت کیا جو فلا فت مآب کے قریب رہ کر و ہریت کی طرف ماکل تھے لیکن علیحہ وہو کر پھر فدا کی ہست کے بواعمال ہونے سے فدا کے اتفاد کا کہا ہوگئے اور ان کی ہر محری صاحب کی بیر بات درست تھی اور پھر ان ایک ہزار منافقوں کی فہرست بھی میں ہوئے تھی جو اب شاطر سیاست نے تیار کی ہواور جے شتیم کرنے کی جسارت اس لئے خبیں کی تھی ہوا ب شاطر سیاست نے تیار کی ہواور جے شتیم کرنے کی جسارت اس لئے خبیں کی تھی تھی ہوا ب بڑی بوی تعداد میں منافقین ایک مجمد جمع ہوکر خلافت مآب کی شاطر انہ صلاحیتوں کا قلوت قلوت مآب کی شاطر انہ صلاحیتوں کا قلوت مآب کی شاطر انہ صلاحیتوں کا قلوت مآب کی شاطر انہ صلاحیتوں کا قلوت قلوت مآب کی شاطر انہ صلاحیتوں کا قلوت مآب کی شاطر انہ صلاحیتوں کا قلوت مآب کی شاطر انہ کی شاطر انہ کی سیاحیتوں کا قلوت میں میں کو میں میانہ میں کو میں کو تھوں کی تعداد میں منافقین ایک میں کو تعداد کی میار کو تعداد میں منافقین ایک میں کو تعداد کی میں کو تعداد کی میں کو تعداد کی میں کو تعدار کی کو تعداد کی میں کو تعداد کی تعداد کی کو تعداد کی تعداد

اگرکوئی فض دنیا کودموکا دینے کے لئے صرف زبان سے کہتا ہے کہ بیل ضدا کا قائل ہوں اوراس کا عمل اس کے بالکل منافی ہوتو ایسے فض کو دہریت سمجھا جائے گا اور بھر وہ اوگ جن کی بنیا دہی دھوکہ وہ ہی اور کر وفر گریب پر ہواور جو سیای مطمع نظر دکھتے ہوئے بھی فہ ہی ہونے کے دعویدار ہوں ان سے اس وجل کی بھی تو تع کی جاستی ہے کہ دہ دنیا کو بجو ق ف بنانے کی غرض سے خدا پر ایقین شرکھتے ہوئے بھی زبان سے خدا خدا کے الفاظ لکارتے چلے جا کیں۔ورنہ کیا شاطر سیاست کو دہریتا بات کرنے کن غرض سے ان کے اپنے بیالفاظ ناکانی ہیں جو انہوں نے زنا کے سیاست کو دہریتا بات کرنے کی غرض سے ان کے اپنے بیالفاظ ناکانی ہیں جو انہوں نے زنا کے ایسات ان اور میں مباہلہ کی دھوت کے جواب ش کیے:

''دنیا میں ہر سم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔بعض غلطیاں ایک بھی ہوتی ہیں جن سے خداتعالی کے ابنیا موتو پاک ہوتے ہیں لیکن خلفا م پاک بیس ہوتے۔'' (انفضل مورویم راوم بر ۱۹۱۲ء) اور پھراسی اخبار میں کھیا ہے کہ ''خداکارسول غلطی کرسکتا ہے۔''

اور پھر ای احبار میں معاف الفاظ میں بید کہتا ہے کہ آخضرت اللہ میں معصوم نہیں تھے۔ اور پھر جو محض صاف الفاظ میں بید کہتا ہے کہ آخضرت اللہ میں معصوم نہیں تھے۔ (نعوذ باللہ) اس محض کے متعلق بید کہنا کہ دہ خدا پر یقین رکھتا ہے اور بید کہ اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرتا ہے۔ دروغ محولی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ جس کی آخوش میں ہرشب ہے تی ماہ لقا اس کے سینے میں ضدا ہے ہمیں معلوم نہ تھا 

دموجودہ ظیفہ مخت بدچان ہے۔ یہ نقلاس کے پردہ میں جورتوں کا شکار کھیاتا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مردول اور بعض جورتوں کو بطور ایجٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ یہ معصوم لڑکوں اور لڑکوں کو قابور کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائی بنائی ہوئی ہے۔ جس میں مرداور عورتیں شائل بین اور اس سوسائی میں زنا ہوتا ہے۔ " (افسنل) بیان عدالت مولوی عبدالرحمٰن صاحب معری ہیڈیا ہی قادیان۔ معلوم کھی ماسرا جمدیدہ بیان عدالت مولوی عبدالرحمٰن صاحب معری ہیڈیا سے ایک میں ملکانی کا قبل

الجمي معرى صاحب كاسلسكه جارى بى تعاادر الفصل الذير كييز الجعالي مص معروف تعا كرفخرالدين ملماني نے جوشا طرسانت كے بڑے قلص مريد تتے اور جنہوں نے ذاتی مشاہرات ك يناه ريعاعت احريب عليه كي القياري تقي ايك بعفلت بعنوان وفي مركز "كها جس مي ظافت مآب موصوف كى پرائويك زعركى پرعتيدى اوراس فش قرار ديار جس پر قاديانى كزث في جدمضاين كليراور بوت درومندانداندازش اي مظلوميت كارونا رويا اورساتهوي اسے مریدوں کو پرامن رہے اور اشتعال میں شہ نے کی تلقین کی اور اس مم کی تلقین بار بار کی جس كامقعداس اقدام كاحفظ القدم تعاجس كانبول نے پروگرام مرتب كرايا تعابية انجه جدى روز بعد فخرالدین ملتانی برقا تا نه حمله کیا کمیا۔ جس کے نتیجہ میں وہ سپتال میں فوت ہو مجے۔ بیان کیا ماتا ب كه ظلافت مآب في جد فترو و كورو بيدو يروايين قل كروايا تعالى جمن فيزب نے البین قل کیا تھا جب صوالت نے اسے سوائے موت دی اور دہ محتد دار پر لفایا ممیا تو خودمیاں محودا حمد في اس كاجناز ويدى وعوم وهام الكوايا اوراس يدى شان وشوكت سدون كيا كيا\_ يمال يربات يمي قابل ذكر ب كريس ون فرالدين ملتاني فوت موسة اس يجدى ووز بعد الفضل بن أيك مضمون شاكع كيامياجس بن معتول كمناه محف مح اور ب جرم كردانا كيارجس كالك عى مطلب إدروه يركز الدين مان حلل عن شاطرسياست كالم تعقد ان دلون مندوستان يرسفيد فام اجني عمران تعا أورميان صاحب اس ك يراف خدمت كار معد الذا اخبارات في ورج إليكن حومت يك كالول يرجون يك شدريكل في الدين ما الى وقات باسك إور وتياميان محود احمد كان الفاظ كامغيوم تحص بن مفروف أين كرا حاب برائن ربين اور المتعال مين ندا مين - بهت عالوكون في اس كامعيد مبحد مي الماليكين أكري مكر الول في البيل مجمعة موت بحى كحد شبحف ديا اور شاطرسياست كاكاروال جلمار با قعر خلافت كے خلوت کدے جگاتے رہے اور شیطان انسانوں کی خفلت شعاری، اعرضی مقیدت اور خضیت پرتی پر مسکراتا رہا۔ انفضل کے صفحات فخر الدین ملتائی کو ظالم اور مجرم کروائنے اور اپنی مظلومیت اور خلافت مآب کی مصوریت کا و حدورہ پیٹے رہے اور اس مظلوم شخص کی روح کسی کا بیشعرالا پی ہوئی سوئے کرووں پرواز کرتی سی کی ب

ے معرف یہ جہاں جن کی پارسائی کا وہ میکدیے بین کی بار جھ سے محرائے اور شاطر سیاست کے اعراضے مقیدت مند بغیر سوئے سجھ اپنی ومن میں بی کہتے رہے کہ اگر ہم اپنی آ کھوں سے بھی فلافت مآ بو ''روسیاہ'' وکھی کیس و ہم اسے اپنی آ کھوں ہی کادھوکہ تصور کریں گے۔

رياست اعدرو ياست

فرض قادیان میں یکی صورت بھی کہ جب بھی ہی کی نے ظافت مآب کی لفزشوں کے خلاف آ داز افعائی اسے تعین سرائی دی تئیں۔ سرکاری عدالتوں کے علادہ خلافت مآب کی ا بی عدالتیں کارفر ما تھیں اور خلافت مآب خودان عدالتوں کے چیف ج کے فرائض سرانجام ویت رہے۔ سابق فوجیوں کی ایک علیحد وفوجی تنظیم کا قیام عمل میں الایا گیا۔ جس سے جور داستعبداد اورظلم وسم كاكام لياجا تار بار ١٩١٤ء كے بعد جنب مجوراً قاویان چهوڑ تا پڑاتو راوہ كى سرز بين كا انتخاب كيا كيا أوراس شن الى استعاريت اوداً مراف قلام كي بنيا وو الى بسطرح قاديان ش كم فض كوبعي خلافت مآب يرانكشت نمائي كي جرأت زيتي العيندآج بعي ريوه ميس كم فنص كوكربيد زاري كرنے كى اجازت جيس ہے۔ قاديان مس تدمرف فرالدين ملتانى كے خون سے مولى كيس كائى بلكد متعدد وارداتي الى مى معتر مورية كي جن كاذ كرقعر طافت كى داوادول سے بابر شكل سكا-مَشْيدة الماجني محرانول كعمد المقدارش فلانت مآب كيكس وباس انسانول كفون س ہاتھ رکھنے کی اس لئے جازت تھی کہ خلافت مآب اگریز کا خود ساختہ ابڑوا تھے۔ ریاست اعرر رياست كي معافيت اى سے ظاہر ب كرة ويان من جن اوكوں كوزين مكان فيركر ف كا خوش ئي دِي عَالَي مِن وَرْجوري كه بغيرى الك حِث يَر الإس رُحَاديا فَيَا القارِص كَالْتَيْرِي (كالمَالِمَا بوهن من اسلام كاس كرقاديان بس فلد منى كاننامرا بأد وونا في بنب إس رهيد مال واسم بوقى عنى ويش سرف لع ابتاست بحراجا والرحق ودرى جكه جاتا المنطق بوجاتا ها وداكركولي فن ابنا مكان الم أرقاديان سے والحل أنا وابتنا في أو اس كے الم حكل يكى كرد شن اس كام ارجشرى شهوتى ادرخلافت مآب بهي كرمود مين استان المياش كن كاتهم صادر فرماديت

### تاريخي انقلاب

فخرالدین ملتانی اور فیخ عبدالرحن معری کی شاطر سیاست سے علیحد کی کے تقریباً بیس سال بعد جولائی ۱۹۵۱ء میں کچولوگوں نے طلافت مآ ب کی وحائد لیوں اور ان کے خلوت کدے کی زندگی پرکڑی تھید کی جس کا نتیجہ بیہوا کہ شاطر سیاست نے انہیں منافق قرار و سے کر جماعت سے خارج کردیا۔ ان تمام حالات پر مفصل بحث کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کہن منظر بیان کر دیا جائے۔ تاکہ قارش کو تھے میں آ سانی ہواور طاش حق میں سرگرداں رہنے والوں کے لئے باعث عبرت ہو۔

شیخ عبدالرحن معری کی علیحرگی ہے دس سال بعد ہندوستان تقسیم ہوااور پاکستان معرض وجود بیس آیا تو شاطر سیاست اس وقت قاویان بیس تھے۔ اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ چاہے دش انہوں نے اعلان کیا تھا کہ چاہے دش انہوں کے اعلان کیا تھا کہ چاہے دش انہوں کے انشوں پر سے گزرتا ہوا جھے تک بھی بیان کیا اور کہا کہ جب مرزا غلام احمد (میک موجود) فوت ہوئے تھے۔ بیس نے (لیعنی میال محمود احمد نے) ان کے سربانے کمڑے ہوگر ہو کہد کیا تھا کہ اے تی موجود اگر قاویان سے سمارے احمدی بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو بیس بیال سے جیس جاؤں گا۔ تاوقتیکہ موت نہ آجائے۔ چنا نچہ اسپنے اس عہد کو پورا کرنے کی غرض سے میس جائل گا۔ تاوقتیکہ موت نہ آجائے۔ چنا نچہ اسپنے اس عہد کو پورا کرنے کی غرض سے میس جائل گا۔ تاوقتیکہ موت نہ آجائے۔ چنا نچہ اسپنے اس عہد کو پورا کرنے کی غرض سے میس جائل تھا دیان سے بیس جاؤل گا۔ کین اس اعلان کے چنزی روز بعد جب حالات حزید فقد وقت ہوئے تو سادھوکا بیس بدل کرلا ہور آپنچے اور اس ایس آخر یہ کہا کہ جس چندروز کے لئے آیا ہوں۔ پھروالیس چلا جائل گا۔ لیکن آئی تھک والیس حانا قعیب نہیں ہوا۔

چندلوگوں نے علاوہ اس اعتراض کے جواخلاق پر تھا بیا عتراض بھی کیا کہ جب آپ نے اعلان کیا تھا ۔ جب آپ نے اعلان کیا تھا ۔ جب آپ کی طرح کیوں بھا گیآ ہے ؟ بین بدل کر بند دلول کی طرح کیوں بھا گیآ ہے؟ بین جب آپ جمرانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھرآپ نے عمرا فی مور بین کیوں نہ کیا اور کیوں اس جگہ پر شدہ نے رہے؟ جہاں خطرہ جان تھا مات پر چلے جاتے جہاں کہ حضرت عمرانے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ سلمانوں کو لے کران مقامات پر چلے جاتے جہاں سوئی صدی آ باوی کفار کی ہوئی اوراس بات کا شدید خطرہ ہوتا کہ کفارل کر حملہ بی نہ کردیں۔ ایسے حالات میں وہ سلمانوں کے ہمراہ وہاں چلے جاتے اور دہاں بلند آ واز سے اذان دے کر فماز حالات میں وہ صلمانوں جہاں ایک طرف حضرت عمر فاروق کا فمونہ ہمارے سامنے ہے وہاں

دوسری طرف میاں صاحب کا بز دلانہ مونہ ہے جے دیکھ کرید کہنا پڑتا ہے کہ میاں صاحب عمر ٹانی ہونے کا جودمو کی کرتے ہیں۔ دہ بے بنیا داور بے سردیا ہے۔

اب آیے بید میکھیں کہ خلیفہ صاحب کا'' فتنہ منافقین'' معرض دجود بیس کس طرح آیا اوراس کامحرک کون ہے؟ ۱۹۲۸ء میں جب دستور''مجلس خدام الاحمد بی'' کی صدارت کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ انتخاب کا طریق کا رحسب ذیل تھا۔

جرشم وقصبہ کی جماعت سے پیل فدام الاجربید (جوم زائی نوجوانوں کی تنظیم ہے) کا ایک نمائندہ فتخب کر کے اسے بجلس کی طرف سے بیہ ہاہت کردی جاتی کہ وہ فلال فض کو ووٹ دے بیا نمائندہ فتخب کر کی ایک خطر مرکز (ربوہ) بیں کھودیتا کہ انتخاب کے لئے ہماری طرف سے فلال فتض نمائندہ فتخب ہوا ہے اور مجلس نے اسے فلال امید دار کو دوٹ دینے کی ہمایت کی ہے۔ چنا نچ تمام بالس فدام الاجربیت نے اپنے اپنے نمائند مفتخب کے اور انہیں ہمایت وے کر حرز (ربوہ) بیں ایک ایک خط بھیج دیا۔ جس میں کھا کہ ہمارا فلال فتض نمائندہ ہے اور وہ فلال میں شاکع ہوئی اس میں بیہ بتایا گیا تھا کہ بذر بعد خطوط اتی میں شاکع کردی گئی جور پورٹ الفضل میں شاکع ہوئی اس میں بیہ بتایا گیا تھا کہ بذر بعد خطوط اتی میں شاکع کردی گئی جور پورٹ الفضل میں شاکع ہوئی اس میں بیہ بتایا گیا تھا کہ بذر بعد خطوط اتی میں اس نے اپنے نمائندوں کو صاجز اوہ مرز انا صراحہ کرتی میں ۔ اس رپورٹ کے مطابق صاجز اوہ مرز انا صراحم کی ہا اس میں میں جناب کے کنارے سردی سے فتخرے ہوئے کہ کہتھ کے میں دو تے نمائندے مقررہ جگہ پر جتح کی ہارا تھی درات کی تاریکیوں میں چناب کے کنارے سردی سے فتخرے ہوئے نمائندے مقررہ جگہ پر جتح رہ میں دیا گیا۔ درات کی تاریکیوں میں چناب کے کنارے سردی سے فتخرے ہوئے نمائندے مقررہ جگہ پر جتح رات کی تاریکیوں میں جناب کے کنارے سردی سے فتخرے ہوئے نمائندے مقررہ جگہ پر جتح

ابحی کارروائی شروع بی ہوئی تھی کہ مجرات کے نمائندے نے صاحب صدر سے
اجازت ما گئی۔ انہوں نے اجازت دی تو اس نمائندے نے کہا کہ کیا ہم سب نمائندول کو اپنی
عالس کی ہدایات کو بدل کردوٹ دینے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ اس پرصاحب صدر نے جواب
دیا چاہا، لیکن صاحبز ادہ مرزانا صراحہ فو را انھے کھڑے ہوئے ادر کہا کہ نمائندول کو اپنی مجالس کی
ہدایات کے بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس پر مجرات کا دی تو جوان تھا ادراس نے کہا کہ اگر
نمائندول کو اپنی مجالس کی ہدایات کے بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر بیا انتخاب محض ایک
ڈھو تک ہے۔ کیونکہ بحالس کی ہدایات کے مطابق انتخاب کا تقدہ و الفضل میں شاکع ہو چکا ہے اور
اس میں بتایا جاچکا ہے کہ بجالس کی اکثریت صاحبز ادہ مرزانا صراحہ کے حق میں ہے۔ اس کے بعد

اگر قرائدوں کو جالس کی ہدایت کے بد لے کا جن ہوتو پھراس استاب کا کوئی مقصد بنا ہے۔ لین اگر فرائدوں نے بھی ای فرائدے کے جو زمیس اور انہوں نے بھی ای فرائدے کے حتی شیس اور انہوں نے بھی ای فرائدے کے حتی شیس ووٹ ویٹا ہے۔ جس کے متعلق جالس نے ہدایات وی بیس تو پھر جالس کی ہدایات کا حتیہ تو اخبار میں شائع ہو چکا ہے۔ کہا یہ بہتر فرقا کہ جو اطلاع پزر فید خطوط کی جی اور جوا خبار میں شائع ہو پکل ہے کہ جالس کی ہوایات کے مطابق آ ہے بیتے الخبار میں شائع کر چکے جی اور اب ہم نے یہ مطابہ ہے کہ آ آ واور ہدایات کے مطابق آ ہے بیتے الخبار میں شائع کر چکے جی اور اب ہم نے یہ مطابہ ہے کہ آ آ واور وی فیملہ کر جا و جو حشت ہر ہو چکا ہے۔ جرات کے اس نوجوان کا ایہ بہتا تھا کہ مخلف اطراف سے احراضات کی ہو چھاڑ ہو گئ اور چلا خوش اور ویکھ خوار نوجوان کا ایہ بہتا تھا کہ مخلف اطراف سے احراضات کی ہو چھاڑ ہو گئ اور چلاخوش اور اور ویکھ خوار نوجوان کی حماجز اور مرزانا صراح کے اس نوجوان کی حماجز اور مرزانا صراح کے اس نوجوان کی حماجز اور مرزانا صراح کے اس نوجوان کی حماجز اور مرزانا صراح کی اس جبح الکیا جو تقریبات کی میاں شاطر سیاست کریں گے۔ چٹانچہ ایک محمل کو میاں مار حسب کے پاس جبح الکیا جو تقریبات کا من مصابح کی اس جبح الکیا جو تقریبات کو کہ جو اس کی اس جبح الکیا جو تقریبات کو تھا۔ اس احت کے پاس جبح الکیا جو تقریبات کی تھی سے اس کی ایک فی تھیں۔ اس کی ایک فیمل سے کہ بھی میں نوٹوں نے جن بات کی تھی اور ان کی ایک فیمل سے سیان کی ایک فیمل سے میں جن نوٹوں نے جن بیات کہا تھی کا مرزائی مراح کیل آ کو بیت ہے کہا تھی اور انہاں کیا ہے۔ اس کا مار یا کہا۔

اسخاب کواہمی چند ماہ می گذرے سے کہ شاطر سیاست نے ایک خطبہ پڑھا اور کہا کہ مل اسخاب کا اسخاب کی اسکا اسخاب کی ا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس محل خدام الاحمد بیکا صدر میں خود ہوں گا اور اس کا اسخاب صدر نا مزو کرنے گا۔ لہذا کا آم کو چلاتے اور اپنی مدو کی فرض سے صاحبر ادام مرزانا صرّاح کو تا ہے صدر نا مزو کرتا ہوں۔ اس اعلان کر یہت سے لوگ چکرا کئے لیکن بہت تعویز کے سے جنمیس اس ہاس کی مجھ آئی کہ شاطر سیاست نے لؤ جوالوں کی اس مجلس کی صدارت کے دائش حسب ذیل امور کی ہتا می ر

www.besturdubooks.wordpress.com

جاری کیااوراس کا پہلاصدرای کو بنایا تعلیم الاسلام کا کی کا پرتیل بھی ای کو بنایا تا کہ وہ نو جوانوں
پر مسلط رہے اور نو جوانوں میں اس کا اثر ورسوخ پیدا ہو۔ حالانکہ جماعت میں اس سے زیادہ
تابلیت رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ میں نے آج تک اس کے لئے جس قدرتگ ودو کی ہے اور
جس غرض کے لئے کی ہے آگر میری زندگی کے بعد وہ خلیفہ نہ بن سکا تو میری زعدگی بحری آرزو
پری نہ ہوسکے گی اور بیساری جائیں اور کی ورسرے کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اورا ہل و حیال کی
زندگیاں اجیرن ہوجائیں گی۔ بید خیال آتے ہی اپنے صاجز اور کو بلایا اور حال ول سنایا۔
صاجز اور سے نے بتایا کہ اتا حضور صرف چندلوگ جماعت میں میر سے تخالف ہیں۔ آگر آپ کی
ماجز اور سے نے کا لو میں تو میرا سارا راستہ صاف ہوجائے گا۔ شاطر سیاست نے کہا وہ کون
ہیں۔ جھے بتا کا شراس کا انظام کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہ فیرست منگوائی گئی جو ۱۹۲۸ء میں مجلس خدام
ہیں۔ جھے بتا کا شراس کا انظام کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہ فیرست منگوائی گئی جو ۱۹۲۸ء میں مجلس خدام
ہیں۔ جھے بتا کا شراس کا انظام کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہ فیرست منگوائی گئی جو ۱۹۲۸ء میں مجلس خدام
ہیں۔ جمعے بتا کا شراس کا انظام کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہ فیرست منگوائی گئی جو ۱۹۲۸ء میں مجلس خدام

ما عت من فتندیا کردہا ہے۔ وہ پیغامیوں بینی الا موری احمد یوں سے ملا مواہے اوران کے ایماء پر جماعت میں فتندیا کردہا ہے۔ وہ پیغامیوں بینی الا موری احمد یوں سے ملا مواہے اوران کے ایماء پر جماعت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشٹوں میں معروف ہے۔ 'اس کے برطس خلافت مٰناً ب نے اللہ رکھا ہے۔ متعلق خود بیشلیم کیا ہے اوران کے گواموں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ و فض ورویش صفت ہے۔ چنا خیر الفضل مور دیہ ۲۲ راگست ۱۹۵۲ء میں ایک گواہ لکھتا ہے: '' مجھے اس کی شکل کی طرف دیکھتے تی کی تی نظر ت کی ہوگئے۔''

پھرشاطرسیاست خود فرماتے ہیں: ''اللہ رکھا جیسا زئیل آ دی جس کے سپر دکوئی اہم کام ٹین سوائے اس کے کہ بعض گھر انوں میں چیڑائی کا کام کرتا ہے۔''

(الفعنل مورونه ١٩٥٠ جولا في ١٩٥٧م)

ایک ایداهن جس کی شکل ہی کود کی کرنفرت ہوجائے جو بقول میاں صاحب مختیا ہو اور جس کے سردکوئی اہم کام کیا ہی تہیں جاسکتا۔ اس مخض کا نام لے کر'' فتند منافقین'' کا اعلان کیا میااوراس قدرواویلاکیا کہ ساری ونیا کی توجہ اپن طرف مرکود کرلی۔'' جمعے اللہ رکھا قمل کرنا چاہتا ہے وہ میری جماعت میں فتنہ ہیدا کر رہا ہے۔''

اس بات سے تو کوئی محض بھی الکار جیس کرسکتا کہ اللہ رکھا درویش ہے اس تم کے

ا ثقلاب کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔ جس کا خود شطر سیاست نے بھی اقرار کیا ہے۔ اس سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر میاں صاحب نے سارے ہنگاہے کو اللہ رکھا کے نام کیوں منسوب کیا تو اس کے جواب میں میاں صاحب کا دوسراقد م طاحظہ ہو۔

جب الفضل میں اللہ رکھا ہے معلق شور بہا کردیا گیااورا حباب جماعت کو ہوشیار دہنے کی تلقین ہو چکی شی تو پھر چو ہدری فلام رسول ایم اے سٹو ڈنٹ کا نام لیا اور اس کے ساتھ گجرات کے آیک ملاص احمدی خاندان کے تین فوجوا لوں کا ذکر شروع کردیا۔ (یاور ہے بیون کوگ شے جنبوں نے ۱۹۲۸ء میں مجلس خدام الاحمدید کی صدارت کے انتخاب کے وقت اختابی قواعد میں وماند کی کے خلاف آ واز بلند کی تمی اور ان کی آیک فہرست مرتب کر گئی تمی اور ہو آ ہت آ ہت اس فیرست میں سے برخض کا نام لے کرسب کو منافق قرار دے دیا اور ان پر الزام بیا کہ کیا کہ انہوں نے اللہ دیا کو دو کر میرے (لیمن میال محدودا حمد صاحب) قل کے لئے کو مری بیجا تاری دیا دیا تاللہ علی الکاذبین)

چنانچ کھا کہ دو مجرات کے امیر جماعت احمد بیعبد الرحمان خاوم کو یقینا اس کاعلم ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس فض کوکو ہاٹ کرایہ و سے کر پھوانے والوں میں ووان کے اپنے بھائی شامل شے اور تیسر اان کا بہنوئی راہی علی محرصا حب کالڑکا تھا۔'' (افعنل مورود ۱۹۵۹ جو لائی 19۵۱ء)

چونکہ شاطرسیاست کے اس الزام کی حقیقت میں (لینی مصنف) خود می جاتا ہوں اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق وضاحت کردی جائے۔ جہاں تک میاں صاحب کے اس الزام کا تعلق ہے۔ یہ الزام اتنا غلاء اتنا بیبودہ ادر اتنا خلاف واقعہ ہے کہ تحوثی کی انسانیت، انصاف اور خوف خدا رکنے والا شخص الی کذب بیانی ٹیس کرسکتا۔ میرے چار بھائی ہیں۔ سب سے پوالقول میاں صاحب ان کا تلقی مرید ہے۔ یاتی ٹین کو اکس میں سے دو پر بیا الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ رکھا کوروپید دے کرکو ہائ بیجا۔ اب میاں صاحب نے بیان مام جیس کے اس کے علیحہ و تنوں سے معال وصاحت کرویتا ضروری ہے اورای سے میاں صاحب کی صدافت کی قبل ہوا ہے گی۔ میں اپنے ہمائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ ربوہ میں ماحب کی صدافت کی میں اپنے ہمائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ ربوہ میں ماحب کی دھائے گی۔ میں اپنے ہمائیوں مالی یا تعاوہ میں تبی تعامی اس میں میں ہی تعاداس جماحت میں میں ہی تعاداس کی کاردوائی میں حصہ لیا۔ بلکہ ممل طور پر نیپ سادھ کی۔ لیکن میاں صاحب نے جب آخو سال سے سی میں میں صد لیا۔ بلکہ ممل طور پر نیپ سادھ کی۔ لیکن میاں صاحب نے جب آخو سال

المروواس بات رحی مبلد کرنے سے کریز کریں تو پھریں ان پر بداوام ماکد کتا
ہوں کہ موجودہ ' فتر منافین ' فورا کی کا پیدا کردہ ہے۔اب ان کا فرض ہے کہ وہ اس الزام کے
جواب میں اصولی جو بہ کھی دھویہ مبللہ دیں۔ کین اگروہ حسب معمول جب سادھ لیس قدیم ہی
ایس اس موضوع ہو میں جماللہ کی دھویہ ویتا ہوں۔ لیکن جوٹے کے یا لائن میں ہوتے۔انہوں
نے بدائر میں اس موضوع کر میں بالدی کا وہا جا اس اس کا میں فیوت ہے کہ انہوں نے ہر
اس مولوی فو والدین ( فلیف اول کی کوشی کی جوان کر در کیا اس بات کا میں فیوت ہے کہ انہوں نے ہر
اس میں دیوار تھا۔ یا جس کے معمل امیں شریقا کہ دہ جائیں کے مسلم یران کے صاحبرادے کی
مال میں دیوار تھا۔ یا جس کے معمل امیں شریقا کہ دہ جائیں گا کیا۔ جنوں نے
خالفت کر سے گا۔ جانچ انہی لوگول کو جاحب سے خارج کر کا اطلان کیا گیا۔ جنوں نے

۱۹۲۸ء شی مجلس خدام الاحمدید کے انتخاب کے دفت انتخابی دھاند کی کے خلاف آ واز اٹھائی تھی۔
اس کا ایک جبوت سیجی ہے کہ میں نے ۱۹۴۸ء ہی میں اس جماعت سے کنارہ کئی افتقیار کر کی تھی
ادر عملاً اس جماعت سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کردیا تھا۔ اس کے بعد آج تک نہ چندہ ویا اور
نہ ہی اس جماعت کی کسی کارروائی میں مصد لیا۔ بلکہ علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لیکن آٹھ سال
کے بعد جب شاطر سیاست پر فالح کا محملہ ہوا اور پر انی فہرست نکائی گئی تو چونکہ اس میں میرا تام
مجمی تھا۔ لہذا بغیر سوچ سمجھے اسے بھی شائع کر دیا اور بیدنہ سوچا کہ اس فض کا جماعت سے کوئی
تعلق بی نہیں۔

پس اس حقیقت کے شبوت میں کسی حزید دلیل کی ضرورت نییں کہ شاطر سیاست نے
اپنے خاص مقصد کے حصول کی غرض ہے بیسازش کی اور اس کو دوسروں کے گلے کا بار بنا کر
جماعت کے اندھی عقیدت رکھنے والوں کو ہیرہ و نہانے کی کوشش کی ہے۔اب کس کو کیا مطلوم کہ
رادہ کا بیسازش مآب رکیا و شوف کاعلم لہرا کر جراحہ نتی برعنوانیوں کو ہم ویتا ہے اور بھولے
بھالے شریف لوگ اسے بھرمجمی تقدیر میں آبیں کوئی بتادے کہ بے
رداں ردو زباں مقصد لیکن راہ زنی
مانتے پر نقش محراب ول میں بتوں کی جلوہ گری
الزامات

دور حاضر کے اس عظیم سیاسی شطرنج یا زنے جب سے مند خلافت سنجالی ہے اس پر اعتراضات والزابات کی بارش ای نبست سے ہوتی رہتی ہے جس نبست سے اس پر دکیا و کشوف بازل ہوتے رہتے ہیں۔ بہت تھوڑ ہے لوگ ہیں جنہوں نے دل کی با تمیں ان کے منہ پر کہویں بادر جنہیں منافق کا خطاب دے کر جماعت سے خارج کردیا گیا۔ کیکن اس جماعت میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جوشا طرسیاست پر اعتراضات اپنی تھی مجالس میں کرتے ہیں۔ لیکن اعتراضات کرنے والوں میں سے جن کا علم ہوگیا وہ تو منافق قرار پائے۔ باتی لوگ معترض تو ہیں لیکن انجی میاں صاحب کی چشم عماب سے محفوظ ہیں جولوگ منافق قرار دیئے گئے ان کے اعتراضات اور جو ایمی منافق قرار دیئے گئے ان کے اعتراضات والزابات چونکہ مخلف نہیں بلکہ نوعیت کے اعتبار ایمی منافق قرار شور کہیں۔ اس کے اعتراضات اور جو سے قدار مشتر کہ ہیں۔ اس کے این کے اعتبار ایسے ویکہ مخلف نہیں بلکہ نوعیت کے اعتبار سے قدر مشتر کہ ہیں۔ اس کے این کے اعتبار سے قدر مشتر کہ ہیں۔ اس کے این کے اعتبار سے قدر مشتر کہ ہیں۔ اس کے این درج کے اعتبار

ے در سرحہ بیاں محدود طف افغائیں کہ انہوں نے کم از کم خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بی دنا ہونے کے بعد بی دنا جمع میں کہا ؟ بعد بی دنا جمعے فیج فضل کا ارتکاب نیس کیا ؟

وہ جب مندخلافت پر متمکن ہوئے تھے توان کی جائیداد صفر تھی۔ لیکن بیسندھ کے مربع جوان کی ذاتی مکیت ہیں کہاں سے نازل ہوئے ہیں؟ س..... بیت المال جولوگوں کے خون کیسنے کی گاڑھی کمائی میں سے چندے لے کرجم کیا جاتا ہے۔اس میں سےمیاں صاحب واتی اخراض کے لئے جوروپید لیتے ہیں اس کا حساب کیا ہے؟ اورده روپيد كى صورت من لياجا تا ي وہ جورد پیاپنے اعزاء ہر مرف کرتے ہیں وہ بیت المال کے روپے سے کیوں دیا جاتا باوركيابيت المال سورد بير الحراب رشة دارول كوكارخان يا النبورث جال كاغرض سے دے دیا جائزے؟ الججن کے اداروں کے تمام بڑے مہدے اپنے بیٹوں اور اپنے رشتہ داروں کو کیوں ویے جاتے ہیں اوراس کے لئے المیت وقابلیت کامعیار پیش نظر کیوں میں رکھاجا تا؟ ٢ ..... مبلسمالاند بركياجاعت مين كوئى بهترين مقردتين وكريين تو بمرايخ صاجزاد مرزانا صراحد کو ہرسال تقریر کے لئے وقت کیوں کیا جاتا ہے۔ جب کہ تقریر کرنے میں امجی وہ طفل کمتب بی ہے؟ تعلیم الاسلام کالی کے برٹیل کے حمدہ کے لئے کیا جماعت میں کوئی ایسا فض تیں ہے جو چارفقرے انگریزی میں بول سکتا ہواور جو اس عبدہ کے لئے موزوں ہواور کیا میاں محمود کے نزد کی جماحت میں ان کے صاحز وے کے سواکوئی دوسر افخض اس فرض کو پورا کرنے کوئیس ہے؟ ۸..... کیاان کے زویک تقید ناجا تز ہے؟ اگر جواب نفی ش بولو پھر وہ تقید برواشت کوں نہیں کریے؟ سرور کا نکات علق اور خلفائے راشدین کی عزت واحترام اور اس کی حفاظت کرنا ہر ا النفس كا فرض بـــــــــــيكن وه دوران خطابت ان كى عزت كا بعى خيال نبيس ركھتے اور جومند ش T تا ہ کہ دیتے ہیں۔ ا بنا جومقام وه میان کرتے میں بیمقام تو انبیاء کا بھی نہیں تھا۔اس کا واضح مطلب بیہ بكدوات آب وانجاء بمى ارفع اوراعلى يحية بير (نعوذ بالله)

ے۔ کو کک طلیف انسانوں کے دولوں سے مند خلافت سے اتر ہمی سکتا ہے۔ لیکن شاطر ساست

كتے بن جھے كوئى معزول نبيس كرسكا\_

مال صاحب كيت بين كه ظيفه خدايناتا ب- حالاكديد بات واقعات ك خلاف

۱۱ ..... اینے رویا وکشوف کو جومقام وہ و سے دیں وہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ رویا وکشوف کو وئی نبوت کا درجہ و بنا اورا پنے ہر کشف سے اپنی صدافت کا بت کرنا قطعاً تا چائز اورخو دمرز اغلام احمد کی ان تعلیمات کے منافی ہے جو رویا وکشوف اور وقی کا اکہام سے متعلق انہوں نے حقیقت الوقی میں ورج کی ہیں۔

الساسس ان الزامات واعتراضات کا جواب دینا خلافت مآب کے لئے اشد ضروری بلکہ فرض ہے۔ لئے اشد ضروری بلکہ فرض ہے۔ لیکن کتے تعجب کی بات ہے کہ جوفض بھی ان کی ذات پر احتراضات کرتا ہے وہ اسے منافق کہ منے کتا ہے۔ کہ بحوفض بھی ان کی جائے اسے جماعت سے خارج کرویتے ہیں۔

یدوہ احتراضات ہیں جوشاطر سیاست پر ہر لحہ ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے عمّاب کے سواکوئی جواب نہیں ہا۔ چنانچہ مولودہ فتندمنا نقین ہیں ہی ان کا مسلک بہی ہاور انہوں نے جب اس سازش کا آغاز کیا تو اپنے خوشا مدیوں سے اپنے مطلب کی شہاد تیں لکھوائی شروع کردیں اور خوشا مدیوں نے بھی شہادت دیے شرکمال کردیا اور اس قدر دروغ کوئی سے کام لیا کدوروغ کوئی ہے اب و را سے بیرکو بھی آئید دکھادیا۔ آئے اب و را سے اللی کا تصور کر لیں تعین کو دکھے کے لیل کا تصور کر لیں

## محواه اوران كى شهادتيں

فلافت مآب نے جب بھی بھی کوئی فتنہ پاکیا خودتی کیا اورا سے منسوب، دوسرول کے نام کردیااوراس کے لئے جوگواہ پیش کے ان بیں اکثریت خوشاندی مریدوں پر مشتل ہے اور یا وہ بیں جن پر دیا ڈ ڈال کر بیانات لئے گئے ہیں اور ایحض ایسے ہیں کہ جنبول نے محض شاطر سیاست کوخوش کرنے کی غرض سے بیان گھڑ ہے اور لفانے بیں ڈ ال کرارسال کردیے۔ ڈیل بیس چندا کیک گواہوں اور ان کی شہاوتوں کا تجویہ کیا جاتا ہے جن سے فاہر ہے کہ بیرسازش شاطر سیاست کی خودساختہ ہے اور گواہوں کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتل ہے جو یا تو شاطر سیاست کے خلاف آئی تی جملوں میں خود بھی یا تیں کرتے رہے ہیں اور یا وہ لوگ ہیں جو اخلاقی احتبار سے کوئی بلند مقام تیس دکھتے یا ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں محض خوشاند مقمود تھی یا وہ بیان دینے کے سے کوئی بلند مقام تیس دکھتے یا ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں محض خوشاند مقمود تھی یا وہ بیان دینے کے

الفشل مورود ۱۸ راگست ۱۹۵ می در واساعیل خان کایک فض کابیان شاکع بوا ب-اس کے نام سے ظاہر ہے کدوہ کوئی معروف خفسیت بیس ہوادراس نے جو بیان ویا ہاس میں سے دروغ کوئی کی بوآتی ہے۔ لکھا ہے: '' مجھے اللہ رکھا کود کھتے ہی نفر ت ہوگی اور اس کے

اس گواہ کے بیان میں مجمی تفتح ہے۔ پہلی بات یہ کہ الله رکھا نے مجبہ میں رہنا چاہا۔
لکتن اس نے (گواہ نے) اسے مجد میں رہنے نہ دیا اور دو مری یہ کہ دو ستوں کو بھی یہ ہدایت کر دی

کر وہ بھی اسے مجد میں نہ آنے دیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کی کو مجبہ میں رہنے سے

روکنا بداخلا تی ہے اور جو فض اتنی یزی بداخلا تی کرسکتا ہے اس سے جھوٹی شہادت یا جھوٹا بیان

دینے کی معمولی بداخلاتی کی تو قع بھی کی جائتی ہے۔ باتی رہا بیان کا دو سراحسہ تو جب الله رکھام بھی

سے چلائی گیا تھا تو دو سرے دوستوں کو بیٹلین ہور تی کہ فرورت کیسے پڑی کہ اسے مجبہ میں نہ

آنے دیں۔ کیا اس سے یہ بات واضی کہیں ہور تی کہ بھیا دت دینے والا خوشامہ کے موڈ میں ہے۔

سے الفظل ۱۲۸ راگست ۱۹۵۱ء میں ایک فیض کا بیان شائع ہوا ہے۔ جس میں اس نے لکھا

ہے کہ '' جب اللہ رکھانے میر سے سامنے تی آیا تو بچھاس سے شدید نفر سے ہوگئی۔ یہ الفاظ کو کر گواہ نے

ہے کہ '' جب اللہ رکھانے میر سے سامنے تی آیا تو بچھاس سے شدید نفر سے ہوگئی۔ یہ الفاظ کے ہر سے کہ خوض کو و بھے تی دل میں نفرت پر بیا ہوگئی ہے۔ پھراس کی کا اور فلال بھی۔ '' یہ بچیب منطق ہے کہ جس

نفرت پیدا ہوئی اس نے کیے سنادیں اور پھر شہادت دینے والے کو جب شدید نفرت پیدا ہوگئی تھی تو اس نے اللہ رکھا کی تمام باتیں کیوں شیں؟ اس بیان سے قو صاف طاہر ہے کہ اس میں ذرہ مجر صدافت بھی موجو دئیں۔

س..... ٢٩ راگست ١٩٥٦ء كافضل من چنداهخاص كاحسب ذيل مشتر كديان شائع موا به الله من الله من الله موا به الله من الله من

شاطراعظم کے ان چندگواہوں کی بیشہادت المل خرد کے لئے عبر تناک ہادراس میں ایک ایسا جوٹ سے کدوہ دورات ان کے پاس رہااوراس میں ایک ایسا جموث سے کدوہ دورات ان کے پاس رہااوراس کے پاوجودان کے کانوں نے اس کا نام نہ سنااور نہ تا اس کا نام نہیں سناتھا۔ اس جملے میں آج تک کے باوجودان کے کانوں نے اس کا ام نہیں سناتھا۔ اس جملے میں آج تک کے الفاظ قابل غور چیں ۔ ان گواہوں کی بیشہادت کو بیٹر کیکھی ہوگی ۔ لیکن انفضل میں شاخر سیاست مطلب بیہ ہوگی۔ لیکن انفضل میں شاخر سیاست نے اللہ رکھا کا نام میں میں میں اس کے لیا شروع کردیا تھا اور جماعت کے بیچ کی ذبان پر اللہ رکھا کا نام تھا م جمرت ہے کہ ان شہاد توں کی انوں میں ایک ماہ تک اللہ رکھا کا نام نہیں پڑا۔ کہا کو نی فرم کو سالے سلم کرسکتا ہے؟

پس بیاورای تم کے دوسر ہے گواہوں کے بیانات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت مآ ب نے جن گواہوں کی شہادتوں پر تکیہ کیا ہے وہ شہادتیں بڑی کمرور جیں اوران کے جرلفظ سے تضنع اور کذب بیانی کی بوآتی ہے۔ در حقیقت شاطر سیاست نے ایک غلط بات کا سہارا لیا تھا اور اپنی اس سازش کو حقیقت ٹابت کرنے کے لئے اپنے خوشا لہ ہوں سے شہادتیں حاصل کی تعیں ۔ پس جوشہادتیں جموث کو بچ ٹابت کرنے کی غرض سے حاصل کی گئے تھیں۔ ان کی اجمیت کیا ہو تکتی ہے۔

ان شہادتوں کا اصل مقصدتو مریدوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا اور معترضین کو جماعت سے خارج کرنے کے لئے کسی بہانہ کی ضرورت تھی۔ بہانہ یہ ان کو الول نے میر نے تل کہ ان لوگوں نے میر نے تل کامنعو بہ بنایا ہے اور اس بہانے کی تقویت کے لئے شہادتی شائع کی گئیں۔ تاکہ کسی مخص کو بھی بیاحساس شہونے پائے کہ اس سازش سے آئیس کیا مقصود ہے۔ چنا نچہ اندھی مقیدت رکھنے والوں کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کرا کے اپنے بیٹے کے لئے راہ ہمواد کر کی اورخودا پنے میدوں کی موثی عشل مرسکرائے۔

مویاکی کے گناہ کو یافظلی کومعاف نہ کرنا شاطر سیاست کے نزدیک مؤمنا نہ فراست ہے اور غالبًا ای مؤمنا نہ فراست کانام اخلاق ہے۔جس کی نشر واشاعت کے لئے آمریت مآب روز دشپ معروف ہیں۔

#### آ زادی ضمیر

اسلام میں آزادی طمیر کا ایک ایبا مسئلہ ہے کہ جے جتنی اہمیت دی جائے کم ہے۔ اسلام نے اظہار رائے کی آزادی ہی پراپنے تمام احتقادات کی بنیاد رکھی ہے۔ چنا خجر آن مجید یںالٹرتعالیٰفرماتا ہے۔''لاانگراہ فی الدین (بقرہ:٥٠١)'''کوین پیر چرکی *طرح ہی* جائز نیں ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہر ہے کہ حفرت محمصلفی مطاق نے اسلامی نظریات واحتقادات کی تمام تر بنیاد آزاد کا تغیر بر بی رکمی ہے اور ند صرف زبان سے بلک انہوں نے اسے اسوا حسندے بہ ثابت کر دکھایا کہ اسلام ایک زعرہ غراب ہے اور اس کے زعرہ ہونے کی دلیل بیٹیس کہ صرف زبان سے بی اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے زعمہ ہونے کا ثبوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اے مسلمانو! کسی بات کو جروتشد د کے ذریعہ منوانے کی بچائے محبت ، اخوت اور نرمی ہے منوانے کے طریق کار بڑھل کرو۔ کیونکداب ایک زمانداییا آنے والا ہے کہ جب دنیا ایک ا پیے دور میں داخل ہوجائے گی کہ جس میں عامتدالناس ڈیٹرے کی ضرب ہے کوئی ہات مانے کی بجائے محبت وخلوص سے مانیں کے اور گرخود مرور کا کتاب علاق کا زمانہ بھی ایک ایے دور ش واظل بور باتھا کہ جس میں خلوص وعبت سے دنیا کو صرا فستھم وکھانے کی ضرورت تھی ظلم وتعدی، جور واستبداد اور آل وعارت ہے سعیدر وحیں تھبرائی ہوئی تھیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے جوحال اور مستقبل كيتمام حالات سے واقف ب عرب كرزمانة حال اور دنيا كي زمانه متعقبل كيتمام حالات کے پیش نظروین میں اکراہ کو ناجائز قرر دیا اورمسلمالوں کواخوت، محبت اورخلوص کے طریق کارے دین محصلات کو پھیلانے اور تو حید کو دنیا میں قائم آلینے کی تلقین کی۔ جہال القد تعالی نے مسلانوں کو کفار کے ساتھ محبت کے اظہار اور خلوص کے برتا و کا عظم دیا۔ وہاں ای عظم میں اہل دین حقه کوبھی اپنی تنظیم کے اعدرای طریق کار برحمل پیرا ہونے کاسبق دیا۔ حضرت محم مصطفیٰ مقالیہ کے زبانہ میں مسلمانوں میں ہے بعض کی عظیمین خطاؤں کے باوجودان کے آل کے منصوبے نہیں بنائے محتے۔ان کے والدین کو کہ کر ملک بدریا شہر بدرنیس کروایا۔صفرت عمر کے عبد میں سینکڑوں مثالیں ایس ملتی ہیں کہ بعض مسلمانوں نے برسرمجلس حضرت عمر پر تنقید کی اور حضرت عمر نے برانہیں مانا \_ بلكدان كے الزامات كاجواب محبت اور خلوص سے ديا۔

کین اسلام کے اس داختے اصول کی موجودگی بیں شاطر سیاست کے نظریات جدا خیالات الگ اور اعتقادات مختلف ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کو دھوکا دیا تی اسلام ادر اپنے خیالات الگ اور اعتقادات مختلف ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کو دھوکا دیا تی اسلام ادر اپنے مرحد کی اس محصول میں موسی کھٹے ہوئے ہیں۔ دہاں وہ ندہب میں جرکو جائز بھتے ہوئے ہی رکھتے ہوئے ہی دھوکا کرتے ہیں۔ دہاں وہ ندہب میں جرکو جائز بھتے ہوئے ہی دھوکا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی جماعت کوکی کے دعید ای طرح کہ جب وہ اپنی جماعت کوکی کے ظاف اشتعال دیا جا جاتے ہوں تو یہ کہنا شروع کردیے ہیں کہ احباب جماعت رامن رہی ادر خیالات اور اور

اشتعال میں شآ میں۔جس طرح ان کے اس محم کا مطلب اشتعال میں آ جانا ہوتا ہے۔ ای طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فی ہب میں جرر دانہیں تو اس سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ فی ہب میں جرر دانہیں تو اس سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ فی ہب میں جر روانہیں تو اس ہے دوائے میں اپنے اس استدال کے جواز میں چند دلائل بیش کر کے طابت کروں گا کہ سازش می سرات میں مراد کیا ہوتی ہے؟ مثلا ان کی اشارات واعلانات میں جو ہا تی رک تے ہیں۔ ان سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مثلا ان کی اخترار الفضل میں کھا ہے: "باتی روی آزادی منمیر کے اصول کو کی طور پر ساتی میں واحد جماعت احمد یہ میں واحد جماعت احمد یہ کی واحد جماعت احمد یہ کی واحد جماعت ہے جو آزادی منمیر کے اصول کو کی طور پر ساتی ہے کہ اسلام کا اصول "ک اکسراہ فیسی السدیدن "انتاو" ہے ہے کہ مغربی جمہوری اصول اس کے پاسٹک بھی نہیں۔" (افضل مورود ارتبر ۱۹۵۹ء)

مندرجہ بالاسطور بی جس بات کواپنا عقیدہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر شاطر سیاست کاعملی طور پر بھی بھی عقیدہ ہے۔ ہمیں ان کے عقیدے کی صدافت پر یقین کرنا پر سے گا۔ لیکن اگر سیاست مآ ب کاعمل اس عقیدہ کے منائی خابت ہوجائے تو مندرجہ بالاسطور کی قلعی محل جائے گی اور معلوم ہوجائے گا کہ شاطر اعظم اس عقیدہ پر صرف زبان ہی سے ایمان رکھتے ہیں۔ورندان کے دل میں اس عقیدہ کی عزت واحر ام بیس ہے۔

شاطررة یا و کشوف نے جب سے مند خلافت پر قبضہ کیا ہے ایک فض بھی ایسانیس جس نے ان پر کوئی احتراض کیا ہوا دورہ منافق نہ گردانا گیا ہو۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جس کی سے بات کی احتراض کیا ہوا دورہ منافق نہ گردانا گیا ہو۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جس منافق قرارد ہے کہ جا حت سے خارج کردیا اور یا اسے اپی خلافت کے لئے خار بجی کوئل کر ڈالا اوروہ ناقدین جنہوں نے جرائت سے کام لے کر حضور سے وادی اضافا میں استفیارات کے۔ اوروہ ناقدین جنہوں نے جرائت سے کام لے کر حضور سے وادی اضافا میں استفیارات کے۔ انہیں طرح طرح سے اذبیتی پہنچا کی اوران کی تطبیر اور رسوائی کے لئے تمام تداور کوئات سے تعلقات رکھنے سے روک دیا اورا گریس چلاتو ان کے ہوئی ہے جین ان کے رشتہ داروں کوان سے تعلقات رکھنے سے روک دیا اورا گریس چلاتو ان کی تیوی ہے جین ان کے دوران کی تران کی زندگیاں اجہر ن بنادیں۔

خلافت مآب کے ذریخلافت دوشم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مرز اغلام احمد کے باتھ پر بیعت کی اور دوسرے وہ جواحمدی باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ جہاں تک پہلی شم کے مریدوں کا تعلق ہے۔ چونکد انہوں نے خودا پٹے آپ کواس جماعت سے وابسة کیا تھا۔ اس لئے ان پر تو عقیدہ کے اعتبار سے جرگیل ہوتا بلکدان پر جرکا اعماز دوسرا ہے۔ کین وہ لوگ جو پیدائش طور پر خلافت مآب سے وابستہ ہیں۔ ان پر جرکا ہے عالم ہے کہ انہیں ہوی مجودی اور بربی کے

عالم میں شاطر سیاست سے وابستہ رہتا پرتا ہے۔حضور کے ای فی صدنو جوان مریدول کے اعتقاوات حضور پرنورسے حض اس لئے وابستہ ہیں کدان کے باپ حضور کے مرید ہیں۔ور نداگر ان کے والدین آ جا تھیں آ زادی ضمیرو ہے ویں آوای فی صدنو جوان حضور سے عدم وابستگی کا اعلان کردیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں آئی ہے کداگر کی نو جوان کو حضور سے ور اسا اختلاف بحلی پردا ہوا ہے جو حضور نے باپ کو حکم دے کراسے جائیداو سے محروم کر دا دیا اور یا اسے جائیداو سے محروم کر نے کی وحمکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی نو جوان طالب علم ہواور دہ حضور سے عدم وابستگی کا اعلان کرتا چا ہے جو اس کے لئے مشکل سے ہے کدان کے کھانے پینے اور سکول یا کانے کا خرج بند کردیا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ لگائے گا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور سکول یا کانے کا افرار کرتا پرد تا ہے۔ اس حقیقت کے جواز میں سیکٹروں مثابیں چیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن دورجانے کی ضرورت نہیں۔ میں خود اس مصیبت سے دو چار ہوں اور اس کا زندہ جوت ہوں۔ لہذا میں کا مردرت نہیں۔ میں خود اس مصیبت سے دو چار ہوں اور اس کا زندہ جوت ہوں۔ لہذا میں کا مرکز کی کی حالے کان کے دیا ہوں۔

"لا اکداہ فسی الدین" کے علمبرداروں سے متعلق ایک واقعہ بیان کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حلف اٹھایا جائے تاکہ ہم پر حضوری طرف سے کذب بیانی کے الزام کی مخوائش شرہے۔

"بسسم الله الرحسن الرحيم ، اشهد أن لا آله الا واشهد أن محمدا عبداه ورسسولسه "شن خداكوما خرائ طرجان كركها بول كرجودا قد ش الجى رقم كرول كاس ص ايك ذره جرجى جوث نيس بوگااور ش واقتدكوش و كن تحريركول كاس"

والداحرى سے اور سارى عرانهوں نے اى جماعت ميں گذار دى۔ طالب على كے زمانہ ميں اور چند ؤ مددار عبدہ واروں سے ان كى برع نہ ميں ہى مجھے حضور پر نور اور ان كے چند خوشا مديوں اور چند ؤ مددار عبدہ واروں سے ان كى برع خوانيوں كى بناء پر شديد نير نفر ت ہوگئ تى اور ميں اس بات پراعلائيا عتر اض كر ديتا تھا جے فلا جھتا تھا۔ مير بري بر بر يعلى كو جو حضور كا مخلص مريد تھا۔ جب ان خيالات كا علم ہوا تو اس نے بعض و الدكو مير بري طاف جمر كايا۔ چنا نچ جب أجيس بلا واسطہ ان خيالات كا علم ہوا تو برو بري كھوا كى ساحدى مطابق اس عاجز سے دقا فو قا متحدد تريري كھوا كى ان خيالات كا علم ہوا تو برو بري كھوا كى سے محتا ہوں۔ اس خير بري ميں ہے ہي كھوا يا كہ ميں احدى ہوں اور حضور پر تورك قدموں ميں نجات بحتا ہوں۔ وغيرہ و خيرہ و والد برد كوار صاف الفاظ ميں كم شے سے كہ آگر تم نيبيں كھو كو تو شكا نج كا خرج و ويا يہ وغيرہ و الد برد كوار صاف الفاظ ميں كم شيخ كہ آگر تم نيبيں كھو كو تدكا نج كا خرج و ويا يہ اس زمانہ مسلمت اى

یں تھی کہ پیس خلافت مآ ب سے مرید ہونے کا اقرار کرلیتا۔ سوجا ہلیت کے اس زمانے بیس جھے ہر طرح سے جبراً حضور کی اطاعت گذاری کے لئے مجبور کیاجا تار ہا۔

اس واقعہ کے علاوہ بعض واقعات ہوئے تھین اورلرزہ خیز ہیں جن کے اظہار کے لئے دل بیتا ہے اور تلم معنظرب اوروہ واقعات اپنے ہیں کہ جنہیں اگر بیس بیان کروں تو ہر سننے والا واعق میں انگلیاں داب لے اور اس کی آئٹکمیس ساون کی گھٹا کر طرح برسیں لیکن سننے والا واعق میں انگلیاں داب کا وقت جیس ۔ اگر حالات نے اجازت وی تو قار کین سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان واقعامی سے ضرور نقاب کشائی کروں گا۔ اپنے بیان کے علاوہ چند اور واقعامی سے ضرور نقاب کشائی کروں گا۔ اپنے بیان کے علاوہ چند اور واقعامی سے ضرور نقاب کشائی کروں گا۔ اپنے بیان کے علاوہ چند اور واقعامی سے ضرور نقاب کشائی کروں گا۔ اپنے بیان کے علاوہ چند اور

تما یقین آیت اکراہ پہ اپنا کین دین میں جر روا ہے جمیں معلوم نہ تما ان تقال اس التحاد من التحاد ان تحاد ان تحد ا

قرآن مجید کے اس واضح تھم کی عملی طور پراتباع کرنے کا اب بھی دعویٰ کرتے ہیں تو میری طرف سے مباہلے کا چیننج قبول کریں اور عمل سے دنیا پر اپنی تھا نیت ثابت کریں۔ ورندان کے وظیفہ خواروں یا خوشامہ یوں کا الفعنل کے صفحات پرسیا ہی تجمعیر نے سے اہل خرد کے سامنے جموث کو تج ٹابت کرنا نامکن ہے۔

ا پنے مریدوں پر جرشاطر سیاست کے نزدیک جماعت کا اعرونی مسلہ ہے اوروہ جو چاين كرين \_كين بيروني دنيا كرماتهدان كابومسلك بوه طاحظة فرمايي: وفنداتعالى ف آپ (مرزاغلام احمد قادیانی) کا نام میسی رکھا تا کرمیسی کوتو یہودیوں نے سولی پرافکایا تھا محرآ پ اس زمانے کے بیرودی صفت لوگوں (لیتنی مسلمانوں) کوسولی پرانکا کیں۔" (تقدیر الحاص ۱۲۹) یعنی مرزاغلام احرکی آ مرکا مقصد میان کرتے ہوئے آ مریت مآ ب فرماتے ہیں کدان کی آ مد کا مقصّد ہیہ ہے کہ بیمسلمان جو یہودی صفت میں (نعوذ باللہ) ان کوسولی پر چڑھا کیں۔ سجان الله اکتنی معرفت کی بات ہے۔ ایک طرف تو پر کہا جاتا ہے کہ مرز افلام احمد قادیانی کی آمدگا مقعد تجدید دین اورا شاعت اسلام ہے اور دوسری طرف ان کی آ مرکا مقعد بدیمان کرتے ہیں کہ ان کی بعثت ی فرض و عایت می رسالت الله کے پروانوں کوسولی پر پڑھا تا ہے۔ کیا سی گروہ کو سولى يرج حانا اكرافيس؟ اكركى كروه رظم وتم كرناجرب و جرميان صاحب يدوى كي كرت ہیں کہوہ دین میں جر کوقطعاً نار دااور ماجائز بھے ہیں۔اگران کابید عولیٰ صداقت پرین ہے توجب تک وہ قادیان رہے۔انہوں نے وہاں اینے مخالفین پر جورواستبداد کا وسیع باب کیوں وا سے رکھا اور پراب جب کرر اوہ ان کا مرکز ہے تو کیا وجہ ہے کرر اوہ ش دوسری کوئی جماعت ندوفتر کھول سكى باورندى وبال جلسه رسكى بيدور حاضر كاليظيم سياى مطرخ بازايك طرف وآه وبكااور نالدوشيون سے كرام عا ويتا ہے كدو كيموروس من فيتى تشر داشاعت كى آ زادى نيس بادر و دسری طرف اس کا بناعمل اس کے اپنے قول وافکار کی صریحاً نفی ہے۔ چنانچے شاطر اعظم کے ایک مريد نے عدالت ميں جو بيان ديا وہ طاحظہ مو۔" ندى عقيدہ ہے كه قاديان ميں كوكى غيراحمدى (مسلمان) نبيس روسكتا-" (بيان باسرغلام موني ا\_بعدالت جناب لالدا قبال راي محسر يد ورجدالال) اب اگر روس کے رباب بست وکشاد کسی دوسرے ملک پاکسی دوسری جماعت کو اپنے ملک میں زہبی نشر واشاعت کی اجازت نہیں دیتے تو اس برامام جماعت ربوہ کو کیااعتراض ہے؟ اگران کے اپنے کھر میں نہ ہی آزادی ہواور دہ اپنے عمل سے بیٹابت کر سکتے ہول کدان کے ہال نہ ہی آ زادی ہے تو مجروہ روس پراعتراض کرتے۔ بھے معلوم ہوں مے لیکن ان کا اپناعمل جس

بات کے سوفیصد منافی ہے اس کاکسی دوسرے کو طعند دینا تو ایسابی ہے جیسے کوئی شرابی کسی دوسرے شرابی کوشراب پینے کا طعنہ دے۔ ہاتی رہا بیسوال کرر بوہ کی زمین ان کی ذاتی مکیت ہے۔ لہذاوہ کی دوسری جماعت کودہاں دفتر کھولنے یا تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں ویں؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہروس کی ساری زمین قومی ملکیت ہے۔ یعنی روس میں اراضی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ بلکہ وہاں کی حکومت ہی اس کی ما لک ہے نہیں اگر اہل ربوہ کا استدلال درست ہے کہ چونکہ ربوہ کی زمین ان کی اپنی ملیت ہے۔ لہذاوہ کسی دوسری جماعت کو وہاں نشروا شاعت کی ا جازت کیوں دیں؟ تو پھرروس کی زمین میں جوروس کی تو می ملکیت ہے آگر شاطر سیاست کامبلغ نشر دا شاعت نہیں کرسکتا اور حکومت روس اس کی اجازت نہیں دیتی تو اس میں اعتر اض کرنے اور آ ہو بکا کرنے کی کون می بات ہے؟ لیکن میر عجیب منطق ہے کہ ایک طرف تو وہ روس پر بیالزام لگاتے ہیں کدوہاں ندہی آزادی نہیں ہاور دوسری طرف خودائے مرکز ربوہ میں ندہی آزادی کو ناجائز سجصة میں اور كہتے میں كديد جارى اپنى زمين بے۔ لبذا بم كى كواس ميں تبليغ كى اجازت کیوں دیں۔

پس اس حقیقت سے الکارنیس کیا جاسکا اور کوئی فض بھی اس صداقت پر تشنع اور بناوٹ کی حاشیہ آرائی سے بیٹابت نہیں کرسکا کہ خلاف مآب کاعمل قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق ہے۔جس میں جبرکواسلامی نظریات کے صریحاً خلاف گروانا کمیا ہے۔ بلکدان کاعمل روس ے عمل سے اور قول قرآن یاک کے فرمان سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کا بیا قدام بھی ویبا ہی ہے جیے وہ عمل کے اعتبار سے بادشاہ میں اور قول کے اعتبار سے خلیفہ میں۔جس طرح انہوں نے دنیا كوف وقوف بنانے كے لئے بادشاہت كوخلافت، آ مريت كوجهوريت اورسياست كو ند جيت كا لباده پہنا دیا ہے۔ بعیند انہول نے بھولے بھالے انسانوں کی آ محموں میں دھول جھو کئنے کی غرض ے جرکانام فرہی آزادی رکھا ہواہے۔

جو جاہے آپ کا حس کرشمہ ساز کرے خرد کا نام جنول رکھ دیا جنوں کا خرو ہاری پیریات حاشیہ آرائی نہیں ۔ تھنع اور بناوٹ نہیں ۔ عداوت ور نج محن نہیں اور نہ ہی اس کی غرض دنیا کو بے دقوف بنانا ہے۔ بلکہ یہ تجزید میرے ان مشاہدات وتج بات بری ہے جوش نے قریب تریرہ کر بلکہ محر کا بھیدی بن کرکیا ہے۔ ماری کی لوائی جس متاع جوں

بہت قریب سے دیکھی ہے زندگی ہم نے

## سوشل بائيڪاٺ

مند خلافت کے حصول کے لئے خلافت مآب نے بیحد کوشش کی ور جب زمام خلافت ہاتھوں میں آمٹی تو بیسو چنا شروع کر دیا کہ کس طرح اب خلافت کی بنیادیں مضبوط کی جاسکتی ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے حسب ذیل تین صدود متعین کیں اور اپنے مریدول کوان دائروں کے اندر رہنے کی تقی سے تلقین کی۔(۱) مسئلہ کھفیر۔(۲) نماز جنازہ۔(۳) سوشل ہائیکا ہے۔ مسئلہ تحلقیر

دہ سلمان جنہوں نے مرزاغلام احرکوئیں مانا۔ انہیں کا فرقر اردیا۔ اس سئلہ کے اجراء سے شاطر سیاست کو سے مقصود تھا کہ وہ لوگ جو مرزا قادیانی کے مرید ہیں اور جنہوں نے ان کی جماعت میں شھولیت افتتیار کرلی ہے مسلمانوں سے کٹ جائیں اور اس طرح ہروقت ان کی نگاہیں۔ خلافت مآب بی کی طرف کی رہیں۔

#### نمازجنازه

ای طرح وہ مسلمان جنہوں نے شاطر سیاست کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی اپنے مر یدوں کوان کی نماز جنازہ اوا کرنے سے دوک دیا تا کہ مسلمانوں کے دلوں میں خلافت مآ ب کے مریدوں کے لئے اس کے سواکوئی چارہ کارہاتی نہ رہے کہ وہ برای خلافت مآ ب بی کے احکام کی اطاعت میں اٹنی فیر سیجھے لکیس اور اس طرح ان کے دوں میں خلافت مآ ب کی عظرت کے نشان مقتل ہوجا کیں۔

سوشل بائيكاث

ا ہے مریدوں سے دوطرح کے سوشل ہائیکاٹ کروائے اوراس سے بھی انہیں بکی مقصودرہا کہ ان کے مریدوں سے دوطرح کے سوشل ہائیکاٹ کروائے اوراس سے بھی انہیں بکی مقصودرہا کہ ان کے مرید دوسری دنیا سے جدا ہوجا کیں کہ ان کے لئے خلافت مآ ب کے بغیر جینا سے متع کیا اور دوسری طرف اپنی جماعت کے ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات منقطع کرالئے صحیح جنہوں نے خلافت مآ ب سے کی مسلمہ میں اختلاف کیا۔ اندر دنی و پیرونی طور پر معاشرتی انتظاع تعلقات کا مقصد صرف اپنی خلافت کی بنیادیں استوار کرتا ہے۔ چنا نچہ بیرونی انقطاع تعلقات کے لئے مسلمانوں کے ساتھ شاوی اور نماز جنازہ کی اوائیگی کومنوع قراردے دیا اور اس کے ساتھ ہی ہے بیرونی انقطاع کے ساتھ ہی ہے ہیں نظر فیراز جماعت دکا تماروں ( لیمنی کے ساتھ ہی ہے ہا بیش نظر فیراز جماعت دکا تماروں ( لیمنی

غیراحمہ بوں) سے منروریات زندگی کی اشیاء نہ خریدی جائیں اور صرف احمدی وکا نداروں ہی سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء حاصل کی جائیں۔ چنانچہ قادیان شی احمدی وکا نداروں سے ناظر امور حامداور شعبہ ترتی تجارت کی طرف سے ایک عہد نامہ پر د سخط کرائے جاتے ہتے جو حسب ذیل تھا۔

اس معامدہ سے صاف طور پرعمال ہے کہ شاطر سیاست نے اپنے مربیدوں کو مسلما اول سے تعلقات منقطع کرنے پر مجبود کیا اور کو فٹش کی کہ ہراہتا اسسے ان کے مربید جمہور سے کٹ جا کیں اور ان کے لئے خلافت مآ ب کا سہارا حلاش کرنے کے مواد دسراکوئی راستہ تی ہاتی ندر ہے۔

پیرونی انتظام تعلقات کے علاوہ شاطر سیاست نے اعدرونی طور پر تعلقات کے منقطع کرنے کے دواج کی بناہ ڈالی اوراسینے مفاد کے لئے اس پختی سے عمل کروایا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ذاتی کا رہائے نمایاں دیکھے اور جماعت سے علیحدہ ہوئے ان کے ساتھ مجمی اسپنے مریدوں کوعو آ اور علیحدگی افقیار کرنے والوں کو خصوصاً تعلقات منقطع کرنے پر مجبور کمیا۔ اس دوش سے جہاں شاطر سیاست کو بیر مقصور تھا کہ ان کے مرید دوسروں سے لاتعلق ہوجا کیں وہاں ان کا مقصدا تی بدھنوا تھیں کہ وہاں ان کا مقصدا تی بدھنوا تھیں کہ وہاں تھیدا تی بدھنوا تھیں کہ دو اور کا کہ مقاری وہائے جو تھی مجان شافت میں کی ذاتی بدھنوا تیوں کو

د کی کر طیحدگی اختیار کرے۔ اس خص سے مریدوں کوعمو با اور اس کے رشتہ داروں کوخصوصاً انقطاع تعلقات کے لئے اس لئے مجبور کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ لوگ بھی اس خص کی با تو سے متاثر ہو کر خلافت مآ ب سے پنٹر نہ ہو جا نمیں۔ چنا نچہ شاطر سیاست سوشل با نیکاٹ کا حربہ استعمال کرتے جیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہتے جیس کہ ہم نے کبھی بھی کسی کوسوشل با نیکاٹ کی سرافیس دی۔ فرماتے ہیں: ''میدافتر او ہے کہ کسی کوسوشل با نیکاٹ کی سرا دی گئی ہے۔ بیدافتر او ہے کہ ان کے دشتہ داروں یا عزیز دل کو لیلے تعلق کے لئے مجبور کیا گیاہے۔'' (النسل مورور اس مراجر ۱۹۵۹)

مندرجہ بالاسطور بیس شاطر سیاست نے اس بات سے صاف اٹکار کیا ہے کہ انہوں نے کمی کمی کوسوشل بائیکاٹ کی سزا دی ہے۔لیکن الفضل ۲۱ ماکتو یر ۱۹۵۲ء میں فرماتے ہیں '' دوہ (یعنی ملک فیض الرحمٰن فیضی) الفضل میں ان لوگوں سے ہیزاری کا اظہار کریں جو مخالفت کررہے ہیں اور آئندہ ان کوفلاں فلاں رشتہ دارسے سلنے کی اجازت ہوگی۔''

مندرجہ بالاسطور میں شاطر سیاست ایک فض کے معافی نامہ پراسے مشروط معافی دیتے ہیں اور شرط بیر کھتے ہیں کہ وہ فض میرے ( خلافت مآ ب ) فلاں فلاں خالف سے ہیزاری کا اعلان کرے۔ بیز اسے اس شرط پر معافی دی جاتی ہے کہ وہ فلاں دشتہ دار کے موالی نے دوسرے دشتہ داروں سے جو میرے ( خلافت مآ ب ) خالف ہیں تعلقات بین رکھی گا۔ اب بیسوشل با پیکاٹ فیس تو بھرسوشل با نیکاٹ اور کے کہتے ہیں؟ بیاور بات ہے کہ شاطر سیاست نے حسب عادت سوشل با نیکاٹ کا نام بدلئے سے اس کی توعیت میں تو تیس ہوتی ہوتی میں ہوتی۔ موشل با نیکاٹ کا نام بدلئے سے اس کی توعیت بین ہم کے میں میں موشل با نیکاٹ کا کا م بدلئے سے اس کی توجیت کی بدایت جاری کہتے ہیں۔ میر سے اس استدادال پر اگر شاطر سیاست ہدلی کہتے ہوں کہتے ہوتی کی ہدایت جاری کی گئی ہوتو اس کے لئے شرافعنل سے حسید فیل اختیاس بیش کرتا ہوں۔
کی گئی ہوتو اس کے لئے شرافعنل سے حسید فیل اختیاس بیش کرتا ہوں۔

"احباب جماعت کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگول کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے ہے۔ خارج کیا علی ہے خارج کیا گیا ہے کہ خارج کیا گیا ہے کہ العزید کا الدین میں الدین ہوتو وہ تظارت بندا کی وساطت سے مطیریں۔ کیونکدان سے ساتھ کھاتات کے کہا تھا کہ دوری میں ہوتو وہ تظارت بندا کی وساطت سے مطیریں۔ کیونکدان سے ساتھ کھاتات در کھیمنوع ہیں۔"

اگرشاطرسیاست ان سے کسی دظیفہ خوار کی مندرجہ بالا افتہاس سے بھی کسلی نہ ہوادر وہ اسپیغ جھوٹ کوٹا بٹ کرنے کی تا پاک خواہش کواس افتہاس پر بھی ترک نہ کرنا چاہیے توایک خط ڈیش کیاجا تا ہے۔اس کا اصل میرے پاس موجود ہے۔وہ خط امیر جماعت احمہ سیلا ہور کی طرف ہے ایک احمدی کوکھا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

"كرى محدامكم صاحب سمنث بلديك، لا بور

السلام عليكم ورحمته الثدو بركاته

ر پورٹ موصول ہوئی ہے کہ احسان الی ولد متکو تھمارنے اپنی شادی کرانے کے لئے احمد سے توبی ہوئی۔ احمد سے توبی اور ۲۹ رنومبر ۱۹۵۹ مودوعت ولیمہ ہوئی۔ جس میں آپ نے اور آپ کے اہل وعمال رنے شعولیت اختیار کی سرم جناب امیر صاحب کی اطلاع کے لئے بوالی مطلع کریں کہ آپ نے اسی شادی میں کیوں شرکت اختیار کی ۔'' (نقل مطابق اصل) والسلام خاکسار

ومتخط عبدالئ، نائب امير جماعت احدبيلا مور

اس خط میں شادی میں شرکت کرنے پر اظہار برہی کیا گیا ہے۔لیکن شاطر سیاست کہتے ہیں:'' بیافتر امے کہ کی کوظی تعلق کی سرادی گئے ہے۔''

یعنی شاطرسیاست کے زو کیاس ہم کے انتظاع تعلق کا نام سوش با یکا فیمیں بلکہ
ان کے زویک سوشل با یکا کسی جانور کا نام ہوادراس طرح کے تعلقات کے انتظاع کا نام
اظہار بیزاری ہے۔ سواس اختبارے اگر کوئی محض ان پر بیالزام عائد کرتا ہے تو وہ واقعی افتراء
گھڑتا ہے۔ کین میراخیال ہے کہ اگر شاطر سیاست پر بیالزام عائد کیا جائے کہ وہ انسی کر ویڈ بین
کراتے ہیں اور اس سے مراوح ہے سوشل با یکاٹ ہی ہوتو جھے یقین ہے کہ وہ اس کی تر ویڈ بین
کریں گے۔ لیس جیسا کہ شااس سے پہلے بنا چکا ہوں کہ شاطر سیاست نے بعض الفاظ کے نام
کریں گے۔ لیس جیسا کہ شااس سے پہلے بنا چکا ہوں کہ شاطر سیاست نے بعض الفاظ کے نام
بدل وینے ہوئے ہیں۔ مشلا آ مریت کا نام جمہوریت، باوشاہت کا نام ظلافت، سیاست کا نام
نان پرسوشل با یکاٹ کا الزام عائد کرتا ہے تو وہ فورا طفیہ کہد دیتے ہیں کہ ہم نے سوشل با یکاٹ کا الزام عائد کرتا ہے تو وہ فورا طفیہ کہد دیتے ہیں کہ ہم نے سوشل با یکاٹ کا کرتے ہیں۔ سومعلوم ہوا کہ سوشل با یکاٹ کی تر وید شاطر سیاست مفہوم کے
ہم سوشل با یکاٹ کا کرتے ہیں۔ مواحظوم ہوا کہ سوشل با یکاٹ کی تر وید شاطر سیاست مفہوم کے
احتریارے بیس کرتے ہیں۔ واللہ اکیا کہ سوشل با یکاٹ کی تر وید شاطر سیاست مفہوم کے
اختریارے بیس کرتے ہیں۔ واللہ ایکاٹ کا مرحوث کیا ہم سوشل با یکاٹ کی تر وید شاطر سیاست مفہوم کے
امتریارے بیس کرتے ہیں۔ واللہ ایکاٹ کا موشل با یکاٹ کی تر وید شاطر سیاست مفہوم کے
امتریارے بیس کرتے ہیں۔ واللہ ایکاٹ کا سیاسی کیا کہ کو بیا کہ کا موشل با یکاٹ کی تر وید شاطر سیاست مفہوم کیا کیکاٹ کی تروید شاطر سیاست مفہوم کیا۔

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا اس سلسلہ میں ایک عدالت کے فاهل مجسٹریٹ کی چند سلور صفح قرطاس کی نذر کی جاتی یں جوانہوں نے مقدمہ بخاری کے سلسلہ میں اپنے فیصلہ میں کھی ہیں۔ '' اپنے دلائل کو منوانے اور فرقے کو تی گرد تی در ایک کے انہوں (مرزائیوں) نے انہتھیاروں کا استعال شروع کیا جن کو عام طور پر ٹالپندیدہ کہا جائے گا۔ ان افخاص کے دلوں میں جنبوں نے ان کی جماعت میں شائل ہونے سے انکار کیا۔ نہ صرف بائیکاٹ، اخراج اور بعض ادقات اس سے بھی برتر مصائب کی وحکیوں سے دہشت آگیزی پیدائی۔'' (فیصلہ محرف کے کا مسلم مربیک)

ان سطور میں فاضل مجسٹریٹ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ شاطر سیاست نے بائیکا ف ودیگرا ہے ہتھیاروں کا استعال شروع کیا جن کورہتی ونیا تک بالہندیدگی ہے دیکھا جائے گا۔ شاطر سیاست کا ہرائیک مرید اور ہیرونی ونیا کا بچہ بچداس حقیقت سے آشنا ہے کہ وہ سوشل بائیکاٹ کے سراسر ہیبودہ اور ظاف شریعت ہتھیار سے اپنی خلافت کی بنیاد کی مضر وط بنانے کی حق وجہد کرتے ہیں کیا ہے اس جرائت اور دلیری کا کہ جس کے تحت وہ یہ کہ کر چرصدافت کا علم اہراتے ہیں کہ ہم نے بھی میسوشل بائیکاٹ بیس کیا۔ تفائق و براہیں اور واقعات کی موجودگی علم اہراتے ہیں کہ ہم نے بھی میسوشل بائیکاٹ بیس کیا۔ تفائق و براہیں اور واقعات کی موجودگی میں شاطر سیاست کا بیدو کوئی بڑی جرائت اور فن دروغ موتی میں کمال ہے اور پھر لطف بید کمان کے اندی صدافت کے قسید ہے گاتے ہیں۔ لیکن کے مدافت کے قسید ہے گاتے ہیں۔ لیکن سے تقسید ہے گاتے ہیں۔ لیکن ۔

وهوم ہے جن کی پارسائی کی

ہم نے ان کو بھی مختلف پایا

# زبان اوراخلاق

چونکہ مسلم موجود ہونے کے لئے ہاک ہونے کی شرط رکھی تی ہے۔ اس لئے خلافت مآ ب کے اخلاق مآ ب کے اخلاق مآ ب کے اخلاق کی وقت کی ان تمام اخلاق کی درجوں کہ ان کی ان تمام درجوں کہ ان کی درجوں کے ان تمام درجوں کے خور پر پاک ہونے کی شرط در کھی گئی ہے۔ اس لئے میں ان کی زعد کی کو فول اور عمل کی کسوف کی جو سے میں گارئین سے عموماً اور ان کے مریدوں کے خصوصاً معفر رست خواہ ہوں۔

ان کا ایک وموئی ہر ہے کہ خدا ان کی زبان سے بول اور ان سے مجبث کرتا ہے۔ آ سیے ویکھیں کہ خدا ان کی زبان سے کیا بول ہے۔

الفعل مور مديمة مامست عن وقطراز به: " خليفداة ل كي اولا داة ل ورجد كي كذاب ويكل بيد"

پھرافعنل مودھ ۱۳ ماکست بیں تکھیے ہیں: ''جوبھی سلمان جہیں ورفلانے کے لئے آ تا ہے وہ شیطان ہے۔ پس جب پی کوئی الیاضی تبارے پاس آ سے تم فوراُلاہول پڑھنے لگ جا دَاور کُوکہ جس مدے سے شیطان و بیکھنے کا حق قال کا بہیں و بیکھنے کی صرحت ہوری ہوگئی۔'' الفضل مودھ اا رخبر لا 198ء میں قرائے جیں: ''اس وقت بن لوگوں نے اس فتہ ش

صدلا بود فها عد وليل اور كلياهم ك إلى

الغنتل مودهدا ارتبر ۱۹۵۱ء علی پھرد قسطراز ہیں:''علی چے بردکی فلام دسول صاحب پیچر بھٹرکانام کذائب دکھتا ہوں۔اس لیٹے سادی بھاصت ان کوکذاب سیجے۔''

علاوه ازین مخلف مقامات پر بجوای اومژی ،مسیل کذاب، حرامزاده اور کمیند مفت سکته سک الفاظ بحی استعمال کئے ہیں۔خلافت مآ ب سک علاوه الفشل جوان کا سرکاری گزش ہے اور چے ان می کی زبان مجھنا سید چانبیں اوران کی شوشامدی جنہیں وہ اسپینہ خالد بن ولید گر دائے ہیں (نعوذ ہافلہ) کی زبالیں بھی طاحظ فرماسیة۔

اللسنل مودهداا دخیر چی ایک صاحب دقسطراز بین ''ان تمام آ دنیوں پر جواس فکتہ شمالٹر یک بیں اصنے پیچیا ہولیا۔''

''نتیکن! هپار فدکور ( سغینه ) کی شیاهند طاحظه در کیمرانام بھی اس نے ان کشکیوں ش شال کردیا ہے۔''

المفضل مورى مردول فى عصاده من كلمائي المراح المراكم فكدير داز منافقين فى كميداور كروه تركات كفاف فرت وحارت كالقبارك تيس" مولا نا ظفر علی خال صاحب کے متعلق لکھا ہے:'' جہال بھر کا فر بھی ، مکار، ید بجت، سیاہ کار، بے بھیرت، ناعا قبت اندیش ،حیوان بھٹل انسان ، دیوانہ بدخواہ انسان ، برقسست ، بدطینت، عرم میں ،ابمن الوقت ''

مولوی قرعلی صاحب بید متعلق ارشاد بوتا بهدان دهوکا باز،بدکو،معاعد،منافق،ب

بزرگان است کے سکتے:''پرفسال انٹوکو، یہودی مصار، بازاری لوگ، نظالم، جالل۔'' تاخی احسان اللہ سابق المدینر روز نامدزم شدار سنت مصلی کھتے ہیں:''وروخ مو، اعرصا، خلط کو، ریا کار، شکون بریص، سیاصولا، ٹووٹرش، مکار۔''

علاده ازي اسيد ايك نام نهاد خالدين وليدمولوى ابوالنطاء بالندهرى كو" خاعون كا ي إ" كمدكر كارسة إن -

اور فار الفنشل مودان ۱۲ راگست ش خلافت ما سب دقسطراز چین: "مولوی حیدالوباب عمرکو بیهوده بکواس کی ما دست سنه سنه "

الفرض خلا فت ما سهاوران رونليد فوار دسب بھي ہي بات كرت إلى أن سك مند سے اخط يكواس على لكتا سهاور إلى الحسوس بوتا سه كدشا بدان كا مند يس خلاط عن كاسفور سه كدرب مى مدخلا خلاف سك مك ولير با برآ پرسے ركس خلافت ما ب فراحة إلى كدان كى ايان سے خدا پوتا سهداب كون بتائے كدمندرو بالا الفاظ خدا ك الفاظ إلى با خلافت ما سب سكه اسبة إلى -اكر كوئى كى كديد خدا سكون بلك خلافت ما سب كى الى التهاد والى تو بلاكى بدا فالا سك الدار الله كاكر برس

جمى واسطروش سنهد

فلا فت ما ب کا زبان پرایک کاب کمی جا کی ہے گئی اس موضوع پر مقتری بھٹ کے ایک اس موضوع پر مقتری بھٹ کے بعد بھٹ ان کے افعال کا جو بید کے دیا ہول تا کہ ان سکے بعلد دواوی کو تکھ بھی آ سائی ہو۔ فلا فقت ما جو اللہ ان کے والد (مرز افلام ام کا د بال بالد میں زبام خلافت سنجائی اور اس سے گل بعیب ایمی ان سکے والد (مرز افلام ام ایک بالد میں مولوی ہو مل کی زیر محرائی گائم کیا مجمل کی زیر محرائی گائم کیا مجمل کی تا محرائی گائم کیا مجمل کی دالدہ کی موفوی ہو مل کی زیر محرائی گائم کیا مجمل کی دالدہ کی موفدا ہو ان کا مرز افلام ام کی کا مرز افلام ام کی دالدہ کی موفدا ہو تھی اس سے جو میں الذم قرار دیا ہے گئی باپ (مرز افلام ام مرج اور ایک کی دالدہ کی موفدا ہو گائم ام مرج اور ان کی کی دالدہ کی موفدا ہو گائم اور کا کی کی دالدہ کی موفدا ہو گائم کیا گائم کی دائم کا خواد کا گائم کیا گائم کی کا گائم کیا گائم کا گائم کیا گائم کیا گائم کیا گائم کیا گائم کا گائم کیا گائم کا گائم کا گائم کا گائم کیا گائم کیا گائم کیا گائم کیا گائم کا گائم کا گائم کا گائم کیا گائم کیا گائم کا گائم

وفات کے بعد جب مولوی لورالدین (خلیفداوّل) فوت ہوئے اور شاطر سیاست نے زمام خلافت سنبالی تو مولوی محمطی جنہوں نے شاطر سیاست کواینے پیر (مرزاغلام احمد قاویانی) سے بے پناہ عقیدت کے تحت زناء کے الزام سے بری قرار دیا تھا۔ شاطر سیاست کی خلافت سے اٹکار کردیا اوراس کی دجہ شاطر سیاست کی اطلاقی پہتی ہی بیان کی مولوی وطلی کی علیمرگی کے پندرہ سال بعدمسر ى عبداكريم جوشاطرسياست كعقيدت مندتع بشاطرسياست عليحده بوئ اورا بن عليحدگي كي وجدان كي ذاتي اخلاقي بيراه روي بيان كي مبلله دالون كي عليحد كي كوانجي آخمه سال بی کاعرصه گزراتها کدان پرچند مزیدا شخاص نے زناء کا الزام لگایا اور وہ جماعت سے علیمہ ہ ہو گئے۔ 1942ء میں علیحدہ ہونے والوں اور شاطر سیاست پر زنا کا الزام عائد کرنے والوں میں ان کے وہ خلص اور فرشتہ سیرت مرید تھے۔جنہیں جماعت میں خاص اہمیت حاصل متی اور جو شاطر سیاست کے چوٹی کے مریدوں میں سے متے ۔ فیخ عبدالرحمٰن معری اور فخر الدین ملی آئی کے اسائے مرامی سے کون داقف نہیں۔ انہوں نے شاطر ساست سے اپن مخلصانہ وابنتی کے باوجودان ہے علیحد گی اختیار کرتے وقت ان کی دھائد لیوں اور زنا جیسے فیج فعل کے ارتکاب کے الزامات عائد کئے۔ فخرالدین ملتانی نے ایک پیفاف شاقع کیا اور اس کاعنوان فخش مرکز رکھا۔ اس میں انہوں نے شاطر سیاست کی فجی اور خلوت کدوں کی زیر کی کا ناک نقشہ پیش کیا اور بتایا کرر بوہ کا ب ر كليلا ، خلافت كالباده اور هر ميش عشرت كوكسي جنم ويتاب ا تكاليم فلث شالك مواي تفاكه خلافت مآب نے اپنے چند خند ول کوان کے قبل پر مامور کردیا۔ چنانچہ چندی ونوں میں ان کے وظیفہ خوار ( تخواہ دار فنڈے ) مریدوں نے فخرالدین ملتانی کا کام تمام کر دیا۔فخرالدین ملتانی کے قل کے بعد الفضل نے متعدد مضامین شائع کے اور ان کو بحرم اور خطادار قرار دیا۔ اس کے معا بعد جب متتول کے قاتل کوعدالت نے سزائے موت دی اور اسے تحتہ دار پر اٹکایا گیا تو اس کی لاش کو قادیان میں بڑی دعوم وهام سے سرد فاک کیا گیا۔ ۱۹۳۷ء کے ان مجاہدوں کے الزامات کے نققش ابھی خٹک بی ہوئے تھے کہ 194ء میں چنداورنو جوانوں نے ان پر تقید کے بے ثار نشتر چلائے اور زنا کے الزام کے علاوہ خیانت اور بدویائی کے الزامات بھی عائد کئے۔ ایک پمفلٹ بعنوان مرز امحود احمد موش من آئ "شاكع كيا كيا أوراس من جن باره امور بران كودعوت مبلله دى في ان ميس ايك الزام زناكا بمي تعاليكن شاطرسياست في حسب معمول ان الزامات كا مجى كوئى جواب ندريا - حالاتكمرز اغلام احرقاديانى كفقتى كمطابق جس فنس برزناكا الزام عائد ہوا سے الزام عائد كرنے والے كودعوت مبلله وين جائے۔ تاكدكي فخص اس الزام كى بناء ير تھوکر ندکھا جائے۔سومرزاغلام احمدقا دیائی کے فتو کی کے مطابق ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ الزام عائد کرنے والول کو دعوت مباہلہ ویتے لیکن وعوت مباہلہ الزام عائد کرنے والول کی طرف سے وی مٹی اور انہوں نے چپ ساوھ لی اور کوئی جواب ندیا۔

کتاظلم ہے اور وظیفہ خواروں کی یہ کتی ہڑی جسارت ہے کہ وہ اپ حقیقی رب کو بھول

کراپنے خاہری رہوبیت کرنے والے (مرزامحووا حمد) کوخش کرنے کے لئے محبوب خداحہ رت
محرصطفی اللہ پہلی بہتان تراشے نے بیس گھبراتے ۔ حالاتکہ جواستدلال وہ پیش کرتے ہیں وہ
سراسر کذب بیانی ہے۔ کیونکہ سرور کا کتا ت اللہ پر روع کی نبوت سے قبل اور بعد میں کی تم کا بھی کوئی
سرور کا کتا ت اللہ تعالی نے اس کوائی ہے گئے دلیل تظہرایا ہے۔ '' فسقد لبثت فید کم عمراً من
سرور کا کتا ت اللہ تعالی نے اس کوائی ہے لئے دلیل تظہرایا ہے۔ '' فسقد لبثت فید کم عمراً من
قبله افلا تعقلون (یونس: ۲۱) ''یعنی میں نے تبھارے ساتھ ایک ہی گران رہے ہے گئے اس سے ہوے وہم کو کھی
میری اس زعر گی پراحتراض کر سکتے ہو لیکن آپ ماللہ کے سب سے ہوے وہم اوجہل کو بھی
اعتراض کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ باقی رہے خلفائے راشدین آوان پراغیار نے آواعتراضات
سے لیکن شاطر سیاست پر بیگانے آوا ایسے الزامات عائد کرتے ہیں کہ ان کے اپنے مریدوں کے
سین شاطر سیاست پر بیگانے آوا ایسے الزامات عائد کرتے ہیں کہ ان کے اپنے مریدوں کے
سین شاطر سیاست پر بیگانے آوا ایسے الزامات عائد کرتے ہیں کہ ان کے اپنے مریدوں کے
سین شاطر سیاست والزامات کا وجہ کیا ہے؟

جس کی آفوق میں ہرشب ہے تی ماہ لقا اس کے سینے میں خدا ہے ہمیں معلوم نہ تھا الکین واقعہ بید ہوں کا آفوق الکین واقعہ بید ہو شاہ ہوں واز تا الجر کو تا جائز اور زتا ہار ضا کو جائز تصور کرتے ہیں اور ان کا حقیدہ بید ہے کہ دہ گناہ جس کا کسی کو بھی علم نہ ہوگناہ تیل ہے۔

یہ کہہ رتی ہے ہمیں واعظوں کی بے عملی گناہ نہیں ہے جو جیپ کر کمیں کیا جائے ہے۔
چنا نچہ اپنی بدا تا ایوں کو چھیائے ، اپنی سیاہ کاریوں پر دہ ڈالنے اور اپنے اعد می ا

عقیدت رکے والے مریدوں کو بے وقوف بنانے کے لئے سرور کا کا بیٹائٹ کے ہمی تمار کے لئے سرور کا کا بیٹائٹ کمی تمار کے سے تیس چو تکنے اور بوی جرائت اور ہوشماری سے کہددیتے ہیں کہ آنخضر سے تالئے بمی معموم تیس تے۔ ' لاحول و لا قورة الا باللہ''

محرماندذ بهنيت الفسياتي جائزو

جیسا کہ بیں او پر بیان کرچکا ہوں۔ خلاطت ما ب کنزدیک زنا پالجبر نا چائز اور زنا پالرضا چائز ہے۔ اسی طرح ان کے نزویک الی تھے حرکات کا ارتکاب کرنے والا کا مل سرزلش نہیں۔ بلکہ اس جم کی حرکت کودیکے کراس کے خلاف آ وویکا کرنے والانخص کا نل سزاہے۔ یہاں یہ بات بھی خالی از دیکھیں شاہوگی کہ خلافت ما کہ اور شاطر بے حش بڑے دورائریش واقع ہوئے ہیں۔

ا بن جما توں کے نتیجہ میں ہونے والے احتراضات کی پیش بندی کافی عرصہ پہلے کر ينة إلى منط جعم ما درة بنيد ركما بيني جوبركل باوراس اعتبار سداس كرد بن ميس براورج م كارتكاب كالصور كارفر ماربتاب الياقض جوكماية اعمال سدوافف موتاب اورات معلوم بوتا ب كداس من فلال فلغي باوربعض لوكول يراس فلعى كا ا فكاربونا ضروري ب-اس لئے وہ او کول کوفیل بندی کے طور پر تیار کرنا شروع کردیتا ہے۔ بی حال شاطر سیاست كاب- يوكد أيس الى سادكار إلى كاعلم بادروه يعى جائة بن كدمنا شرب يل كى ندى ير حقیقت حال کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔اس لئے وہ اسپنہ مجولے بھالے مریدوں کوان حالات ك متعلق تياركرت رجع بين مثلاً أيك جكه اين عربه ول سيخاطب بوت بين " لهي يا در كمو كرآئے والا فقد بهت مطرناك ب-اس سے بيخ كے لئے بهت بهت تاري كرو\_ بهاول (خلفائ راشدين) عدي منطعيال موكم كماتهول في السيادكول كمتعلق حسن عن عام إلا جربدظنيال بصيلان والمصح مطلاكك اسلاماس كاحابت كرتاب جس كانسب بدطني كهيلاكي جائے اوراس كوجويا قراروجاب جويدظني كيان اسباورجب تك كربا قاعده تحقيقات بركى حف يكونى الزام فابع ف معواس كا يحيظ في والا اوراوكول كوستان والااسلام كنزو يك فها عد خييث اور معققى عبد المن تم تار موجاة كرتم النم كي فلطي كا شكار ند موجاة ." (الوارخلاطة ص١٠٩) الافتال كالفيالي جائزه ليفس معلوم بوتابك

ا ..... شاطر ساست برز نا کاال مها کد کرنے والے سے ہیں۔ ۲..... شاطر ساست خود اسے جرم کا افرار کرتے ہیں۔ سى سى المرسياست كنزد كي زناكر في والا محر الين بلكدد كيف والا محرم باور لهراس كنظاف واويلاكر في والاخطاوار ب-سى سيل (خلفائ راشدين) سع مى الى حركات موتى رى بين اوران كى حركات وكيف والوں پرووس لوگ يقين كر لينت شد-

...... شاطر باست این مریدول و تعین کرتے بی کدائیس ایسے اعتراضات پریفین تیس

كرنا وإيئه.

ان کے اس افتاس کا پہلافقرہ ہے۔ ' یا در کھوکہ آئے والا فتذ بہت فطرناک ہے۔''
اس فقرہ کو رہ ہے ہے وہ بن میں فوراً پیرابوتا ہے کہاس آئے والے فتندکی لوعیت کیا ہوگی؟
اس موال کا جماب انہوں نے اس افتاس میں دیا ہے۔ لکھتے ہیں '' پیلوں سے سے غلطیاں ہوئیں
کہانہوں نے ایسے لوگوں کے متعلق من شن سے کام لیا جو یدفلویاں پھیلانے والے تھے۔ حالانکہ
اسلام اس کی جماعت کرتا ہے۔ جس کی نسبت برطنی پھیلائی جائے اور اس کوجمونا قرار و بتا ہے جو
برطنی پھیلاتا ہے۔'

ان سلور میں لفظ فیزکو برقنی پھیلانے والوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیتی آیک فیڈآنے والوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیتی آیک فیڈآنے والا ہے۔ وہ فیڈ کیا ہوگا۔ بی کہ بیش لوگ میرے (شاطر سیاست) خلاف بوظنیاں پھیلا کی محرے کو یا انہوں نے یہ بی نشان دہی کردی کہ فیڈ الفیڈ گا اور وہ یہ ہوگا کہ شاطر سیاست سے متعلق بعض بوگ کہ بدظنی سے اب بیاں ہو و کھنا پڑے گا کہ بدظنی سے کیا مراد ہے۔ مو اس کے لئے شاطر سیاست نے بتادیا کہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ جس کی نسست بدظنی اس کے لئے شاطر سیاست نے بتادیا کہ اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ جس کی نسست بدظنی بھیلائی جائے اور اس کو جمونا قرار و بتا ہے جو بدظنی پھیلائے والا اور لوگوں کو سنانے والا اسلام کے زو میک نہا ہے۔ خیس پرکوئی الزام فابت نہ ہواس کو پھیلانے والا اور لوگوں کو سنانے والا اسلام کے زو میک نہا ہے۔ خیس بی اور حضنی ہے۔

اس اقتباس میں انہوں نے بدقنی پھیلائے والے کو اسلامی نظریات کے مطابق مجرم گروانا ہے۔ آئے! اب ویکھیں کہ اسلام کے نزدیک سی حم کی بدنتی پھیلائے والا مجرم ہے۔ اسلام نے زنا کے سلسلہ میں یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ جب تک چارگواہ یہ نہ کیں کہ فلال خش کو انہوں نے زنا کرتے و یکھا ہے۔ اس وقت کے کی آئے محص کی گواہی تا المی آفول میں اور اگر کوئی خمص کمی بی زنا کا الزام یا کہ کرتا ہے اور اس کی تھی کرتا ہے اور اس کے لئے چارگواہ ہی تیس کرسکا کو وہ مجرم ہے۔ اب اس وشاحت کے بعد جس معلوم ہوگیا کہ ان کے نزد کی بدائن کا مغموم زنا کا الزام ہے۔اب اس تشریح کی روشی میں مندرجہ بالا اقتباس پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آئیس قبل از وقت علم تھا کہ ان پراس میں کے الزامات عائد موں گے؟ فاہر ہے کہ اس میں کاعلم محر ماند و بنیت کا واضح اظہار ہے۔ چونکہ آئیس اپنی بدا تھا لیوں کاعلم تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنے جرم مریدوں کو بدو قوف بنانے کی خوش سے چیش بندی کردی اور گول مول الفاظ میں جہاں اپنے جرم کا افرار کرلیا۔ وہاں زنا جیسے حل کو جائز کہ دیا اور پھر مہاں تک کہ دیا کہ دیا کہ بیضا صرف میں می تبیس کرتا بلکہ پہلے (لیعن خلفائے راشدین وغیرہ) بھی کرتے رہے ہیں۔ (نعوذ باللہ)

کرتا بلکہ پہلے (لیعن خلفائے راشدین وغیرہ) بھی کرتے رہے ہیں۔ (نعوذ باللہ)

حلفيهشهادت

شاطرسیاست کے اخلاق کا تذکرہ چل لکلا ہے تو گئے ہاتھوں چند مزید حقائق بھی ملاحظ فرمائے۔ ہمیں ایک نوجوان مجدیوسٹ کی ایک تحریر موصول ہوئی ہے۔ مسٹریوسٹ کا خاتمان شاطر سیاست کے خاص الخاص مریدوں سے ایک ہے اور وہ ان دنوں کراچی ہیں متیم ہیں۔ ہیں ان کی وہ تحریر من وعن شائع کر رہا ہوں۔

بسم الله الرحمن الرحيم ، نحمده و نصلى على رسوله الكريم!

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول "شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول "شهرا قرار الرحام البنيين بي اور اسلام يها قرب ب - من احمرت كوبحى برق مجمتا بول اور مرزاغلام احمر قادياني كومى برا ايمان رحما بول من كرون المحمد المحاسف المحاس

تيرته سنك بجللواني روذعقب شاليمار موثل كراجي

خشوع وخضوع

معترضین نے جب بھی بھی شاطر سیاست پر زنا کا الزام لگایا تو ان کے بعض بھولے بھانے مریدوں نے کہا کہ جو مخص جب بھی بات کرتا ہے آئے خضرت ملک کا نام لیتا اور اسلام کے لئے اتن تڑپ کا اظہار کرتا ہے اس کے متعلق پر تصور بھی غلط ہے کدوہ زنا چیسے فیجے فعل کا ارتکاب کرتا ہوگا۔ اس کے متعلق مرز اغلام احمد کا فرمان تو جمت ہے۔ فرماتے ہیں: '' وشوع اور گربید وزاری کہ جو پہنچر ترک لغویات ہو کچھے فخر کرنے کی جگہ نہیں اور نہ بیقرب البی اور تعلق باللہ کی کوئی علامت ہے۔''
(همیر براہی اس میں ہم ہم ان متاہم ۱۹۳۷)

یعنی شاطر سیاست آئی پر کھڑے ہوکر مریدوں کو بیوتوف بنانے کے لئے سرور
کا کنا ت اللہ کے گانام کے کراوراسلام کی تڑپ کا ظہار کر کے رونا شروع کروسیۃ ہیں اوراس سے
فاہر ہیکرتے ہیں کو یا آئیں قرب النی حاصل ہے اوران کے بعض بھولے بھالے مرید بھی اس فلط
فہر ہیں جالا ہوجاتے ہیں کہ خلافت مآب کا رونا تعلق باللہ کی علامت ہے۔ حالانکہ وہ خض جس
کی زیدگی لغویات سے پاک نہ ہواس کا اس طرح کا اظہار منافقت پرفی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے
دل جس لغویات بھر کی جی ہیں اوراس کی زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اگر میر ایراستدلال اقائل قبول
نہ ہوتو کم از کم مرز اغلام اجمد کا فرمان تو جمت ہوتا چاہئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کرید وزاری کہ جو بغیم
مرکز اغلام اجمد کا فرمان تو جمت ہوتا چاہئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کرید وزاری کہ جو بغیم
کرید زاری محق دکھا وا ہے اور تعلق باللہ کا در بو نہیں ترک نہ کردیں اس وقت تک ان کی
کرید زاری محق دکھا وا ہے اور تعلق باللہ کا در بو نہیں ہے اور ان کا اس طرح کا ہم طور پر خشوع
کرید زاری محق دکھا وا ہے اور تعلق باللہ کا در بو نہیں ہے اور ان کا اس طرح کا ہم طور پر خشوع
کریتان کے پاک ہونے کی ولیل نہیں۔ بلکہ ایسا اقدام کو گوں کو دھوکا دیے کی متی تا پاک

پیراوراستادکااحترام

جہاں ماں باپ کی عزت اوران کا احر ام، اخلا قیات کے مطابق ضروری ہے۔ وہاں پر اوراستاد کا احر ام بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ چوشن ان معاشرتی قوانین اورقرآن پاک کے احکام اور رسول پاکستان کے اسوؤ حسنہ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اس کے اخلاق سے متعلق آسانی سے بچھے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ پر شاور سکھا تھا۔ اس اعتبارے وہ ان کے استاد بھی ہے۔ شاطر سیاست نے ان سے بہت بچھ پڑ حااور سکھا تھا۔ اس اعتبارے وہ ان کے استاد بھی ہے۔ علاوہ از میں انہوں نے اپنے عہد خلافت میں شاطر سیاست پر یہت سے اصابات بھی کئے تھے۔ اس اعتبارے وہ شاطر سیاست کے حس بھی تھے۔ آ ہے ! اب دیکھیں کہ حضور نے اپنے بیء استاد اور محسن کے استاد اور محسن کے استاد

عيم ورالدين مرزاغلام احمى وفات كيد بهلي ظيفه تعروه أكري بي وشاطر

ساست کی و مٹی پلید کرتے کروہتی ونیا تک شاطر ساست کے کار بائے نمایاں وروز بان رہے۔ لیکن انہوں نے اسپے عبد خلافت میں شاطر سیاست اوران کے سارے خاعمان کوا کی اولا وسے زیاده مزیز رکھا اور شاطر سیاست کی ہرمقام پر مدوک کیکن سازش مدا ب نے جال ان کی زعرگ ى يس جائشينى كى سى وجد شروع كردى \_ وبال مندخلافت ير بينية عى جوكام كياوه بيضاكه اسية محسن میراوراستاه کی اولا و کو جماعتی طور پر فتح کرنے کی کوشش شروع کردیں۔ تاکدان ش سے کوئی شاطرسیاست کی زعرگی کے بعد طیغہ ندین جائے۔ چنا ٹھے اسپنے ناالی سیلے مرزانا مراح کو ہراہم شعيكانوار علياوركوشش كى كه عاصت على اس كالرورسوخ يز مصاور ظافت آكدوانى ك خاعدان غيس رب ليكن الموس كدان كوابي اس كوشش على الأكل مولى - الهول ف اسبية بين کوجس شعبہ کا بھی انبھارے بنایا وہ اٹل ٹا اہلیت کی وجہ سے ماسوا چند خوشاند ہوں کے کس کو تھی مثاثر ندكرسكا- چناني جب اين ٢٨ ساله مدخلافت ك بعديمي أثيل يرضوس مواكدان كابياً ناالل ہاور جماحت کووہ اپنی اولیت کا قائل ٹیس کرسکا۔ انہوں نے دوسری فلعلی بیکی کے عبد المنان عمر کو جو عيم اور الدين ( ظيفه الال) ك بيغ ين يدارام لكاكركه وه ظافت ك اميدوارين جماصت سے خارج کردیا تاکران کا ہے بیٹے مرزانا صراحمہ کے لئے راہ ہوار ہوجائے اورایل اس ندموم حركت كرما تحدي انبول في السيخ في اوراستادي برستا شروع كرويا اوران كي شان من بوسده زياد الفاع استعال كه - يناني فرات بي "بم تعرب طيف الله الدب كرت ایس کر باوگ بتا می کدده کون سے ملک جی ۔ جن می معرب مولوی اورالد ان سے اسلام ک للي كار يدب مامر يك مافريد بادرايي مشروه كاليك كلد عرد كوادي وسي الروات (على بعدالشنل مودو ۱۹۵۳ جر۲ ۱۹۵۵) -

الم المنظل المنظر المنظم المنطقة المن

میان افران دو در استاد ادر می فران عی کانیاد افرد برسف کیا به ادرایت بین بهای خیار افران که دو فاحقه کاری اداری خواجش عی دو استا او مصدوات این کرد انین به می خیار گلید و کا کران کرد سه عالمان کارد به این دو ان کری بین کرد کار مین رک در ارز ایک پورک، بی جمی ادر استاد سه محلی این ادر این این جمین با استاد کارتا می باپ کے مقام کے برابر ہوتا ہے۔ پس انہوں نے پیالفاظ مولوی ٹورالدین ہے متعلق ٹیس کیے۔

ہلک ہے باپ سے متعلق کے ہیں ادراس م کے الفاظ کی ایک معمولی اخلاق رکھے والے فض سے

بھی تو قبر نہیں رکھی جاسکتی۔ جب ان کے ان الفاظ پر چند مرز ائی ٹوجواٹوں نے تقید کی تو الفضل

مورور ۱۸ اراکو پر میں ٹوجواٹوں کے اس اعتر افس کا جواب بیاد یا ممیا کہ ''مولوی محمولی امیر انجمن

احمد بیا شاحت اسلام الا ہور نے بھی مولوی ٹورالدین کی آئی الفاظ میں تو ہیں گی تھے۔''

اڈل تو مولوی بھر علی نے مولوی تو دالدین کی شان بیس بھی گستا فی بھیں کی۔ لیکن اگر فرض بھی کرایا جائے کہ انہوں نے کستا فی کی تھی تو شاطر سیاست کے لیے گستا خاندالغا استعال کرنے کا جھاڑ کیجے بھی ابوگیا؟ اگر مولوی بھر علی نے ایسے پیر کی شان بیس گستا فی کی تھی تو ان کا اقدام بھی تا جائز تھی ابور گیا ہوائر ہے۔ ایک ناجائز فعل کو گئی گئی ہوئے والی تو بہت کہا تو اس کی مطال و بر کرجائز فابت بھی بیاجائی ہوئے والی تو بہت کہا تو اس کی مثال و بر کراخلاق موز ہے ہا تھی تیں؟ مرکب ہوئے والی تعمل ہوائے والی ہوائی مواس کی مثال و بر کراخلاق موز ہے ہی کو اخلاق فابت کرنا چاہیت ہے۔ یہ جیب منطق اور جرست انگھیوٹن مور سے مثال و بر کراخلاق موز ہے ہی کہ گھی کی تاریا ہے۔ اس کے شاطر بیاست آگر بیشلو کی دو مرسد مجھی کی مثال و بر دی کہ قال تھی کئی بیشلو کرتا رہا ہے۔ اس لئے شاطر بیاست آگر بیشلو کر کے لئی اور ان یہ دو اس کی ساتھ کی بیشلو کی کرتا رہا ہے۔ اس لئے شاطر بیاست آگر بیشلو کی کرتا رہا ہے۔ اس لئے شاطر بیاست آگر بیشلو کی کرتا رہا ہے۔ اس لئے شاطر بیاست آگر بیشلو کی لیس ان ان یور کردا تھا ہے؟

دوسرول كويكارف كااتداز

علیحدگی اختیار کی انہوں نے اس مخص کومنافق کہ کراپنے مربیدوں کی توجداصل حقائق سے بہنا وی اور محترضین و کریں اور اس طرح اور محترضین و کڑھیں اور اس طرح اپنے مربیدوں پر بیڈ طاہر کرنے والے بور کھیا ہیں۔ اپنے مربیدوں پر بیڈ طاہر کرنے کے سعی فرمائی کہ جھے پراعتراض کرنے والے بور کھیا ہیں۔

علادہ ازیں انہوں نے جہاں اور خلاف اخلاق با تیں کیں وہاں اپنے محترضین کوتو وہ اس کہدر پکارا حالا کہ دوسروں کو اوب سے پکارنا ایک ندہی جماعت کے سریراہ کے لئے اشد ضروری ہے۔ لیکن وہ مخرجین ، خالفین اور محترضین کو یوں خطاب کرتے ہیں۔ جیسے کی چیڑای یا بعتی کی اور اپنے کی پوتے کا بھی ذکر کریں تو حضرت فلاں صاحب کہدکر پکارتے ہیں۔ جیسے ان بعتی کی اور اپنے کی اور اپنے کی بیس سے بھی ان کی ایسب کے اس اعداد خطابت پراحتراض ہیں۔ لیکن اپنے قاریمین کو بید بتانا مقصود ہے کہ اخلاق کا بیسب سے بڑا علمبردار کئی گھٹیا یا تیں کرتا ہے اور و نیا کی آئی کھوں میں کس طرح وحول جمود کر اپنی خلافت کا اپنی کرتا ہے اور و نیا کی آئی مقدیت رکھنے دالے مرید بیٹیس مجھ سکتے کہ جمد رسول اللہ انتہاں کا نام لے کر چندہ کی تحریک کرنے والا بی نقذی میا بیست اخلاق کی کس منزل پر مول اجلیوں میں جنال ہے۔

#### اييخ منهميال ممطو

الفرض ان ک' ' بین ' بہت مشہور ہے۔ آیے ! اب ذراان کی' ' بین' کا بھی محاسبہ کر لیں۔ فرماتے ہیں: '' قرآن کریم کے ترجمہ کا کام خدانعا کی کے فعل سے ختم ہوگیا۔ اس ترجمہ سے متعلق لوگوں کی رائے کا تو اس دقت پہتے گئے گاجب بیتر جمہ چیچ گا۔ لیکن میری رائے بیہ ہے کہ اس دقت تک قرآن کریم کے جتے ترجمہ ہوسکے ہیں ان میں سے کسی ترجمہ ہیں بھی اردو محادرے ادر عمر فی محادرے کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا اس میں رکھا گیا ہے۔''

(خطبه جمعه مورى ١٦٨م أكست ١٩٥٦ء)

مندرجہ بالاافتہاس میں اپنے لکھے ہوئے ترجمہ کی تعریف کی گئے ہے۔ بیتر جمہ جس طرح منعنہ جود میں آتا ہے۔ اگراسے اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں توبیہ محی زیادتی ہے۔ اس ترجمہ کے تمام ترنوٹ ان کے وظیفہ خوار ملاتیار کرتے ہیں اوروہ ان اوٹس کو آپ میں ملاوسے ہیں۔

ابر بہر سوال کدان تر جوں بی کیا ہوتا ہے؟ تواس کا جواب سے کہ جس تر جمد کے تمام تر نوش وظیفہ خوار مل تیار کرتے ہیں جن کا علم چند حوالوں کی قطع و برید تک ہی محدود ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہوگا؟ لا بزاوہ لوگ جنہیں شاطر سیاست کی تغییر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہ جانے ہیں کہ اس میں قصے کہا نیوں جورتوں کی واستانوں اور مہل ہم کی بحث و جمیع سے سوا کچھ بی تہیں ہے۔ اب ذراخور فرما ہے کہ قرآن مجد کی تغییر میں وہ پاکستان کے ایک سیاس راہنما کی لاکی کا نام کلے کو اس کی سول میرج کا ذکر کر جاتے ہیں۔ میں نے اس راہنما کا نام اور اس لاک کا نام کلے منا مناسب نہیں سمجھا۔ کیونکہ میرے نزدیک انہوں نے کسی کی لاکی کا ذکر کر کے بہت بڑا گناہ اور بہت بوئی فلاکی کا ارتفاع کی اور کا باب کا بہاں نام کلے انہوں نے نو کسی سوزح کت بھت بوئی ہیں سے سال میں مقربی پاکستان کے سوزح کت بھت ابوں۔ ہاں مرف یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تغییر کبیر میں مغربی پاکستان کے سوزح کت بھت ابول۔ ہاں مرف یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تغییر کبیر میں مغربی پاکستان کے ایک لیڈری لاکی کا نام کے کرا کے واقعہ بیان کیا ہے جو بداخلاتی کا بدترین مظاہرہ ہے۔

ابقرآن مجیدی تغب لکسے وقت اس قسم کے قصوں کی کیا ضرورت تھی؟ ای سے ظاہر ہے کہ شاطر سیاست نے زندگی میں جوا کیکار نامہ سرانجام دیا ہے دہ بھی کتنا بڑا ہے اوراس میں جو مواد پیش کیا ہے دہ کیا ہے اور پھراس پہطر ہید کہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کی تعریف اپنے منہ سے کرتے ہیں جوانمی کا حصہ ہے۔

پران کی دوسری' میں' یہ ہے۔''اگر میں مٹ ممیا تو محدرسول التھا ہے مث جا تھی مرکے۔'' (نعوذ ہاللہ)

اب ان ہے کون او چھے کہ حضور کمھی آپ نے آئے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے یا نہیں؟ کہایدی اور کھایدی کاشور با!

اورانیس مریر چنان معزت شورش کاشمیری کا بیفقره کون سنائے کی محدرسول الشعایی تھ کیا آپ معزت عمر کے بول و براز کے برابر محی نہیں ہیں لیکن شاطر سیاست کو دیکھتے اور ان کے وعادی پر نگاہ دوڑ اسیئے قو معلوم ہوتا ہے کہ مینڈکی کومعی زکام ہونے لگا ہے۔

اب کی تیسری میں ' یہ ہے۔''میری اطاعت میں خداکی اطاعت اور میری نافر مانی میں خداکی نافر مانی ہے۔'' چنانچدان کے مرید بھی جہال کہیں لکھتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ:'' ہم حضور کی اطاعت میں نجات تصور کرتے ہیں۔''

حالاتكد سرور كا ناست الله كى اطاعت شى نجات قرار دى كى سهدتر آن جيدكى ايك الميسة معنون بدان المولى الدالة تعالى في برجك البيدة بحوب معفرت محد مستل المعنون بدان المولى اورالة تعالى في برجك المياعت كوانسانون كى خواه تواه دكام مواها بها بتا بهد الغرض انبول سنة مارى زعرى "هى شن من " بشى گذار دى اوراسية مندم إلى مخوبن كر بزار ولى افسانون كوب وقوف بعالا اوراسي تك بعاريم إلى اوراس والمت تك ابنا فرض اواكرت بيل جارون افسانون كي مواح حيات كا

### مستلطفير

مطالعة كرسف ست بيمنطوم موتاسي كدائن اشر، بن اس سف بعي ندك تي بكدانهول في توقرعون

كوبحى مامت كروياستهب

لین چوش بھی فیراحری کواچی از کی کارشدد جاہے کویاده ایک کافروشدد جاہے۔ کار ایک دوسری جگد فرائے ہیں: "دکل مسلمان جرسی موجود کی بیست میں شال ٹیس ہوستے خواہ انہوں نے مطرعہ سی موجود کا نام کی خدما ہوکا فراوردائرہ اسلام مصدفاری ہیں ۔"

(ا نيزموات س ٢٥٠)

نیکن (۲ پیدمداخت س۵۰) پرداختی الفاظ ش کیسته ای کد:'' و دخش جس نے مرزاخلام احد قاویا فی کانام محی ایس ساکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سید ساسب اگرانہوں سے اپنا ویریز مختبعہ واق شدسه کی خرب سے تیس بدلا اورا گرانہوں سے عدالت سکے فوف سے تیر کے آئیس کیا تو ہمر حدجا سنہ ان سکے مختبعہ و شرویتر کی کی وجہ اور کیا ہوئی سے؟

مجرات سے ایک ویکل چے بردی محرسین چید سند اسپند ایک معمون فترسیاست شل اعلی است شل اعلی معمون فترسیاست شل اعلی اعلی ایک وجر و فر سے کی خرب قرادی آو شاطر سیاست کا سرکاری اعلی او آن ایک باو فم دهسد شل سفا مد سیاه کرتار بار مالا اکدا یک معمون کے جواب ش اگر جما ب فوری بوقر پند سفرون کی بوآب میں ایک جواب دیا جما ب کی ایک بوق ایک بوقی بردی می مقدر مثل می بود و او سد کی منرسی قراد دی تو شاطر سیاست سک سرکاری اخبار سیاست سک سرکاری اخبار المتعمل سید بی مقدرت ایک بردی بردی بوشنی واددی باست کم سید افغال بیشر والس یا سید ایک بود وی بود وی بود کی باست کم سید افغال بدر والس یا سید المتحد المت

یعن الل ربوہ نے بیر ٹابت کردیا کہ حقیدہ میں تہدیلی ڈیڈے کی ضرب کا متیج نہیں۔ چیمہ نے اے ڈیڈے کی ضرب ٹر اردے کر نہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن چیمہ کی اس بات کا افر ارکر لیا جوان کا اعتراض تھا اور جے ڈیڈے کی ضرب کا تیجہ بچھتے تھے۔ بقول افضل شاطر سیاست نے اگر اپنا حقیدہ تحقیقاتی عدالت میں تہدیل نہیں کیا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں تبدیل کیا تھا تو سوال بیہ کہ حقیدہ تو تبدیل کیا گیا۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ تقیدہ ڈیڈے کی ضرب سے تبدیل ہوایا نہیں۔ ہم تو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حقیدہ تبدیل کر لیا اور یکی اعتراض مجمد حسین چیمہ کا تھا جس کا افر ارائل ربوہ نے فود کرلیا۔

شاطرسیاست کے سرکاری گز ف نے پہکر کہ مقیدہ ۱۹۳۵ء میں تبدیل کرلیا تھا۔ پیہ او بابت کردیا کہ دہ مقیدہ ڈیڈر مقال کہ جو تحقیقاتی بو فابت کردیا کہ دہ مقیدہ ڈیڈر سے کم ضرب ہے تبدیل نہیں ہوا۔ لیکن چند دیگر مقال کہ جو تحقیقاتی عدالت میں تبدیل کرلئے گئے تھے؟ اگر جواب نئی میں ہوتو پھراگر ان مقائد کی تبدیلی کی وجہ ڈیڈر کی ضرب قراد دی جائے تو شاطر سیاست کے پاس کیا جواب ہے؟ مثل تحقیقاتی عدالت سے قبل شاطر سیاست فرمایا کرتے تھے: ''ہم اس امت میں صرف ایک نبی کے قائل ہیں نسسہ لی ہمارا مقیدہ بیرے کہ امت جمدید میں کوئی اور فیض نبی تیں مرف ایک نبی کے قائل ہیں نسسہ لی ہمارا مقیدہ بیرے کہ امت جمدید میں کوئی اور فیض نبی تیں کردا۔''

کیکن محقیقاتی عدالت میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:'' ہزاروں نبی ہو پچے ہوں گے۔'' سوال ادر جواب ملاحظہ ہو:

عدالت كاسوال ..... آخفرت الله كابعدادر كتفيح في كذرب بي؟

جواب ..... اس اعتبارے کہ ہمارے رسول کر میں تاہم کی صدیث کے مطابق آپ کی امت کے علاق آپ کی امت کے علاق آپ کی عظمت اور شان کا افعال ہوتا ہے۔ سینکٹروں اور ہزاروں ہو پکے ہوں گے۔

کیا مندرجہ بالا دونوں بیانات میں واضح تصادیس ہے۔ اگر ہے تو گھر کیا بیصالت کے فرے کا متی تو میں؟

علادہ ازین نماز جنازہ کے عقیدہ میں بھی انہوں نے عدالت میں تبدیلی کرلی۔ چنا نچہ عدالت میں پیش ہونے سے قبل نماز جنازہ سے متعلق ان کا حقیدہ حسب ذیل تھا:''ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیراحمدی تو حضرت سے موجود کے محر ہوئے۔ لیکن ان کے بچوں کا جنازہ کیوں نہ پڑھاجائے۔وہ تو مسیح موجود کا مکفرنمیں۔ میں بیسوال کرنے والے سے بو چھتا ہوں کہ آگر ہیہ بات ورست ہے تو چھر ہندو دک اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاجاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اصل بات ہیہ ہے۔۔۔۔۔۔کہ غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہی ہوا۔اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔'' (انواز طلاخت سے ۹۳)

لین جب تحقیقاتی عدالت میں بیرحوالے پیش کے گئے تو فرماتے ہیں: ''میہ بات میں نے اس کے کئی فرماتے ہیں: ''میہ بات میں فن نہ ہونے اس کئی کہ کا میں میں میں میں وفن نہ ہونے ویا جائے۔ اب ہمیں بانی سلسلہ کا ایک فوئی ملاہے جس کے مطابق ممکن ہے کہ خور وخوض کے بعد سیلے فوئی میں ترمیم کردی جائے۔'' (رپورٹ تحقیقاتی عدالت بیان میں ا

ان مے اس مندرجہ بالا بیان میں جہاں ڈیٹرے کی ضرب نظر آتی ہے۔ وہاں ہیہ بات

بی عیاں دکھائی و ہتی ہے کہ انہوں نے دوجھوٹ ہوئے ہیں۔ پہلاجھوٹ یہ کہ انہوں نے مندرجہ
بالا بیان غیر احمدی علاء کو تو گا کے جواب میں دیا تھا۔ انوار ظلافت میں انہوں نے جہاں اپنے
نوگی کا ذکر کیا ہے وہاں غیر احمدی علاء کے نوگی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ
عدالت سے جان بچانے کے لئے انہوں نے جموث بولا۔ دو مراجھوٹ یہ بولا کہ بانی سلسلہ
احمد بیکا ایک نوی کی کیا ہے ادر ملا بھی اس شب کو ہے جس کے دو مرسے دن عدالت میں جیش ہونا
تھا۔ یومر بھا گذب بیانی ہے۔ کو تکہ اگر ایسافتو کی ملا ہے تو اس ابھی تک شاکع کو انہیں کیا گیا۔
تیرے یہ کہنا کہ ممکن ہے فور وخوش کے بعد اس فتو کی میں تبدیلی بیدا کر دی جات گی۔ جان
تیرے یہ کہنا کہ ممکن ہے فور وخوش کے بعد اس فتو کی میں تبدیلی بیدا کر دی جات کی۔ جان
جی مرانے کا ایک بہانہ تھا۔ در نہ کیا وجہ ہے کہ آج اتنا عرصہ گذر جانے کے بعد بھی اس پر فور وخوش
نہیں ہو سکا اور مرز اظام احمد کی وہ تحریر ابھی تک شاکع نہیں کی گئی۔ جس کی آڈے کر شاطر سیاست
نے جان بچائی تھی۔

ے بون پی ماں ہیں کہ وہ فض جس کا دعویٰ سیہو کہ وہ فضل عمر ہے۔ وہ ڈیڈے سے محمرا کر ہم حیران ہیں کہ لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کواس عمر سے مشابہت ویتا ہے جو بھا دری اور دلیری ہیں بے شل متے اور جنہوں نے عرب میں اپنی شجاعت اور بہا وری کے کارناموں سے دھوم مجا دی متی اور جن کانام سن کرعرب کا ہیڑے سے ہیزالیڈر مار بے خوف کے کا بھے لگتا تھا۔

حضرت عمرفاروق سيمماثكت

خلافت مآ ب عرفانی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ادران کے مریدوں کا خیال ہے کہ وہ مثمل عربیں۔ چنا جی الفضل موری 10 اراکست 1982ء میں ایک صاحب رقسطراز ہیں: ''جارا ایمان ہے کہ حضرت می موجود کے خلفائے کرام کو بھی خلفائے راشدین سے مماثلت ہے۔ بالخصوص حضرت امیر المؤسنین کے عہد مبارک کی ترقیات وفتو حات حضور کی محاملہ جمی، سیاست وانی، دور بنی، انظام جماعت اور طریق عمل جمع امور سے صاف طور پر عمیاں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کو حضرت عمر ہے واضح مشابہت ہے۔''

ان سطور میں صاف الفاظ میں خلافت مآب کو حضرت عمر سے مماثلت وی مجی ہے۔ اب جن لوگول نے انیس بہت قریب سے دیکھا ہے اور جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی زعر گی آ لود کیوں كالمجوعة ب وه جب سنت بين كه انبيس عمر ثاني قرار ديا جار م ب توسننے اور جانے والوں پر كيا مذرتی ہوگی اور حضرت عمر کے متعلق وہ کیاسوچے ہوں مے؟ ای طرح شاطر سیاست نے اسپیع تین مریدوں کوخالدین دلید قرار دیا ہے۔ان میں سے بعض بخت ذلیل اور بے حد گندے ہیں۔ اب وہ خالد بن ولید جن کوسر ورکا سات میں نے اللہ کی توار قرار دیا تھاان کے متعلق ایک محمد ووظم ر تحفے والافخض كيارات قائم كرتا موگا -كيابيد فلفات راشدين ، محابد كرام اور سروركا تنات عليك كى كمل أو بين نيس؟ جب بدكها جاتا ب كرشا طرسياست حفرت عرفارون كمثل بين اور جو مخص شاطرسیاست کودیکتا ہے دہ حضرت عمر فاروق کے متعلق کیا سوچہا ہوگا؟ بیں یہاں حضرت عمر کی عبت اورعقیدت کے جذبات میں بہت کچولکسنا جا ہتا ہوں۔لیکن اسے قلم کو قابوش رکھتے ہوئے شاطرسياست كي يركمتناخي نظراعداز كردبابول ركيونكه حضرت بمراسح خلوص اور جوش عبت يس ممكن ہے۔ میر فیلم سے شاطر سیاست سے متعلق کوئی سخت فقرہ نکل جائے لیکن بہال یہ بات کرویتا ضروری خیال کرتا ہول کدوہ اسے آپ کوحفرت عمر فاروق کے ساتھ مماثلت دے کرمسلمانان عالم کے جذبات کو مجروح کردہے ہیں۔ کیونکہ میرے زویک معزت عمر فارون کا مقام بہت بلند ہے اور ایک گندی اور غلظ چیز کو ان کے ساتھ مشابہت وینا ان کی سراسر تو بین کرنا اور جارے جذبات كوجروح كرنا ب\_جس طرح كى تينى ياكى ذليل ترين جز كے ساتھ كى يزرك ك مما لكت قائم كرنا كمناه اور بداخلاتى ب- احيد شاطرسياست كاحضرت عمر الداقي مما لكت قائم كرنا بداخلاتى كابدرين مظاهره ب اورمسلمانان عالم كى فيرت ك لئ ايك كملاجين ب حضرت عمر فاروق كامقام بياتها كدمرور ووعالم حضرت محمصطفي التيافية في انبيل جنت ميس من رسيده افتام كاسردار كردانا تعامينا ني حفرت الس عردى بررة مخضرت المناف نعرت الوكر اور حصرت عمر على شان ميس فر مايا كدوونول اخياء مرسلين كع علاده تمام اولين وأخرين من رسيده افتام كے جنت ميں مردار مول كے۔ (يان الامراوس٢٦)

ایک دوسری جگه حضو می نام معرف این آکور ارویا۔ چنانچ عبدالله بن حصله سے روایت ہے کہ نی کریم میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر دحضرت مرکود کی کرفر مایا کہ بدونوں میرے کا ان اور آگھ ہیں۔ (مدیث ترندی ۱۳۸۸ میاب مناقب ابی بکر معدیق

اے کاش نی کر پہنگائے کو اس وقت شاطر سیاست کا بھی پید گل جاتا اور وہ حضرت ابو پھڑ اور حضرت عشر کے ساتھ ان کا نام بھی نے دیے اور د جال والی پیش کوئی ندکرتے ہیں بیس اور حضورت عشرت عشرت عمر کے د جال کی دائیں آ کھی کر ور ہوگی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرور کا کتا ت مالی نے جب حضرت عمر کوا ٹی آ کھ قرار دیا تھا تو اس وقت شاطر سیاست کا وجود ذبین بیس تیس آیا۔ بلکہ جب د جال کا ذکر آیا تو اللہ تعالی نے فوراً شاطر سیاست کی صورت سامنے کر دی۔ کے دکھ شاطر سیاست خود کہا کرتے ہیں کہ میرے دائیں آ کھ کم وور ہے۔ کا معقبہ بن عامرے مروی ہے کہ سیاست خود کہا کرتے ہیں کہ میرے اور کی آئی ہوتا تو حضرت عمر مین نوط ہوتے۔''

(حديث ترندي ص٩٠٦، باب مناق بعمر بن خطاب )

اگرشاطرسیاست کا درجه حضرت عمر کے برابر ہے تو سرور کا نکات کی شاطرسیاست کو بھول ہی گئے ہودر انہیں تو کہنا چاہئے تھا کہ اگر میر ب بعد کوئی نبی ہوسکتا ہے تو وہ حضرت عمر یا مرز انٹیر الدین مجمود احمد بیان کے والد مرز انظام احمد ہوں کے ۔لیکن افسوس کہ وہ ان ہر دو کا نام بھول ہی گئے اور اللہ تعالی کو بھی اس وقت یا ڈبیس رہا کہ حضرت عمر کا مشکل بھی ایک زمانے میں پیدا ہوئے والا ہے۔ ورند اگر اللہ تعالی کو اس کا ملم ہوتا تو وہ ضرور آئے خضرت کا گئے کے قان میں شاطر سیاست کا نام بھو کے دیتا اور بھرا گرشاطر سیاست اس زمانہ میں ہوتے تو کسی نہی ملر بیت سے کوئی جگر چلا کر ہی آئے خضرت کا کہ پیدا بھی ہوتے تو کسی دیتا ہمی مول الیتے۔لین برا ہوتست کا کہ پیدا بھی ہوتے تو اس زمانے میں کہ جس میں کہ اس زمانے اس زمانے الیا ہے۔

پر (این بادس ال باب فعل عرف ) اور حاکم نے الاؤ د سے روایت کی ہے کہ '' میں نے مرورکا کا ت مالی ہے۔''
مرورکا کا ت مالی ہے۔ سا ہے کہ اللہ جل شاند نے معرت عرفی نہاں اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔''
کہ وہ حق ہی بولیں۔ اس صدیف میں مرورکا کا ت مالیہ نے معرت عرفوق کو کہا ہے۔ لیکن شاطر پیاست میں ایک کی ہے تھی ہی جی بھی بھی میں مرورکا کا ت مالیہ نے دور کی میں اپنا جو اب بیک کی میں دورک کا ت مالیہ نے معرت عرف کے ملم کو ساری دیم کے میں مرورکا کا ت مالیہ نے مالیہ کا میں ہوا۔ ساری دیم کے میں میں است کہتے ہیں کہ ان جیسا عالم پیدائی تیں ہوا۔

جب معزت عرفوت ہوئے اور معزت علی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ معزت عرفی لاش کیڑے سے ڈھانی ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جھے نی کریم سی کے اعداس کیڑا اوڑ منے والے سے زیادہ کمی کے اعمال پینڈیس ۔

لیکن اس کے برطس شاطر سیاست ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فوت ہونے کی تیاریاں فربا
رہے ہیں کہ متعدد لوگ ان سے ان کی پاکیزگی ہے متعلق استغمار کررہے ہیں۔ لیکن شاطر
سیاست ہیں کہ قیامت کی ہی جیس سادھ رکھی ہے۔ میر نے زدیک ان کا حضرت عمر فادوق کے
ساتھ مواز نہ کرنا درست نہیں۔ لیکن چونکہ ان کے مریدوں کی اکثریت لاعلی کا شکار ہوکر ان ک
دعادی پر آمنا وصد قاکہ رہی ہے ادران کے بیرم یدل علی کی وجہ سے ان کوعمر فائی سیجھنے میں خلص
میں۔ اس لئے یہاں مواز نہ سے شاطر سیاست کی کذب بیانی فابت کرنا ضروری ہے۔ چنا ہے۔ میں
مزید صوصیات قلم بندکر رہا ہوں جوحسب فریل ہیں۔

| حفزت عمرا                                        | شاطرسیاست (جعلی عمر)                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (۱) انہوں نے اپنے بیٹے کی قبر پر باقی مائدہ کوڑے | (۱) انبول نے اپنے میے کوز ناکے الرام سے بری قرار |
| لكوائ جس كوزناكي وجست سزادى فى اورد وسر كيا      | وسية موسة اسي ايك وظيفه خوارملا كوعيدكردى كد     |
|                                                  | ميرے بينے سے يو چو محوند كى جائے۔ مالاكداس       |
| 1:                                               | وظیفہ خوار ملا کے پاس شاطر ساست کے بیٹے کی تحریر |
|                                                  | متى جس بس اسنے زنا كا افراركيا تعال              |
| (٢) وه بيت المال كوذ اتى معمارف شنيس لات تھے۔    | (٢) يه بيت المبال كوا يي ذاتى مليت محمدا ب       |
| (٣)وه البيئ آپ كوقوم كاخادم بيكية تقي            | (٣) يا پن آپيوم کا ما کم مجمتا ہے۔               |
| (٣) انبول في حكم ديا كم الركا خليف نه بنايا جائد | (٣) اس نے اپنے بیٹے کوفلیفہ بنانے کے لئے جانبدار |
|                                                  | كيش مرركرديا ب-                                  |
| (۵)وه اقربار وری کوناجا نزی محقے تھے۔            | (۵) بدا قربار وری کودیانت جمتا ہے۔               |
| (٢) ووقضا مين بيش موتري                          | (٢) يدقفا من چشنيس موسكا اورائة آپ وقفات         |
|                                                  | بالاز محتاب_                                     |
| (٤) وہ نمایت ولیرانسان تھے اور عرب کے بدے سے     | (2) يربايت برول ب- چانچه قاديان يرواكي           |
| يو _ تيراً زمان كانام س كركانية تق_              | ے وقت مجس بدل کر ہماگ آیا۔                       |

| (٨) انهول نے فقیرانہ زندگی بسر کی اور جاہ وحشمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٨) بيذاتى جاه وجلال اور فها تحد بالحدكا قائل باوراس                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كونا پيند فرمايا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کے لئے سب کچے قربان کردینا جائز سجمتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٩) وهشر بحريش رات ك وقت كل كلي بيل يمركراوكول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٩) يد پېرےداروں كے بغير با بركال عن نيس سكا۔                                                                                                                                                                                                                                          |
| ے حالات معلوم کرتے تھے۔<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١٠) وه معمولي جمونيزيون من زندگي بسركرنے من فخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (١٠) يوفيون اور كلون من رئے كادلداده ب-                                                                                                                                                                                                                                                |
| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۱۱) وہ تقید کو پند کرتے تھے اور یہاں تک کہتے تھے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۱۱) يرتقيد اور احتراض كرنے والے كو برواشت فيس                                                                                                                                                                                                                                         |
| " مجے سب سے زیادہ محبوب وہ مخص ہے جو مجھ پر تنقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كرتا_ بلكه ناقدين كے خلاف مل كى سازشيں اور                                                                                                                                                                                                                                             |
| المات | ودبر بر بخکند باستعال کرنے شروع کردیتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱۲) ان پرکسی دشمن نے بھی کمی شم کا الزام عائد نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱۲) اس پراس کے اپنے مریدوں نے زنا کے افرامات                                                                                                                                                                                                                                          |
| l II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 (1.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱۳) وه پېرو کوفت قرارد يه ته۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۳) بدای لئے ہر وحکمار کھواتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۱۴۳) ان رکسی نے ہمی بددیانتی اور خیانت کا الزام نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱۳) اس کے مریدوں نے اس پر خیانت اور بددیانتی                                                                                                                                                                                                                                          |
| لكايا_ بكد أن كوافين مروانا حميا أور صادق القول اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كالزام لكايا_                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صادق الوعد كالقب ديا كميا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٥) ووقوى يكل محت منداور درا ذقد تعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۱۵) والول ديس مت منداوردراورد ساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (۱۵) پہ پست قد اور دائم المریض ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۱۲) دو زندگی بحر تکدرست اور توی میکل دے- انیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۱۲) بیتقریباً مرروز نارر بتنا اور محت کاملہ وعاجلہ کے                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱۷) دو زندگی بحر تشرست اور قوی بیکل رسب-آئیل<br>الترام کے ساتھ دعا کال کی ضرورت پیش ٹیس آئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۱۲) پی تقریماً برروز نیار در بتا اور محت کا مله وها جله کے<br>لئے الترام کے ساتھ دوا دل کافتائ رہتا ہے۔                                                                                                                                                                               |
| (۱۲) وه زندگی مرتدرست اورقوی دیکل رسم-انیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۷) بی تقریباً برروز بار رہتا اور محت کا ملدوها جلسکے<br>لئے الترام کے ساتھ دھاؤں کا مختاب میں اس<br>(۱۷) اس نے ناقدین سے سوشل بائیکاٹ جیسا                                                                                                                                           |
| (۱۷) وہ زیرگی جر تکرست اور قولی ایکل رہے۔ انین<br>الترام کے ساتھ دھا کال کی شروت ایش نیس آئی۔<br>(۱۷) انہوں نے اپنے ناقدین کے ساتھ بھی سوشل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۱۷) یرتقریا برروز بارر بتا اور محت کا ملدوها جلسک<br>لئے الترام کے ساتھ دوا دک کافتان رہتا ہے۔<br>(۱۷) اس نے ناقدین سے سوشل بائیکاٹ جیسا<br>نالپندیدہ روسیافتیار کیا۔                                                                                                                 |
| (۱۷) وہ زندگی جر تدرست اور قوی ایکل رہے۔ انین<br>الترام کے ساتھ دعا کال کا ضرورت ایش نیس آئی۔<br>(۱۷) انہوں نے اپنے ناقدین کے ساتھ مجھی سوشل<br>بائیکاٹ نیس کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱۷) یرتقریا برروز بارر بتا اور صحت کا طدوها جلد کے الترام کے ساتھ دوا وی کا مختاج رہتا ہے۔ (۱۵) اس نے ناقدین سے سوشل بایکاٹ جیسا ناپشدیدہ دوسیافتیار کیا۔ (۱۸) یرد لا اکراہ فی الدین "کابدترین وقش ہے۔                                                                                |
| (۱۷) وہ زیدگی جر تکرست اور تو ی دیکل رہے۔ آئیل<br>الترام کے ساتھ دھا کال کی ضرورت بیٹل ٹیک آئی۔<br>(۱۷) انہوں نے اپنے ناقدین کے ساتھ بھی سوشل<br>بایکاٹ ٹیس کیا۔<br>(۱۸) انہوں نے اس آیت کا عملی شوت بھی بہتھایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۱۷) بی تقریبا برروز نیار دیتا اور صحت کا لمدوه اجله کے الترام کے ساتھ دھا کا کا کائی دہتا ہے۔ (۱۷) اس نے ناقدین سے سوشل بائیکاٹ جیسا ناپندیدہ دو سیافتیا رکیا۔ (۱۸) بید لا اکراہ فی الدین "کابرترین دشمن ہے۔ (۱۹) بیشودا سے ہے۔                                                       |
| (۱۷) وہ زندگی جر تدرست اور قوی دیکل رہے۔ آئیں<br>الترام کے ساتھ دھا کل کی ضرورت فیٹ ٹیکس آئی۔<br>(۱۷) آئیوں نے اپنے ناقدین کے ساتھ بھی سوشل<br>بائیکاٹ ٹیس کیا۔<br>(۱۸) آئیوں نے اس آ بے کا کملی فیڈے بھی ہم ٹیٹھا ا۔<br>(۱۹) وہ اسروں کی رشگاری کا باصف تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۱۷) بہتر یا برروز بار رہتا اور صحت کا لمدوه اجلہ کے الترام کے ساتھ دوھا کی کا گائی رہتا ہے۔ (۱۵) اس نے ناقدین سے سوشل بائیکاٹ جیسا ناپند یده دومیافتیا رکیا۔ (۱۸) برد لا اکر اہ فی الدین "کابرترین دشن ہے۔ (۱۹) بیٹودا میر ہے۔ (۲۰) بیجدول پر سے کی سی دجد شی ناکام رہا۔              |
| (۱۷) وہ زیدگی مجر تکررست اور تو ی تیکل رہے۔ آئیل<br>الترام کے ساتھ دھا کالی کی شرورت چیٹی ٹیس آئی۔<br>(۱۷) انہوں نے اپنے ناقدین کے ساتھ مجی سوشل<br>بایکاٹ ٹیس کیا۔<br>(۱۸) انہوں نے اس آ یت کا محلی جو ت ہم جہتھایا۔<br>(۱۹) وہ جلد جلد یو سے اور دنیا کا کا خاروں تک مجیل کے۔<br>(۲۰) وہ جلد جلد یو سے اور دنیا کو ان کی تعریفی کرنے کے مجبور (۱۲) ان کے محل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۷) بی تقریبا برروز نیار دیتا اور صحت کا لمدوه اجله کے الترام کے ساتھ دھا کا کا کائی دہتا ہے۔ (۱۷) اس نے ناقدین سے سوشل بائیکاٹ جیسا ناپندیدہ دو سیافتیا رکیا۔ (۱۸) بید لا اکراہ فی الدین "کابرترین دشمن ہے۔ (۱۹) بیشودا سے ہے۔                                                       |
| (۱۷) وہ زندگی مجر تکررست اور تو ی دیکل رہے۔ آئیل<br>الترام کے ساتھ دھا کال کی ضرورت بیٹر ٹیک آئی۔<br>(۱۷) انہوں نے اپنے ناقد بن کے ساتھ بھی سوشل<br>بایکاٹ نیس کیا۔<br>(۱۸) انہوں نے اس آیت کا عملی ٹبوت ہم بہٹھایا۔<br>(۱۹) وہ ایرول کی رسٹگاری کا باعث تھے۔<br>(۲) وہ جلد جلد بوجے اورد نیاکے کنارول تک میٹیل کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱۷) بی تقریباً برروز بار رہتا اور صحت کا لمدوما جلہ کے الترام کے ساتھ دوما کل کا تختان رہتا ہے۔ (۱۵) اس نے ناقدین سے سوشل بائیکاٹ جیسا ناپید بدہ دو بیافتیار کیا۔ (۱۸) بیٹو لا اکد او فی الدین "کا بدترین دشن ہے۔ (۱۹) بیٹو دامیر ہے۔ (۲۰) بیجلد جلد بردھنے کی سی وجید شین ناکام رہا۔ |

| (٣٣) ووزعد كالجرال تم كاوبادل سے محفوظ رہے۔ بلك    | (۲۳) يوقالج جيسي باري من جلا مواجس يمتعلق         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                    | (مرزافلام احمد) نے کہا تھا کہ فائل منتی بیاری ہے۔ |
| (۲۳) انہوں نے القداد فقومات سے دنیا کو اپلی        | (۲۳) اس نے قادیان بھی اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔      |
| هچاعت کا قائل کرلیا۔                               |                                                   |
| (۲۵) وولوگوں کے گھروں پر جا کرانیس تبجد کی نماز کے | (۲۵) مین کی نماز کے وقت سویار بتا ہے اور نوکر کے  |
| لنے خود جگایا کرتے تھے۔                            | جكانى كرويتا كار يوهادى جائد"                     |

کیاان خسومیات کی روشی میں بھی کوئی ذی فہم خض شاطر سیاست کے متعلق مثیل عرق ہونے کا تصور کرسکا ہے۔ بکدان کو مثیل عرق اردینا حضرت عرق کے ساتھ دشتی اور آئیں گائی دینا ہے۔ جے کوئی مسلمان بھی ایک لید کے لئے برداشت نہیں کرسکا۔ اگر آج ہم خاموش رہے اور ۔۔۔۔۔ اس کا کوئی حل نہ سوچا تو تمکن ہے کہ کل کوئی بازاری حورت امہات المؤسنین سے اپنی مما شکت کا دحویٰ کر وے۔ (نعوذ باللہ) لیس ظاہر ہے کہاس تمم کی اجازت وینا اور اس تمم کے دحویٰ مما شکت کا دحویٰ کرون ہے فیرت ہونے کا کھلا اقرار کرتا ہے۔ اگر اس وقت شاطر سیاست کو صفرت عرق کے مقام پر پاس ہے اور اگر ہم نے آج عصرت عرق کی مقام پر پاس ہے اور اگر ہم نے آج محضرت عرق کی مقام نہ تھا میں کا دوائر ہم کے اگر بائد دھر کا مقام نہ تھا میں کا دوائل کے لئے نظر بائد دھر کا مقام اس سے بائد کوئی مقام نہ تھا میر کا دوائل کے لئے نظر بائد دھر کا مقام اس سے بائد

## رؤيا وكشوف كادباؤ

انسان کی فطرت میں ایک خوف کھانے والی حس ہاور انسان اللہ تعالی کے وجود کا قائل ہونے کے بعد جنت اور جنم کے نظریات کے چین نظر اللہ تعالی کے خوف سے پاکیزگی اور صافح اعمال بجالانے کی طرف زیاوہ سے زیاوہ توجہ کرتا ہے۔ شاطر سیاست کو انسان کی اس کر دری کا حکم ہے۔ چیا لانے کی طرف زیاوہ سے نہوں توجہ کرتا ہے۔ شاطر سیاست کو انسان کی اس کی وردی کا حکم ہے۔ چینا خوف والا کرا پنا آئو سیدھا کرتے ہیں۔ آ خری شادی جوانہوں نے چیدی سال بھل کی تھی وہ بھی روکیا کے ذرایعہ جو بھی میں انہوں نے کہا کہ کی تھی وہ بھی روکیا کے ذرایعہ بی معرف وجود بیس آئی تھی۔ ایک دن خطبہ جو بھی انہوں نے کہا کہ رات بیس نے رکیا ہے۔ اس کی خصوصیات قلال قلال رات بیس نے رکیا ہے۔ اس کی خصوصیات قلال قلال ہیں۔ اگر اس کے باپ نے اپنی لاکی کا تکاح میرے ساتھ نہ کہا کہ اور اللہ تعالی کا عذاب اس پر ناز ل

اس در ش مسرم بولس کے والد نے جواحدی ہیں صاف الفاظ میں اکھا ہے کہ میں ہیں مسرم میں بیر شاطر سیاست کے حکم اور اس خوف کے حت کور ہا ہوں جو ان کی طرف سے طاری کیا گیا اپنا تے ہیں اور اس برطرہ بیر کہ ان جھکنڈ وں کو جواسلائی نظریات کے صریحاً خلاف اور ٹاپندیدہ ہیں۔
اچناتے ہیں اور اس پر طرہ بیر کہ ان جھکنڈ وں کو مؤمنا ندفر است یا مؤمنا ندد لیری گردانتے ہیں۔ اللہ رکھا درویش نے جوان کے گھر ش کام کام پر پر بھی مامود رہا جب ان سے اپنے مشاہدات کی روشتی میں طبحہ کی احتیار کی قوانیوں نے اس کے خلاف تحریری کی مطابحہ کی مطابق ایر اس کے خلاف کریوں کی اشاحت کے بعد ارشاد فرمایا: ''اللہ رکھا ورویش کے مؤتی ہمائیوں نے ایک مطابق ایران کورشتہ پر مقدم کرتے ہوئے اللہ رکھا کی ان حرکات سے نے سمجھ مؤمنا ندطر میں کے مطابق ایران کورشتہ پر مقدم کرتے ہوئے اللہ رکھا کی ان حرکات سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ بلاجم بیرمؤمنا ندولیری ہے جواللہ رکھا کے بھائیوں نے دکھائی ہے۔''

شاطرسیاست کی مؤمناند دلیری طاحظه ہو۔ اسلام کے نزدیک تاقدین قوم کی روخ ہوتے ہیں اور معفرت جم قرمایا کرتے تھے کہ چھے سب سے زیادہ مجبوب فیص وہ ہے جو بھے پر تنقید کرتا ہے اور شاطرسیاست تاقدین کے خلاف اظہار بیزاری کرنے کو تؤمناند لیری قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ رویا وکشوف کواچی ڈھال بناتے ہیں۔ بھی کی سے کوئی سوال کیا اور ان ملیت بین کبال سے آئے تو کشف سنادیا کی نے استضار کیا کر حضور آپ خویش پروری کرتے بیں تواس برعا قبت کاعذاب نازل کر کے اسے منافق قرار دے دیا۔الفرض وہ رک<sub>یا</sub> وکشوف سے اپنا تمام تر کاروباز چلاتے ہیں اور وہ بھولے بھالے لوگ جوخدمت اسلام اور قع رسالت حضرت مجھ مصطفی میالی کی محبت کی بناء پرشا طرحیاست سے وابستہ ہیں۔فلط بے جوڑ اورممل قتم کے رویا دكشوف كالتجزيد كي بغيرة مناوصدقا كبتر يط جائت بيران كرديا وكشوف من كحرت اور الہام کی زندہ مثال ہوتے ہیں۔ ہرذی شعور مخص موجودہ حالات سے آئندہ حالات کا اندازہ کر ليتاب \_ چنانچيشاطرسياست شيطان كي آنت كي طرح ايك كول مول رؤياشائع كردية بي اور جب وہ حالات معرض موجود میں آ جاتے ہیں تو الفضل میں جلی حروف کے ساتھ ردیا کے عظیم الشان طریق سے پورا ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکدا گر دکیا وکشوف ان کے ایے ذ بن کی پیدادار نہ بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ ہر کشف درست ہی ہو۔ چنانچیر مرزاغلام احمد قادیانی كهتاب " مشت الله قديم ب اور جب سونياكى بناء ذالى كى باس طرح برجارى ب كفوف کے طور برعام لوگوں کو قطع نظراس کے کہ وہ نیک ہوں یابد ہوں اورصالح ہوں یا فاس ہوں اور غرب من سيح مول ياجمونا غرب ركيت مول ..... كي خواجس اورسيح الهام وجابت اور بزركى بردلالت نبین كرتے ..... بيكال شقاوت اور ناواني اور بدينتي سے كديہ جو كيا جائے كدانسان كمال بس ای برختم ہے کہ کی کوکوئی مجی خواب آ جائے یا اس کو الہام ہوجائے بلکہ انسان کمال کے لئے ادر بہت سے اوازم اور شرا اور جب تک وہ محق ند موں تب تک بے خواہیں اور الہام مجی مر ( حقیقت الوی ص ۹۰۸ فرائن ج۲۲ص۱) الله مين وافل بين " بینی سیے خواب فاسق اور غیر صالح لوگوں کو بھی آجاتے ہیں۔ اس لئے بینا وائی اور بدیختی ہے کہ بعض خوابوں پر اپنی دجاہت اور بندگی کا دعویٰ کیا جائے۔علاوہ ازیں مرزاغلام احمد قادیانی ایک دوسری جگه پر کھتے ہیں: اور کھنا چاہے کہ شیطان انسان کا سخت و تمن ہے وہ طرح طرح کی راہوں سے انسان کو ہلاک کرنا جا ہتا ہے اور مکن ہے کدایک خوب تی بھی ہواور پھر بھی شيطان كى طرف سنة مو كيونكه اكرچه شيطان بواجهوا بركين مجمى تحى بات متلا كردهوكا ويتا

(حقيقسة الوحي من اقال بنزائن ج٢٢م٣)

"<u>-</u>ç

لین کسی سے خواب سے بیٹیس سجھ لیا جا ہے کہ جس شخص کو وہ خواب آیا ہے وہ بزرگ کی مزل پر چاہی ہے۔ بلکہ بعض اوقات شیطان بھی انسان کو گراہ کرنے کے لئے سے خواب دکھا دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات شیطان بھی انسان کو گراہ کرنے کے لئے دلیل تغہرا تا ناجا کز ہے۔ پھر مرز اغلام احمد قادیا نی ان لوگوں کے متعلق بھی وضاحت کرتے ہیں جواسیت خوابوں اور الہانات پر بناہ رکھ کر خلاا عقاد دل اور تا پاک فد ہوں کوفروغ وسیتے ہیں۔ چنا نچو انہوں نے لکھا ہے وہ اور تا پاک فد ہوں کوفروغ وسیتے ہیں۔ چنا نچو انہوں نے لکھا ہے وہ انہوں کہ المی خوابوں اور انہاموں پر بھروسہ کر کے اپنی خوابوں اور انہاموں پر بھروسہ کر کے اپنی خوابوں اور انہاموں کو پیش کر فروغ و بیتا جا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر فروغ و بیتا جا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر فروغ و بیتا جا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ ہیں۔ کو اور انہاموں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ ہیں۔ بیک دور انہوں اور انہاموں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ انہوں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ بیک دور انہوں کو پیش کر دیتا ہوا ہے۔ بیل کہ کو انہوں کو بیل کہ کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کہ کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہوں کو بیل کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہوں کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہوں کو دیتا ہوا ہے۔ بیل کو دیتا ہوا ہوں کو دیتا ہوا ہوں۔ بیل کو دیتا ہوا ہوں کو دور کو دیتا ہوا ہوں کو دیتا ہوا ہوں کو دور کو دیتا ہوا ہوں کو دیتا ہوں کو دیتا ہوا ہوں کو دیتا ہوں کو دیتا ہوا ہوں کو دیتا ہوں کو دی

لینی این چند یے خوابوں کو بنیا داور دلیل تھر اکراپے غلط اعتقادات اور خلط ند بہ بکا
پر چار کرنا بھی ناجا تز ہا اور جو جس اپ خوابوں پراپی بزرگی کی بنا ور کھتا ہے دہ بھی شیطان کا اسیر
ہے۔ چنا خچر شاطر سیاست کی سوائے جیات دیکھئے تو ایک کو بھی ایر انہیں ملتا جب رو یا و کشوف سے
انہوں نے اپنی بزرگی اور اپنے اعتقادات کی سچائی نہ ٹابت کی ہو۔ وہ لوگ جو الفضل کا ہا تا عدہ
مطالعہ کر جے بیں وہ ہاں بوی سرخیوں میں ان کے تقلیم الشان طریق سے پورا ہونے کا ڈھنڈ ورا بھی بیٹا
رہے بیں وہ ہاں بوی سرخیوں میں ان کے تقلیم الشان طریق سے پورا ہونے کا ڈھنڈ ورا بھی بیٹا
مزاغلام اجمد مزید رفیطراز بیں: ''اور بعض محض ضنولی اور تخرکے طور پر اپنی خوابیں ساتے ہیں اور
مزاغلام اجمد مزید رفیطراز بیں: ''اور بعض محض ضنولی اور تخرکے طور پر اپنی خوابیں ساتے ہیں اور
بعض ایسے بھی ہیں کہ چند خوابیں یا الہام ان کے جوان کے زد یک سیچ ہو گئے ہیں۔ ان کی بنام پر
وہ اپنے تئیں اماموں یا چیوا کا یا رسولوں کے دیک میں چیش کرتے ہیں۔ یہ وہ وہ اس جو اس جو اس جو اس خوابی ہیں جو اس

ان سطور ش جو ہا تیں بیان کی تی ہیں ہول معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرز ا قادیاتی نے اپنے
ہے (شاطر سیاست) سے معلق ہی تھی تھیں۔ کو کلہ وہ اپنے رکیا و کشوف کی بیاہ پر اپنے آپ کو
معللے موجود اور طلیفہ برحق قابت کرتے ہیں اور اپنے بھولے ہما کے مریدوں پر آئی بر رکی قابت
کرتے ہیں۔ حالا تکہ ان کے والد مرز اغلام المرکتے ہیں کہ بیدو و ترابیان ہیں جواس ملک میں بہت
بوٹ تی ہیں اور ایسے لوگوں میں بجائے و بیداری کے بہ جا تھر اور خرور پیدا ہوگیا ہے۔ بہی عالم

شاطرسیاست کا ہے ان میں بھی جب سے بیقت پیدا ہوا ہے۔ فروراور کجبر نے انہیں بری طرح جبر کے انہیں بری طرح جبر کر کھا ہے اوران سے دیداری اور راست بازی بھی ای وجہ سے کوسول دور ہے کہ وہ اپنی بیس خواہ وہ وہ کشوف کو اپنی بزرگی کی بناء گر دائے ہیں۔ حالا تکہ بھی خواہیں تو ہر گفت کو آباتی ہیں۔ خواہ وہ بازاری بورت تی کیوں نہ ہو یہ یا ت مرف ہیں اپنے پاس بی سے بیس الحدرہ اللہ مرز اغلام اہم بھی اس کی تصد ہیں کہ سے اوروہ یہ کہ بعض بھی اس کی تصد ہیں کہ دران کو اور خواہ اور خواہ اور خواہ اور خواہ کے تالف چلنے فاس اور فاتر اور ذائی اور طالم اور غیر شدین اور چوراور خرام خوراور خدا کے ادکام کے تالف چلنے والے بھی ایس کی ایس کے دران کی اور چوراور خوا کی اور در میرا ذائی تج بہ کہ دوائیں جو ایس کی بیشہ مروار کھانا اور ارتکاب جرائم کا کہ بعض عورتیں جو تو م کی چو بڑی لیمن بھی بھی جن کا بیشہ مروار کھانا اور ارتکاب جرائم کا تھا۔ انہوں نے ہمار سے در بیک خواہیں بیان کیس اوروہ کی گلیس۔ اس سے بھی بجیب تر یہ کہ بعض زانیہ مورتیں اوروہ کی گلیس۔ اس سے بھی بجیب تر یہ کہ بعض زانیہ مورتیں اوروہ کی کا مقا ان کو دیکھا گیا کہ بعض خواہیں انہوں نے بیاں کی دیکھا تھا تھا کہ جو نہاں سے بھی خواہیں سے بھی خواہیں انہوں نے بیان کیس اوروہ پوری ہو کئی اور بعض خواہیں ان کی جیسا کرد کھا تھا خورش آگئیں۔ "میلوث اوراسلام کے خوت وہ تی ہیں۔ بعض خواہیں ان کی جیسا کرد کھا تھا خورش آگئیں۔ "میلوث اوراسلام کے خوت وہ تیں۔ بعض خواہیں ان کی جیسا کرد کھا تھا خورش آگیں اور ہو تھا کہ ان کی اس کے خوت وہ تیں۔ انہوں نے میان کی جیسا کرد کھا تھا خورش آگیں انہوں کے کہ کو ان کی بھی کے کہ کو نوائن ہم ہم بڑائی ہم کی کے کہ کی دیکھا تھا خورش آگیں۔ انہوں کے کہ کو خواہیں کے کہ کو تو کہ کی دیکھا تھا خورش آگیں۔ انہوں کے کہ کی دیکھا تھا خورش آگیں انہوں کی کی خواہیں کے کہ کی دیکھا تھا خورش آگیں کی دیکھا تھا خورش آگیں کی انہوں کے کہ کی دیکھا تھا خواہ کی میں کی کی دیکھیں کی دورت کی دیکھا تھا خواہ کی دی کی دیکھا تھا خواہ کی دی کھا تھا خواہ کی دیس کی دیکھا تھا خواہ کی دیکھا تھا تھا تھا کی دیکھا تھا تھا تھا ک

(حَيْقَت الوَيْصِ الأَثْرُ اثَن جَ ١٢٣٣)

لینی دنیاش بصل اوگ ایے بھی ہیں جن کے ذہن کی بناوٹ می اس مسم کی ہوتی ہے کہ انبيل رد يادكتوف نظرة جاتے جي ليكن ان كتوف كى حالت بيے كدايك محدود دائرہ تك على رديا وكشوف كے انوار ظاہر ہوتے ہيں اور وہ مجى تار كى سے خالى بيں ہوتے ـ بلكدان رو يا وكشوف بي بھی بعض خلا ہوتے ہیں۔اس طرح بعض لوگوں کی چند دعا کیں بھی تبول ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ان لو كول كى راست بازى كالرنيس بوتى \_اس لئة ان كى دعا كيس كم عظيم الثان كام بيس يوري نبيس ہوتیں۔ یہال مرزا قادیانی نے ان لوگوں کی راست بازی کی بھی تشریح کردی کدان کی راست بازی اس شفاف یانی کی طرح ہوتی ہے جواور سے شفاف نظر آتا ہے مکراس کے بیچے کو براور مند ہوتا ہے۔جس فخص نے بھی قریب سے شاطر سیاست کو دیکھا ہے دہ مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا افتباس کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ لگاسکتا ہے کہ بیا اقتباس ایک سو پیاس فیصدی شاطر سیاست عی سے متعلق ہے۔ کیونکہ ان کی راسبت ہازی محکوک ہے اور ان کا ظاہر شفاف یانی کی ما ننداور باطن کو براورگندگی کے مانند ہےاور یمی جیہے کدان کی وعائیں بھی بھی کسی قائل ذکر کام میں بوری نہیں ہوئیں اور نہ تی ان کا کوئی کشف ایسا ہے جے کشفی انواز کے اعتبار سے کمل کہا جاسكے۔ پس چونكداس تم كے ركيا وكثوف و نيا بس بے شارلوكوں برطا بر بوت رہتے ہيں۔ اس لے ان سے اپنی بوائی ثابت کرتا اور ان کا ڈھنڈورہ پیپ کرخلافت حقہ کا ثبوت بھم پہنچانا سراسر ناجائز دهوكا اورهائق كے خلاف ب\_ بلكه شاطرسياست كے رديا وكثوف كا جرتجويہ بم نے كيا ب وہ یہ ہے کدان کوبعض خواب ہے بھی آ جاتے ہیں۔ کین انہیں اکثر خواب ایسے آتے ہیں جومہم اوران کے اپنے ذہن کی پیدا دار ہوتے ہیں۔ اس تم کے خوابوں سے انیس اسے مریدوں کو بیوقوف بنانا مقصود ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی ریا کاری سے اپنا مقصد حل کر لیتے ہیں۔ کویا ووسر الغاظ من وه رؤيا كساته مجى رياكرنے سنديس شلتے۔

یمال بیربات بھی قائل فکر ہے کہ انہوں نے اپنے خوابوں کے لئے رکیا کا لفظ پندکیا ہے اورا کشر رکیا ہی افظ پندکیا ہے اورا کشر رکیا ہی افظ پندکیا ہے اورا کشر رکیا ہی افظ استعمال کرتے ہیں۔ جمیب سانحہ ہے کہ ان کا چونکہ ریا کاری سے لوگوں کو بیچ قوف بنانا ہے۔ اس لئے خدانے ان سے افظ بھی وہی انتخاب کروایا جو حقیقت حال کے بین مطابق تھا۔ لفظ رکیا کے چار حروف ہیں۔ چارد وحد میں سے اگر وائ تکال دیں تو باتی ریارہ جاتا ہے۔ واک سے مرادوتی یا خواب

وغیرہ ہے۔جس کا مطلب بیہوا کہ واؤ کا حرف لفظ ریا کے درمیان ہے۔ گویا وجی کو بھی ریا کاری کا آلٹ کاربنایا جارہاہے۔

واؤ بھی بین ریا ہے ہمیں معلوم ند تھا

مثل برسات برسات بین جیما محیم رؤیا

# لومری کون ہے؟

گذشتہ باب میں میں نے رویا وکشوف کے اصولی پہلو پر بحث کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شاطر سیاست کے رویا وکشوف کا عملی پہلو سے بھی تجزیبر کروں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ بعض خواب ہو تخض کو سے بھی آجاتے ہیں۔ اس میں فخرکی کوئی بات نہیں ہے۔ شاطر سیاست کو بھی بعض خواب سے آجاتے ہیں یا وہ بعض خواب خود بنا لیستے ہیں۔ جو حالات کود کی ہوشش بیان کرسکتا ہے۔ ذیل میں ان کا ایک خواب درج کرتا ہوں۔ تا کہ قارشین کو معلوم ہوکدان کے خواب کیا چیز ہیں اور وہ اسے میلوم ہوکدان کے خواب کیا چیز ہیں اور وہ اسے مریدوں کو بدو قوف کی طرح بناتے ہیں۔

١٩٥٢ء ميں جب ان پر فالح كا حملہ بوا اور أيين محسوس بواكدوہ اب چندونوں ك مہمان ہیں او انہوں نے اپنے بیٹے کوا بنا جائشین ہتائے کے لئے اپنے خاندان کے بعض لوگوں کوجع کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جماعت میں ان کے بیٹے کے جس قدر مخالف ہیں۔ان کو جماعت سے خارج كرديا جائے۔ تاكم جائشنى كے لئے راسترصاف موجائے۔ سوانبول نے ايك فتد خود كمرًا اوراپے بیٹے کے خالفین پر برساشروع کر دیا اور انہیں ایک ایک کر کے جماعت سے خارج کر دیا۔اس موقعہ پر انہوں نے ۱۹۳۵ء کا ایک رویا تکالا ادراس مخرجین میں سے ایک فحض پر چسال کیا اور''م198ء کا ایک رئیا شاندار طریق سے پورا ہو گیا'' کاعنوان دے کر جلی حروف میں شائع کر دیا۔ وہ رویا حسب زیل ہے: 'میں نے دیکھا کہ ایک مجلس میں حفرت مسیح موجود (مرزا قادیانی) ہیں۔ میں ہوں اور کھھ اور دوست ہیں۔ میں ادر حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) آ منے سامنے دوزانو بیٹے ہیں۔اتنے میں ایک فخص آیاجو بندوستانی مطوم ہوہوتا ہے۔اس نے آ كر حفرت ميح موعود (مرزا قادياني) سے اجازت لي كه ميں كچھرسانا جاہتا مول \_ آ ب كي اجازت سے اس نے اپنے فاری اشعار سانے شروع کردیے۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بڑا قادر الکلام شاعر ہے۔ پہلے اس نے ایک قصیدہ سایا جس میں حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کے مناقب .... بیان کے معے میں اور کھ میری در کی گئے ہے۔ اس تمام عرصہ میں میں اور حفرت سے موجود آسے سامنے دوزانو بیٹے رہے۔لیکن باتی لوگ شاعر کی طرف مند کر کے بیٹے گئے۔ پہلے

قعیدہ کے تتم ہونے کے بعداس نے مجراجازت لی اوراجازت سے مجرقعیدہ سنا ناشروع کردیا۔ وہ بھی فاری میں تھااوراس میں بھی حضرت سے موعووی مخاطب تھے۔ان کامضمون کچھاس تھم کا تھا كرة ب كوالله تعالى نے ونياكى ہدايت اور روشنى كينجانے كے لئے مامور كيا تھا اور آ ب كالا يا ہوا نور دنیا کے مختلف کوشوں میں مجیل ممیا۔ پھروہ متعددلوگوں کا نام لیتا ہے۔اس کے بعدوہ اس مضمون ے گریز کرتا ہوا دھر آتا ہے کہ کا فعیا واڑیا ایسا ہی کوئی علاقہ اس نے ہندوستان میں بتایا کدوہاں مجی گیا اورلوگ وہاں آپ کے نام سے ناواقف تھے اور آپ کی تعلیم کسی تک فہیں کی تی آخر میں چندشعرآ پ کوغیرت دلانے کے لئے تھے اوران کامضمون بیتھا کہ اے سے موعود کیا آپ اس علاقے کے لئے مبعوث نیس ہوئیا آپ کے پیغام کواس علاقہ میں ناکا می موئی ؟ جب وہ آخری شعر برصنے لگا تو مجلس محور ہوگی اورخود حضرت سے موعود بھی متاثر نظر آئے تھے اور بار بار ذکر الی كرتے تے۔اس كے بعداس فريد كلام ردھنے كى اجازت كى اور پرايك فارى تلم ردھنى شروع کی جس میں احمد رہے جماعت مخاطب تھی۔اشعار کا مطلب رہتھا کہ اے احمد یو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیااور تقویل کی عادت اور پر بیزگاری کا ماده اس شس رکھا اوراگرده فلطی کر بیٹھے تو توب اوراستغفار اورخدا سے معافی ما تکنے کی طاقت اور رغبت اس میں پیدا کی لیکن لومزی میں اس نے خصلتین نیس کھیں ۔ میں دیکھا ہوں کہ ایک لومزی تمبارے اندر رسوخ پیدا کر دہی ہے اورتم اس كاظهار خيال برخوش مور حالا كدتم نيس سوج كهجواده انسان مس بداكيا كميا ب-اكرانسان الى باتى طاہركريں توتم دھوكے ميں آسكتے ہوكہ شايديدو جي ہوليكن اگرايك لومزى الى باتيں کرے تو پھر دھوکا لگنا کیے ممکن؟ کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدای نہیں کی دواس ہے کس (القعبل مورى ٥٠ متبر١٩٥١م) طرح ظاہر ہوسکتی ہے۔''

شیطان کی آنت کی طرح اس طویل رؤیا کی تشریج کرتے ہوئے شاطر سیاست فرماتے ہیں: ''بیدومزی تو دی ہے جو پدرم سلطان بودکا نعرہ لگاتی پھرتی ہے۔'' پھر کھا ہے: '' مجھے رؤیا ہیں ایک لومڑی کی خبر دی گئی جس سے مراد در حقیقت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پدرم سلطان بودم قلال آدی کے بیٹے ہیں۔'' (انفسل موروی ارتمبر 100م)

شاطرسیاست نے بدر دیا تخرجین میں ہے جس تھن پر چہاں کیا ہے در حقیقت ردیا کے الفاظ اس تھن کے لومزی ہونے کی تقدر پی تیس کرتے اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت میں کہاہے کہ اس سے مراد و قفص ہے جو پدرم سلطان بود کا نعر و لگا تا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فلاں آ دمی کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی بیر دیا اس تھن کے متعلق نیس ہے۔ کیونکہ اس تھنم نے بھی بھی اپنی باپ کی بوائی کا دھوئی ٹیس کیا اور پھراس کے باپ نے ندبی بھی نیوت کا دھوئی کیا اور ندبی خالافت کا ملم اہرا کرچندے بٹورے۔ اس لئے یہ کہا کہ دہ اپنی باپ کی بدائی بیان کرتا ہے۔
مرامر کذب بیائی ہے۔ اصل بھی بات بہ ہے کہ شاید شاطر سیاست نے اپنا یہ فواب فواہ کو اور شی چیلئے مظلوم پر لگانے کی سی وجد کی ہے۔ اس ہم مراد کی صورت بھی بھی وہ فیمن ٹیس ہا ور شی چیلئی مظلوم پر لگانے کی سی وجد کی ہے۔ اس ہم مراد کی صورت بھی بھی وہ فیمن ٹیس ہا ور شی چیل کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فواب جس فیمن پر چہاں کیا ہے اس کے الفاظ سے فواب اس فیمن پر چہاں کیا ہے اس کے الفاظ سے فواب کی اپنی تشریح کے مطابق چیل انہیں ہوتا۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر یہ دو کیا کہ صحدات ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جو پدرم سلطان بود بنتا ہے اور وہ شاطر سیاست فود بیں۔ سیا نبی کو کمال ہے کہ 1917ء ہے لے کر اب تک صرف باپ بی کا نام لے کر باپ کے مریدوں بھی اپنی کو کمال ہے کہ 1917ء ہے لے کر اب تک صرف باپ بی کا نام لے کر باپ کر وہ الے رکھا۔ (مرید باپ یعنی مرز اظام احمد سے اندمی تھے بیں بیت کی وہ شاحت کرتے ہوں اگر باپ کی بعث کی فرض بھی شائل کیا ہے۔ اس وضاحتی رویا بھی موال کی یہ مواور (یعنی اپ باپ کا نام بھی مواد و سیرے نام کو تھی منا سیکھ بیں جب وہ حضرت سے موجود (یعنی میرے باپ) کا نام بھی منادیں۔ "

ان کی اپنی تشریح کے مطابق لومڑی والےخواب سے مراد دو فخف ہے جواپے آپ کو پدرم سلطان بود کہتا ہے تو گھر بدرم سلطان بود کا نعرہ تو وہ خود بی لگاتے ہیں۔اب بیس کیسے کہوں کبول کہ لومڑی والے روئیاسے مراد وہ خود ہیں۔ بیس اپنے استدلال کے علاوہ ان کے سارے خواب کا تجو بیرکمنا بھی ضروری خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ بیراد موئی ہے کہ ان کا بیخواب خودا نہی کے متعلق ہے۔

خواب كا تجزيه

یں نے خواب کو آٹھ حصول میں تقتیم کردیا ہے۔ ہر جصے پر نمبر لگا دیے گئے ہیں اور تمام خواب کا نمبر دار تجوبہ کیا جائے گا۔

ا ...... " " من في حلم المالي مجلس من حضرت كي موجود (مرزا قادياني) إلى ، من مول اور كي الله الله الله الله الم كي اور دوست إلى من اور حضرت كي موجود آسف سائف دوز انو بيشير إلى " "

خواب كابتداء يس شاطرساست اسيد باب كود يمية بي ادراسي باب كرسامن

دوزانوں بیٹے ہیں۔ دوزانو ہیٹے سے مرادا تھارادب داحر ام ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا سرمیل اپنے باپ کے سامنے دوزانو ہیٹھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دہ اپنے باپ کے مریدوں کے سامنے باپ کا ادب واحر ام اور اس کی بیوائی ظاہر کر کے اپنا اولوالعزم ہونا ٹابت کرتے ہیں ادر جیسا کہ انہوں نے خوداس خواب کی تشریح ہیں لومڑی سے مراد پدرم سلطان بودکا نعرہ نگانے دالا قرار دیا ہے۔ بیتشریح درست ہے اور والتی اس خواب ہیں لومڑی سے مراد و بی تخص ہے جو پدرم سلطان بودکا نعرہ نگا تا ہے اور اس سے مراودہ خود ہیں۔

٢ ..... " " است يس أي فض آ ياجو مندوستاني معلوم موتاب اس في آكر معزت مح موجود المانت في المانت في موجود المانت في ا

خواب کے اس صے میں آیک قادرالکلام شاعردکھایا گیا ہے جو ہندوستانی ہے۔جس کا واضح مطلب نیہ ہے کہ پدرم سلطان بود کی آ مرانداور فیراسلائی حرکات کا انحشاف کرنے والے ہددستانی ہوں کے اوران میں آیک شاعر بھی ہوگا۔ چنا نچہ جن لوگوں نے شاطر سیاست کی آ مراند اور فیراسلائی حرکات کے خلاف واویلا کیا ہے۔ اور جو ۱۹۵۲ء میں شاطر سیاست سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ان میں آیک شاعر بھی ہے جواس گروہ کا صدر ہے۔جن میں سے آیک کو کومڑی قرار وسیخ کی کوشش ناکام کی گئی ہے۔

٣ ..... "اس بيس تمام عرصه بي اور حضرت كل موعود آسند ساسنه دوزانو بيشهر بيرين با آن لوگ شاعرى طرف مندكر كه بيشه كليح -"

شاطرسیاست کاان کے باپ مرزافلام احد کے سامنے دوزانو بیٹنے سے بھی مراوب کہ دو اپنے باپ کا اوب احترام اوراس کی بوائی میان کرتے ہیں اور جب شاطر سیاست کی برموافیوں کے فلاف وہ شاعر آواز بلند کرتا ہو لوگ اس کی طرف مند کر کے بیٹے جاتے ہیں۔ چنا نچر بھی ہوا کہ جب ۱۹۵۲ء میں توجوانوں نے ایک شاعر کی تیادت میں شاطر سیاست کی برموافیوں می تقلید کی ہوتو اس کے مریدوں کا سجیدہ وطبقہ ان توجوانوں کی باتوں پرکان وحرے برموافیوں معتبد ہے۔

اس .... " پہلے تھیدہ کے تم ہوئے کے بعداس نے محراجازے فی اوراجازے ہے ایک تھیدہ سنانا عروج کیا۔'' تھیدہ سنانا عروج کیا۔'' مرزافلام احمد قادیائی کے سامنے تعیدہ پڑھنے ہمرادیہ ہے کدوہ شاعرادراس کے ساتھی مرزافلام احمد قادیائی کے سرید ہیں اور وہ شاطر سیاست کی بدعنوانیوں سے تک آ کرگریہ وزاری کرتے ہیں۔ چنانچداس شاعر کی قیادت میں جوگروپ شاطر سیاست سے علیحدہ ہوا ہے وہ مرزافلام احمد قادیائی کوتو تی ما ما ہے۔ لیکن شاطر سیاست کی خلافت کا محربے۔

۵ ...... '' وہ بحی فاری میں تھا اور اس میں بھی حضرت کے موعود (مرزا قاویانی) بی مخاطب منظمان کوروثی بہنچانے منظمان کا تھا کہ آپ کواللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت اور اس کوروثی بہنچانے کے لئے مامورکیا اور آپ کالایا ہوا نوروزیا کے مختلف کوشوں میں پھیل کیا۔''

اس حصہ میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ شاطر سیاست سے عدم وابنتگی کا اعلان کرنے والے سرف ان کی خلافت سے عدم وابنتگی کا اظہار کریں گے۔ مرزا کی نبوت سے بیس۔ ۲ ...... '' چمر وہ متحدومما لک کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس مضمون سے گریز کرتا ہوا اوھر آتا ہے کہ کا ٹمیا واریا ایسانی علاقہ اس نے ہندوستان کا بتایا ہے کہ وہاں بھی گیا اور لوگ وہاں آپ کے نام سے ناواقف شے اور آپ کی تعلیم کی تک ٹیس کیٹی تھی۔''

شاطر ساست فخرے کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں ملک علی اسلام کی تیلنے کی اور پہ علی مشن کھولا۔ امریکہ علی اسلام کی تیلنا ہا۔ شاعران عما لک کا ذکر کرتا ہے کہاں میں ایک علی آپ (مرز اغلام احمد قادیا تی) کا نام کی تیل ہے گئی ہے کہ کراس مغمون ہے اس لئے کر یہ کرجا تا ہے کہ وہ تھتا ہے کہ ان مما لک علی بیش کی تیلی بیش کا م نہیں ہوا۔ چنا نچہاں کا فورا ہندوستان کے ایک شہر کا نام لے کر یہ کہنا کہ دہاں آپ کی تعلیم نیس کی اس بات کی طرف اشارہ ہی در اغلام احمد قادیاتی کی تعلیم تو سمح طریق سے ہندوستان علی بھی نہیں کی ہی ۔ سب کہ آپ (یعنی مرز اغلام احمد قادیاتی کی تعلیم کو چیش نہیں کیا جاتا اور انجمی کہ دیا۔ بلکہ شکا تی کہنا ہم لیا جاتا ہوں کہ جاتی کہنا ہم کہ دیا۔ بلکہ شکا نہیں ہوئی۔ چنا نچہ ایک شاعر کی قادیاتی کی تعلیم کو چیش نہیں کیا جاتا اور انجمی دنیا اس سے کہ دو اللہ اس اور احمر اش سے دہاں انہوں نے شاطر سیاست پر ایک احمر انس سے بھی کیا کہ جو اور ل نے جہاں اور احمر انس سے دہاں انہوں نے شاطر سیاست پر ایک احمر انس سے بھی کیا اشاحت کی بھی بیا یا سندھ میں اپنے نام پر ادامنی اشاحت کی بھی بیا یا سندھ میں اپنے نام پر ادامنی دخریہ تیں۔ اشاحت کی بھی یا یا سندھ میں اپنے نام پر ادامنی خرید تے ہیں۔ اس سے تام پر ادامنی خرید تے ہیں۔ اس سے تام پر ادامنی خرید تے ہیں۔

...... ''آ خریل چنداشعارآپ (مرزاغلام احمدقادیانی) کوفیرت دلانے کے لئے تقے ادر ان کامضمون بی تفی کرائے تقے ادر ان کامضمون بی تفی کرائے ہوئے کیا آپ اس علاقے کے لئے مبعوث بی نہیں ہوئے تھے یا آپ کے پیغام کواس علاقہ میں تاکای ہوئی؟ جب دہ آخری شعر پڑھنے لگا تو مجلس محورہوگی ادر خودصرت سے موجود بھی متاز نظراً تے تھے ادربار بارذکرالی کرتے تھے۔''

اس حصہ بین اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مرزا قادیانی کا نظام ایسے ہاتھوں میں چلا جائے گا جوم زا قادیانی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اس ہے بھی مہل اور تحر ڈ کلاس ہم کا لٹریکر شائع کریں گے اور اس وقت مرزا قادیانی کی روح ترثب کر غیرت ہیں آ جائے گی اوروہ متاثر ہوکر ذکر الجی شروع کردیں گے۔ چنا خیرشا طربیا ست کا رویا کا بیصہ بھی خود ان ہی ہے متعلق ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی تعلیمات کی اشاعت کی بجائے اپنے مسلح موجود ہونے کا پروپیکنڈ اکرنے کی خرض اپنے باپ کی تعلیمات کی اشاعت کی بجائے ان جو الزامات عائد کے ان بی آلیا الزام کی تعلیمات کی اشاعت کے بجائے تفنول ہم کا لٹریکر شائع کررہے ہیں۔ یہ بھی تھا کہ مرزا قادیانی کی تعلیمات کی اشاعت کے بجائے تفنول ہم کا لٹریکر شائع کررہے ہیں۔ لبندا مرزا قادیانی کی روح ہیں رویا ہے مطابق اس وقت ترقب رہی ہوگی۔ کیونکہ ان کے لگائے ہوئے اور کا ہیں رویا ہی رویا ہے مطابق اس وقت ترقب رہی ہوگی۔ کیونکہ ان کے لگائے ہوئے ال

ر کیا کے اس حصہ میں لومڑی کی خصلت بیان کی جمی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے لومڑی میں استخفار تو بیا اور انا بت اللہ کی خصلت بیان کی جمیس کیکن لومڑی کے سے خصائل رکھنے والدا کی میں داخل ہو گیا ہے اور وہ مجر واکسار اور انا بت الی اللہ کا اظہار کر کے تم میں رسوخ پیدا کر دہا ہے اور قم ار خوش ہور ہے ہو۔

پیدا کر دہا ہے اور تم اس کے اظہار خیال پرخوش ہور ہے ہو۔

جس فض کوشاطرسیاست نے اس رویا کے مطابق لومزی قراروسینے کی سی کی ہے۔

اس نے بھی بھی استغفاراورانا بت الی اللہ سے لوگوں بیں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔اس لئے اس خض کو اس کا مصداق قرار ویٹا کذب بیانی ہے۔ ہاں شاطر سیاست اپنے باپ کے مریدوں بیں اثابت الی اللہ استغفار اور تو برکا اظہار کر کے اپنا اگر رسوخ پیدا کرتے رہے اور کر رہے ہیں اور وہی ہیں جن کے اظہار خیال پران کے مرید سروصفتے ہیں۔ چنانچے وہ ایک جگر فرماتے ہیں: 'دلیس و دستوں کو جا ہے کہ اگر ول ہیں خصہ پیدا ہوتو استغفار کریں۔''

(القعنل موروده امراكست ١٩٣٤م)

"جول جول الله تعالى كانعامات تم ير بزية بطي جاكيل تم أكسار اورانابت الى الله من بذه جائد على مردوري دوري ١٩٥٤م) الله من بذه جائد على مدوري ١٩٥٤م)

چرایک دوسری جگفرماتے میں: "اے دوستو! اب بھی دفت ہے تو بر کردادر منعملو۔ توبدکردادر سلیملوء " (الفنل مورید ۲۰۱۴ سے ۱۹۳۷ء)

اب بتاسیخ کمان کے سوا اور کون ہے جو اتا بت الی اللہ ، استنفار اور توبہ ہے اپنے مربیدوں بیں اللہ ، استنفار اور توبہ ہے اپنے مربیدوں بیں اثر درسوخ پیدا کرتا ہے؟ رویا بیس صاف الفاظ بیں بتایا گیا ہے کہ ایک اور دفتے بیس معروف الی اللہ ذکر کر کے رسوخ پیدا کر رہی ہے اور لوگ اس کے اظہار خیالات پر سرو صفع بیس معروف بیس انہیں اس اور کی اس اور کی اللہ والاک کی روشی بیس صاف طور پرواضح ہے کہ اس رویا بیس ان کوجس لومڑی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراو خود ہیں لیکن آ سے از رالومڑی کے خصائل بھی و کھے لیس کہ آ یا شاطر سیاست خصائل کے اعتبار سے بھی رویا والی لومڑی کے معدال ہیں اور ہیں۔

لومزی کے خصائل

اومرى كے جو خصائل بيان كے جاتے ہيں وہ حسب ذيل ہيں:

ا ..... دوبلاک مکارمول ہے۔

۲..... ووزین می موتی ایس

س..... ریا کاری اور جمر واکساری اس کا شیده ہے۔

سے..... وہ موقع شناس ہوتی ہے۔

ان خصائل کی روشی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کدان میں بدتمام خصوصیات موجود ہیں۔ ان کی ذہائت کا کون قائل نہیں۔موقع شناسی ان کی مشہور ہے۔ ریا کار می بجز واکھساری اور مکاری مجمی ان کا طرؤ اقلیاز ہے۔مثلا سارے جہان کو وہ بدخصال، لغو کو، ہازاری لوگ، جرا حزادے، حریص، خود غرض، بے ایمان، منافق، مسیلمہ کذاب، بیاہ کار، یہ بودی اور بادر کو گائیاں دے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کے خلاف کوئی جماحت یا کوئی گروہ افدام کرے تو حکومت وقت کے دروازے پر بی کی مظلوم بن جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور و کیلئے ہم بذے پر امن ہیں۔ بیلوگ ہمیں نگل کرتے ہیں۔ ہمیں قل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری حفاظت کی جائے۔ ہم پر امن ہیں اور پر امن بہیں ہے۔ یہ ہمارے مخالف بڑے کمینے لوگ ہیں۔ ہمیں چین سے بیلئے تیس ویتے۔ ووڑ ہو بھا تیوا مار سے۔ ہمار دوڑ ہو دیا ہو بھا تیوا مار سے۔

بی خصولیت اومڑی کی ہے اور اس کا نام مروریا ہے۔ پس مندرجہ بالا دلاکل کی روشی پس شبہ کی مخبائش باتی نمیں رہتی کہ شاطر سیاست کا شیطان کی آنت بھتنا لمبا خواب اگر فی الحقیقت انہوں نے دیکھا ہے تو خودان ہی ہے متعلق ہے اوراس رویا پس جس مخض کو اومڑی قرار دیا ممیا ہے۔ اس سے بھی وہی مراوییں اور ان کے سواکوئی دوسر الحض اس کا مصداق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجو وہم ہے کہنے کی جسارت بھی بھی نہیں کریں کے کنشا طربیاست اومڑی ہیں۔ کہیں تو کیے کہیں ہم کوتم سے اللت ہے کہ فہیں ماتی بات ہے ہم سے کی فہیں جاتی

# استقامت میں فرق آ گیا

جس طرح شاطر سیاست نے تو جوان خرجین میں سے ایک فخص کو اسپے لومڑی والے رکیا کا حمدات قرار ویا تھا۔ سید انہوں نے مرزا غلام احمدقا دیا تی کے الہام'' استفامت میں فرق آ گیا'' کر خرجین میں سے ایک فخص عبدالمنان عمر پر چیاں کیا ہے۔ عبدالمنان عمر حکیم نو رالدین (ظیفہ اقل) کے لڑے ہیں اور آئیں شاطر سیاست نے حض اس لئے اپنی جماعت سے خارج کر دیا ہے کہ وہ ان کی زندگی کے ابعد ظیفہ ہی نہ بن جا کیں۔ سوانہوں نے اس موقع پر حسب معمول مرزا غلام احمد قادیاتی کا ایک ''الہام'' جلی حروف میں شائع کیا ہے اور اس الہام کا معمدات عبدالمنان عمر کو قرار دیا ہے۔ آ ہے دیکھیں کہ اس کا متعدات موجوبات کہ انہیں الی با تیں کرنے ہے کیا مقصود ہوتا ہے اور نیز ہے کہ وہ کہاں تک تن کو ہیں اور پھر بیکی دیکھیں کہ کیس مرزا غلام احمد قادیا تی کا بیالہام یار کیا یا کشف بھی شاطر سیاست سے متعلق ہی تو نہیں۔ ہماری اس بحث سے خلافت مآ ہے کی تھا نہ ہے کا چاکھی۔

مرزاغلام احرقادیانی کہتے ہیں:''میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محض اپنی جماعت

میں سے گھوڑے پر سے کر پڑا۔ پھر آ کھ کھل کی۔ سوچتار ہا کہ کیاتجبر کریں۔ قیا ی طور پر جو بات اقرب ہولگائی جاسمتی ہے کہ اس اثناء میں غنودگی غالب ہوئی اور الہام ہوا۔'' ''استقامت میں فرق آ میا۔''

(تذكره ص٢٢ المعيع ١٠ بدرج المبره المورقد ١٢ رمارج ١٩٠١م)

مرزا قاویانی کے اس الہام کے بعد ایک روز عیم نورالدین (خلیفدا قل) محور بر سے گر پڑے۔ شاطر سیاست نے جو نورالدین کے عہد خلافت میں بن ان کے خالف ہے اور اعدونی طور پران کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ عیم نورالدین کو ایک گمام خطاکھا جس میں تحریر کیا کہ نورالدین کو ایک گمام خطاکھا جس میں تحریر کیا کہ نورالدین کے گھوڑے سے گرنے سے مرزاغلام احمد کا البام بوراہوگیا ہے۔ جب وہ خط عیم کو طالقو انہوں نے کہا: '' ایک نے جھے خط مجھوا کر بھیجا اور بو چھا کہ میں اسے شاکع کردوں۔ میں نے کہاتم کھوڑے پر سے کر مجے ہوئم میں نے کہاتم کھوڑے پر سے کر مجے ہوئم میں استقامت ہی جیس ۔'' ( تقریر اورالدین مورد بر ۱۹۱۳ رہم بر ۱۹۱۳)

جب شاطرسیاست نے عیم نو رالدین کی بی تقریمی نو تو عیم نو رالدین کوخوش کرنے کی خوش سے اس گمنام خط کا آیک جواب کھا اور رے کہ انہوں نے گمنام خط بھی خود ہی کھا تھا) اور اسے اظہار حقیقت کے عنوان سے آیک ٹریک کی صورت بیس شائع کیا جس بیس کھھا کہ: ''اس اسے معلوم ہوا کہ استنقامت بیس فرق آگیا۔ اس خواب کی تبییر ہے۔ پس جس خوش کی نسبت وہ الہام ہے وہ تو گھوڑ ہے ہے کہ اس کی گھوڑ ہے ہے کہ اس کی استنقامت بیس فرق آگیا۔ لیک ما حب رضافید آسے کا تو خود گھوڑ ہے ہے کہ اس کی استنقامت بیس فرق آگیا۔ لیک ما حساب (خلیفہ آسے) تو خود گھوڑ ہے ہر ہے کر گئے۔ استنقامت بیس فرق آگیا۔ کیا دو المہار حقیقت کی کھوڑ کی کر المہار حقیقت کی المہار حقیقت کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کہ کو المہار حقیقت کی کھوڑ کے کہ کو کر المہار حقیقت کی کھوڑ کی کہ کو کر المہار حقیقت کی کھوڑ کی کھوڑ کے کہ کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کھوڑ کی کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کر

اس وضاحت میں بھی اس بات کا اقرار موجود ہے کہ بیالہام عکیم نورالدین ہے متعلق نہیں تھا۔ چنانچہ اس وضاحت کی روثنی میں حسب ذیل دو باتیں غور طلب ہیں۔ جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

اة ل ..... بيالهام نورالدين كے متعلق نہيں .

دوم..... یہ الهام جس مخص کے متعلق ہے وہ محوڑے ہے جبیں گرے گا۔ بلکہ شفی حالت میں محوڑے سے کرتے ہوئے ایک مخص کو دکھانے کی تبییر یہ ہے کہ استقامت میں فرق آ حمیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگر بیالہا م علیم نورالدین سے متعلق نہیں تو پھر کس سے متعلق ہے۔ شاطر سیاست نے اس الہا م کا مصداق حکیم نورالدین کی اولا دکو قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے: ' دعلم تعبیر الرویا کا علم رکھنے والے جانے ہیں کہ بعض دفعہ خواب میں باپ دکھا یا جاتا ہے لکھا ہے تا کہ کی اس کے خواب میں اس کے بیش کا رسول کر یم اللہ نے نواب میں ویکھا کہ اور کی ہوئی کہ اس کا بیٹا ویکھا کہ ایو جہل نے انگور کا ایک خور شرحنو و اللہ کے کودیا ہے لیکن اس کی تعبیر بیٹا ہم ہوئی کہ اس کا بیٹا اسلام تبول کر کے اسلام میں واغل ہوگیا۔ لیس الہام استعقامت میں فرق آ میا کے مصدات حضرت خلیف اول کر کے اسلام میں واغل ہوگیا۔ لیس الہام استعقامت میں فرق آ میا کے مصدات حضرت خلیف اول دائے عمل سے اپنے آ پ کو اس کا خور درمصداق تا بت کر رہی ہے۔'

انہوں نے اس بھوغ ہے استدلال سے بیٹابت کرنے کی سٹی فرمائی ہے کہ اس الہام سے مراد نورالدین کی مستوب اولاد ہے اور علم تجیر الرؤیا کی روسے بیتو درست ہے کہ بعض دفعہ خواب میں باپ نہیں دکھایا گیا۔ بلکہ گرنے والا نامعلوم تخص ہے اور اس کی تجیر استفامت میں فرق آ نا بیان کی گئی ہے۔ شاطر سیاست نے اپنے استدلال کے حق میں جومثال چیش کی ہے۔ اس میں خواب و یکھنے والے ابوجہل ہے۔ اس میں خواب و یکھنے والے ابر در کا کنات میں ہیں اور ان کواگور کا خوشہ دینے والا ابوجہل ہے۔ اب اگر مرزا قاویائی آپ میٹن کی کوڑے ہے کرتے ہوئے ویکھوڑے سے کرتے ہوئے ویکھوٹو سے اب اگر مرزا قاویائی اپنی کھوڑے سے کرنے والا نامعلوم شخص ہے اور پھر کھوڑے سے کرنے سے مراد کھوڑ سے سے کرنے اس کی مراد کھوڑ سے سے کرنے سے مراد کھوڑ سے سے کرنے سے مراد کھوڑ سے سے کرنے سے مراد کھوڑ سے سے کرنے اس کی مصداق ان کی اولاد ہے۔ اب رہا ہیں ال کہ پھراس کا مصداق کون ہے متعلق ہے اور نہ بی اس کی مصداق ان کی اولاد ہے۔ اب رہا ہیں ال کہ پھراس کا مصداق کون ہے متعلق ہے اور نہ بی اس کی مصداق ان کی اولاد ہے۔ اب رہا ہیں ال کہ پھراس کا مصداق کون ہے سے سے سے اس کے تنام پہلود کی کا بغور جائزہ لیس ۔

مرزا قادیانی پر شفی حالت طاری ہوتی ہے اور وہ و کیستے ہیں کہ ان کی جماعت میں ہے۔
ہے ایک شخص گھوڑے ہے کر پڑا ہے۔ وہ اس کی تجیبر پرغور کرتے ہیں کہ الہام کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور الہام ہوتا ہے کہ استقامت میں فرق آگیا۔ اب ہمیں سدو کینا پڑے گا کہ استقامت میں فرق آگیا۔ اب ہمیں سدو کینا پڑے گا کہ استقامت میں فرق آگیا ہے اور نیز کشفی نظارہ کا اس الہا می فقرہ سے کیا تعلق ہے۔

جب کی خص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور میسر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق بدایت سے ہوا اس کا تعلق بدایت سے ہوتا ہوا در ہدایت ہوں ہوا ہوں منزل مقصود کی طرف گا مزن ہو پڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں شاطر سیاست بھی ہمارے ساتھ متنق ہیں ۔ مقصود کی طرف گا مزن ہو پڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں شاطر سیاست بھی ہمارے ساتھ متنق ہیں ۔ دمومن کو اپنی منزل مقصود پر وینچنے کے لئے کسی اور سواری کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ ہدا ہے ہیں اس کا محمود ابن جاتی ہے اور وہ اس پر سوار ہوکر اپنے رب کے پاس بھی جاتا ہے۔''

(النفل مورى ٨ ما كوير ٢ ١٩٥٥)

پھرشاطرسیاست فرماتے ہیں کہ: "علیحدگی کے بیمعنی ہیں کہ مؤمن ہدایت پُرسوار ہوتا ہے۔" ( المنسل مورید ۱۹۵۸ء کا ۱۹۵۸ء)

پس بیامرسلم ہے کہ ہدایت ہی انسان کا محوز اہوتی ہے۔ جس پر انسان سوار ہوکر اپنی مزل کی طرف دوانہ ہو پڑتا ہے۔ ہدایت کے بعد دوسرا مقام عقا ندکا ہے۔ جب انسان کو ہدایت میسرآتی ہے تواس کے ساتھ ہی عقا ندگھی اسے دے دیے جاتے ہیں۔ عقا ندگھی ڈے کی زین میسرآتی ہے تواس کے ساتھ ہی عقا ندگھی اسے دے دیے جاتے ہیں۔ عقا ندگھی ڈے کی مزرل (کامٹی) سے تعییر کیا جاسکا ہے۔ یعنی ہدایت اور عقا ندو توں چزین ہم آ ہٹک ہوکر انسان کومزل مقصود پر پہنچاتی ہیں اور ان ووٹوں چزوں کا تعلق انسان کی توت واستقامت سے ہے۔ پس کھی عالمت میں کہ وہ مخص عالمت میں ہوا ہے۔ اور عقا ندکے انتہار سے اس کی استقامت میں فرق فرق آجا ہے گا۔ اب آسے ویکھیں کہ ہدا ہے۔ اور عقا ندکے انتہار سے کس کی استقامت میں فرق فرق آجا ہے؟

تحقیقاتی کمیشن کے سامنے انہوں نے فرمایا تھا کہ آنخضرت ملکے ہمی مصوم نہیں ہیں اور نیز رید کار گاری میں بڑھ سکتا ہے۔ اور نیز رید کارکوئی شخص چاہے تو آنخضرت ملکتے ہے۔ بھی تقویٰ اور پر بیزگاری میں بڑھ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں شاطر سیاست خدا تعالیٰ کی طرف بھی غلایا تیں منسوب کر کا بی مسلحیت پوری کرتے ہیں۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے ہدا ہے۔ سے دوگر دائی کرلی۔ سے دوگر دائی کرلی۔

باتی رہا عقائدتو تحقیقاتی کمیشن میں انہوں نے اپنے عقائد بھی تبدیل کرلئے اور کہددیا کہ مرز اقادیانی کامنکر کا فرجیس ہے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ مرز اقادیانی کے منکر کو کا فرکتے تھے۔ ''کی مدعی ماموریت کو جب کوئی ندمانے تو اسے کا فرکسواکیا کہا جا سکتا ہے۔'' (الفضل موروری داگست ۱۹۹۷ء) جس کا واضح مطلب ہیہ ہے کہ انہوں نے عقائد بھی تبدیل کر لئے۔ البذا انہوں نے ہواہت اورعقائد وولوں سے انجواف کر کے کھوڑے ہے گرنے کی تفق حالت کی عملاً وضاحت کر دی۔ پس بیٹا بہت ہوگیا کہ 'استقامت شن فرق آگیا' والا البهام شاطر سیاست بی ہے تعلق تھا۔
لیکن ان کی طرف سے اس البهام کا عہدا لمنان عمر یا کی دوسر فیص پر چہاں کرنا سراسر زیادتی اورلوگوں کو بدو قوف بنانے کی سعی تا پاک ہے۔ ورند مرزا قادیاتی کا بدالبهام شاطر سیاست کے دوائی کا بدالبهام شاطر تی سیت کے اس البهام اور شاطر سیاست کے دویا کا جہوں کے جو البہام شاطر تی جہاں کر کے ایسیا مطلب کے مطابق معنی نکال کے بھولے بھالے مربیدوں کو بے حالات پر چہاں کر کے اپنے مطلب کے مطابق معنی نکال کے بھولے بھالے مربیدوں کو ب

بابسيابيا؟

| w # [ w # o b                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مرزامحوداحمةقادياني                                      | مرزاغلام احرقادياني                              |
| (١)"نادان سبده وفض جس نے کیا ہے:" کرم ہائے تو            | (ا)"كرم باك لو مادا كرو محتاخ" ترجمه: تيرى       |
| ماراكروكتاخ" كيونكه خداك فنل انسان كوكتاخ نيس            | بخششول نے جمیں گتاخ کردیا۔                       |
| ينايا كرتے _ بكداور زياده شكر كز ار اور فرمانبردار بناتے | (پراین احدیم ۵۵۰،۲۵۵ ماشیر)                      |
| المنظل موروية ١٩٢٥ ري ١٩٢١م)                             | ·                                                |
| (٢) دبعض نادان كهدويا كارت بي كد في كى                   | (٢)"ماحب نبوت تامه بركز التي نيس موسكا اورجو     |
| دوسرے کافتی نیس موسکا اور اس کی دلیل بیدسیت ہیں          | محض كال طور يررسول الله كهلاتا عاس كاكال طوري    |
| كالله تعالى قرآن مجيد عن فرماتا بكن ومسا                 | دوسرے نی کامطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیداور  |
| ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله "اور                   | صديقيه كى روسى بفكى مقنع بدالله جل شائد قرماتاب: |
| اس آیت نے معرت کے مواود کی نیوت کے خلاف                  | "وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن                |
| استدلال كرت بير - ليكن بدسب بسبب قلت تدبر                | الله "يعنى برايك رسول مطاع إدرامام بنائے كے لئے  |
| ے۔'' (هيت النوة صادل ١٥٥٥)                               | بيها باتاب ال فرض ع دين بيها باتا كدكى           |
|                                                          | ووسر علامليخ اور تالى مو-"                       |
| ·<br>                                                    | (ازالداد باسمهددم ١٩٥٥، فزائن جسم ١٠٠٥)          |

(m)"انبیام اس کئے آتے ہیں تاکہ ایک دین (m)"نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نی کے لئے یہ دوسرے دین میں دافل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا ا شرط ہے کدوہ کوئی ٹی شریعت لائے یا پہلے احکام میں قبلم مقرر كرادي اوربعض احكام كومنسوخ كردي اور سے مجم منسوخ كرے يا بلاواسط نبوت يائے۔كين الله تغالي نے متح موجود کے ذریعہ اس غلطی کودور کر دیا۔''

بعض ينظاحكام لاوين."

(حتيقت المنوة حيياة ل ١٣٣٧)

(۳) "ميرے يريي كھولاميا ہے كەھتى نبوت كے (۳) "اوريكي مجت توہے جو جھے اس بات ير مجبور كرتى (حتيقت النوة حبياة ل م١٨٧)

(أ نينه كمالات اسلام ص٣٣٩ فزائن ج هم الينا)

دروازے بکلی بند ہیں۔اب نہ کوئی حقیق معنوں کی رو ہے کہاب نبوت کے بکلی بند ہونے کے حقید ہ کو جہاں ے آسکا ہے اور نہ کوئی قدیم ہی محر ہارے طالم اسک ہوسکے باطل کروں کہ اس میں آ تحضرت اللَّه کی خالف متم نبوت کے دروازوں کو بورے طور پر بندنیس اسک ہے۔" (سراج الميرص بزائن ج اص۵)

# خلافت مآ ب کے منافق

خلافت مآ بنے ایک ٹیس دوئیس بلکہ تقریباً ہراس مخض کومنافق قرار دے دیا ہے جس نے جمعی کسی جہت ہے بھی ان کی کسی دھاند لی کے خلاف آ واز اٹھائی یاان کے دل میں اس کے خلاف بدنگنی بیدا ہوگئی۔ چنانچہ مرزاغلام احمہ کے بڑے خلص مریدوں میں سے بعض کومنافق قرار دیا ممیا ہےاوربعض کی اولا دیرمنا فقت کا کیبل لگا کرانہیں ذکیل وخوار کیا ہے۔ ذیل میں شاطر ساست کے چند منافقین کے اسائے گرای ورج کئے جارہے ہیں۔ان میں سے بعض کو مناقق قرارنییں و یا گیا۔ بلکہان کی اولا ذکومنا فی قرارویا گیا۔

ا....مفتى محمة صادق

مفتی صاحب بدے برانے قادیانی تھے۔انہوں نے مرزاغلام احد کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھرساری زعدگی انہی کے مشن کی تبلیغ میں صرف کردی۔ انہی دنو ل فوت ہوئے ہیں۔ زعد گی کے آخری ایام میں ان کی خدمات کا جوصلہ شاطر سیاست نے انہیں دیا وہ شاطر سیاست کے پرائیویٹ سیکرٹری کے خط سے ظاہر ہے جواس نے شاطر سیاست کے تو سلا سے منتی صاحب کو کھا تفااورجس می مفتی صاحب کو بھی منافق قرار دیا گیا۔ عطاکا اصل میرے یاس موجود ہے۔اس کی نقل ملاً حظه فرمايية:

## بخدمت كرم ومحترم مفتى محرصا وق صاحب

السلام عليكم ورحمتداللدو بركاته

برا تبویٹ سیکرٹری

اس بمط میں مفتی صاحب کوصاف الفاظ میں منافق کہا گیا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ختی صاحب ای ثم میں داہی ملک عدم ہوگئے ۔'' آنیا لله وانیا المیه راجعون'' ۲۔۔۔۔۔کیے ممولوی تو دالد بین

> ۔ ساراخاندان منافق قراردیاجاچکاہے۔

> > ۳....سیدسرورشاه

ان کی اولا دکومنافق گروانا جاچکاہے۔

س...میان بشیراحمه

بیشاطرسیاست کے بھائی ہیں۔منافق اور ہز دل کےالقاب سے نوازے جانچکے ہیں۔ ایرینے ہیں

۵....میدونی الله شاه

منافق کالقب حاصل کر بچے ہیں اور نہ جانے ان کوشا طرسیاست کی طرف ہے کن کن القاب نے دہزاجا تا ہے۔ اخراج ومقاطعہ اور ریوہ ہدر کے انعامات بھی حاصل کر بچے ہیں۔

٢ ..... چوبدرى ظفراللدخال

غیرمؤمن کی ڈگری حاصل کرنچکے ہیں۔

٤..... ينتخ بشيراحمدا فيرووكيث

منافقت کی وگری سے سرفراز ہو چکے ہیں۔

۸..... ملک برکت علی مرحوم

چار میٹول میں سے تین منافق قرار دیتے جا پیکے ہیں اور ایک منافقین کی''ویڈنگ لسٹ''میں بنی تھا کی فیت ہوگیا۔

٩....خان صاحب راجي على محمد

يدالزكامنافن كرواناجا يكابحاور باقى زيغوريس

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اولادمیں سے بعض منافق قرارویے جانچکے ہیں۔

اا..... چومدري محر بخش

الركيمنان كالحرى دي في إدريده بدركرديا كياب

السيمولوي شيرعلى

منافق قرارويج جام يك بير.

## آ مرانهٔ خصوصیات

 جوراد لینڈی کے رہنے دالے ہیں ان کوایک خط میں لکھا کہ انہوں نے بعض لوگوں پر جوالزامات عائد مکتے ہیں ان کی محقیقات کے لئے غیر جانبدار کمیٹن مقرر کیا جائے۔مولوی علی محراجمیری کے لئے مطالبہ کے جواب میں شاطر سیاست فرماتے ہیں: "عیسائی توخدار بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں چش اورلواطت کا ذکر ہے۔الی علی کتاب جس کے پڑھنے کا عورتوں اوراؤ کیوں کو بھی تھم ہے۔اس میں ایباذکر آنا بہت نامناسب ہے۔لیکن خداتعالی نے ان معترضین کی بات نہیں مانى من محى آب كى بات كوكى الميت تيس ديا-" (الفعنل موردة ١٩٥٦م تبر١٩٥٦ء) کویا شاطرسیاست این اور خدا کے مقام میں کوئی فرق نہیں سیجھتے ۔ بلکدایے آ مراند جواب کے جواز میں جومثال دیتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے ایک اعتراض کومستر دکیا ہے۔لیکن وہ اس مثال کو دچہ جواز گردان کر جب ایک اعتراض کومستر دکرتے ہیں تو سننے والے بربیاثر ہوتا ہے کہ کویاوہ بھی اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے برابر سجھتے ہیں مقصع نے پہلے پیفبری کا دعویٰ کیا تھا اور بعد میں خدا بن بیٹھا تھا۔ اگر شاطر سیاست اب ایسا کوئی دھوکا زبان سے بھی کر دیں تو کوئی مضا نقہ نہیں۔ جب دل میں وہ اپنامقام خدا تعالی ہے کم نہیں بچھتے تو اسے زبان پر لانے میں شرم کیسی؟ شاطرسياست كمنددجه بالاجواب ش ايك اوربات بعى قائل غور ب اوروه يدكدان كانداز كفتكوكتنا بحوفذ ااور تكبراندب حالاتكه جبان كادعوي فضل عمراور مثيل عمر بون كابتو پھر جواب میں نرمی مذیر اور حقائق و براہین ہونے جاہئیں۔ حضرت عمر کا چاور والا واقعہ کتنامشہور ہے۔ جب ایک جمان نے سرمجلس ان پرآٹھ کر اعتراض کیا تو انہوں نے بیٹین فرمایا کہ چونکہ اللدتعالى في عيسائيون كا اعتراض تيس مانا تفار البذا مس محى آب كاعتراض كوكوكى اجميت نيس دیا۔ بلکدانبوں نے بری طیمی برد باری اور مجت سے معرض کی تسلی کر دی۔ ای طرح آ مریت مآب كاليك اورا قتباس ملاحظه موسدى على محراجيرى ك تحقيقاتي كميش كمطالب كجواب میں فرماتے ہیں: ''آ ب (مولوی علی محد اجمیری) نے لکھا ہے کہ ان ہاتوں کی جانج کے لئے کمیفن مقرر کردیں۔ میں خلیفہ ہوں۔ آپ خلیفہ نہیں ہیں جواحدی کمیفن کے تن میں ہیں۔ آپ ان کواور

(انعنل موردی ۱۳ ارتبر ۱۹۵۹ء) سجان الله! کیا انداز خطابت ہے۔ بیان ش کتنی شیرینی اور کتنی بروہاری ہے۔ ایک

منان (مولوی عبدالمنان عمر) کولے کرا لگ موجا کیں اوراجی الگ خلامت قائم کرلیں''

ایک لفظ دلائل و براہین کا آئینددار ہے۔ بات بات سے علم وعرفان کے چشمے اہل رہے ہیں۔ جو فحض بھی ان سطور کو بڑھ لے حضور کی علمی صلاحیتوں کا فورا قائل ہوجاتا ہے ادر حق توبیہ ہے کہ اس مم كا جواب دنياحسورى كا حصه ب بكديد عظيم الشان جواب اس بات كى دليل ب كرآ ب داقعی فضل عمر بیں۔ کیونکہ ایسا جواب تو حضرت عراق مجی نہیں سوجھا تھا ادر سوجھ بھی کیسے سکتا تھا۔ دہ میدان کے مردادراخلاق کی زندہ تصویر تھے۔ان سے ایسے جواب کی توقع کیسے کی جاسکتی تھی۔جو لوگ نفسیات سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کداو چھے ہتھیاروں پر وہی لوگ اتر آتے ہیں جو كزور موتے بيں ياجن ميں على صلاحيتيں مفقود موتى بيں ياجن ميں على صلاحيتوں كا فقدان موتا ہے ۔ حلیمی اور برد باری ان لوگوں کوشیوہ ہوتا ہے جود لیرا درعلم عمل میں لا ٹانی ہوتے ہیں۔حضرت عرَّ عليم اور برديار تتھے۔ دليري اور شجاعت ميں ان كا ثانی نہ تھا۔ اس لئے دواس قتم كا جواب نہيں دے سکتے تھے۔ لیکن شاطر سیاست کا جواب معرفت کی ہاتیں ہیں جومرف انہی کا حصہ ہیں۔ جب حفرت عرار ح سلسله على ايك جوان نے الله كراعتر اض كيا تف أو حفرت عراق ويا بيت تفا كرامي فورايه جواب دية كر خليفه من مول - آپ نيس بين - جولوگ اس بات كے حق ميں بين كديس في دوجاوري كيول في بير-آب (مخرض) ان كوف كرالك موجا كيس ادراجي الك خلافت قائم کرلیں ۔ لیکن افسوس کہ حضرت عمرؓ کے متعلق سرور کا نکات ملکی ہے فرمایا تھا کہ '' حضرت عرشمیری آ کھ ہیں اور نیز ہیکہ آگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو دہ حضرت عرشبی ہوتے'' کو بھی ایہا جواب نہ موجھا۔ کیونکہ آگرانہیں ایہا جواب موجہ جا تا تو آج شاطر سیاست فعنل عمر کیسے بنة ؟ الغرض كوئى يردها لكعافض ان كاس جواب مطمئن تبين موسكا - بلك نفسياتي طوريران کابی جواب احساس فکست اوراحساس کمتری کا کھلا اقرار اور آمران انداز بیان کا واضح فہوت ہے۔ پراسلام کا تو ذکر بی کیاده این باپ (مرزاغلام احمة قادیانی) کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ان کے باپ نے اپنی تعلیمات میں کہاتھا کہ جو برے افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ دہ میری جماعت میں سے نہیں ہے اور شاطر سیاست انہی افعال سے تمام عرکھیلتے رہے جیں۔ باپ نے شرا کط بیعت میں جو پابندیاں اور جو قبود قائم کی تھیں شاطر سیاست ان قبود کو بھی تو ژکر بوی تمکنت سے گذر جاتے ہیں۔ حالانکہ مرزاغلام احمہ قادیانی نے شرائط بیعت اور اپنی تعلیمات میں جو حدود قائم کی تحسی ان کے نز دیک ان کوتو ڑنے دالا ان کی جماعت کارکن ہی نہیں رەسكا ـ چەجائىكىكى دەردارىمەرە برقائزرىب كىكن قودىدددكود بى فخض توژسكا بى جى يىل

sturdubooks.wordpress.com

آ مرانہ کیفیات اور آ مرانہ ٹھاٹھ ہاٹھ ہو۔ چنانچہ شاطر سیاست نے ان قیود کوتو ژا۔ اپنی بوعنوانیوں اور دھائد لیوں سے بیٹا بت کر دیا کہ وہ آ مر ہیں اور نہ ہمیت کا لبادہ اوڑ ھے کرلوگوں کی نگا ہوں میں دھول جمو تک رہے ہیں۔

ان تمام حقائق کی روشی میں یہ بات پایٹیوت کو کافئی کی ہے کہ شاطر سیاست آ مرمطلق میں اوران کور بوہ کا فی ہی آ مرکہنا کی صورت میں بھی ہے جانہیں ہے۔ فرز آگئی سے دیوائگی تک

د نیامیں جس قد رجھوٹے مدعی نبوت ہوئے ہیں ان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ منتنی نے سب سے پہلے پیغیبری کا دعویٰ کیا اور جب چندلوگ اس کے گردجم ہو کھے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ای طرح ہذتہ اور فرعوان بنمرود وغیرہ نے خدائی اور پیغیبری کے دعوے کئے۔

ان میں سے ہرایک نے تقدس کی آڑ میں جورواستبداداورسیاہ کاربوں کوجشم دیا۔ ب بس اورخریب اوگوں کی بہویٹیوں کی عزت وٹا موس پر ڈاکے ڈالے اور غیرت خداوندی کو بھڑ کا دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ متنی کا انجام نہایت عبر تناک ہوا تھا اوروہ الجتے ہوئے تیل میں چھلا مگ لگا كرموت كى آغوش ميں وسكنا ر دوكم إنها محاسكا بدانجام بھى عبر تاك تھا ليكن اس نے موت كو بردلوں کی طرح پھر بھی تبول نہیں کیا لیکن ان کے دعاوی نبوت اور خدائی کے دعوے سے کم نہیں ہیں۔ چنانچہوہ بھی منتنی اور هذا او کے تعش قدم پر چلتے رہے۔ لبذا ضروری تھا کہ غیرت خداوندی جوش میں آتی۔ سوآج ہم س رہے ہیں کہ آمریت مآب کی وجی صلاحیتیں محدوث ہیں اور الل ر بوہ ان کی اس حالت کو چھیانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ہنوز ان کی کیفیت دیوا تکی کوصیف راز میں رکھا جارہا ہے۔ برخر فیرمصدقہ نہیں بلکہ اس کی تصدیق کے لئے ظافت مآب کا ۲۲ رجوری ۱۹۵۷ء خطبرین جوت ہے۔اس خطبہ میں خلافت مآب نے کیافر مایا ہے۔ میں تو كيويكي نييس مجوسكا ورميرا دوى بكراس خطبه كامنهوم برذى فبمخص كي مجوس بالازب-اس خطیہ کے علاوہ الفضل ٢٤رجوري ١٩٥٤ء كا ادارية قابل غور بـ بيادارينيس بلكادارية كى جگد شاطرسیاست کے بھائی مرزابشراحمائم اے کامضمون شائع ہواہے جس میں مرزاغلام احمد کی چند پیش کوئیاں درج کی کئی ہیں۔ان میں سے جو پیش کوئی خاص طور پر قابل خور کے وہ ما حظہ فرمايية كلماب: "إنج ين نمر يرحفرت مي موودكاليك دياب جي ي (مرزابشراحم)ال

مجد من وقن درج کرتا ہوں۔ حضور (مرزاغلام احمد قادیاتی) فرماتے ہیں۔ یس نے خواب یس ویکھا کہ قادیان کی طرف آتا ہوں اور نہا ہے۔ اند جرا ہے اور شکل راہ ہے اور یس رہا بالغیب قدم مارتا جاتا ہوں اور ایک فیجی کا دو تا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یس قادیان یس بیج میا اور جو مجھے تھرا آئی۔ پھر سر سر بھی گل میں جو کشیر ہوں کی طرف سے آتی مجد سکھوں کے قبضہ میں ہے وہ جھے نظر آئی۔ پھر اس سر بھی گل میں جو کشیر ہوں کی طرف سے آتی ہو اس وقت بیس نے اپنے تئین خت گھرا ہٹ کے عالم میں پایا کہ گویا اس گھرا ہٹ سے ب ہوش ہوجاتا ہوں اور اس وقت بارباران الفاظ سے وعاکرتا ہوں ۔.... "دب تبدل دب تبدل اس جیل اور ایک اور ایک رب تبدل رب تبدل اس جی فرما اور روش کی کردے) اور ایک و بیان نے میں وعاکرتا ہوں اور ایک و بیان نے میں وعاکرتا ہوں اور ایک دیوان کے میں ہونا کہتا ہے اور بڑے دور سے میں وعاکرتا ہوں اور ایک دیوان سے پہلے جھے یاد ہے کہ میں نے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑ کے محدود کے لئے اس سے پہلے جھے یاد ہے کہ میں نے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑ کے محدود کے لئے اس سے پہلے جھے یاد ہے کہ میں نے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑ کے محدود کے لئے اس سے پہلے جھے یاد ہے کہ میں نے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑ کے محدود کے لئے اس سے پہلے بھے یاد ہے کہ میں نے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑ کے محدود کے لئے اپنی بیوی کے لئے اور اپنے لڑ کے محدود کے لئے اس سے بہت دعا کی ہے۔ "

مرزا قاویانی کابیردکیا درج کرکے مضمون نگاراشار تاکنایتار قبطراز ہے۔ نوٹ ..... اس ردیا میں جود یواند کالفظ ہے اس کے حقیقی معنی اپنے وقت پر کھلیں مے۔

پھر لکھا ہے '' ہدالہا ات اور مکاشفات جوآئ سے تقریباً ساٹھ پینے ٹھ سال قبل کے ہیں اور عرصد درازے شائع شدہ ہیں۔ نہایت ورجہ متی خیز اور خدائی قدرت نمائی کی چیٹی خبر ہوں سے مجر پور ہیں۔ جن کے بعض پہلواب بھی ظاہر ہیں اور بعض آئندہ چل کراپنے وقت پر ظاہر ہوں کے دوستوں کو خاص طور پر دعا کرتے رہتا ہائے۔''

اس کے بعد معمون نگار نے تکھا ہے: ''نیز یہ بھی ضرور دعا کریں کہ جیسا کہ بعض صورتوں میں ہو اگریں کہ جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوا کرتا ہے کہ اگر کئی آنے والی مبارک اور ثمیریں تقذیر کے ساتھ میں اس کے تقدیر کو تال دے۔'' کی کوئی تافی تقدیم بھی لیٹی ہوئی ہوتو دہ اپنے خاص الحاص فعمل کے ساتھ اس تافی تقدیم کو تال دے۔'' (افعال مودی عام جوری سے 1980ء)

سب سے پہلے قابل خور بات بہ ہے کہ اس مطعمون کو ادارید کی جگہ شاکع کیا گیا ہے اور اس کے آغاز بیل لکھا ہے کہ ہم بیر مطعمون اشارے کے طور پر لکھ رہے ہیں۔ پھر قابل خور مرز اغلام احمد کے روکا کے حسب ڈیل الفاظ ہیں: ''اورا کیک ویوانہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے اور میں نے اپنے لئے اپنی ہوی کے لئے اوراپنے لؤکے محدو کے لئے بہت دعاکی ہے۔'' جس فنص نے اپنی زعر کی کے بیالیس سال بے اعتدالیوں اور برعثوانیوں کے جم ویے
اور پھر ان پہ پردہ ڈالنے پرصرف کے عمان ٹیس ایسافنس عذاب الی سے نی کلے دوہ اپنے لئے
دعا ڈل کی لا کھ درخواشیس کر ہے لیکن ٹیس ایسافنس عذاب الی سے نی کلے ہو ہ اپنے بیان قر شداد عدی نازل ہوئے بینے ٹیس رہ سکتا ۔ زیمن وآسان
اپنی جائے قیام بدل سکتے ہیں ۔ فر شنے زیمن پر اور انسان آسان پر خطال ہو سکتے ہیں ۔ لیس ضدائے
پر آ ایسے انسان کو بھی بھی معافی ٹیس کر سکتا ۔ جس کی فدہی قیادت نے ہزاروں عصموں پر ڈاک
ڈالے جو راہبر کی صورت بیس دنیا کے سامنے جلوہ فراہوا۔ سعید فنظرت انسان اسے رہنما ہم کہ کر چیچے
ہولئے ۔ لیکن وہ راہزن لکلا ۔ دنیا نے اسے انسان سمجما ۔ لیکن وہ بھیزیا جا ہت ہوا۔ اس نے اپنے
جو روں طرف ظامشیں پھیلا دیں ۔ تا کہ اس کی بے راہ رویوں پہ پروہ پڑار ہے ۔ بھولے ہما لے
جو روں گراری کی ایس کہ ایس کو شہور سکتا اور چھر روٹن فہم اور ڈی شور مریدوں کو جب ہمجماآئی تو انہوں
نے شب گریدہ سم کو می تاباں دیکھنے کی تمنا کی ۔ لیکن وہ اپنی تمنا کا س، آر دو دی اور حراقوں کے ماتم
کوشاد کی گئی گئی گئی میں شدیدل سکتا اور بیک ہور ۔

شب جیرہ چراخ رابڑن ہے ہمارے رابیر کو کیا سحر سے

ہا تو خاموتی ہورہ اور یا طبیعہ مو محمداس نے اپنے شریف ناقدین کی پکڑیاں
اچھالیں اور فتڈوں اور کھٹیا جتم کے طاق ک کو خالد بن ولید بنادیا اور بیسب بچھ بھول کی کہرور
کا کات تھا۔ کا خالد بن ولید فاتح کارزاراور دلیرانسان تھا۔ لیکن جن لوگوں کو وہ خالد بن ولید قرار
دیتا ہے۔ وہ کیوڑی طرح بزول ہیں۔ رسول کر پھیٹ کا خالد بن ولید صالح اور نیک فطرت تھا۔

اس كے خالد بن وليدوں ميں سے بعض زاني جيں اور فن اغلاميات ميں يدطولي ركھتے ہيں۔

قصر خلافت کے اس اوا کارنے نہ صرف اپنے مرید ناقدین کے خون سے ہاتھ در نگے بلکہ اپنے حرم بل مجی اس خونچکال معرک آرائی کے مناظر پیش کئے وہ کہ جنہوں نے اس کی بات مان کر مدہوش وادیوں میں جادہ بیائی کرنا منظور کرلی۔ چمن کی ہزاریں بنیں۔ لیکن وہ کہ جنہوں نے اپنی عزت و ناموس اور خاتھ انی وجا ہہ کے لئے غیرت کا جوت و سے ہوئے اس کی ناجائز باتیں مانے سے انکار کیا۔ آئیس زہر کے گھونٹ پلاکر شخصی نیند سلا ویا۔ است الی کی روح کیوں اور کیسی منسر کے سے وہ تھی۔ جس نے قصر کے اس وان اور ہیروکی ناجائز کیسے بھی منسر کی سے وہ تھی۔ جس نے قصر کے اس وان اور ہیروکی ناجائز ہاتیں مانے سے انکار کردیا تھا۔ نہ صرف منسر بی بلکھ میاوت بلند کیا اور آخر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو ہیروکی ہوا جو اور کی اور کے مینے والوں کا ہوتا ہے۔

نہ رہے ہائس اور نہ بج ہانسری

امت الحی نے بھی آ تھیں موند لیں اور قعر کے ہاہر بھی بہت ہے الیے تھے جن کود کھنے

کے جرم میں راز واری کی سرا دی گئی اور جو آئی نہ ہوسکے ان کی زندگیاں اجیرن بنادیں۔ کو یا وہ

زندہ تو ہیں لیکن چلتی پھر تی الشیں ہیں۔ وہ عقیدت مند ہوکر گئے تھے اور عقیدت بند ہوکر لوٹ

آئے۔ لیکن وہ لوگ جن کے خون سے ہاتھ در تھے گئے۔ ان کا خون رائیگاں تہیں گیا۔ بلکسان کو خون کی ایک ایک بوند جہاں کہیں بھی گری، پڑھی اور سیکڑ دں انسانوں کے جسبوں میں تعلیل کر

گئے۔ و نیا میں جب بھی بھی انتقاب نے انگرائی لی ہے۔ مظلوم اور بے بس ویکس انسانوں کے خون کی اور نیا میں جب کون کی انتقاب نے انگرائی لی ہے۔ مظلوم اور بے بس ویکس انسانوں کے خون تی خون کی خون رائیگاں ٹیس گیا۔ بلکسان کے خون کی خون تی مداخت اور

بوندوں نے انتقاب کے نشانات پیدا کئے ہیں اور آئے بھی اور کل بھی اور قیامت تک صداخت اور

حت گوئی میں جس کا خون بھی ہے گا وہ رائیگاں ٹیس جائے گا۔ بلکہ مقتول کے خون کے جس قد رس وقر سے تی کوئی میں جس کا خون ایک تھیوری کا عملی شوت بھی بہتھا کیں۔ بلک وہ دن دور دور قطرات تعلیل کر دے گی جو روعمل کی تعیوری کا عملی شوت بھی بہتھا کیں گئے۔ بہی دہ وہ دن دور دیں قطرات تعلیل کر دے گی جو روعمل کی تعیوری کا عملی شوت بھی بہتھی کیں گے۔ بہی وہ دن دور دیں قطرات تعلیل کر دے گی جو روعمل کی تعیوری کا عملی شوت بھی بہتھی کیں گے۔ بہی دور میں کہیں ہیں کہ جب دیت پر بتایا ہوایہ قسم دور اس میں بھی بہتھی کوئی ہیں جس کی دور گا اور جس میں بھی بھی جس کی اور گی سے کیا۔ بلکہ بہت قریب ہیں کہ جب دیت پر بتایا ہوایہ قسم دور اس کی جو روعمل کی تعیوری کا عملی شوت بھی بھی پہتے گئی ہیں۔ جس دیت پر بتایا ہوایہ قسم دور اس کے بھی جس کی اور گیا ہوگیا ہو

"جاء ألحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا"



#### تعارف!

پیشتر اس کے کہ کھوم شرک دوں۔ تعادف کرانا ضروری بھتا ہوں کہ مزیز ملک عطاء
الرحمان صاحب، راحت ملک ند صرف تخلص نوجوان بلکہ وضع تعلیٰ کے لھاظ ہے بھی خوش پوش
او جوان ہیں۔ انداز گفتگو میں متانت، سنجیدگی اور شرافت کو بہت وظل ہے۔ تنفی در تنفی حق کن کو
سامنے لانے کے لئے ملک صاحب موصوف نے نہایت ہی پرائمن طریق افقتیار کیا۔ باست میں
ہیر پھیر کرنا ان کا شیوہ نیس۔ بلکہ جیسا کر ٹریکٹ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بات کو واضح سمجانے
ہیر پھیر کرنا ان کا شیوہ نیس کے بلکہ جیسا کر ٹریکٹ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بات کو واضح سمجانے
ہیر پھیر کرنا ان کا شیوہ نیس کے نوب میں ان کو استعمال فرمائے ہیں تاکہ
آ کے دن میاں محمود اسمح استعمال آگیزی کرتے ہیں؟ ان کو اسپ ذاتی کر دار بھی بھی شری آ جائے اور
مریدوں پر کم از کم اصل حقیقت واضح ہوجائے۔ ان کی بیر جسارت ندسرف قائل واد ہے بلکہ آ نے
والی شعبیں اس بے خوف مجاہد کی روش کو بطور دلیل پیش کریں گی۔ ہمرحال ان کا مطلب بقول

ہر چھ کہ ہوا مشاہدہ تن کی مختلو بنی جیس بادہ و ساخر کے بغیر اور اسٹاہدہ تن کی مختلو بنی جیس بادہ و ساخر کے بغیر اور کی ایس اسٹی اور میں میں اسٹی اور جاحت جائے ہوئے ہی خاموش رہی۔اب ان کی زندگی میں گوتا کول بے احتمالیاں آسٹی اور جاحت جانے ہوئے ہی کی جائے۔ جاحت کے مفاد کا اور تح کی احمدے کے فروغ کا تعاضا ہے۔ ان سے اب پرستش مجی کی جائے۔ آخردہ کست کے صفحت کی

### حروف زیرلب شرمندہ کوش ساعت رہیں ہے

اور کب تک جماعت کا وی بوش مند طبقہ محض افئی حیاء اور وضعد ادی کی وید ہے لب بستدہ کران کو یعنی خلیفہ اور ان کے خاند ان کومن مائی کرنے کی اجازت دےگا۔

عزیز راحت ملک نے فتاب کشائی کرے ایک رندانہ اقدام کیا ہے۔ فلیفہ کے تہذیب سوز حالات کودہ کہاں تک مہذب الفاظ میں بیان کرتے۔ چنانچ انہوں نے جس اخلاق

www.besturdubooks.wordpress.com

فلا هت کو برای العین و یکھا اس کومن وکن قار کین کے سامنے پیش کردیا۔ انہوں نے اسپے مقبول عام فریکٹ شکی فلیف ہے۔ عام فریکٹ شی فلیف کی تھیں اور تھین زئدگی کی حکاسی کی ہے۔ بقول شاعر فلیف ہے کہا ہے۔ اتنی نہ بڑھا پاکی دامال کی حکابت دامن کو ذرا دیکھ فرا بند قبا دیکھ عاصت کے ارباب نظر کو بھی فلیفہ کے دامن ادر بند قیا کے امتحان کا جائزہ لینے کی دعوت دی ہے۔

احباب کرام اور دوستوں کے شدید مانگ کی وجہ سے بارسوم شائع کیا جارہا ہے۔اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ اس کی مزیدا شاعت میں جو فیر معمول تا خیرواقع ہوگئ ہے اس کو نہ صرف نظر اعداز فرمائیں مے بلکہ اس کی اشاعت خاص میں وقت کے تقاضہ اور اصلای پہلو کے چیش نظر وقافو تمانیا باں تعادن سے مستنید فرماویں ہے۔

وقافو تمانیا باں تعادن سے مستنید فرماویں ہے۔

وقافو تمانیا باں تعادن سے مستنید فرماویں ہے۔

#### معذرت!

ہراس فض سے معذرت کے ساتھ جو سرزائحوداجرکی موجوہ روش لینی دشتام طرازی اور لین شکام طرازی اور لین کے ایک جدید اور لین کا بین بین دشتام طرازی تعریف کے لئے ہدید تعریف کے اس طریق کا رکوجائز اور میں اطلاق تصور کرتا ہے۔ جوانہوں نے ایک عرصہ سے افتیار کردگھا ہے اور جس کے تحت اب انہوں نے ماؤں اور بینوں کی گالیاں کئی شردع کردی ہیں۔

راحت مک ک

#### حكومت سيحالتماس

 کے کانوں پر جوں رینگی ہے ورنہ ہی مرزامحووا حمہ کے طریق کا دیس کوئی فرق آیا ہے۔جس کا واضح مطلب یہ ہے کدار باب حکومت نے مرز اجمود احمد کو پاکتان کے شریف شمریوں کی مگڑیاں اچھالنے کی تھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ہم دزیراعلی ڈاکٹر خان صاحب کورزمغربی پاکستان،میاں مشاق احمر گور مانی اور دز براعظم پاکستان حسین شهید سهرور دی کی توجه حالات کی اس نزاکت کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں جےمحود احمہ خود پیدا کر دہے ہیں۔ پس نے آج تک مرز امحود احمہ کے ہاتھ پر بیت نہیں کی اور نہ ہی ان کی آسانی وائرلیس پر بھی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔لیکن اس کے باوجود جھے بھی اپنی وشنام طرازی میں محض اس لئے شائل کیا جار ہا ہے کہ کہیں میں ان کے وہ تمام اعدو کی حالات جو بیس جانتا ہوں افشا نہ کردوں۔ میراایک مکتوب نوائے یا کتان میں شاکع ہو چکا ہے۔جس میں میں نے واضح الفاظ میں تحریر کیا تھا کہ میرااس جماعت ہے کسی تنم کا کوئی تعلق نہیں۔ لبذا میرانام الفضل میں شاکع کرنا ناجائز اور شراکلیز ہے۔لیکن اس کے ہاوجود آج مور خد ۲۲ را کو پر کے افضل میں چر برانام شائع کیا حمیا ہے اور کول مول الفاظ میں مجھے مال کی گالی دی گئی ہے۔اس واضح گالی کی طرف میں ارباب متعلقہ کی توجہ مبذ دل کرانے کے بعد صرف اس قدراستفسار كرتا صروري محتابول كركياارباب مكومت مرزامحوداحدى زبان كولگام ديس ميج؟ يهال يه بات بهي قابل ذكر ب كديس في مرز اعمود احدكواس سے يہلے متنب كرديا تا اور کہا تھا کہ وہ اس تم کی روش چھوڑ ویں اور کم از کم میرانام شائع کرنے ہے گریز کریں لیکن چونکداب وہ ماؤل اور بہنوں کی گالیوں پراتر آئے ہیں۔اس کئے یہ پمفلٹ جوانی کارروائی کے طور پر کھے رہا ہوں اور تقریباً وہی الفاظ ان کے لئے استعال کر رہا ہوں جو وہ دوسروں کے لئے استعمال كرمنا عين اخلاق تضور كرتع بين بول توش مرزامحود احركو كلمتا بعي نبين ليكن چونكه وه ا پی روش سے باز فیس آتے اور گالیاں دیے پرمعریں ۔ البذاجوات تر بر کرنے پر مجبور ہوں۔ قلص: راحت ملک

# مرزامحموداحمرك نام كلى چشى

كرى ميال صاحب! سلام سنون!

آپ کادموئی ہے کہ خدا آپ سے خلوت اور جلوث میں باتیں کرتا ہے اور نیز رید کہ آپ صاحب البام ہیں۔ خلا آپ بی صاحب البام ہیں۔ خلا آپ بی عاش ہے اور ہر لی آپ کا لیے بھی دعویٰ ہے کہ آپ خدا کے محبوب ہیں۔ خدا آپ بی عاش ہے اور ہر لی آپ سے مکا لمہ دفا طبہ کرتا ہے اور آپ کو خلافت کے منصب پرای نے بھایا ہے۔ اگر آپ کے مندوجہ بالاتمام وعادی ورست ہیں تو میں بید دریافت کرنے کی جسارت کروں گا

- ا ..... کیا خدا کامحبوب ہونے کا مدمی لوگوں کواس تنم کی گالیاں دیے سکتا ہے۔ مثلاً خبیث، کمپیز صفت کتے ہمسیلمہ کذاب، بکواسی اومڑی وغیرہ۔
  - ٢ ..... كيا خدا ك محبوب مون كا دعوى كرن والاز تاكرسكا ب؟
- السند کیا تاریخ اسلام سے ایک مثال بھی الی دی جاسکتی ہے کہ کسی خلیفہ نے اپنے
- مریدوں میں بعض کو مض اس لئے خارج کردیا ہوکدہ اس خلیفہ پڑھیدکرتے تھے۔ سم ..... کیا آپ میرے ساتھ اس بات پر مبللہ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ نے بھی اسے بڑے
- ۵ ..... کیاآپ مرے ساتھاس موضوع پرمبلد کرنے کوتیار ہیں کہ آپ دانی نہیں ہیں۔
- .... کیا آپ میرے ساتھ اس بات پرمبلد کریں گے کہ آپ نے اوگوں کے چھوں
- ے اپ عزیز واقر با کوفا کدو چین کانچایا اور نیزید کدآپ چید بزار رو پیسالاندا مجمن فیس لے

رہے۔

ے .... کیا آپ میرے ساتھ اس موضوع پر مباہلہ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ نے ربوہ میں ، نا جائز اسلح زیرز مین نہیں رکھا ہوا اور ندی آپ کو اس کا علم ہے۔ ٨..... كياآپ بمرے ساتھ اس بات برمبلد كريں كے كر بجين بس آپ برعالم مفوليت طارئ بيں دبا۔

۹ ..... کیا آپ میرے ساتھ مبلد کرنے کو تیار ہیں کدا جمن کے صابات میں گر بوٹیس ہے اوراس گر بوکا آپ کوکی مان میں یا پیرگر بوآپ کے ایماء پڑیس ہوری ہے۔

ا ..... کیا آپ میرے ساتھ اس موضوع پر مبللہ کرنے کو تیار ہیں کہ جن لوگوں کو جناعت سے خارج کیا گیا ہے ان کا تصور سوائے اس کے پیوٹیس کہ وہ آپ کی برعنواند ل پر عقید کرتے ہیں۔

اا ..... کیا آپ اس بات پرمبلد کرنے کو تیار میں کدآپ کے ول میں ظیفراق اورالدین کی قدر دمنزلت اوراحرام ہے۔

" قبلہ میاں صاحب! ش نے توائے پاکتان کے وسط سے ادرایک براہ راست عط کی دسل سے جناب سے گذارش کی تھی کرچھ برچھ النفات چھوڑ و بیجے کے تک شرق ب کی مرحم النفات کا ایک پائی کا بھی رکن تیں اور ندی میرا آپ سے کوئی سرد کا دہے لیکن مقام جمرت ہے کہ آپ کہ میرک میں میں النا کا مفہوم بحد ش فیس آ یا اور آپ یا ریارا سے مرکاری اخبار ش بھے یا وفر بارسے جی آب آج مورود ۲۳ راکو بر کے افضل میں آپ نے بھے بچھ سرکاری اخبار ش بھے یا وفر بارسے جیں آج مورود ۲۳ راکو بر کے افضل میں آپ نے بھے بچھ

ایسے الفاظ میں یادفر مایا ہے کہ جواب دینے پر مجبور ہوں۔ آپ نے لکھا ہے۔عطاء الرحل راحت
نے تو خود بیا علان کر دیا ہے کہ میں آٹھ سال سے جماعت سے علیحہ وہ ہوں۔ للبذا ان کا نام قزار
دادوں میں لیننے کی ضرورت میں۔ جماعت کو صرف بیلوٹ کرلینا چاہئے کہ وہ جماعت میں نہیں
ہیں۔البت ہم عطاء الرحلن صاحب ہے لیہ چے جیسے ہیں کہ وہ تا کیں کہ ان کے دالد مرحم بھی کا فراور
مرتد تے اوراب ان کی دالد م بھی کا فروا در مرتد جیں یا نہیں؟''

آپ کی اس تری کے دو مصے ہیں اور میں ان کا الگ الگ جواب دوں گا۔ آپ کے استضار اور ارشاد کا پہلا حصد "جماعت میں نہیں ہیں 'کے الفاظ تک ہے۔ اور دوسرا حصد البتہ کے بعد شروع ہوگا۔

جہاں تک پہلے جھے کا تعلق ہے ہرؤی فہم وؤی شور فنص بھے سکتا ہے کہ اس بی محض شرارے کا پہلو ہے۔ جب آپ خور تسلیم کرتے ہیں کہ فلال فخص کا جماعت ہے کوئی سروکارٹین قو آپ ہر روز بار ہار اس کا تام اخبار بھی کیوں شائع کرتے چلے جاتے ہیں اور اگر آپ کو بیا علان اخبار میں کر تابی مقصود قباتو البعد کے بعد جو فرافات کی ہیں اس کی کیاضر ورت تھی اور اگر بیا تھاز تحریر خدائی جماعتوں کے ارکان کا ہوسکتا ہے یا خدا سے مجبوب کا ہوسکتا ہے تو چھر ہات بہت دور تک پنچے کی ۔ اس لئے میں اسے بیمنی مجھوڑ تا ہوں۔

آپ کی تحریرکا دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔جس بیں آپ نے اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ علم کا تکمل طور پرمظا ہرہ کیا ہے۔وہ فقرہ یہ ہے۔''البنۃ ہم عطاء الرحمٰن سے یہ بع چھتے ہیں کہوہ نتا کیں کہ کیاان کے والد مرحوم بھی کا فراور مرتد تتے اور ان کی والدہ بھی کا فرہ اور مرتدہ ہیں یانہیں۔''

میاں صاحب! بیر قربتا ہے کہ بٹس نے کب کی کو کا فرکہا ہے۔ اگر بیس نے بھی بھی کی کو کا فرٹیس کہا تو پھر جھے سے بیروال بے معنی اور لئو ہے۔ ہا وجوداس کے کہ بٹس نے بھی بھی کسی کو کا فرٹیس کہا۔ آ پ بھھ سے اس کا جواب لینے پر ہی معرویں تو گذارش ہے کہا وال قو ملک عبدالرحلٰ معروں معر خادم سے جوآپ کے تلقی مرید ہیں اس کا جواب حاصل کیا جاسکا تھا۔ لیکن چونکہ آپ نے خاص طور پر جمعے ہی یا دفر مایا ہے تو بھر میں ہی جواب دینے کی جمارت کرتا ہوں محتر می میاں صاحب! آپ کے نزد کیک آپ کی دادمی مرحومہ ادر آپ کے دادامر حوم کا فرہ ادر کا فرضے یا نیس ؟ جوجواب اب کے نزد کیک آپ سوال کا دیں گے وہ اپنے سوال کے جواب میں میرا جواب بجھے لیں۔ آپ صاف الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو تف مرز اقادیا نی کو نی نہیں جمت وہ کا فرہ ادر گول مول الفاظ میں جو بحث آپ چھیڑنا چاہے ہیں میں اس جو بی نہیں تا ہو اللہ تا ہو اللہ اللہ جو ایس میں اس جو بحث آپ چھیڑنا چاہے ہیں میں اس جو بی تھی میں اس جو بحث آپ چھیڑنا چاہے ہیں میں اسے بخو بی جمت ہوں۔ کیا آپ میں اتنی اخلاقی جرائت ہے گئے ہے۔ کہتے ہوں کیا آپ میں اتنی اخلاقی جرائت

دراصل جب سانب کی موت آتی ہے تو وہ رائے میں آ بیٹھتا ہے ادر جب کتے کی موت آتی ہے تو معجد میں پیشاب کرتا ہے۔خدا کے لئے اپنے الفاظ برغور فرما ہے۔اس تم کے الفاظ كياكسي مح الدماع فخص كقم الكل سكت بي -آب كى ان تمام زياد تيول كم بادجود يس آ ب کو پھرشریفاندانداز میں متنبہ کرتا ہوں کہ آ ب ہمیں ان واقعات کومنظرعام پر لانے کے لئے مجور نہ کریں۔جن سے آپ کی بیگات کی تو بین ہوگی۔ہمیں ۱۹۴۷ء کے بعد کے وہ کار ہائے نمایاں قلم بند کرنے پرمجور نہ کریں جو قادیان سے لا مورآ کرآپ کی بیگات نے سوانجام دیے تھے۔ ہمیں ان ہولناک دافعات ہے پردہ اٹھانے پرمجور نہ کیجئے جو آپ کی ذات دالاصفات ہے وابسة بیں۔ہمیں ان نے بس اور بے کس عورتوں کے افسانے رقم کرنے پر مجبور نہ کریں جن کی عصمتیں لٹ مکئیں اور اس کے ہاوجو داللہ تعالیٰ آپ سے عشق فرما تاہے۔ ہوش میں آنے کی کوشش سیجئے۔ در نداس طوفان سے مکرانے کو تیار ہوجائے۔ جوسرا ٹھانے کو بے تاب ہے۔ پیس شرافت اورانسانیت کے نام پر پھر بہی مشورہ دول گا کہ اپنی کندی پالیسی پرنظر ثانی فرمایے اورشریف لوگ کی پکڑیاں اچھالنے کاسلسلہ بند کرو بیجئے۔ورنہ ملک کے قانون کواینے ہاتھ میں لے کراس امن کو مخلص: راحت ملك! نذرآ تش كرنے سے المنتری كونقصان موكا۔